





# البداية والنهاية

مصنفه علامه حافظ ابوالفد اعماد الدین ابن کثیر کے حصہ سوم ٔ چہارم کے اردوتر جمے کے جملہ حقوق اشاعت وطباعت 'تقیج وتر تیب وتبویب قانونی بجق

# طارق اقبال گاهندری

# ما لك نفيس اكيثه يمي كراچي محفوظ ہيں

| ·                                       |                    |          |
|-----------------------------------------|--------------------|----------|
| - ارخ ابن کثیر ( جلد دہم )              |                    | نام كتاب |
| علامه حافظ ابوالفد اعما دالدين ابن كثير | ****************   | مصنف     |
| مولا نااختر فتح بوري                    | ***********        | ترجمه    |
| نفیس اکیڈیی ۔کراچی                      | ******             | ناشر     |
| جون ۱۹۸۸ء                               | ************       | طبع اوّل |
| آ فسٹ                                   |                    | ايريش    |
| ۳ <b>۳</b> مسم صفحات                    | ***********        | ضخامت    |
| +r1_22rr+A+                             | ****************** | شيلفون   |
|                                         |                    |          |

#### بسنوالله الزَّمْنُ الرَّحِيْـوُ

#### تعارف

#### (جلددهم)

اس وقت ہم قارئین کرام کی خدمت میں 'البدایہ والنهایہ '' کی جلدوم کااردوتر جمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں' یہ جلد الرابع سے لے کر ۱۳۸۸ ہے تک کے حالات پر مشمل ہے جس میں شاہان اسلام میں سے والید بن بزید بن عبدالملک 'پزید بن ولید بن عبدالملک بن مروان الحمار' ابوالعباس سفاح' ابوجعفر منصور' مبدی بن منصور' موی ہادی' ہارون الرشید' امین الرشید' امین الرشید' امین الرشید' امین الرشید' امین الرشید' امین الرشید' منصم باللہ' واثق باللہ' متوکل علی اللہ اور محمد المنصر کے حالات اور ان کے زمانوں کی فتو حات اور ان کی سیرت وکردار کو بڑی جامعیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں ابوسلم خراسانی' ابوسلم نیا بک خرمی' ابن کرمانی' ابوسلم خراسانی ' ابوسلم نیا بک خرمی' ابن کرمانی' ابومی بیان ابومی میں عبداللہ' ابرا ہیم بن عبداللہ' ابرا ہیم بن عبداللہ' ابرا ہیم بن عبداللہ' ابرا ہیم بن عبداللہ کیا ہے۔

اورمشاہیر اسلام میں سے حضرت امام ابوطنیفہ حضرت امام مجھ بن حسن مصن حضرت امام شافعی حضرت امام مالک حضرت واضی ابویوسف حضرت امام اوزاعی حضرت ابراہیم بن ادہم حضرت عبداللہ بن المبارک حضرت رابعہ عدویہ حضرت فضیل بن عیاض حضرت بشرحافی حضرت ابوسلیمان الدارانی حضرت ذوالنون مصری حضرت احمد بن داؤد اور حضرت امام احمد بن صنبل عیاض حضرت بشرحافی وطبارت جوانمر دی واستفامت کے ایسے بنظیر واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ جس سے انسان کی روح جموم حجوم جاتی ہے اس کے علاوہ ان ہزگوں کے اور کا والی کے محاتمہ مع کیا ہے جن کے طالعہ سے قاب ونگاہ میں ایک جلاء بیدا ہوجاتی ہے۔

مؤلف نے اس جلد میں ان احادیث کا بھی جائزہ لیا ہے جنہیں بنوامیہ کی حکومت کے خاتمہ اور بنوعہاس کی حکومت کے آ خاز کے سلسلہ میں پیش کیا جاتا رہا ہے نیز اس میں بغداد کے آخار وا خبار رصافہ الرافعۃ اور قصر خلد کی تعیم وغیرہ کے حالات بھی بیان کئے گئے ہیں غرض کہ بیے جلد اسلام کے سنہری دور کے حالات پر شمل ہے جہاں اس کے مطابعہ ہے مسلمان قوم کی قوت وسطوت اور شان و شوکت کا علم حاصل ہوتا ہے وہاں بیجی معلوم ہوتا ہے اس قوم پر زوال کے سائے کیسے دراز ہوئے اور وہ کون

#### ےعوامل واساب تھے جنہوں نے اس قوم کوٹریہے ٹری پر دے مارا۔

نفیس آیڈی کے مالک: ناب پر مبدی طارق آقبال صارب گا بندری ملت النامیہ کے ممایا از بوب ایل جنہوں نے البیداید والنھاید "جیسی کتاب جو چورہ جلدوں پر مشتل ہے کے ترجمہ واشاعت کا بیڑ الٹھایا ہے اوراسام کے اس ور شاکوج مولوں سے اوجھل تھا' مسلمان قوم کے سامنے پیش کردیا ہے' حقیقت میں پیامت اسلامیہ پرایک بہت بڑا احسان ہے' مسلمان سے کھر پورتعاون کرنا جا ہے تا کہ وہ ور شداسلام کوآپ کی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر بین سامنے پیش کر بیاں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان کا جامی ونا صراور معین ویددگار ہو۔ (آمین)

والسلام اختر فنخ پوری ۲۵/۱۰/۸۷



# فهرست عنوانات

|          |                                               |         |     |                                                | •       |
|----------|-----------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------|---------|
| تسفحه    | مضامين                                        | تمبرشار | سفح | مضامين                                         | تمبرشار |
|          | ابوالعباس سفاح كى خلافت كالشحكام اورات دور    | 23      | 9   | وليدبن يزيدبن مبدالملك كل خلافت                | 1       |
| ΧA       | خلافت میں اس کی سیرت حسنه                     |         | 15  | اس سال میں و فات پانے والے اعیان               | 2       |
| 4        | اس سال میں وفات پانے دالے اعیان کاذکر         | 24      | 11  | محمه بن على                                    | 3       |
| 25       | مروان بن محمد بن مروان الحکم                  | 25      | 11" | يحيٰ بن زيد                                    | 4       |
| 21       | ابوسلمه حفص بن سليمان                         | 26      | 117 | وليدين يزيد بن عبدالملك كافتل اور اسكے حالات   | •       |
| 40       | بنوعباس کے پہلے خلیفہ ابوالعباس سفاح کے حالات |         | 100 | اس کافتل ادراس کی حکومت کا زوال                | 6       |
| <b>4</b> | ابوجعفر منصور كي خلافت                        | 28      | 14  | يزيد بن وليد ناقص كا وليد بن يزيد كونل كرنا    | 7       |
|          | عبداللہ بن علی کی اپنے جیتیج منصور کے خلاف    | 29      | ۲٠  | يزيد بن وليد بن عبدالملك بن مروان كي خلافت     | 8       |
| ۸۰       | بغاوت                                         |         | ra  | یزیدین ولید بن عبدالملک بن مروان               | 9       |
| ۸۱       | ابومسلم خراسانی کاقتل                         | 30      | 12  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                | `10     |
| ۲۸       | ابومسلم خراسانی کے حالات                      | 31      | 12  | خالد بن عبدالله بن بزید                        | 11      |
| 11+      | محمه بن عبدالله بن حسن كاقتل                  | 32      | prp | مروان الحمار دمشق آناورخلافت سنجالنا           | 12      |
| 111      | ابراميم بن عبدالله بن حسن كاخروج              | 33      | 44  | ابومسلم خراساني ئے ظہور کا آغاز                | 13      |
|          | ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کے بصرہ میں خروج    | 34      | M.  | ابن کرمانی کافش                                | 14      |
| 117      | کرنے کا بیان                                  |         | 72  | شیبان بن سلمه حروری کافل                       | 15      |
| 144      | اس سال میں وفات پانے والے اعیان کاذ کر        | 35      |     | ابوتمزہ خارجی کے مدینہ نبویہ میں داخل ہونے اور | 16      |
| 171      | اس سال میں وفات پانے والے مشاہیر واعیان       | 36      | 72  | اس پر قابض ہوجانے کا بیان                      |         |
| 172      | بغدادكآ ثارواخباركابيان                       | 37      | ۵۳  | امام ابراہیم بن محمد کے مل کابیان              | 17      |
|          | بغداد کی خوبیاں اور برائیاں اور اس بارے میں   | 38      | ۵٣  | ابوالعباس سفاح کے حالات                        | 18      |
| IFA      | ائمه کی روایات                                |         | PΩ  | مروان بن محمد کافش<br>ت                        | 19      |
| ١٣٣      | حضرت امام البوصنيفة كے حالات                  | 39      | ۵۸  | مروان ئے <b>ل</b> کا بیان<br>                  | 20      |
| 19-4     | رصافه کی تعمیر                                | 40      | 41  | . مروان الحمار کے مختصر حالا <b>ت</b>          | 21      |
| 11-9     | اشعب الطامع                                   | 41      |     | بنواميه كي حكومت كے خاتمه اور بنوعباس كي حكومت | 22      |
| انماا    | الرانقد كي تغيير                              | 1       |     | کے آغاز کے بارے میں بیان ہونے والی             |         |
| ١٣٢      | حمادالراوبيه                                  | 43      | 45  | احادیث نبویه                                   |         |

| ق خوا بات |                                          |     |       | تهایی. عبلاویم                    | ٠,٠٠٠ |
|-----------|------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|-------|
| PIA       | حسن بن قطبه                              | 73  | الدلد | امام اوزاعی کے حالات              | 44    |
| FIA       | حفرت عبدالقدين انسيارك                   | 74  | 1:2:  | منسوریت بالات                     | 45    |
| ria       | مفضل بن فضال                             | 75  | 129   | منصور کی او نا د                  | 46    |
| rr.       | يعقوب تائب                               | 76  | 109   | مبدى بن منصور كي خلافت            | 47    |
| rri       | اس سال میں وفات پانے والے اعیان          | 77  | 177   | موی بادی کی بیعت                  | 48    |
| PPI       | معن بن زائده                             | 78  | 144   | اس سال میں وفات پانے دالے اعیان   | 49    |
| 177       | قاضى ابويوسف يعقوب بن دا ؤ د بن طهمان    | 79  | 144   | ابودلامه                          | 50    |
| 770       | اس سال میں وفات پانے والے اعیان          | 80  | 172   | اس سال میں وفات پانے والے اعمیان  | 51    |
| 770       | على بن الفضيل بن عياض                    | 81  | 142   | حضرت ابراجيم بن ادہم              | 52    |
| 770       | محمد بن مبلج                             | 82  | IAM   | اس سال میں وفات پانے والے اعیان   | 53    |
| 770       | موی بن جعفر                              | 83  | 147   | مبدی کےحالات                      | 54    |
| 774       | بإشم بن بشير بن الجاحازم                 | 84  | 191   | موی پادی بن مهدی کی خلافت         | 55    |
| 777       | یحی <sup>ل</sup> بن ز کر ما              | 85  | 197   | ہادی کے کچھ حالات                 | 56    |
| 772       | اس سال ميں وفات پانے والے اعمان          | 86  | 197   | اس کے اقوال                       | 57    |
| 772       | احد بن الرشيد                            | 87  | 192   | بارون الرشيدين مهدى كي خلافت      | 58    |
| 771       | عبدالله بن مصعب                          | 88  | 199   | اس سال میں وفات پانے والے اعیان   | 59    |
| FFA       | عبدالله بن عبدالعزيز العمري              | 89  | 4+14  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان   | 60    |
| 771       | محربن بوسف بن معدان                      | 90  | 4.14  | شعوانه عابده وزامره<br>ب لف       | 61    |
| 779       | اس سال میں وفات پانے والے اعیان<br>ا     | 91  | ۲۰۲۰  | ليث بن سعد بن عبدالرحمٰن النهمي   | 62    |
| 779       | عبدالصمدين على                           | 92  | 7+0   | المنذربن عبدالله المنذ رالقرش     | 63    |
| 78.       | حضرت رابعه عدوبير                        | 93  | . 414 | اساعيل بن محمد                    | 64    |
| 441       | اس سال میں وفات پانے والے اعیان          | 94  | rir   | حماد بن زید                       | 65    |
| ١٣١       | سلم الخاسرشاعر                           | 95  | FIF   | حضرت امام ما لک                   | 66    |
| 727       | عباس بن محمد                             | 96  | 710   | اس سال میں وفات پانے والے اعیان   | 67    |
| rrr       | المنطين بن موی                           | 97  | 710   | اساعیل بن جعفر بن انی کثیر انصاری | 68    |
| 779       | اس سال میں وفات پانے والے اعیان<br>حد کا | 98  | ria   | حسان بن الي سنان                  | 69    |
| 749       | جعفر بن نیجی                             | 99  | FIY   | ] عافيه بن يزيد                   | 70    |
| 4144      | ا يک عجيب واقعه                          | 100 | 717   | سيبريي                            | 71    |
| 444       | اس مال میں وفات پانے والے اعیان          | 101 | 112   | عفيره عابده                       | 72    |
|           |                                          |     |       |                                   |       |

|              |                                                                    |     |      | مهاريه مبلدون                             | عبرانيرا    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|-------------|
| 740          | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                                    | 131 | 444  | حفزت نضيل بن عياض                         | 102         |
| 1-2          | الأش الناطية                                                       | 132 | 102  | اسمال من وفات بإن والاالميان              | 103         |
| 123          | محمر بن جعفر                                                       | 133 | 102  | ابوا حاق فزاری                            | 104         |
| 120          | ابو بكر بن العياش                                                  | 134 | 102  | ابراهيم موسلي                             | 105         |
| 722          | سالم.ن سالم ابو برقتی                                              | 135 | FFA  | اس سال میں وفات پانے والے امیان           | 106         |
| 144          | عبدالو ہاب بن عبدالمجيد تقفي                                       |     | rm   | على بن جمز و ئسائى                        | 107         |
| 122          | ابوالنصر الحجني نيم پاڪل                                           | 137 | rra  | حضرت محمد بن حن بن زفر                    | 108         |
| r2 9         | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                                    | 138 | 10.  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان           | 109         |
| 129          | اسحاق بن نوسف ازرق                                                 | 139 | 10.  | سعدون مجنون                               | 110         |
| 129          | بكاربن عبدالله                                                     | 140 | 101  | عبيده بن حميد                             | 111         |
| r <u>~</u> 9 | ابونواس شاعر                                                       | 141 | 101  | لیخی بن خالد بن بر مک                     | 112         |
| ł            | امین کی معزولی کا سبب نیز اس کے بھائی مامون کو                     | 142 | ror  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان           | 113         |
| 119          | خلافت كييے كمى؟                                                    |     | raa  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان           | 114         |
| 791          | قاضی حفص بن غمیاث                                                  | 143 | raa. | اساعيل بن جامع                            | <b>`115</b> |
| 791          | ابوشيص شاعر<br>: "                                                 | 144 | TOY  | مجربن النطاح                              | 116         |
| rar          | اس کے قبل کا حال                                                   |     | 724  | عبدالله بن ادريس                          | 117         |
| 190          | اس کے مختصر حالات                                                  | 146 | 102  | صعصعه بن سلام                             | 118         |
| 791          | عبدالله مامون الرشيد كى خلافت                                      | 147 | 102  | على بن ظبيان                              | 119         |
| ٣٠٢          | اہل بغداد کا ابراہیم بن مہدی کی بیعت کرنا<br>سیاسی میں اس          | 148 | FOA  | عباس بن احنف                              | 120         |
| ۳٠۵          | ابل بغداد کاابرا ہیم بن مہدی کومعز ول کرنا                         | 149 | 109  | ا غیسی بن جعفر بن ابی جعفر منصور<br>افغان | 121         |
| 7.0          | اس سال میں وفات پانے دالے اعیان                                    | 150 | F09  | فضل بن ليجيٰ                              | 122         |
| r-0          | علی بن موی                                                         |     | 141  | المحمد بن اميه                            | 123         |
| r-0          | آ پے کے اشعار                                                      |     | PHI  | منصور بن الزبر قان                        | 124         |
| m+2          | اس سال میں دفات پانے دالے اعیان<br>اس سال میں دفات پانے دالے اعیان |     | 777  | پوسف بن قاضی ابو یوسف<br>. پر             | 125         |
| r.2          | ا مام ابوعبدانلهٔ محمد بن ادریس شافعی                              |     | 777  | رشيد کې وفات                              |             |
| ١١٣          |                                                                    |     | PYP  | اس کے حالات                               | 127         |
| 7-19         | کی بن زیاد بن عبدالله بن منصور                                     | 156 | r2 m | اس کی بیویوں مبیٹوں اور بیٹیوں کا حال     | 1           |
| mr.          | سيد ه نفيسه کې وفا <b>ت</b><br>افغن                                |     | r2 m | محمد امین کی خلافت<br>                    | 129         |
| ۲۲۱          | فضل بن ربيع                                                        | 158 | r2 m | امين اور مامون كااختلاف                   | 130         |
| <u> </u>     |                                                                    |     |      |                                           |             |

| ت وانات    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |      |                       | , ,                                                                    | **         |
|------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| MZ Y       | خلیفه دانق بن محمر المعصم کی دفات                          | 186  | rrm                   | د بن بوران<br>دبن بوران                                                | 159        |
| r_3        | مُونُلِ فِي اللَّهُ الشَّرِينِ السَّمْ إِن مِنْ اللَّهِ    | 167  | H<br>H<br>H<br>H<br>H | شهور ما مرا بواجها ميد کې د فات                                        | 150        |
| FAC        | المَوْلُ، فَعَالِينَ                                       | 183  | rri                   | العكدئك ثناع                                                           | 161        |
| MAZ        | احمر بني بالشم إنها                                        | 189  | rra                   | احد بان لوسف برن القاسم بان فيح                                        | 162        |
| raa        | آپ کے بھرین اقوال                                          | 190  | TIA                   | ا بُوْمِد طبراً للَّهُ مِن أَنَّتْ مِن مِن لِيتُ مِن رَافَّتُ مُسْرِقَ | 163        |
| 7/19       | احمد بن الى داؤد كے حالات                                  | 191  | rra                   | ابوز يدانصاري                                                          | 164        |
| mam        | بعحون مأنكي مؤلف المبدونيه                                 | 192  |                       | رشید کی عم زادی اور بیوی زبیده                                         | 165        |
| ۳۹۲        | حضرت امام احمد بن خلبل                                     | 193  | باسوسو                | ىبلى آ زمائش اور فتنه كابيان                                           | 166        |
| 149        | آ پ کا تقو کی اور زید و تقضّف                              | 194  | 773                   | باب                                                                    |            |
| P4 P       | ا بوعبدالله امام احمد بن خنبل کی آ زمائش کا بیان           | 195  | 44                    | عبدالله مامون                                                          | 167        |
| 4.4        | ائميال سنت ككلام سي فتناور آزمائش كالخص                    | 196  | سوماسو                | معتصم بالله ابواسحاق بن بارون كي خلافت                                 | 168        |
| ۳۰۵        | معتصم کے سامنے آپ کو مارنے کا بیان                         | 197  | ساماط                 | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                                        | 169        |
| 1410       | ائمه کاحضرت امام احمد بن صبل کی تعریف کرنا                 | 198  | سالمالنا              | بشراكمركيي                                                             | 170        |
| ۲۱۲        | آ ز مائش کے بعد حضرت امام احمد کا حال<br>میں بر            | 199  | איזיאיין              | ابومجمه عبدالملك بن بشام بن ابوب مغافري                                | 171        |
| ۲۱۲        | حضرت امام احمد بن خنبل کی وفات                             | 200  | ٢٣٦                   | با بک گرفتاری کابیان                                                   | 172        |
| 419        | آپ کے متعلق دیکھے جانے والے خوابوں کا بیان                 | 201  | 4 ماسا                | ا معتصم کے ہاتھوںعمور سیر کی فتح<br>" قات                              | 173        |
| mr.        | ابوحسان الزيادي                                            | 202  | ror                   | عیاس بن مامون کافتل                                                    | 174        |
| 771        | ابراتيم بن عباس                                            | 203  | 100                   | ابراہیم بن مہدی بن منصور                                               | 175        |
| ٣٢٣        | نجاح بن مسلمه                                              | 204  | FOT                   | حضرت ابوعبيد القاسم بن سلام بغدادي                                     | 176        |
| מאט        | ابن الراوندي                                               | 205  | ran                   | اسعید بن مسعد ه<br>اله مه شر مر                                        | 177        |
| 444        | حضرت ذ والنون مصری<br>عبار سیا                             | 206  | ۳۵۸                   | الجرمی نحوی<br>سار عجا                                                 | 178        |
| rra        | دعیل بن علی<br>ده به سال م                                 | .207 | <b>709</b>            | ابودلف مجلی<br>مغتص ﴿ ص ۱۱                                             | 179        |
| rra        | احمد بن الحواري<br>الترييس وقرا                            | 208  | P41                   | معتصم بالله کے حالات<br>ہارون الواثق بن المعتصم کی خلافت               | 180        |
| 727        | آپ کے اقوال<br>ام- کا علی بنا سے ہیں۔                      |      | 775                   | ہارون الواق بن اللہ میں صلاقیت<br>مشہور درولیش حضرت بشرحانی کی وفات    | 181        |
| 772<br>779 | متوکل علی اللہ کے حالات<br>محمد المنتصر بن التوکل کی خلافت |      | #4#<br>#4#            |                                                                        | 182<br>183 |
| 774        | حمداً منظر بن المنوس في حلاقت<br>البوعثان مازني خوي        | 211  | 740                   | آپ کےاقوال<br>ابونمام طائی شاعر                                        |            |
| 1 mm       |                                                            |      | 7 1W                  | ا ہونمام طاق سا ہر<br>عبداللّٰد بن طاہر بن حسین کی وفات                | 185        |
|            | اس کے بہترین اقوال                                         | 213  | ' '                   | ا خېراللدې کا چېرون ۵۰۰ دون                                            | 100        |
|            |                                                            |      |                       |                                                                        |            |
|            |                                                            |      |                       |                                                                        |            |

#### بد السالز التحيير

# البداية والنهاية (جلدوهم)

# وليدبن يزيدبن عبدالملك كي خلافت

واقدی کا بیان ہے کہ ولید کی بیعت خلافت اس کے پچاہشام بن عبدالملک کی وفات کے روز لا رہے الاول ۱۳۵ھ کو بدھ کے روز ہوئی اور ہشام الکتھی کا بیان ہے کہ اس کی بیعت رہے الآخر میں ہفتہ کے روز ہوئی اور اس وقت اس کی عمر ۲۳ سال تھی اور اس کے حکمران بننے کا سبب یہ تھا کہ اس کے باپ بزید بن عبدالملک نے اپنے بعدا پنے بھائی ہشام کو امیر مقر رکیا تھا۔ پھر اس کے بعدا پنے بیٹے ولید کو مقر رکیا تھا۔ پھر اس کے اب برشراب نوشی بعدا پنے بیٹے ولید کو مقر رکیا تھا۔ پس جب ہشام حکمران بنا تو اس نے اپنے اس جیتے ولید کی عزت افز ائی کی حتی کہ اس پر شراب نوشی برے ہم نشینوں اور لبوولعب کی مجالس نے غلبہ پالیا۔ ہشام نے اسے ان با توں سے روکنا چا ہا اور اس نے 111ھ میں اس امیر تج مقر رکر دیا اور وہ اپنے بچا سے خفیہ طور پر شکار کی کے بھی اپنے ساتھ لے گیا' کہتے ہیں کہ وہ انہیں صند وقوں میں ڈال کر لے گیا اور ان میں سے ایک صند وق جس میں کتا تھا گر پڑا اور اس نے اس کی آ واز سی تو انہوں نے اسے اوز فرل پر لا دویا تو اس نے اس سے روک دیا۔

مؤر خین نے بیان کیا ہے کہ ولید نے کعبے کی مقدار کے برابرایک خیمہ بنایا اوراس کا ارادہ تھا کہ وہ اس خیمہ کو کعبہ کی سطح کے اور پیشس کے اور وہ اور اس کے اجباب وہاں بیٹھیں گے اور وہ اپنے ساتھ شراب اور لبود لعب کے آلات اور دیگر تابہ ندیدہ چیزیں بھی لے گیا اور جب وہ مکہ پہنچا تو وہ کعبہ کی حجبت پر بیٹھنے اور لوگوں کے اعتراضات کے خوف کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے ڈرگیا اور جب اس کے بچا کو اس کے بارے میں ان باتوں کا یقین ہوگیا تو اس نے اسے کئی بار منع کیا گروہ بازنہ آیا اور اپنی بری حالت اور بر افعال پر قائم رہا پس اس کے بچانے اسے خلافت سے معزول کردینے کا ارادہ کر لیا اور کاش وہ انہا کرتا اور رہے کہ وہ اس کے بعد مسلمہ بن بشام کو حکمر ان بنا دے اور امراء کی ایک جماعت اور اس کے ماموؤں اور اہل مدین اور دیگر کرتا اور دیگر کے بہتری کی نہوں وہ اس کی اس بات کو قبول کر لیا اور کاش یہ بات تھیل کو پہنچتی لیکن وہ اس کام کو تھیک طور پر نہ کر سکا حتی کہ مشام نے ایک روز ولید سے کہاتو ہلاک ہوجائے خدا کی فتم مجھے معلوم نہیں کہتو اسلام پر قائم بھی ہے یا نہیں 'بلا شبداس نے بنوف اور بے پرواہ ہو کر ہر برائی کا ارتکاب کیاتو ولید نے اسے لکھا:

''اے وہ شخص جو ہمارے دین کے بارے میں سوال کرر ہاہے میرادین ابوشا کر کے دین پرہے ہم اے بھی خالص اور گرم پانی کے ساتھ اور کبھی نیم گرم پانی کے ساتھ چیتے ہیں'' ان بشام اسنا مين مسلمه برغض ناك بوگااوروه وه البوشاكر كه نام سے موسوم تخااور است كينه لگاتو مزيد بن وايد كي ، ند ہنا ہے اور میں تجھے خلافت تک نے جانا جا ہتا ہوں اور اس نے اے قااھ میں امیر کٹی بنا کر جیجا اور اس نے زیدوو قار کا النبوريوا ورمدا ورمدينه بين اموال في م كونوا بل مدينة ك غلام كها:

'' ہے وہ بخص جو بھارے دین کے بارے میں موال کررہا ہے ہم ابوشا کر کے دین پر ہیں جو کم موگھوڑ وں کورموں سیت بخش دیتا ہے اور وہ زندیق اور کا فرنہیں ہے'۔

اور ولید کے فواحش ومنگرات کے ارتکاب کے باعث ہشام اور ولید بن پزید کے درمیان بخت رنجش پیدا ہوگئی اور ہشام اس سے بگزا گیااوراس نے اسے معزول کرنے اورا پنے بیٹے مسلمہ کوولی عبد بنانے کاعزم کرلیا۔ پس ولیدا سے چھوڑ کرصحرا کی طرف بھاگ کیا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نازیبا مراسلت کرنے گلے اور ہشام اسے سخت ڈرانے دھمکانے لگا اور اس کی مسلسل یمی کیفیت ربی حتیٰ کہ ہشام فوت ہوگیا اور ولید صحرا ہی میں تھا اور جس رات کی صبح کووہ آیا وہ ردائے خلافت زیب تن کیے ہوئے تھا اوراس شب کو دلید کو بہت اضطراب تھا اور اس نے اینے ایک ساتھی سے کہا تو ہلاک ہوجائے آج شب میں بہت مضطرب ہوں سوار ہو جا' شاید ہم خوش ہوجا 'نیں' پس وہ دومیل تک ہشام کے متعلق اور جواس سے تہدید وعہد کے خطوط اسے لکھے تھے ان کے بارے میں گفتگو کرتے چلے گئے پھرانہوں نے دور سے شوروشغب اور گردوغبار کو دیکھا پھرا پلچیوں سے اس بات کا پتہ چلا کہ وہ اے حکمران بنانا جائتے ہیں تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا تو ہلاک ہوجائے بیہ شام کے ایکجی ہیں'اے اللہ! ہمیں ان سے بھلائی عطا کراور جب ایٹی اس کے نز دیک آئے اورانہوں نے اسے دیکھا تووہ زمین پریا پیادہ چلنے لگےاورانہوں نے آ کراہے سلام خلافت کیا تو وہ جیران ہوکر کہنے لگاتم ہلاک ہوجاؤ کیا ہشام فوت ہوگیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں' اس نے یوچھاتمہیں کس نے بھیجا ے؟ انہوں نے کہا دیوان الرسائل کے افسر سالم بن عبدالرحمٰن نے اور انہوں نے اسے خط دیا جسے اس نے بیڑھا پھراس نے ان ے او اوں کے حالات دریافت کیے اور بیر کہ اس کے چیا ہشام نے کیسے وفات یائی ہے انہوں نے اسے بتایا تو اس نے فوری طور پر جشام بان اموال و ذخائر كي حفاظت كم تعلق خط لكها جورصافه ميس تصاور كمنے لگا:

" كاش ميں زندور بتاحي كدوه ايتے پيانے كو بھرا مواد كھتا۔ ہم نے اسے اى صاع كے ساتھ ماپ كرديا ہے جس سے اس نے مایا ہےاورہم نے اسے ایک انگی بھی کمنہیں دیا اورہم نے بیرکوئی نیا کا منہیں کیا اور قرآن نے بیسب پچھ میرے كے مائز قرار دیاہے '۔

اور زہری ہشام کوولید کی معزولی کی ترغیب دیا کرتا تھا اور اس معاملے میں اسے براہیجنتہ کیا کرتا تھا اور ہشام لوگوں میں ر موائی کے خوف ہے اس بات سے ٹرکتا تھا نیز اس لیے کہ اس کی وجہ سے فوجوں کے دلوں میں بگاڑنہ پیدا ہوجائے اور ولیدر ہری کی سے کت کو مجمتنا تھا اور اس ہے بغض رکھتا تھا اور اسے ڈرا تا دھمکا تا رہتا تھا اور زہری اسے کہتا تھا اے فاسق خدا تجھے جھے ہے مساہ نہیں ارے گا۔ پھر زہری ولید کی حکومت ہے تبل ہی فوت ہو گیا پھر ولیدا پے چچا کوجھوز کرصحرا کی طرف بھاگ گیا اور وہیں ر حتی کہ و وفوت وو گیا۔ پس اس نے اپنے چیا کے اموال کی محافظت کی کھرجلدی سے صحرا سے سوار ہو کر دمشق گیا اور ممال کومقر رکیا اور آفاق ہے اس کے پاس لوگوں کی بیعت آگئی اور وفو دہمی اس کے پاس آئے اور مروان بن جم جواس وقت آرمینیا کا نائب قنا

فراسے خطانکھا جس میں اے اس بات کی مبار کبادوی کدانلہ نے اے اپنے بندوں پر غلیفہ بنایا ہے اور اپ من لگ پراست افتیار
ویا ہے اس نے اسے بیشا م کی موت پر اور اس پر کا میا بی حاصل کرنے اور اس کے اسوال وؤ خائر پر متسرف مون پر بھی مبار کبار
میں اور اگر سرحد کے بارے میں اسے خدشہ نہ بوتا تو وہ اس پر نائب مقرر کرکے اور سوار ہوکر اس کے دیدار سے شاد کام ہوتا۔ پھر
ولید نے بظاہر لوگوں میں اچھی روش اختیار کی اور ہرایا جج مجزوم اور اندھے کو ایک خاوم دینے کا تھم دیا اور اس نے مسلمانوں کے ویال کے لیے بیت المال سے خوشہوئیں اور تھا نف نکالے اور لوگوں کے عطیات میں اضافہ کردیا خصوصاً اہل شام اور وفو د کے عطیات میں اضافہ کردیا خصوصاً اہل شام اور وفو د کے عطیات میں اضافہ کردیا خصوصاً اہل شام اور وفو د کے عطیات میں اضافہ کرنا ور وہ تابی تھا۔

وه اینے اشعار میں اپن سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے:

''اگر مجھےر کاوٹیں نہ روکیں تو میں تہہیں ضانت دیتا ہوں کہ عنقریب تم سے دور ہوجا کیں گی اور عنقریب تہہیں دوسرا پھل اورا ضافہ بھی اکشامل جائے گا اور میری طرف سے عطیات بھی ملیں گے تمہار ارجسڑ اور عطیہ محفوظ ہے جے کا تب ایک ماہ تک لکھتے اور طبع کرتے رہتے ہیں''۔

اوراسی سال ولید نے اپنے بیٹے الحکم اور پھرعثان کے لیے بیعت کی کہ وہ اس کے بعد ولی عہد ہوں گے اوراس نے عراق وخراسان کے امیر بوسف بن عمر کی طرف بیعت کا پیغام بھیجا اوراس نے اسے خراسان کا نائب نصر بن سیار کے پاس بھیج دیا اوراس کے متعلق نصر نے ایک زبر دست کمی تقریر کی جے کمل طور پر ابن جریر نے بیان کیا ہے اور مشارق ومغارب کے مما لک میں ولید کی صحومت مضبوط ہوگئی اور اس کے بعد اس کے دونوں بیٹوں کی اطراف میں بیعت کی گئی اور ولید نے نصر بن سیار کولکھا کہ وہ خراسان کی حکومت کواسے واپس دے دو واس کے باس آیا تو اس سے مطالبہ کیا کہ وہ خراسان کی حکومت کواسے واپس دے دو واس نے باس آیا تو اس سے مطالبہ کیا کہ وہ خراسان کی حکومت کواسے واپس دے دونوں سے بیٹوں کی جو ہشام کے زمانے میں تھی اور بید کہ نصر بن سیار اور اس کے نائبین اس کے ماتحت ہوں گے ۔ اس موقع پر پوسف بن عمر نے نصر بن سیار کولکھا کہ وہ اپنے اہل وعیال کا ایک وفد امیر المونین کے پاس بھیج اور بکثر ت مدایا اور تھا نف بھی اپنے ساتھ لے جائے۔

پس نفر بن سیار نے ایک بزار نلاموں اور ایک بزار لوند یوں اور بہت سے سونے چاندی کے اوٹوں اور دیگر تھا اُف کو گھوڑوں پر لا دااور ولید نے اے لکھا کہ وہ جدی ہے جائے اور اس سے ریبھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ستار بر بسط کا گوگا رائیں اور سبک رفتار ترکی گھوڑے اور دیگر آلات طرب و پیش بھی لے جائے ۔ پس لوگوں نے اس کی اس بات کو تاپیند کیا اور اسے بھی تا پیند کیا اور اسے بھی تا پیند کیا اور ابھی وہ کیا اور بھی وہ کیا اور بھی وہ سیار سے کہا بلا شبہ عنقریب شام میں فتنہ برپا ہونے والا ہے بیس وہ چلنے میں ویر کرنے لگا اور ابھی وہ راستے ہی میں فتا کہ المجھوں نے اسے آکر بتایا کہ خلیفہ ولیوفل ہوگیا ہے اور شام میں لوگوں کے درمیان بڑا فتنہ پیدا ہوگیا ہے تو وہ میان میں جاکرا قامت پذیر ہوگیا اور اسے اطلاع ملی کہ یوسف بن عمر عراق سے بھاگ گیا ہے اور حالات

ا المار و گئے میں اور رہ سب بچھ خلیفہ کے تل ہونے کے باعث ہوا تھا جیسا کہ ہم ابھی بیان کر مں گے۔

اور این مال واید نے یوسف ہی محمد بن یو شاقعتی کو مکہ یہ یہ دواور طاخت کا گورنر بنایا اور است میم دیا کہ وہ ہشام ہن مل محفوری کے بیری ابراہیم اور محمد کو انیل کر کہ یہ یہ میں شہرات کیونکہ وہ ہشام کے مامون میں بھروہ ان دونوں کو عراق کا میں محفوری کے باس تھیج دیا اور وہ مسلسل انہیں عذاب دیتار باحق کہ وہ کے اور اس نے باس تھیج دیا اور وہ مسلسل انہیں عذاب دیتار باحق کہ وہ کے اور اس نے اور اس نے باس تھیج دیا اور اس نے بین سعید انصاری کو مرائی اور اس میں بنایا اور اس سال میں اس نے یوسف بن محمد بن مجی بن سعید انصاری کو مدید کا قاضی بنایا اور اس سال میں ولید بن بزید نے اپنے بھائی کے ساتھ اہل قبرض کی طرف فوج روانہ کی اور کہا انہیں اختیار دے دوجہ وہا ہے شام کی طرف چلا جائے اور جو جا ہے دوم کی طرف چلا جائے ۔ پس ان میں سے پچھلوگوں نے شام میں مسلمانوں کی مسلمانوں کی ہمسائیگی اختیار کرلی اور پچھلوگ بلا دروم کی طرف چلے گئے۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ بعض اہل سیر کے قول کے مطابق اس سال میں سلیمان بن کیڑ مالک بن الہیثم کا ہز بن قریظہ اور تحطیہ بن شبیب نے مجمد بن علی سے ملاقات کی اوراسے ابو مسلم کا واقعہ سنایا۔ اس نے پوچھا کیا وہ آزاد ہے اوراس کے آقا کا خیال ہے کہ وہ اس کا اپنا خیال ہے کہ وہ آزاد ہے اور اس کے آقا کا خیال ہے کہ وہ اس کا غلام ہے کہ اس سال کے بعد مجھے نہیں ملو گے لیس اگر میں بن علی کو انہوں نے دولا کہ درہم اور تمیں ہزار کی پوشا کیس دیں اور اس نے کہا شایدتم اس سال کے بعد مجھے نہیں ملو گے لیس اگر میں مرجا وَں تو ابراہیم بن مجدیعتی اس کا بیٹا تمہارا آقا ہوگا بلا شہوہ تمہارا بیٹا ہے اور میں تمہیں اس کے بارے میں وصیت کرتا ہوں اور محد بن مال کے ماہ ذوالقعدہ میں اس نے باب کے سات سال بعد فوت ہوگیا اور اس سال کے ماہ ذوالقعدہ میں اپنے باپ کے سات سال بعد فوت ہوگیا اور اس سال کہ مدینہ اور طاکف کے امیر پوسف بن مجد ثقفی نے لوگوں کو جمع کروایا اور عراق کا پوسف بن عمر تھا اور خراسان کا امیر نظر بن سیار تھا اور وہ وفود کے ساتھا میر الموشین ولید بن بیزید کی جانب ہمایا وتحاکف کے ساتھ جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا مگر ولیداس کی ملاقات سے پہلے بی قتل ہوگیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے عیان

#### محمد بن على :

ابن عبداللہ بن عباس ابوعبداللہ المدنی جوسفاح اور منصور کا باب تھا اس نے اپنے باپ اور دادا حضرت سعید بن جبیر اور ایک جماعت سے روایت کی جس میں اس کے دونوں بیٹے جو خلیفہ ہیں یعنی ابوالعب س عبداللہ السفاح اور ابوجعفر عبداللہ المنصور بھی شامل ہیں اور حضرت محمہ بن الحسنیفہ نے اپنے بعداس کے لیے امارت کی وصیت کی تھی اور آپ کے پاس اخبار کاعلم بھی تھا لیس آپ نے اسے بشارت دئی کہ عنقریب تیرے بیٹوں کو خلافت ملے گی اور اس نے کہ جس اپنی طرف دعوت دی اور دن بدن اس کا معاملہ بڑھتا گیا حتی کہ اس سال میں اس کی وفات ہوگئی اور بعض کا قول ہے کہ اس سے پہلے سال ہوئی اور بوہ بڑا خوبصورت تھا اور اس نے اس کے بعد والے سال میں ۳۳ سال کی عمر میں ہوئی اور وہ بڑا خوبصورت تھا اور اس نے اسے بیٹارت نے اسے بیٹے ابراہیم کے لیے امارت کی وصیت کی مگر اس کے بیٹے سفاح کے لیے حکومت مضبوط ہوگئی پس اس نے سال جو اور اس نے اسابے وہ سے اور اس نے اسابے سے دی اور اس نے اسابے سے کے اس سے بیٹے ابراہیم کے لیے امارت کی وصیت کی مگر اس کے بیٹے سفاح کے لیے حکومت مضبوط ہوگئی پس اس نے سال جو سفاح کے لیے حکومت مضبوط ہوگئی پس اس نے سال جو سال جو سفاح کے لیے حکومت مضبوط ہوگئی پس اس نے سال جو سفاح کے لیے حکومت مضبوط ہوگئی پس اس نے سال جو سال جو سفاح کے لیے حکومت مضبوط ہوگئی پس اس نے سال جو سفاح کے لیے حکومت مضبوط ہوگئی پس اس نے سال جو سال جو سفاح کے لیے حکومت مضبوط ہوگئی پس اس نے سال جو سفاح کے لیے حکومت مضبوط ہوگئی پس اس نے سال جو سفر کے سے سفر کی میٹو سے سولے ہوگئی ہیں اس نے سال جو سفو کی لیے سال جو سول جو سفر کے سال جو سفر کی سال جو سفر کی میٹو کی دی اور دور کی دور دور کے سال جو سفر کی دی اس کے سال میں سال کی میں میں کی دور کو سال جو سال جو سفر کی دور کی دور کی دور کو سال جو سفر کی دور کی

میں بنی امیہ ہے حکومت چھین لی جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

يځي بن زيد

# الالط

# ولید بن یزید بن عبدالملک کافل اوراس کے حالات

ولید بن بزید بن عبدالملک بن مروان بن الحکم ابوالعباس اموی دشقی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کی بیعت خلافت اس کے بچاہشام کے بعد گزشتہ سال ہوئی کیونکہ اس کے باپ نے اس کا عہد کیا ہوا تھا اوراس کی ماں ام الحجاج بنت محمہ بن یوسف تقفی تھی اوراس کی پیدائش و چھے میں ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ 19ھے میں اور بعض کہتے ہیں کہ کر چھے میں ہوئی ہے اور یہ جمرات کے روز جب کہ جمادی الآخر آلا ایھی دورا تیں باقی تھیں قتل ہوگیا اوراس کے قبل کے باعث لوگوں میں بڑا فتنہ پیدا ہوا اور یہ اپنے فتق و فجور کی وجہ سے قبل ہوا اور بعض کا قول ہے کہ اپنی بداعتقادی کی وجہ سے قبل ہوا اور امام احمد نے بیان کیا ہے کہ ابوالمغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ابن عیاش نے ہم سے بیان کیا کہ اوز اعی وغیرہ نے عن الز ہر ق عن سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب ابوالمغیرہ نے بیان کیا کہ آپ نے فر مایا حضرت نی کریم شائید ہے کہ بیوی حضرت ام سلمہ خور نے کے کہائی کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ولیدر کھا۔ رسول اللہ شائید ہے فر مایا:

'' تم نے فراعین کے نام پراس کا نام رکھا ہے اور وہ الیا ہی ہوگا۔اس امت میں ایک شخص ہوگا جسے ولید کہا جائے اور جس قدر فرعون اپنی قوم کے لیے مفسد تھاوہ اس کی نسبت کہیں بڑھ کراس امت کے لیے مفسد ہوگا''۔

اورا بن عسا کرنے عبد ابند بن محمد سنم کی حدیث سے روایت کی ہے کہ محمد بن غالب انطا کی نے ہم سے بیان کیا ہے کہ محمد بن سلیمان بن ابی داؤد نے ہم سے بیان کیا کہ صدقہ نے عن ہشام بن الخفار عن کمحول عن ابی ثقلبہ انتشاع عن ابی عبیدة بن الجراح عن النبی منافظین ہم سے بیان کیا ہے کہ آ ب ساتھ فیر مایا کہ:

'' پیچکومت مسلسل انصاف پر قائم رہے گی حتی کہ بنی امید کا ایک شخص اس میں رخندا ندازی کرے گا''۔

### اس كاقتل اوراس كى حكومت كاز وال:

بی خص اعلانی نواحش کا ارتکا ب کرتا تھا اوران پرمصرتھا اورمحارم الہید کی بے حرمتی کرنے والا تھا' کسی معصیت سے نہیں رکتا تھا اور بسا اوقات بعض نے اس پر زند قت اور بے دینی کی تہمت بھی لگائی ہے واللہ اعلم لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاعز بے حیا اور معاصی کا مرتکب تھا۔ وہ کسی گنا ہ سے بازنہیں رہتا تھا اور نہ خلافت سے قبل اور نہ اس کے بعد کسی سے شرم محسوں کرتا تھا۔

روایت ہے کہ اس کا بھائی مہران بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس کے آل ہے بارے میں چغلی کی تھی اس نے کہا میں گواہی ویتا ہوں کہ وہ بہت بٹراب نوش اور بے حیافاسق تھا اور اس نے میرے نافر مان نفس کو ہرا بھیختہ کیا اور المعانی بن زکریا نے عن ابن ورید عن ابی حاتم المعتمی نے بیان کیا ہے کہ ولید نے ایک خوبصورت نصرانی عورت کو دیکھا جس کا نام سفری تھا اور اس نے اس سے اصرار اسے پند کرلیا اور اس نے اس کی آری ہے ہے آ وی بھیجا بگر اس نے اس کی بات نہ مانی پس اس نے اس سے اصرار کیا اور اس سے عشق کرنے لگا مگر وہ وام نہ بوئی۔ اتفاق سے نصار کیا بی ایک عید کے لیے اپنے ایک گرجا میں جمع ہوئے تو ولید بھی کیا اور اس سے عشق کرنے لگا گروہ وام نہ بوئی۔ اتفاق سے نصار کیا بی عور تیں اس گرجا میں جمع ہوئے تو ولید بھی وہاں ایک باغ میں جلا گیا اور بھی بدل لیا اور ظاہر کیا کہ وہ پاگل ہے۔ پس عور تیں اس گرجا سے نکل کر اس باغ کی طرف آئیں اس نے اس کی طرف و کھی کرا ہے گھیر لیا اور وہ سفری سے گئی کرنے لگا اور اس سے بنی کرنے لگا وہ اسے بہنچا تی نہی تھی حتی کہ اس نے کہانہیں اسے بتایا گیا یہ ولید ہے اور جب اسے یقین ہوگیا تو اسکے بعد وہ اس پر مہر بان ہوگی اور وہ اس کے مہر بان ہوگی اور وہ اس کے مہر بان ہوگی اور وہ اس کے مہر بان جو تی اس نے کہانہیں اسے بتایا گیا یہ ولید ہے اور جب اسے یقین ہوگیا تو اسکے بعد وہ اس پر مہر بان ہوگی اور وہ اس کے مہر بان ہوگی اور وہ اس کے مہر بان

''اے ولیدا پنے تمزوہ دل کو خوش کر جوقد یم سے خوبصورت عورتوں کا شکاری ہے۔ اس خوبصورت رضارا ورزم و نازک عورت کی مجت نے بارے میں دل کو خوش کر جو ایر کے روز ہمارے لئے گرجا سے نمووار ہوئی ٹیل بنیا ہا ہے ما شق کی مجب نے بارے میں دل کو خوش کو بوسرہ ہتے و یکھا گئی صغیب کی گئری کو نمیری جان بلاک ہوتم بین سے کس نے سلیب کی ما ندمعبود و یکھا ہے گیں میں نے اپنے رب سے دما کی کہ میں اس کی جگرہ و باؤں اور میں جنم کے شعلوں میں این دھن بن جاؤل''۔

اور جب لوگوں کواس کے حال کاعلم ہو گیا اور اس کا معاملہ نمایاں ہو گیا تو اس نے اس عورت کے بارے میں کہا اور بعن ک تول ہے کہ بیاس کے خلیفہ بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

''اےسفری تیری شراب کے کیا کہنے خواہ یہ بات کہی جائے کہ میں نصرانی ہوگیا ہوں اور ہمارے لیے بیمعمولی بات ہے کہ ہم دن بھررات تک استھے رہیں اور ظہر وعصر نہ پڑھیں''۔

قاضی ابوالفرج المعانی بن زکر یا الجریری نے جوابین طراز النہروانی کے نام ہے مشہور ہیں ان باتوں کے بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ ولید کی اس قیم کی ہے حیائی عیاشی اور دیٹی کروری کی باتیں ہیں جن کا بیان طویل ہے اور ہم نے اس کے منظوم اشعار میں جو کفر وضلال کی رکیک باتیں آئی ہیں ان کی مخالفت کی ہے اور ابن عساکر نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ ولید نے سنا کہ جہرہ میں ڈیٹیس مار نے والا شراب فروش ہے تو وہ اس کے پاس گیا اور اس سے تین رطل شراب لے کرپی گیا اور وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے دوساتھی بھی اس کے ساتھ تھا اور جب وہ والی ہوا تو اس نے شراب فروش کو پانچ سود بنار دسینے کا تھم دیا اور قاشی ابوالفرج نے بیان کیا ہے کہ ولید کے بہت سے واقعات ہیں جنہیں مورجین نے ایک مجموعہ میں اکٹھا کردیا ہے اور میں نے بھی اس کی سیرت و حالات کے بچھ واقعات اور اس کے اشعار کو جن سے اس کی جرائت محافت و سفاہت ، سیودگی ہے حیائی اور دین کی سیرت و حالات کے بچھ واقعات اور اس نے اشعار کو جن سے اس کی جرائت محافت و سفاہت ، سیودگی ہے حیائی اور دین کم روری واضح ہوتی ہے جمع کیا ہے اور اس نے اشعار کو جو سراحت کی ہے اور جس نے اسے اور جس بیا تھر محال سے اور جس نے اس کی خرور اشعار کا مضبوط اشعار کے ساتھ معارضہ کیا ہے اور جس بیا اس کی مخفرت کی امید کی ہے اور جس نے اور جس کے می و در اشعار کا مضبوط اشعار کے ساتھ معارضہ کیا ہے اور میں نے اسے کے کمز و راشعار کا مضبوط اشعار کے ساتھ معارضہ کیا ہے اور جس نے اور جس کے می امید کی ہے۔

اس نے اسے سزادی حتی کدا ہے تن کر دیا اور ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ جب اس نے اسے ان کے متعلق بتانے ہے انکار کر دیا تو ال سنة المستاقية كردية كالراستة في الفناء في أن أردية أنه والن المستراق ميه التواني والمان منه أين منه الن من أردية اور بيائل بيان أيا أيا ہے كه : ب يور ف وليد كے يائل أبيا توا ب نے بالدين ميدانندالتسري كوائل ہے پييا ب لا كھ ييل فريدايا تا كه و واس ب الموال لے لیے کی وہ منتسل است مزارینا رہا اوراس با موال این رہاجی کہ اس نے استقل کردیا ہے اہل بھن اس نے تنگ ہے برافر وخنۃ ہوئئے اورانہوں نے اس کے خلاف بعناوت لروی۔

ز بیر بن بکار نے بیان کیا ہے کہ مصعب بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے اسے باب کو کہتے ہوئے سا کہ میں مہدی کے پاس تھا کہاس نے ولید کا ذکر کیا تومجلس میں ہے ایک مخص نے کہاوہ زندیق تھا' مہدی نے کہااس کے پاس اللہ کی جو خلافت تھی وہ اس امرے بہت بڑی ہے کہ اسے زندیق بنادے۔

اوراحمد بن عمير بن حوصاء دشقی نے بيان کيا ہے که عبدالرحمٰن بن الحن نے ہم سے بيان کيا کہ وہ وليد بن مسلم نے ہم سے بیان کیا کہ حسین بن ولید نے بحوالہ زہری بن ولید ہم ہے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام الدرداء کو کہتے سنا کہ جب عراق اور شام کے درمیان بنی امیہ کا نو جوان خلیفہ مظلو مانہ طور یقل ہو گا تو ہمیشہ اس کی اطاعت پوشیدہ رہے گی اور سطح ارض پر ناحق خون بہایا جائے گابی تول ابوجعفر جریر طبری کا ہے۔

# يزيد بن وليد ناقص كا وليد بن يزيد كوتل كرنا:

ہم نے ولید بن یزید کی بے حیائی اور فسق وعیاشی کے چند واقعات بیان کئے ہیں اور خلافت سے قبل اور بعد اس کے نمازوں میں سنتی کرنے اور دین کے احکام کا استخفاف کرنے کے واقعات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ بلاشبہ خلافت میں اس کے شر اوراہوولذت اور شکار کے لیے سوار ہونے اور نشر آور چیزوں کے بیٹے اور فساق کے ساتھ شراب نوشی کرنے میں اضافہ ہوا ہے اور خلافت نے اسے پہلے بھی زیادہ سرکش اور مغرور بنادیا اور بیا بات امراء رعیت اور افواج پر گراں گزری اور انہوں نے اسے شدید نا پسند کیا اوراس نے سب سے زیادہ ڈکلم اپنی جان پر کیاحتیٰ کہ وہ ہلاک ہوگیا اوراس نے بمانیہ کے خراب کرنے کے ساتھ ساتھ جو خرا سان کی سب سے بڑی فوج تھی اینے بچا کے بیٹوں جشام اور ولید بن عبدالملک کوبھی اینے خلاف کرلیااوراس لیے ہوا کہ جب اس نے خالد بنعبداللہ القسری کونل کیا اورا ہے اس کے قرض خواہ پوسف بن عمر کے سپر دکر ڈیا جواس وفت عراق کا نائب تھا تو وہ ا ہے مسلسل سزائیں دیتار ہاحتیٰ کہ وہ ہلاک ہوگیا تو لوگ اس ہے گڑ گئے اور اس کے قبل نے انہیں تکلیف دی جیبیا کہ ہم ابھی اس کے حالات میں بیان کریں گے۔

پھرابن جرریانے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ ولید بن پزیدنے ایسے عم زادسلیمان بن ہشام کوسوکوڑ ہے مارے اوراس کا سرادر داڑھی مونڈ ھدی اوراسے عمان کی طرف جلاوطن کر کے وہاں اسے قید کر دیا اور ولید کے قبل تک وہیں رہااوراس نے اپنے چھا ولید بن عبدالملک کی آل کی لونڈی کو قابو کرلیا اوراس کے بارے میں عمر بن ولید نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا میں اسے واپس نہیں کروں گااس نے کہا تب تمہاری فوج کے اردگر دہنہنانے والے زیادہ ہوجا کیں گے اورافقم نے پرید بن ہشام کوقید کر دیا اور

اس کے دونوں بیٹوں الحکم اورعثان کی بیعت کر لی حالا نکہ وہ دونوں نابالغ تھے۔ پس میہ بات بھی لوگوں کوگر اں گز ری اورانہوں نے ا سے نقیجت کی مکر اس نے نصیحت نہ پیٹری اور انہوں نے ایسے رہ کا اور وہ بازینہ آیا اور نہ بات قبول کی۔

المدائن نے اپنی وابت میں کہا ہے کہ یہ بات او کو ان گزری اور ہو ہاشم اور ہو ولید نے اس پر کفروزند قت اور اپنے بی اور بایہ کی میں اور بینوں کی امبرات سے طوت کرئے اور لواطت و غیرہ کی تہمت لگائی اور انہوں نے کہا اس نے ایک سوطوق بنائے ہیں اور ہرطوق پر بنی ہاشم کے کسی محض کا نام ہے تا کہوہ اے اس کے ذریعے تل کردے اور انہوں نے اس پرزند قت کی تہمت لگائی اور ان میں سب سے زیادہ سخت کلامی کرنے والا ہزید بن ولید بن عبد الملک تھا اور لوگ اس کے قول کی طرف بڑا جھا کو رکھتے تھے کیونکہ وہ زید اور تواضع کا اظہار کرتا تھا اور کہتا تھا ہم ولید ہے راضی نہیں ہو سکتے حتی کہلوگ حملہ کر کے اسے قبل کردیں۔

مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ اس نے اس کی گرانی کے لیے فضاعہ اور کیانیے کی ایک جماعت اور بہت ہے بڑے بڑے امراء اور ولید بن عبدالملک کی آل کو مقرر کیا اور اس تمام ہو جھ کا ذمہ داراور اس کی طرف دعوت دینے والا بزید بن عبدالملک تھا جو بنی امیہ کے ساوات میں سے تھا اور وہ دین و تقویٰ اور بھلائی کی طرف منسوب تھا کی لوگوں نے اس امر پر اس کی بیعت کر کی اور اس کے بھائی عباس بن ولید نے اسے منع کیا گراس نے اس کی بات نہ مانی اور کہنے لگا خدا کی تئم اگر جھے تیرے بارے میں خدشہ نہ ہوتا تو میں کھتے بیڑیاں وال کر اس کے پاس بھیج دیتا اور اتفاق ہے دمشق ہوگوں کا خروج اس وبا کی وجہ سے ہوا جو وہاں پڑی ہوئی تھی اور نکلے والوں میں امیر الموشین ولید بن بزیر بھی اپنے اصحاب کی ایک پارٹی کے ساتھ جودوسو آدمیوں پر شمتل تھی ومشق کے بلند مقامات کی طرف نکلا اور بزید بن ولید کا کام بھی درست ہوگیا اور اس کا بھائی عباس اسے ختی سے اس کام سے رو کتا رہا مگروہ مانتا نہیں تھا اور اس بارے میں عباس نے کہا : میں تم کو ان فتنوں سے جو پہاڑوں کی ماندا ٹم ہے آتے ہیں پھر تیز ہوجاتے ہیں اللہ کی نہیں ہیں اور تم ہوئی ہیں ہوجاتے ہیں اللہ کی بیاہ میں ویتا ہوں بلا شہلوگ تمہاری سیاست سے اک پھی ہیں۔ سوتم دین کے ستون کو مضبوطی سے پکڑلواور باز آجاؤ تم بھیڑ سے تشم کیا تو وہ خوش حال ہوجاتے ہیں اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بی تھوں سے اپنے بیاتھ وہ خوش حال ہوجاتے ہیں اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹ نہ پھاڑ و کھروہاں حسرت اور گھرا ہو کوئی فائدہ نہ دے گیا۔

اور جب بزید بن ولید کامعا ملہ توت پکڑ گیا اور رہیت کرنے والے لوگوں نے اس کی بیٹے کر لی تو اس نے دمش کا قصد کیا اور ولید کی غیر حاضری میں اس میں داخل ہو گیا اور رات کو اس کے اکثر باشندوں نے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ پیا وہ پا اس کے پاس گیا اور رات کو اس کا درواز ہ کھنگھٹایا پھراندر داخل کے پاس گیا اور رات کو اس کا درواز ہ کھنگھٹایا پھراندر داخل ہوگئے اور بزید نے اس بارے میں اس سے گفتگو کی تو معاویہ بن مصار نے اس کی بیعت کر لی۔ پھر بزید ای شب کو القساۃ کے راستے والیس دشق آ گیا اور وہ سیاہ گدھے پر سوار تھا اور اس کے اصحاب نے قتم دی کہوہ ہتھیا روں کے بغیر دمشق میں داخل نہ ہو۔ سووہ اپنے کپڑوں کے نیچ ہتھیا رپین کر دمشق میں داخل ہوگیا اور ولید نے اپنی غیر حاضری میں دمشق پر عبد الملک بن محمد بن الحجاج بن یوسف ثقفی کو اپنا نائب مقرر کیا اور ابوالعاج کثیر بن عبد اللہ سلمی کو سپر نٹنڈ نٹ پولیس مقرر کیا اور جب جمعہ کی رات آئی تو یزید کے اصحاب مغرب وعشاء کے درمیان باب الفرادیس کے پاس جمع ہوئے اور جب عشاء کی اذان ہوئی تو وہ صحبہ میں داخل ہو گئے

ا، رجب مبحد میں ان کے سوااور کوئی شخص باقی نہ رہا تو انہوں نے پزید بن ولید کو پیغام بھیجاوہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے حجرے کا قصد کیا اور خاوم نے ان کے لیے اسے کھول دیا وہ اندر داخل ہوئ تو انہوں نے ابوالعاج کو مدہوش یایا۔ پس انہول نے بیت المهال کے نیزائن اور ذخائر کو قابو کرلیا اور اسلی ہے خاقتور ہو گئے اور بیزیئے شہرے درواز دن کو ہند کرنے کا تھم دے دیا اور بیا کہ انہیں واقف آ وی کے سوانسی کے لیے کھولا نہ جائے سو جب لوگوں نے سیج کی تو قبائل کے لوگ ہر جانب سے آ ہے اورشہر کے دئیلر دروازوں سے داخل ہو گئے اور ہرمحلّہ کےلوگ اپنے نزد کی درواز ہے یاس آ گئے اور یزید بن عبدالملک کی نصرت کے لیے فوج جع ہوگئی اور ان سب نے اس کی بیعت خلافت کی اورا یک شاعر نے اس بارے میں کہا ہے : ``

'' جب سردارگھر انوں کے سکاسک نے صبح کی توان کے مددگاران کے پاس آ گئے اور بنوکلب'ان کے پاس گھوڑوں اور سامان جنگ کے ساتھ آئے جوتکو اروں' زرہوں اور باز و بندوں پر شتمل تھا اور وہاں پر سنٹ کے مدد گا رقبائل کی عزت کی جنہوں نے ہرمنکر کواس کی حرکات سے روکا ہے اور شیبان اور از داور تیس اور ٹخم' حمایت اور د فاع کرنے والوں کے درمیان نیزے بلند کئے ہوئے ان کے پاس آئے اور غسان اور قیس اور تغلب کے دونوں قبیلے آئے اور ہرست رواور بے رغبت آ دمی ان سے رکار ہااور ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ وہ حکومت والے بن گئے اور انہوں نے ہرسرکش اور اکڑ باز سے عہدو پیان لے لیا''۔

اور یزیدبن ولید نے عبدالرحلٰ بن مصاور کو دوسوسواروں کے ساتھ قطنا کی طرف بھیجا کہ وہ اسے دمش کے نائب مبدالملک بن الحجاج کے پاس لے آئیں اور اسے امان حاصل ہوئی اور وہاں قلعہ بند ہوچکا تھا وہ اس کے پاس گئے تو انہوں نے اس کے پاس دوتو ڑے پائے جن میں سے ہرا کی میں تمیں ہزار دینار تھے پس وہ المزہ کے پاس سے گزرے تو ابن مصادر کے اصحاب نے کہااس مال کو لے لیے جو بیزید بن ولید ہے بہتر ہے اس نے کہانہیں خدا کی فتم عرب سے بیان نہیں کریں گے کہ میں بہلا خائن ہوں پھروہ اسے یزید بن ولید کے پاس لائے تو اس نے اس مال سے جنگ کے لیے تقریباً دو ہزار سواروں کی فوج بنائی اور ا ہے اپنے بھائی عبدالعزیز بن ولید بن عبدالملک کے ساتھ ولید بن یزید کے پیچھے بھیجا کہ وہ اسے لے کرآئے اور ولید کا ایک غلام ایک تیز رفتار گھوڑے پرسوار ہوا اور اسے جلا کراپنے آقاکے پاس رات کو لے گیا اور گھوڑ اچلانے کے باعث مرگیا اور اس نے اسے اطلاع دی تو اس نے اس کی تقیدیق نہ کی اور اسے مارنے کا تھم دے دیا۔ پھرمتواتر اس کے پاس اطلاعات آنے لگیس اور اس کے ایک ساتھی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے اس مقام کوچھوڑ کرحمص کی طرف نتقل ہوجائے کیونکہ وہ مضبوط ومحفوظ مقام ہے۔ اور ابرش سعید بن ولیدکلبی نے کہا تد مرمیں میری قوم کے ہاں اتر جائے مگر اس نے کسی بات کے قبول کرنے سے انکار کر دیا بکہاہیے دوسوسواروں کے ساتھ سوار ہو گیا اور پزید کے اصحاب نے اس کا قصد کیا اور رائے کے دوران ثقلہ مقام پراہے ملے اور اسے پکڑلیا اور ولید آ کر البڑا کے قلعے میں فروکش ہوگیا جونعمان بن بشیر کا تھا اور عباس کا اپنی اس کے پاس آیا کہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں اوروہ اس کے مددگاروں میں شامل تھا لیں ولیدنے اپنا تخت نکا لنے کا تکم دیا اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا کیالوگ مجھ پرحملہ کریں گئے حالا نکہ میں شیر پرحملہ کرتا ہوں اور سانپوں کی پیٹی بنالیتا ہوں اور عبدالعزیز بن ولیدایئے ساتھوں کے ساتھ آیا

پھراس نے کہاخدا کی تم اگرتم نے مجھے تل کر دیا نہ تہا را فتنہ بند ہوگا اور نہ تہاری پراگندگی درست ہوگی اور نہ تم میں اتحاد ہوگا اور نہ تم میں اتحاد ہوگا اور کے کہا فدا کی طرف واپس آگیا اور اپنے گیا اور اپنے سامنے قر آن کریم رکھ لیا اور اسے کھول کر اس میں پڑھنے لگا اور کہنے لگا حضرت عثان کے دن کی طرح دن ہے اور اس نے تابعداری اختیار کرلی اور وہ لوگ دیوار پھاند کر اس کے پاس آگئے اور سب سے پہلے بیزید بن عنہ سب اس کے پاس آیا اور اپنے پہلو میں تلوار لگائے اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا ایک طرف ہوجاؤ' ولید نے کہا اگر تو نے جنگ کا ارادہ کیا ہے تو وہ کسی اور جگہ ہوگی' پس اس نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور وہ اسے قید کرنا چاہتا تھا تا کہا سے بیزید بن ولید کے پاس بھیج و بے ارادہ کیا ہے تو وہ کسی اور جگہ ہوگی' پس اس نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور وہ اسے قید کرنا چاہتا تھا تا کہا سے بیزید بن ولید کے پاس بھیج و بے اور دس امراء جلدی سے ولید کی طرف بڑھے اور اس کے سراور چبرے پر تلوار میں مار نے لگھتی کہانہوں نے اسے قل کر دیا۔

پھرانہوں نے اسے پاؤں سے پکڑ کر باہر نکلانے کے لیے گھیٹا تو عور تیں چلا اٹھیں تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور ابوعلاقہ تھنائی نے اس کا سرکاٹ لیا اور جو کچھاس کے پاس تھا انہوں نے اس کی حفاظت کی اور دس آ دمیوں کے ساتھ برنید کے پاس بھیج دیا جن میں منصور بن جمہور روح بن عثیل بنی کلب کے کنانہ کا غلام بشر اور عبد الرحمٰن جس کا لقب وجہ الفلس تھا شامل شے اور جب وہ اس کے پاس بہنچ تو انہوں نے اسے ولید کے تل کی خوشخر کی دی اور اسے اسلام خلافت کہا تو اس نے ان دس آ دمیوں میں سے ہر ایک کو دس دس لا کھ در جم دیے اور دوح بن بشیر بن عثیل نے اسے کہا اسے امیر المونین فاس ولید کے تل سے خوش ہوجا ہے تو اس ایک کو دس دس لا کھ در جم دیے اور دوح بن بشیر بن عثیل نے اسے کہا اسے امیر المونین فاس ولید کے تل سے خوش ہوجا ہے تو اس کا ہاتھ کے اس کا ہاتھ کے اس کا ہاتھ کے بات واس برمیر کی دور کر نا اور اس نے اس کے ہاتھ ای ایک لاکھ در جم کا انعام مقرر کیا ہوا تھا اور جب سراس کے پاس لایا گیا اور یہ جمعہ کی شب تھی اور نے ولید کا مرلانے والے کے لیے ایک لاکھ در جم کا انعام مقرر کیا ہوا تھا اور جب سراس کے پاس لایا گیا اور یہ جمعہ کی شب تھی اور بعض بدھ کا دن بیان کرے جی تو اس وقت جمادی الآخر قال تا ایک دور اثیں باقی تھیں برید نے تھم دیا کہ اس کے سرکونیز سے بھی بردے برکا دن بیان کرے جی تو اس وقت جمادی الآخر قال تا تھی کی دور اثیں باقی تھیں برید نے تھم دیا کہ اس کے سرکونیز سے بھی بھی بدھ کا دن بیان کرے جی تو اس وقت جمادی الآخر قال تا تھی کی دور اثیں باقی تھیں برید نے تھم دیا کہ اس کے سرکونیز سے بھی

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ وہ تخت گرفت کرنے والا تھا اور اس کے پاؤں کی انگلیاں کمی تھیں اس کے لیے زمین میں لو ہے کی کیل لگائی جاتی اور اس کے ساتھ دھا گہ باندھ کراسے اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا جاتا' پھروہ چھلا تک لگا کر گھوڑے پرسوار ہوجا تا اور گھوڑے کوش تک نہ کرتا اور اس کے چھلا تگ لگانے کے ساتھ ہی میکیل زمین سے اکھڑ جاتا۔

# يزيدبن وليدبن عبدالملك بن مروان كي خلافت

ولید بن پزید نے لوگوں کے عطیات میں جواضافہ کیا تھا اسے کم کردینے کی وجہ سے اس کو ناقص کا لقب دیا گیا ہے اوروہ
دس دس عطیات تھے اور یہ نہیں ان عطیات پرواپس لے آیا جوانہیں ہشام کے زمانے میں ملتے تھے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سے
لقب اسے مروان بن محمہ نے دیا اور ولید بن بزید کے قل کے بعد اس کی بیعت خلافت ہوئی اور سے جمعہ کی رات کا واقعہ ہے جب کہ
اس سال کے جمادی الاخرۃ کی دوراتیں باقی تھیں حتی کہ بیعت اسلاھے تک ہوتی رہی اور اس سے قبل اس میں صلاح وتقوئی پایا جاتا
تھا۔ سب سے پہلے اس نے فوج کی اس رسد کو کم کیا جو ولید انہیں زائد دیتا تھا اور سے ہرسال دس دس عطیے تھے اس وجہ سے اس کا نام
ناقص رکھا گیا اور کہاوت میں بیان کیا جاتا ہے کہ زخی سروالا اور ناقص بنی مروان کے دوانصاف پند خلفے ہیں یعنی حضرت عمر بن
عبد العزیز اور یہ ۔ لیکن اس کی زندگی کمی نہیں ہوئی اور یہ اس سال کے آخر میں فوت ہوگیا اور عالات خراب ہو گئے اور فتنے پھیل

پیسلیمان بن بشام جو عمان میں ولید کے قید خانے میں تھا اٹھا اور اس نے اس کے اموال و ذخائر پر قبضہ کرلیا اور دمشق آیا اور ولید پر لعنت کرنے لگا اور اس پرعیب لگانے لگا اور اس پر کفر کی تہمت لگانے لگا۔ پس بزید نے اس کی عزت کی اور اس کے وہ اموال اے واپس کردیے جو اس نے ولید سے لیے تھے اور بزید نے سلیمان کی بہن سے نکاح کرلیا اور وہ ام بشام بنت بشام تھی اور اہل جمص نے عباس بن ولید کے گھر پر جو ان کے ہاں تھا تیزی سے تملہ کر کے اے گرا دیا اور اسکے اہل اور بیٹوں کوقید کر دیا اور و خود جمص سے بھاگ کر بزید بن ولید کے پاس دمشق پہنچ گیا اور اہل جمعس نے ولید بن بزید کے خون کا بدلہ لینے کا اظہار کیا اور انہوں نے شہر کے دروازے بند کردیۓ اور ولید پر نوحہ اور گریہ کرنے والی عور تیں کھڑی کیس اور فوجوں سے بدلہ لینے کے بارے

میں خط و کتا ہت کی اور فوج کی اکثریت نے اس شرط مران کی مات کوقبول کما کہ اٹکلم بن ولید بن بزید خلیفہ ہوجس کے لیے اس نے عبد لیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے نائب مروان بن عبداللہ بن عبدالملک بن مروان کومعزول کر دیا پھرا ہے اور اس کے بیٹے کوئل ار دیا اور معاوید بن بزید بن حسین کواینا امیر بنالیا اور جب بزید بن ولید کوان کے تعلق اطلاع ملی تو اس نے ایقوب بن ہائی کے باتھ انہیں خط لکھااور خط کامضمون پیتھا کہ وہ دعوت دیتا ہے کہ امارت کامعاملہ شور کی سے مطے ہو' عمرو بن قیس نے کہا جب پیمعاملہ یونبی ہے تو ہم اپنے ولی عبد الحکم بن ولیدے راضی ہیں پس یعقوب نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور کہنے نگا تو ہلاک ہوجائے اگر سے ھخص جس کی طرف تو دعوت ویتا ہے بیتیم ہوتا اور تیری حفاظت میں ہوتا تو بھی تیرے لیے جائز نہ ہوتا کہ اس کا مال اسے دیتا' پس امت کے معاملہ کوتو اس کے سپر دکیسے کرتا ہے؟ اور آبل حمص بزید بن ولید کے ایلچیوں پر پل پڑے اور انہوں نے انہیں اپنے درمیان سے نکال باہر کیااور ابومحرسفیان نے ان ہے کہااگر میں دمشق آتا تو و چھن بھی میرے بارے میں اختلاف نہ کرتے۔

پس وہ اس کے ساتھ سوار ہوکر دمثق کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے سفیان کو اپنا امیر بنالیا اورسلیمان بن ہشام انہیں ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ملاجے پزیدنے اس کے ساتھ تیار کیا تھا اوراس طرح اس نے عبدالعزیز بن ولید کوتین ہزار فوج کے ساتھ تیار کیا جو ثنیة العقاب کے پاستھی اور اس نے ہشام بن مصاد کو پندرہ سوفوج کے ساتھ تیار کیا تا کہ وہ سلمیہ کی گھاٹی پر رے' پس اہل جمص روانہ ہو گئے اورانہوں نے سلیمان بن ہشام کی فوج کی بائیں جانب چھوڑ ااوراس سے آ گے بڑھ گئے اور جب سلیمان نے ان کے متعلق سنا تو وہ ان کی تلاش میں ان کے پیچھے گیا اور سلیمانیہ کے پاس انہیں جلا ملا اور انہوں نے زیتون کو ا بنی دائیں جانب اور جبل کواپنی بائیں جانب اور الحبات کواپنے پیھے رکھا اور اب ان کے ماس آنے کے لیے ایک ہی جانب باقی رہ گئتھی اور انہوں نے وہاں پر گرمی میں باہم شدید جنگ کی اور فریقین کے بہت سے آ دمی مارے گئے اسی دوران میں اچا تک عبدالعزیز بن ولیداپی فوج کے ساتھ آ گیا اور اس نے اہل تمص پرحملہ کر دیا اور ان کی فوج بھر گئی حتی کہ وہ اس میلے پر چڑھ گیا جو ان کے وسط میں تھا اور انہیں شکست ہوگئ اور اہل جمص بھاگ گئے اور منتشر ہو گئے اور لوگوں نے انہیں قیدی بناتے اور قتل کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا۔ پھرانہوں نے ایک دوسرے کوآ واز دی کہاس شرط بران سے ہاتھ روکا جائے کہوہ بزید بن ولید کی بیت کریں اور اس نے ان میں سے ایک جماعت کوقیدی بنالیا جس میں ابومحرسفیانی اوریزیدین خالد بن معاویہ بھی شامل تھے۔

پھر سلیمان اور عبدالعزیز کوچ کر گئے اور غدراء میں اترے اور ان کے ساتھ فوجیس اور سرکردہ لوگ اور اہل حمص کے قیدیوں کے سرکر دوآ دمی بھی تھے نیز تین سوآ دمیوں کے تل ہوجانے کے بعد جن لوگوں نے قید ہوئے بغیران کی بات کو تبول کیاوہ بھی ان کے ساتھ تھے'و وان کے ساتھ پزید بن ولید کے پاس گئے تو اس نے ان کی طرف توجہ کی اور ان سے حسن سلوک کیا اور ان ے درگز رکیااورانہیں عطیات دیئے خصوصاً ان کے اشراف کواور جس شخص کوانہوں نے ناپیند کیا اے ان برامیر مقرر کر دیا اوروہ معادیہ بن پزید بن الحصین تھا اور وہ اس ہے خوش ہو گئے اور وہ دمشق میں اس کے پاس اس کی سمع واطاعت کرتے ہوئے ا قامت پذیر ہو گئے۔

ا در اسی سال میں اہل فلسطین نے بزید بن سلیمان بن عبدالملک کی بیعت کی اور اس کا سبب بدتھا کہ وہاں بنوسلیمان کی

الماکتیس اور وہ انہیں چیوڑے ، کے سے اور انہیں ان کے لیے خرج کرتے سے اور اہل فلسطین ان کی ہما گیگی کو لیند کرتے سے اور جب ولید بن بزید بن سلیمان بن عبد الملک کولاھا کہ وہ انہیں اور جب ولید بن بزید بن سلیمان بن عبد الملک کولاھا کہ وہ انہیں ایک ، بیت کی دعوت وے پس انہوں نے اس کی بیعت مان کی اور جب اہل اردن کوان نے بارے بیس اطلاح ٹی تو انہوں نے بھی ہم بین عبد الملک بن مروان کی بیت کر کی اور اے اپنا امیر بنالیا اور جب امیر الموضین بزید بن ولید کوان کے متعلق اطلاع کی بیخی تو اس نے سلیمان بن ہشام کے ساتھ الملاح مص اور وہ اشقہ کی افواج ان کی طرف جیجیں جو سفیانی کے ساتھ تھیں سو پہلے پہل اہل اردن نے ان سے مصالحت کر کی اور اطاعت کی طرف واپس آگئے اور اسی طرح فلسطین نے کیا اور بزید بن ولید نے رملہ اور ان افواج کی امارت اپنے بھائی اہر اہیم بن ولید کو کھی جیجی اور وہاں با دشاہت قائم ہوگئی اور امیر الموضین بزید بن ولید نے دمشق میں لوگوں سے خطاب کیا اور اللہ تعالی کی حمد وثنا کے بعد کہا:

ا۔ ہے لوگو! خدا کی تم میں دنیا کی حرص وطع اور بادشاہت کی رغبت کی وجہ سے باہر نہیں نکلا اور نہ جھے اپنی تعریف کا شوق 
ہے میں اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا ہوں۔ اگر میر ہے دب نے جھے پر رحم نہ کیا تو میں ہلاک ہونے والا ہوں کیکن میں 
ہٰد الور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے غصہ کھا کر نکلا ہوں اور اللہ کی طرف اور اس کی کتاب کی طرف اور اس 
ہند الور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے غصہ کھا کر نکلا ہوں کو نکہ دین کی علامات کو منہدم کر دیا گیا ہے اور اہل تقوی کی کے 
نبی محمد مُن اللّٰ نِیا ہے اور ہر حرمت کو جا کر قرار دینے والا سرکش خالف اور ہر بدعت کا ارتکاب کرنے والا خاہر ہوگیا ہے۔ 
عالا نکہ تم بخدا وہ نہ کتاب کا مصد ق ہے اور نہ یوم حساب کو ماضے والا ہے اور بلا شبہ دہ نسب میں میر اعمرا داور حسب میں 
میرا ہمسر ہے اور جب میں نے ان باتوں کو دیکھا تو میں نے اس کے بارے میں اللہ ہے استخارہ کیا اور میں نے اس 
میرا ہمسر ہے اور جب میں نے ان باتوں کو دیکھا تو میں نے اس کے بارے میں اللہ ہے استخارہ کیا اور میں نے اس 
کے بارے میں اللہ ہے اور کوراحت دی اور میں کے بارے میں اللہ دعبا دکوراحت دی اور بیسب کیا 'وعوت دی اور میں نے اس کے بارے میں کوشش کی حتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بلا دوعبا دکوراحت دی اور بیسب کیا 'وعوت دی اور میں خوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بلا دوعبا دکوراحت دی اور بیسب کے کھول کی گوت سے ہوانہ کہ میری تو ت سے ہوانہ کہ میری تو ت سے ہوانہ کہ میری تھوت سے ہوانہ کہ میری تو ت سے سے بعوانہ کہ میری تو ت سے ہوانہ کہ میری تو ت سے سے دور سے سے سے موانہ کہ میری تو ت سے سے بوانہ کہ میں کو سے میں سے بوانہ کر میں ہو ت سے سے بوانہ کی سے بوانہ کہ میں کو سے بوانہ کی سے بوانہ کی سے بوانہ کی سے بوانہ کور اور سے سے بوانہ کی سے بوانہ کر میں بوانہ کی سے بوانہ کر سے بوانہ کی سے بوانہ کی سے بو

ا ہے لوگو! مجھ پرتمہاری طرف سے بیفرض ہے کہ میں پھر پر پھر نہ رکھوں اور نہ اینٹ پر اینٹ رکھوں اور نہ نہر کھودوں اور نہ اور نہ اسے نہ کو دوں اور ایک شہر سے دوسر ہے شہر کو مال لے جاؤں 'حتی کہ اس ملک کی سرحد کو بند کر دوں اور اس کے باشندوں کی بھوک کو ایسی چیز سے دور کر دوں جو آئیسی غنی کر دے اور اگر اس سے پچھ مال نچ رہے تو میں اسے ساتھ والے شہر میں لے جاؤں گا جو اس کا زیادہ مختاج ہے اور نہ میں تمہاری سرحدوں میں اکٹھا کروں گا کہ تم کو اور تمہارے اہل کو فتنہ میں ڈالوں اور نہ میں تمہارے آگے اپنا دروازہ بند کروں گا کہ تم کو اور تمہارے اہل کو فتنہ میں ڈالوں اور نہ میں تمہارے آگے اپنا دروازہ بند کروں گا کہ تم کو اور تمہارے اہل جزیہ پر ایسا بو جھ ڈالوں گا جو انہیں ان کے ملک سے جاد طن کردے اور بلا شبہ میرے پاس تمہارے ہر سال کے عطیات ہیں اور تمہارے ہر جلا وطن کردے اور ان کے دراسے قرواں ہوجائے اور ان کا دور کا شخص بھی ان کے نزد یک کے شخص کی طرح مہینے کی رسد ہے 'حتی کہ مسلمانوں کی معیشت فرواں ہوجائے اور ان کا دور کا شخص بھی ان کے نزدیک کے شخص کی طرح

ہوجائے اور جو ہا تیں میں نے تم ہے کئی ہیں اگر میں انہیں پورا کروں تو تم پر تمع واطاعت کرنا اور اچھی طرح مدد کرنا فرض ہے اور اگر میں انہیں پورا نہ کروں تو تم ہیں مجھے معزول کرویئے کا اختیار ہے ہوائے اس کے کہتم جھے ہے تو ہا کا مطالبہ کرو کیں آگر میں قوبہ کروں تو تم میری تو ہاقبول کرنا اور آگرتم کسی بھلے اور دیندار آدی کو جائے ہو جو تمہیں اپنی طرف ہے میری طرح دے اور تم اس کی بیعت کرنا چا ہوتو میں سب سے پہلے اس کی بیعت کروں گا اور اس کی اطاعت میں داخل ہوگا۔

اے لوگو! خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں اطاعت صرف اللہ کی ہے 'پس جواللہ کی اطاعت کرئے اس کی اس اس وقت تک اطاعت کر و جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے ہے اور جب وہ نافر مانی کرے اور معصیت کی طرف دعوت و سے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی نافر مانی کی جائے اور اس کی اطاعت نہ کی جائے بلکہ اسے تمل کیا جائے اور ذکیل کیا جائے ۔ میں میہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔

اورای سال پرید بن ولید نے یوسف بن عمر کوعراق کی امارت سے معزول کرویا کیونکہ اس نے بمانیہ پرناراضکی ظاہر کی تھی اور وہ لوگ خالد بن عبداللہ القسری کی قوم ہیں 'حتیٰ کہ ولید بن پرید تل ہو گیا اور اس نے اس قوم کی اکثریت کوقید کر دیا تھا اور خلیفہ کی فوج کے خوف سے اس نے سرحدوں پرنگران مقرر کے تھے پس امیر الموشین پرید بن ولید نے اسے عراق سے معزول کر دیا اور منصور بن جمہورا کھڑ بدوتھا جو منصور بن جمہورا کھڑ بدوتھا جو منصور بن جمہورا کھڑ بدوتھا جو غیلا نیے قدریہ کا نہ مبر مقرر کر دیا اور منصور بن جمہورا کھڑ بدوتھا جو غیلا نیے قدریہ کا نہ بہر کھتا تھا لیکن اس نے اچھے کا رہا ہے کئے تھے اور ولید بن بزید کے قل جس بڑی مشقت اٹھائی تھی جس کی وجہ سے بزید بن ولید کے ہاں اسے رتبہ حاصل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ بزید سے فارغ ہوئے تو وہ فوراً عراق گیا اور اس نے وہاں کے باشندوں کی بیعت لے کر بزید کے پاس بھیج دی اور صوبوں میں نائبین اور کارندے مقرر کیے اور رمضان کے آخر میں واپس دشق آگیا اور اس وجہ سے خلیفہ نے اسے جس جگہ کا امیر بنانا تھا امیر بنادیا۔ والٹداعلم۔

اور پوسف بن عمرُ عراق سے بھاگ کر بلاد بلقاء میں چلا گیا 'امیر الموشین بزید نے اس کے پاس آدمی بھیجا جواسے اس کے
پاس لے آیا اور جب وہ اس کے سامنے کھڑ اہوا تو اس نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور وہ بہت بڑی داڑھی والا تھا جو بسااو قات اس کی
ناف سے بھی تجاوز کر جاتی تھی اور وہ کوتاہ قامت تھا اور اسے زجر د نے تو بھے کی 'پھراسے قید کر دیا اور اس سے حقوق واپس لینے کا تھم
د سے دیا اور جب منصور بن جمہور عراق پہنچا تو اس نے انہیں وہ خط پڑھ کر سنایا جوامیر الموشین نے ولید کے تس کے بارے میں ان
کی طرف ککھا تھا کہ اللہ نے اس پر غالب مقتدر کی طرح گرفت کی ہے اور یہ کہ اس نے منصور بن جمہور کو ان کا امیر مقرر کیا ہے کیونکہ
وہ اس کی شجاعت اور حربی مہارت کو جانتا ہے ۔ پس اہل عراق نے بزید بن ولید کی بیعت کر لی اور اس طرح سندھا ور بحتان کے
لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔

اور خراسان کے نائب نصر بن سیار نے منصور بن جمہور کی تمع واطاعت کرنے اور اس کے احکام کو ماننے ہے انکار کر دیا اور اس نصر نے ولید بن پزید کے بڑے تھا کف تیار کئے تھے جو ہمیشہ اسے ملتے رہتے تھے اور اس سال میں مروان نے جس کالقب حمار تھا الیہ بن پرید کے تھائی عمر بن بیر کو خط لکھا اور اے اپنے بھائی ولید کے خون کا بدلہ لینے پر برآ بیجینتہ کیا ان دنوں مروان از با بیجان اور آ مینیا کا امیر تھا پھر بر بید بن ولید نے منصور بن جمہور کوعراق کی امارت سے معزول کر دبیا اور عبداللہ بن عمر بن عمر بن عبدالعزیز کو و ماں کا امیر مقرر کر دیا اور اسے کہا بلاشبہ اہل عراق تیرے باپ کو پیند کرتے ہیں اور ٹس نے تجھے اس فا میر نقر دکیا ہے بیشوال کا واقعہ ہا اور اس نے ان امرائے شام کو جوعراق میں تھے اس کے متعلق اس خوف کے پیش نظر تاکیدی تھم کہما کہ منصور بن جمہور حکومت کو اس کے پیر دکر نے بیا ان امرائے شام کو جوعراق میں نے حکومت کو اس کے پیر دکر دیا اور ترمع واطاعت کی اور سلح اور خلیف نے نقر بن سیار کو لکھا کہ وہ فراسان کی امارت پر باختیار ہو کر قائم رہے کہا جا تا تھا کہ وہ کر مان میں پیدا ہوا تھا اور وہ ابوعلی جدیج بن علی بن شبیب المغنی تھا اور بہ شار کو اس کی ایور اس کے اس کے خلاف بخا و لوگوں نے اس کی انتا ہو اس کی بیور کہ اور کہا گر تا تھا اور اس کی امرائی تا ما ایک تھی بن علی بن شبیب المغنی تھا اور اس کے الوگوں نے اس کی انتا ہو کہا جا تا تھا کہ وہ کر مان میں پیدا ہوا تھا اور وہ ابوعلی جدیج بن علی بن شبیب المغنی تھا اور اس کے اور اس کے بیور بیٹھنا تھا۔

کے بعد بیٹھنا تھا۔

پس نفر بن سیار اور اس کے امراء اس کے اس نعل سے جیران ہوئے اور بڑی کوشش کے بعد اس کے قید کرنے پر ان کا انقاق رائے ہوا تقریباً ایک ماہ تک وہ قید رہا پھراس نے اسے رہا کردیا اور بہت سے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ سوار ہو گئے 'نفر نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ دی بھیج تو اس نے انہیں قتل کردیا اور ان پر غالب آگیا اور انہیں شکست دی اور اہل خراسان کی کچھ جماعتوں نے نفر بن سیار کو حقیر سمجھا اور اس کی امارت اور حرمت کا خاتمہ کردیا اور اپ عطیات کے بارے بین اس سے اصرار کیا اور اسلم بن اخوز کی سفارت سے انہوں نے اسے بخت نا پہندیدہ با تیں سنا کیں حالا تکہ وہ منبر پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے خطبہ کے دور ان خرید ارجام عم حجد سے با ہرنکل گئے اور بہت سے لوگ اس سے ملحدہ ہوگئے ۔ نفر نے ان سے کہا خدا کی فتم ایمن نے تمہیں پھیلا یا اور سمینا ہے اور سمینا ہے ۔ میر نزد کہتم میں سے دس شخص دین پر قائم نہیں' اللہ سے ڈرو' خدا کی فتم اگرتم میں دو تلواریں چلیں تو تم میں سے ایک شخص بی ضرور تمنا کرے گا کہ وہ اپنے اہل و مال اور بیٹوں سے الگ ہو جائے گر اس نے بیرمنظر ابھی نہیں دیکھا' پھر اس نے نا بغہ کے شعر کو لطور مثال پر ھا:

اگر تمہاری بدیختی تم پر غالب آگئ ہے تو میں نے تمہاری بھلائی کی کوشش کی ہے

اور حارث بن عبدالله بن الحشرج بن الورد بن المغيرة الجعد نے كہا ہے:

'' میں کہنی پر فیک لگا کرستاروں کو دیکھا ہوں رات گزارتا ہوں جب ان کے اوائل میری طرف چلتے ہیں لیتن اس فتند کی وجہ ہے جو ہڑھ گیا ہے اور وہ سب نمازیوں پر عادی ہو گیا ہے۔خراسان' عراق اور شام کے سب لوگ اس کے غم میں مشغول ہیں۔ وہ بیوتو ف جو جہالت سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے' اس میں وہ اور عقل مند برابر چلتے ہیں۔ پس لوگ اس کی وجہ سے عالمہ وجہ سے بیاہ تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں قریب ہے کہ اس کی وجہ سے حالمہ عور تیں اور یہ لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں قریب ہے کہ اس کی وجہ سے حالمہ عور تیں ایس کی ہلاکتیں ان کی تمنا کے ہوئے ہیں اور اس کی ہلاکتیں ان کی تمنا کے ہوئے ہیں اور اس کی ہلاکتیں ان کی تمنا کے ہوئے ہیں اور لوگ اس کے ان عواقب کو دیکھتے ہیں' جسے کہنے والا واضح نہیں کرسکتا' وہ اونٹ کے بلبلانے یا اس

عالمه عورت کی چیخ و یکار کی طرح ہیں جس کے اردگر درات کے وقت دائیاں آئی ہوئی ہوں کیں ہم میں وہ بات ہے جو اس نے چیرے کومیب دار ترنی ہے ؟ س میں مصائب ہیں جن کے زلاز ل مرت ہیں ؟

اوراس سال میں خلیفہ نے امراء وغیر و ہے اپنے بعدا ہے بھائی ابرا تیم بن ولید بن عبدالملک اورا برا تیم کے بعدعبدالعزیز بن الحجاج بن عبدالملک بن مروان کی ولی عہدی کی بیعت بی اور پیکاروائی اس نے اس مرض کے باعث کی جس میں اس کی وفات ہوئی اور سے ماہ ذوالحجہ کا واقعہ ہے اور تمام امراء ٔ اکابر اور ورزراء نے اسے اس امر کی ترغیب دی تھی اور اس سال میں یزید نے حجاز کی امارت سے پوسف بن محرثقفی کومعزول کردیا اورعبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز کواس کا امیرمقرر کیا جواس سال کے ذوالقعدہ میں و ہاں آیا اور اسی سال میں مروان الحمار نے بزید بن ولید کی مخالفت کا اظہار کیا اور بلا وآ رمینیا سے چلا گیا' معلوم ہوتا تھا کہوہ ولید بن پزید کےخون کے بدلہ کا مطالبہ کرے گا اور جب وہ حران پہنچا تو اس نے موافقت کا اظہار کیا اور امیر المومنین پزید بن ولید کی بیعت کرلی اوراس سال ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے ابوہاشم بکر بن ہامان کوخراسان کے علاقے کی طرف جیجا اوراس نے مرومیں ایک خراسانی جماعت سے ملاقات کی اورانہیں ابراہیم بن محمد کا خط سنایا جواس کی طرف اوران کی طرف تھا اور اس کی وصیت بھی سنائی۔ انہوں نے اسے قبول کیا اور جواخراجات ان کے پاس تھے انہوں نے وہ اس کے ساتھ بھیج دیئے اور ذ والقعد ہ کے آخر میں اور بعض کا قول ہے کہ ذ والحجہ کے آخر میں اور بعض کا قول ہے کہ ذ والحجہ کے دس دن گزنے پراور بعض کہتے ہیں کہاس ماہ عید اُلاضیٰ کے بعد امیر الموشین کی و فات ہوگئ۔

# يزيدبن وليدبن عبدالملك بن مروان

امير المومنين يزيد بن دليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بن الى العاص بن اميه بن عبدتمس بن عبدمناف بن قصي، ابوغالداموی سب سے پہلے اس کی بیعت خلافت دمشق کی ایک بہتی المز ومیں ہوئی پھریددمشق آ کراس یر غالب آ گیا۔ پھراس نے اپنے عمزاد ولیدین یزید کی طرف فوجیں بھیجیں اور اسے قبل کر دیا اور اس سال کے جمادی الآخرۃ کے آخر میں خلافت پر قابض ہوگیا اور اسے لوگوں کے ان دس عطیات کو جوولید بن پزید نے انہیں زائد دیئے تھے کم کرنے کی وجہ سے ناقص کا لقب دیا گیا اور بعض كا قول ہے كه بينام اسے مروان الحمار نے ويا ہے اور وہ كہا كرتا تھا الناقص ابن البد۔ اس كى مال شاہ فرند بنت يز وگر د بن کسری تھی اورا بن جریر نے بیان کیا ہے کہاس کی مال شاو آفرید بنت فیروز بن پزدگر دبن شہریار بن کسری تھی اوروہ کہتا تھا:

" میں کسریٰ کا بیٹا ہوں اور مروان میراباپ ہے اور قیصر اور خاقان میرے ناتا ہیں '۔

اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ اس کا نانا فیروز اور اس کی نانی قیصر کی بیٹی تھی اور اس کی مال شیر ویہ ترکوں کے باوشاہ خا قان کی بیٹی تھی مسلم بن قتیبہ نے اے اوراس کی بہن کوقیدی بنا کر حجاج کے پاس بھیجااوراس نے اے ولید کے پاس جھیج دیااور دوسری اس کے پاس رہی اور اس نے ولید بن پزید ناقص کوجنم دیا اور دوسری کو حجاج نے لیا اور وہ عراق میں اس کے پاس رہی اوراس کی پیدائش و وج میں ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ ٩٦ ج میں ہوئی۔ اوزاعی نے اس مسلم کوروایت کیا ہے اوراس کی

حکومت کی کیفیت کوہم اس سال کے گزشتہ واقعات میں بیان کر چکے جیں اور بیا یک عادل ٔ ویندار نیکی کو پبند کرنے والا اور ہر برائی سنفرت رکھنے والا اور جن کا متلاثی تھا اور بیاس سال کی عیدالفطر کے روز گھڑ سواروں کی دوصفوں کے درمیان نمازعید کے لیے نکلا اور اس کے دائیں بائیں سونتی جوئی تلواریں تھیں اور ایسے ہی مصلی سے سر سبز جگہ کی طرف واپس آئیا بید سالے آدمی تھا اور کہا وس میں بیان کیاجا تا ہے کہ زنمی سروالا اور ناقص بن مروان کے انصاف پبند ظلیفے جیں ' یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز اؤربیہ۔

اورابو بکر بن ابی الدینانے بیان کیا ہے کہ ابر اہیم بن محمد المروزی نے مجھ سے بحوالہ ابوعثان اللیثی بیان کیا کہ یزید بن ولید الناقص نے کہا اے بنوامیدراگ سے بچؤ بلا شبہ بیر حیا کو کم کرتا ہے اور شہوت کو بڑھا تا اور جوانمر دی کو تباہ کردیتا ہے اور بیر گدھوں کا قائم مقام ہے اور جو کچھ نشہ آور چیز کرتی ہے وہی کچھ بیرکتا ہے اور اگرتم نے ضرور بیکا م کرنا ہے تو عورتوں کو اس سے بچا کرر کھؤ بید زنا کی دعوت دینے والا ہے۔

اورابن عبدالحکم نے بحوالہ حضرت امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ جب یزید بن ولید بن عبدالملک بن مروان جے ناقص کہتے ہیں حکمران بنا تو اس نے لوگوں کو مساوات کی دعوت دی اورانہیں اس پر آمادہ کیا اورغیلان کو قریب کیا اورابن عسا کر کا قول ہے کہ اس نے اصحاب غیلان کو قریب کیا کیونکہ غیلان کو ہشام بن عبدالملک نے قل کیا تھا اور جمہ بن المبارک نے بیان کیا ہے کہ بزید بن ولیدالن قس نے آخری بات یہ کی کہ اور ہائے بہنحتی اوراس کی انگوشی کا نقش ''العظمة اللہ'' تھا اوراس کی وفات الخفراء میں طاعون کے باعث ہوئی اور یہ نے والحجہ بھے کے روز کا واقعہ ہے اور بعض عیدالا خی کے روز کا بیان کرتے ہیں اور بعض عیدالا خی کے دین دن باقی تھے کہ اس کی وفات ہوئی اور بعض اس کے آخر میں بیان کرتے ہیں اور بعض اس کے آخر میں بیان کرتے ہیں اور بعض اس سال کے ذوالقعدہ کے ذرین دن باقی تھے کہ اس کی وفات ہوئی اور بعض اس سال کے ذوالقعدہ کے قریب بیان کرتے ہیں اوراس کی عمر کے بارہ میں زیادہ یہی بات کہی گئی ہے کہ وہ چھیالیس سال کا تھا اور بعض تمیں سال اور بعض بچھا ور بھی بیان کرتے ہیں ۔ واللہ اعلم ۔

اوراس کی مدت حکومت مشہور تول کے مطابق چھ ماہ تھی اور بعض پانچ ماہ کچھ دن بیان کرتے ہیں اوراس کے بھائی ابراہیم
بن ولیدنے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ اس کے بعد ولی عہد تھا اور سعید بن کثیر بن عفیر نے بیان کیا ہے کہ اسے باب الجابیہ اور
باب الصغیرہ کے درمیان وفن کیا گیا ہے اور بعض کا قول ہے کہ اسے باب الفرادیس ہیں وفن کیا گیا ہے اور وہ گندم گوں و بلے اور
خوبصورت جسم اور خوبصورت چیرے والا تھا اور علی بن محمد المدائن نے بیان کیا ہے کہ یزید گندم گوں طویل قد وچھوٹے سروالا اور
اس کے چیرے پڑل تھا اور خوبصورت تھا اور اس کا بھائی عبد اللہ عراق کا نائب تھا اور نصر بن سیار خراسان کی نیابت پر تھا۔ واللہ عربین عبد اللہ عربی عبد اللہ عراق کا نائب تھا اور نصر بن سیار خراسان کی نیابت پر تھا۔ واللہ سیانہ اعلم۔



# اس ال وفات بإني والحاعيان

#### غالد بن عبدالله بن يزيد:

ابن معد بن آرزین عامر بن عبقی ابوالهیتم انتخابی الشری الدشتی جوه لید کی طرف ہے ملہ ہ جاز کا میر رہا بھر سلیمان کی طرف ہے بہی امیر رہا اور ہتام کی طرف ہے بندرہ سال کے عراقین کا امیر رہا ابن عسا کرنے بیان کیا ہے دشق میں اس کا گھر مربقہ القر میں تھا جو آج کل شریف پزیدی کے گھر کے نام ہے مشہور ہے اور اس کی طرف وہ جمام منسوب ہوتا ہے جو با ب تو ما کے اندر ہے۔ اس نے کہا ہاں ۔ آپ نے باپ اور داداسے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سائی آئے ہے فر مایا اے اسٹ کیا تو جنت کو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔ آپ نے فر مایا جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرا ہے ابو یعلی نے عثان بن شیبہ نے عن بیشم بن سیار ابوا کھم ہے روایت کیا ہے کہ اسد نے اسے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرا اسے ابو یعلی بن اوسط اساعیل بن اوسط کے گنا ہوں کے کفارہ ہونے کے بارے میں روایت کی ہے اور روایت کی عال نظر انہی اور ابو بکر بن عیاش نے اشراف میں اس کی نظر انہ ماں بھی شامل ہے۔

اورالمدائن نے بیان کیا ہے کہ اس کی سرداری کی پہلی بات یہ مشہور ہوگئ کہ اس نے دشق میں اپنے گھوڑ تلے ایک بچے کو
روند دیا' پس اس نے اسے اٹھایا اور لوگوں کی ایک جماعت کو گواہ بنایا کہ اس نے اسے روندا ہے اور اگر بیمر گیا تو اس کی دیت اس
کے ذمے ہوگی اور ولید نے ۸۹ھ میں اسے تجاز پر نائب مقرر کیا بیہاں تک کہ ولید فوت ہوگیا اور از واچ میں ہشام نے اسے عراق پر
وی اور اللہ مقرر کیا اور اسے یوسف بن عمر کے سپر دکر دیا جسے اس نے اس کی جگہ نائب مقرر کیا تھا پس اس نے اسے سزادی اور
اس سے اموال لے لیے پھراسے رہا کر دیا اور بیاس سال کے محرم تک دشق میں قیام پذیر رہا۔ پس ولید بن بن بید نے اسے یوسف
بن عمر کے سپر دکر دیا کہ وہ اس سے پچاس کروڑ وصول کرے اور بیز بردست سزاسے ہی فوت ہوگیا۔ اس نے اس کے دونوں پاؤں
توڑ دیے پھراس کی دونوں پنڈلیاں توڑ دیں پھراس کا سینتوڑ دیا' پس بیکوئی بات کئے بغیر مرگیا۔

لیٹی نے اپنے باپ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک روز خالد القسری نے تقریر کی اور اس پرلرزہ طاری ہوگیا اور کہنے لگا

ا کو گو! بلا شہر یہ کلام بھی آتا ہے اور بھی غائب ہوجاتا ہے اور اس کی آمد پر اس کا سبب بن جاتا ہے اور اس کے غائب ہونے پر

اس کا مطلب مشکل ہوجاتا ہے اور اس کا بیان خوش بیان شخص کی طرف جاتا ہے اور اس کا کلام تفتگو سے رکنے والے کی طرف واپس آجاتا ہے اور جوتم پہند کرتے ہوعنقریب وہ ہماری طرف لوٹ آئے گا اور تمہاری پہند کے مطابق ہم تمہاری طرف مائل ہوں گے۔

اور اصمعی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ایک روز خالد القسری نے واسط میں تقریر کی اور کہا اے لوگو! اچھے کا موں میں ایک دوسرے سے رغبت کرواور سخاوت سے تعریف حاصل کرواور ٹال مثول سے ذلت نہ کماؤاور جس نیکی کوتم نے جلدی نہیں اسے اہمیت

تاریخ این عسا کرجلده ص ۱۲ یزانیایی بین اسد 'کے الفاظ آئے ہیں۔

ر رون الراض نے کی یا سان کیا ہے اور وہ اس کا شکر پیادائیس کر بھا تو اللہ اسے کی جمہ جزار کے اور نیازہ طلا کر کے اوریاد رکھولوگوں کی ضروریات تمہارے یاس احسانات میں نیس انہیں اکناؤنہیں کہودنا راضگی بن با نمین ڈاشہافضل مال وہی ہے جواجر کائے اور شہرت دے اور اگرتم نیکی کو دیکھتے تو تم اسے حسین وجمیل شخص کی صورت میں و پھتے اور جب لوگ اس کی طرف و کیھتے تو وہ انہیں خوش کرتا اور عالمین سے بڑھ جاتا اورا گرتم بَلُ کود کیھتے تو تم اسے بدشکل چیٹے شمال کی صورت میں دیکھتے جس سے دل نفرت کرتے اور آئیس اس کے آگے نیچی ہوجا تیں۔ بلاشبہ جواحیھا کرتا ہے سردار بن جاتا ہے اور جو بخل کرتا ہے ذلیل ہوجاتا ے اور سب سے معزز و و محف ہے جوا سے دیے جواس سے امیرنہیں رکھتا اور طاقت رکھتے ہوئے معاف کردیے اور سب سے بہتر و <sup>شخص</sup> ہے جوقطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کرے اور جس کی کھیتی اچھی نہ ہواس کے بیود نے ہیں بڑھتے اور شاخیس **بونے** کے وقت ہی نشوونما یاتی ہیں اور اپنے تنوں کے ساتھ بڑھتی ہیں اور اصمعی نے بحوالہ عمر ابن البہیثم روایت کی ہے کہ ایک بدوخالد کے یاس آیا اوراس نے اسے مدحیہ قصہ سنایا جس میں وہ کہتا ہے:

''اے بہترین شخص ابن کرز' میں تیرے یاس رغبت ہے آیا ہوں تا کہتو میری پریشان حالی کی اصلاح کردے اس جامع الفصائل عقل مند سخی اور اصل وفرع کے لحاظ سے سب مخلوق سے بہتر مخص کے پاس آیا ہوں جب لوگ اپنے کارناموں میں کوتا ہی کرتے ہیں تو تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور تو وہاں کوئی گمشدہ چیز نہیں یا تا۔اے سمندرجس کی موجیس لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں اور جب اس ہے ٹیکی کا سوال ہوتو وہ جوش مارتا اور حجما گ نکالتا ہے میں نے ابن عبداللّٰد کو ہر جگه آز مایا ہے اور میں نے اسے دل کے لحاظ سے بہترین اور شاندار آدی یا یا ہے اور اگر دنیا میں کوئی شخص نیکی کی وجہ سے ہمیشہ رہتاتو تو ہمیشہ رہتا۔ میں نے تچھ سے جوامید کی ہاس سے مجھے محروم نہ کرنا میراچرہ توری چڑ ھا فاکستری رنگ ہوجائے گا''۔

راوی بیان کرتا ہے خالد نے اس قصیدہ کو حفظ کر لیا اور جب لوگ خالدے یا س جمع ہوئے تو ہدو کھڑا ہو کراہے پڑھنے لگا تو خالد نے سبقت کر کے اسے اس سے پہلے سناویا اور کہنے لگا اے شیخ! بیا شعار ہم آ پ سے پہلے کہد چکے ہیں پس شیخ اٹھا اور پشت پھیر کر جانے نگا تو خالد نے ایک آ دمی جھیجا جواس کی بات کو سنے اور وہ پیاشعار پڑھتا جاتا تھا: 🗝

"آ گاہ رہو' میں اس سے فی سبیل اللہ امیدر کھتا تھا اور مجھے تخت مشقت برداشت نہیں کرنی بڑی میں ایک سمندر کے یاس گیا جوایے مال کی خاوت کرتا ہے اور تعریف کی جتبو میں بہت مال دیتا ہے میری بدیختی کی وجہ سے میرے منحول نصیبے نے میری خالفت کی اور میرامنحوں ستارہ میرے قزیب ہو گیا ہے اور میرا سعد ستارہ مجھے چھوڑ گیا اورا گرمیرا رزق اس کے پاس ہوتا تو میں اے حاصل کرتالیکن بیروا حدویگانہ خدا کا تھم ہے''۔

پس وہ اسے خالد کے پاس لے آیا اور جووہ کہر ہاتھا اسے اس کے متعلق بتایا تو اس نے اسے دس ہزار درہم دینے کاحکم دیا اوراضمعی نے بیان کیا ہے کہ ایک بدونے خالدالقسری سے سوال کیا کہ وہ اس کے تھلے کوآئے سے بھردے تو اس نے اسے درا ہم ہے بھرنے کا حکم دے دیا اور جب وہ بدو باہر نکلا تو اس سے یو جھا گیا اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے

اس ہے اپی پیند کا سوال کیا اور اس نے میرے لیے اپنی پیند کا حکم وے دیا اور بعض نے بیان کیا ہے کہ فالد اپ و سے کے ساتھ بار ہا تھا کہ اور اس نے میں ہوگیا ہے۔ اور بات کو و بات کو و بات کے و اس بار ہا تھا کہ اور بات کیا ہوگیا ہے۔ اور بات کی اس نے بار ہا تھا کہ اس نے بار ہا تھا کہ اور بات کیا ہوگیا ہے۔ اور بات کی اس نے بہا بھر کس و ب سے بھر آئل کر و و و بات کہ انتر و فاق کی و ب باس نے کہا بی ضرورت کا سوال کروا اس نے کہا تھیں بڑار فالد نے کہا آج جانا میں نے نفع حاصل کیا ہے کہ انتر و فاق کی و ب باس نے کہا بی ضرورت کا سوال کروا اس نے کہا تھیں بڑار و نے کہا آج جانا میں نے نفع حاصل کیا ہے کہا تھی اس نے بھر ہوار کا نفع حاصل کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ والی چلواور اس نے اسے تمیں بڑار و سے کا حکم دے دیا اور جب وہ بیٹھا کرتا تو مال اس کے سامنے رکھ دیا جاتا اور وہ کہتا ہے اموال امانت ہیں ان کا تقسیم کرنا ضروری ہے اور اس کی لونڈی رابعہ کی انگوشی گھر کرتا تو مال اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہوا کہ اجواسے لگا لے اسے و سے دواس نے کہا تیرا ہا تھو میر سے نزد کیا اس کے کہا تیرا ہا تھو میر سے نزد کیا تیرا ہا تھو میر سے نزد کیا تیرا ہا تھو میں ایک بیٹھوں نے اس کے حوض میں اسے پائی جزار دینا رکا تھا۔ سے زیادہ معزز ہے کہتو اسے اس گندی جگہ پر گرنے کے بعد پہنے اور اس نے اس کے حوض میں اسے پائی جزار دینا رکا تھا۔ اس رابعہ کے زیورات میں بڑی وی چیز میں تھیں جی میں ایک یا تو ساور موتی تھا اور ان میں سے ہرا یک ساک جزار دینا رکا تھا۔ اس رابعہ کے زیورات میں بڑی وی کی بیر میں ایک یا تو ساور میں اور کی اور کی اور کی اور کی اس کے بار کا اور بخاری نے کتاب السنة میں اور کی لوگوں نے جنہوں نے سنت کے بارے اور اس کے اس کے دولوں کے جنہوں نے سنت کے بارے اور اس کے اس کو میں ایک کیا جو اس کے کتاب السنة میں اور کی لوگوں نے جنہوں نے سنت کے بارے اور اس کے دولوں کے جنہوں نے سنت کے بارے اور اس کے اس کے دولوں نے جنہوں نے سنت کے بارے وال کی کیا کہ کو میں کیا کہ کو سند کیا ہو کہ کو کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کو سند کی کو کر کیا کو کی کو کی کی کو کر کی کیا کہ کو کر کیا کی کی کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کو کر کر کے کیا کہ کیا کہ کی کر کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کر کر کیا کہ کر کر کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کر کیا کہ کر کر کر کر کر کی کر کر کیا کر ک

میں کا ہیں تصنیف کی ہیں بیان کیا ہے کہ خالد بن عبداللہ القسری نے عبدالاضخ کے روزلوگوں سے خطاب کیا اور کہا:

الے لوگو! قربانیاں کر واللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو قبول کرے گا اور میں جعد بن درہم کو ذریح کروں گا۔اس کا خیال ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیات کو خلیل نہیں بنایا اور نہ حضرت موسی علیات سے باتیں کی ہیں 'جعد بن درہم جو بیان کرتا ہے اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ پھراس نے انز کراہے منبر کے پنچے ذریح کر دیا اور کئی ائمہ نے بیان کیا ہے کہ جعد بن درہم شامی تھا اور مروان الحمار کا مؤدب تھا اس لیے اسے مروان الجعدی کہا جاتا تھا لیس وہ اس کی طرف منسوب ہوگیا اور وہ اس چم بن صفوان کا شخ ہے جس کی طرف جمیہ فرقہ منسوب ہوتا ہے جس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ بذتہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے جو پھے بیلوگ کہتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند ہے اور جعد بن درہم نے اس خبیث فرجہ کو ایک شخص سے حاصل کیا جے ابان بن سمعان کہا جاتا ہے اور ابان نے اسے طالوت سے حاصل کیا جو اس کیا جس نے رسول

الله مُنَا ﷺ پُونکھی اور تھجور کے کھو کھلے شکونے میں جادوکر دیا تھا اورائے ذی اروان کے کنوئیں کے اس پھر کے نیچے رکھ دیا جس پر لوگ کھڑے ہوکر پانی ذکا لتے ہیں اوراس کنوئیس کا پانی بھگوئی ہوئی مہندی کی طرح تھا اوراس باڑے میں صحیحین وغیرہ میں صدیث بیان ہوئی ہے اور بعض اعادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باعث معوذ تین کی ووسورتیں نازل فرمائیں ہیں۔

اورابو بکربن ابی خثید نے بیان کیا ہے کہ محد بن پزیدز فاعی نے ہم ہے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو بکر بن عیاش کو کہتے ساکہ میں نے خالدالقسری کواس وقت دیکھا جب مغیرہ اوراس کے اصحاب کولا پا گیا اور مسجد میں اس کے لیے تخت رکھا گیا تو وہ اس پر بیٹھ گیا۔ پھراس نے اس کے اصحاب میں ہے ایک شخص کوتل کرنے کا تھم دیا جے تل کردیا گیا تو اس نے مغیرہ سے کہا اسے زندہ کروئ مغیرہ کا خیال تھا کہ وہ مردوں کوزندہ کرتا ہے اس نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے میں مردوں کوزندہ نہیں کرتا' اس نے کہا تو اسے ضرور زندہ کر یکا یا میں تجھے قتل کر دوں گا' اس نے کہافتم بخدا میں اس کی طافت نہیں رکھتا پھراس نے سر کنڈے کی نالی میں آ گ جلانے کا تَتُم دِيا نُوانَبُونِ ﴾ أن مِن أَنْ جَلا في - يُتِرمِيعِ و ﴾ نَجُراكا الله فك لاَوُ وَان في الكَارِئيا تو اس كے اسحاب میں ہے ایک تحض نے بہقت کرنے اسے ملکے کے ساتھ لگا لیا الوئیر بیان کرتا ہے کہ بیس نے آگ ٹواسے کھاتے ویلیما اور ورسا پا ( انمثریت شباوت ) سے اشارہ مَرر ہاتھا 'خالد نے کہا خدا کی ہم ہے تچھ ہے سرداری کازیادہ فق دار ہے۔ پھراس نے اسے اوراس ہے اصحاب کوتل کردیا۔المدائن نے بیان کیا ہے کہ خالد کے باس ایک شخص کولایا گیا جس نے **کوفہ میں دعویٰ نبوت کیا تھا 'ا**س سے دریا فت کیا گیاتمباری نبوت کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا مجھ برقر آن نازل ہوا ہے۔ اس نے کہاانیا اعطینک الکماهر ، فصل لوبک ولا تبجاهو' ولا تطع كل كافو وفاجو پس اس كيم ساسه صليب ديا گيااوراس نه صليب ديج ماني كي حالت ميس كباً انا اعطيناك العمود وفصل لربك على عود فانا ضامن لك الا تعود

اورالمبرد نے بیان کیا ہے کہ خالد کے یاس ایک نو جوان لایا گیا جے کچھلوگوں کے گھر میں یایا گیا اوراس برسرقہ کا دعویٰ کیا گیا۔اس نے اس سے بوجھا تو اس نے اعتراف کیااوراس نے اس کے ہاتھ کا کٹنے کا حکم دے دیا تو ایک خوبصورت عورت آ گے بره هر کهنے گئی:

''اے خالد! خدا کی نتم! تونے جنگ کو یا مال کر دیا ہے اور مسکین عاشق ہم میں چورنہیں ہے'اس نے اس گناہ کا اعتراف کیا ہے جس کا اس نے ارتکا بنہیں کیالیکن اس نے عاشق کی رسوائی سے ہاتھ کئنے کو بہتر سمجھا ہے'۔

خالد نے اس عورت کے باپ کو صاضر کرنے کا تکم دیا اوراس نے اس نو جوان سے اس کا نکاح کر دیا اوراس کی جانب ہے ا ہے دس ہزار درہم مبردیا اور اصمعی نے بیان کیا ہے کہ ایک بدو خالد کے پاس آیا اور کہنے لگامی نے دوشعروں میں آپ کی مدح کی ہے کیکن میں انہیں دس ہزار درہم اور خادم کے بغیرنہیں ساؤں گا اس نے کہا بہت احیما تو وہ کہنے لگا: 🔑

تو'' ہاں'' کے ساتھ لازم رہتا ہے' گویا تونے'' ہاں' کے سواکوئی بات ہی نہیں سی اور تونے''نہیں' سے انکار کیا ہے گویا تونے اسے گزشتہ ز مانوں اورامتوں ہے سناہی' 'نہیں'' ہے''۔

اصمعی بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے دس ہزار درہم اور ایک خادم انہیں اٹھانے کے لیے دینے کا حکم دیا' راوی کا بیان ہے كدايك بدواس كے ياس آيا تواس نے اے كہاائي ضرورت كاسوال كرواس نے كہاايك لا كھاس نے كہا تونے زياد ہ ما نگا ہے اس سے کچھ کم کرواس نے کہا میں نوے ہزار کم کرتا ہوں تو خالداس ہے متعجب ہوااس نے کہااے امیر میں نے آپ ہے آپ ک قدر کے مطابق سوال کیا ہے اور میں نے اپنی قدر کے مطابق اے کم کردیا ہے اس نے اسے کہا تو تبھی مجھ پر غالب نہیں آئے گا اور اے ایک لا کھ درہم دینے کا حکم دے دیا۔

رادی کابیان ہے کہ ایک بدوان کے پائ آیا اور کہنے لگامیں نے آپ کے متعلق اشعار کیے ہیں اور میں انہیں آپ کی شان سے کم سمجھتا ہوں اس نے کہا کہوووہ کہنے لگا:

'' تو مجھے سخاوت کے ساتھ ملاحتیٰ کہ تونے مجھے وولت مند بنادیا اور تونے مجھے دیاحتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ تو مجھے سے

کھیل کرتا ہے۔ پس تو سخاوت اور سخاوت کا بھائی اور سخاوت کا بیٹا ہے اور سخاوت کا حلیف ہے اور سخاوت کے اللیے تھے ٹھوڑ کر جانے کا ٹوئی راستہ تیں ہے'۔

اس نے پوچھاا پی ضرورت کا سوال ٹرو اس نے کہامیرے ذیعے پیچاس بڑار دینار ہیں اس نے کہا میں نے تیرے لیے ان کا تھم دیا اور میں تھے ان سے دیگنے دوں کا پی اس نے اسے ایک لاکھ دینار دینے۔ابوانطبیب محمد ،ن اسحاق کی انوساوی کا بیان ہے کہا یک بدوخالدالقسری کے پاس آیا اوراس نے اسے بیشعرسنائے:

'' میں نے تیرے در دازے پر'' ہاں'' کالفظ لکھ دیا ہے جولوگوں کو بے نقاب ہو کرتیری طرف دعوت دیتا ہے اور میں نے ''نہیں'' کے لفظ سے کہا ہے کہ تو میرے در وازے کے سواکس اور کے دروازے پر جا' بلا شبہ تو کبھی بھی میرے دروازے کو نید دکھے سکے گا''۔

راوی کابیان ہے کہ اس نے اسے ہرشعر پر پچاس ہزار درہم دیئے اور ابن معین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آیک برا شخص تھا جو حضرت علی بن ابی طالب کو گالیاں دیتا تھا اور اصمعی نے اپنے باپ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ خالد نے مکہ میں ایک کنواں کھود داور زمزم براس کی فضیلت کا دعویٰ کیا ۔

اوراس کی کی ایک روایت میں خلیفہ کورسول پر فضیلت دی گئی ہے اور بیر کفر ہے سوائے اس کے کہ اس کلام کے ظاہری مفہوم کے سواکوئی اور مفہوم ہو۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اس کے بارے میں درست نہیں بلاشہوہ گراہی اور بدعت کوختم کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا جیسا کہ بال ازیں ہم بیان کرآئے ہیں کہ اس نے جعد بن درہم اور دیگر ملحدین کوئل کیا تھا اورصا حب العقد نے اس کی طرف ایس باتی باتیں منسوب کی ہیں جو درست نہیں کیونکہ صاحب العقد میں شنع تشیع اور اہل بیت کے بارے میں غلوبا یا جاتا تھا اور بسا اوقات کوئی شخص اس کے کلام کونہ بھے سکتا تھا کیونکہ اس کے کلام میں تشیع پایا جاتا ہے اور ہمارے شنخ ذہبی نے بھی دھو کہ کھا کر اس کے حفظ وغیرہ کی تحریف کی ہے۔ تحریف کی ہے۔

اوراہن جریراوراہن عساکر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ولید بن پزید نے اپنی امارت میں جج کا ارادہ کیا اوراس کی نیت بیتی کہ وہ کعبہ کی حجت پرشراب نوشی کرے گا اور جب امراء کی جماعت کواس کا پنہ چلا تو انہوں نے اس کے قبل کرنے اور جماعت میں ہے کسی اور کو حکمر ان بنانے پر اتفاق کر لیا'پس فالد نے امیر المومنین کواس ہے متنبہ کیا اوراس نے اس ہے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے نام بتائے تو اس نے انکار کیا پس اس نے اسے سزاد ک جس نام بتائے تو اس نے انکار کیا پس اس نے اسے سزاد ک جس سے وہ بری حالت میں مرگیا اور بیری کم الت میں مرگیا اور بیری کم الت میں مرگیا اور بیری کو اقعہ ہے اور قاضی ابن خلکان نے الوفیات میں اس کا فرکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ اپنے گر جا بنایا تھا اور اس کے بارے میں بعض شعراء اور وہ اسے دین کے بارے میں مبہم تھا اور اس نے اپنے گھر میں اپنی مال کے لیے گر جا بنایا تھا اور اس کے بارے میں بعض شعراء اور

میں نے بیعبارت اشٹبول کے دوسر نے میں پائی ہے۔

صاحب الاعیان نے بیان کیا ہے کہ اس کے نسب میں یہودی بھی تھے پس وہ القرب کی طرف منسوب ہوئے جوثق اور مطیح کے قریب تھا۔

قاضی اس خلکان نے بیان کیا ہے کہ میری خالہ کے دو بیٹے تنے جن میں ہے ہرا یک چیسو مال زندہ رہااوروہ دونوں ایک ہی روز پیدا ہوئے اور پیطریقتہ بنت الحرکی وفات کے روز کا واقعہ ہے۔وفات ہے قبل اس نے ان دونوں میں سے ہرا یک کے منہ میں تھوکا اور کہا بلا شبر عنقریب یہ کہانت میں میرے قائم مقام ہوں گے چیروہ اسی روز فوت ہوگئی۔

اوراس سال وفات پانے والوں میں ایک قول کے مطابق جبلہ بن تھیم ' دراج ابوالسمع اور سعید بن مسر واور دمثق کے قاضی سلیمان ابن صبیب محار نی عبدالرحمٰن بن قاسم شخ ما لک عبیدالله بن ابی یز یدا درعمر و بن دینار شامل ہیں۔

#### 211/

اس سال کا آغاز ہوا تو اہرا ہیم بن ولید بن عبدالملک اپ بھائی پریدالناتھی کی وصیت کے مطابق خلیفہ بنا اورامراءاور سب اہل شام نے اہل تھھ کے سوااس کی بیعت کی انہوں نے اس کی بیعت نہیں کی اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مروان الحمار آذر با نیجان اور آرمینیا کا نائب تھا اور اس سے قبل اس کا باپ ان مقامات پر نائب تھا اور وہ پرید بن ولید ولید بن پرید کے قل کرنے کی وجہ سے ناراض تھا اور وہ ولید کے خون کا بدلہ لینے آیا اور جب وہ حسران پہنچا تو اس نے رجوع کرلیا اور برید بن ولید کی بیعت کر کی اور ابھی وہ تھوڑ اعرصہ بی تھہرا تھا کہ اسے اس کی موت کی اطلاع مل گئ نہیں وہ اہل جزیرہ کی پاس آیا حتی کہ تنسرین پہنچ گیا اور اس نے اس کے باشندوں کا محاصرہ کرلیا تو انہوں نے اس کی اطلاع مل گئ نہیں وہ اہل جزیرہ کی پاس آیا حتی کہ تنسرین بین ایرا ہیم بن ولید کی جانب سے نائب تھا 'پس اس نے ان کا محاصرہ کرلیا تا کہ وہ ابراہیم بن ولید کی بیعت کریں اور انہوں نے اس کی بیعت کریں اور انہوں نے اس کی بیعت کریں اور انہوں نے اس کی بیعت نہ کرنے پر اصرار کیا اور جب عبدالعزیز کوم وان بن محمد کے قریب آنے کی اطلاع ملی تو وہ وہ اس سے کوج کرگیا اور مروان جمس آگیا اور انہوں نے اس کی بیعت کرلی اور اس کے ساتھ دشق گئے اور ان کے ساتھ جزیرہ اور قنسرین کی فو جیس بھی تھیں۔

پس مروان \* ۸ ہزار فوج کے ساتھ دمشق گیا اور اس نے ابراہیم بن ولید بن ہشام بن عبدالملک کو جوا یک لا کھیمیں ہزار فوج کے ساتھ بھیجا اور البقاع کے چشمہ الجر کے نزویک دونوں فوجوں کی ٹر بھیڑ ہوئی 'پس مروان نے انہیں جنگ ہے رکنے اور والید بن برید کے دونوں بیٹوں سے الگ ہوجانے کی دعوت دی اور وہ اٹکم اور عثان تھے جن کے بارے میں اس نے عہد لیا تھا اور بیزید نے ان دونوں کو دمشق میں قید کیا ہوا تھا مگر انہوں نے اس بات کوشلیم نہ کیا اور انہوں نے دن کے بلند ہونے کے وقت سے لے کر عصر تک باہم شدید جنگ کی اور مروان نے ایک دستہ بھیجا جو ابن ہشام کی فوج کے پیچھے سے آئے پس ان کا ارادہ پورا ہوگیا اور وہ ان کے بیچھے سے تکمیر کہتے ہوئے آئے اور دومروں نے ان کے سامنے سے ان پر حملہ کردیا اور سلیمان کے اصحاب کوشکست ہوئی اور کے بیچھے سے تکمیر کہتے ہوئے آئے اور دومروں نے ان کے سامنے سے ان پر حملہ کردیا اور سلیمان کے اصحاب کوشکست ہوئی اور اہل حمص نے ان سے بہت سے لوگوں کوئل کردیا اور ان کی فوج کی بڑے کئی ہوگئی اور اس روز اہل ومشق میں سے تقریبا کا ایا ۱۸ ہزار

آ دی قبل ہو کے اور ای قد رقیدی بنائے گئے اور مروان نے ولید کے دونوں بیٹوں الحکم اور عثان کی بیعت کرنے بران کا مواخذہ کیا اور دوآ دمیوں بندین الععاد اور وئید بن مصار جو کلب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کے سواسب کور ہا کردیا اس نے ان دونوں کواپنے ساننے کوڑوں سے مارا اور انہیں قید کردیا اور وہ دونوں قید طان میں مرکتے۔ اس لیے کہ بید دونوں وئید بن بزید کے قبل کے وقت قاتلین میں شامل تھے۔

اورسلیمان اوراس کے باقی ہاندہ اصحاب مسلسل شکست خوردہ رہے اور انہیں صبح دمثق ہی میں ہوئی پس انہوں نے امیر المونین ابراہیم بن ولید کو جو پچھ ہوا تھا اس کے متعلق اطلاع دی اوراس وقت سرکردہ امراء عبدالعزیز بن الحجاج 'یزید خالد بن عبداللہ القسری' ابوعلاقہ سکسکی' اصبح بن فروالہ کلی اور ان کے ہمسروں نے ان کے ساتھ اس بات پرا تفاق کیا کہ وہ ولید کے دونوں بیٹوں الحکم اورعثمان کو اس خدشہ کے پیش نظر قل کردیں کہ وہ خلافت حاصل کر کے اپنے دشمنوں اور اپنے باپ کے قاتلوں کو دونوں بیٹوں الحکم اورعثمان کو اس خدشہ کے پیش نظر قل کردیں کہ وہ خلافت حاصل کر کے اپنے دشمنوں اور اپنے باپ کے قاتلوں کو ہلاک کردیں گے ۔ سوانہوں نے ان دونوں کی طرف بزید بن خالد بن عبداللہ القسری کو بھیجا وہ قید خانے میں گیا اور اس میں ولید کے بیٹے الحکم اورعثمان موجود سے جو بالغ ہو چکے سے ۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک کے باں لڑکا پیدا ہوا جس کے سرکواس نے عبدا کی اور اس نے درواز سے کے بیٹے پھر چن دیے' انہوں نے اس کا محمد میں ابوجہ سفیانی محمد اور اس نے درواز ہے کہ چیچے پھر چن دیے' انہوں نے اس کا عمد میں ابوجہ سفیانی محمد اور اس کے فیل میں داخل ہو کر اس نے درواز سے کے بیچے پھر چن دیے' انہوں نے اس کا عمد میں اور کی تات کے ایک کے ایک کو دوان بن مجمد اور اس کے شکست خوردوں کی تلاش میں دمشق آئے کے باعث اس بات سے غافل ہوگئے۔

# مروان الحمار كادمشق آنااورخلافت سنجالنا

جب مردان اپنی فوجوں کے ساتھ چشمہ الجرسے آیا اور دمشق کے نزدیک ہوا اور اس کے باشد ہے گزشتہ کل کواس سے شکست کھا چکے تھے اور ابر اہیم بن دلید بھاگ گیا اور سلیمان بن ہشام نے بیت المال کی طرف ہے آ کراہے کھولا اور جو پچھاس میں تھا اے اپنے اصحاب اور اپنی تالع افواج پرخرج کر دیا اور ولید بن پزید کے غلاموں نے عبدالعزیز بن الحجاج کے گھر پرخملہ کر دیا اور انہوں نے اسے الحاب پر سلیب دے دیا اور اور انہوں نے اسے گھر میں قل کر دیا اور اسے لوٹ لیا اور بزید بن ولید کی قبر کو اکھیڑ دیا اور اسے باب الجاب پر سلیب دے دیا اور مروان بن محمد دمشق آیا اور اس کے بالائی علاقے میں اثر ااور دومقتول نو جوان الحکم اور عثان کولایا گیا اور اس کے طرف کیا اور ابو جمد سفیانی کورسیوں سے جکڑ کر لایا گیا تو اس نے مروان کوسلام خلافت کیا' مروان نے کہاں کے ایک قصیدہ سایا ہے الحکم نے کہارک جا۔ اس نے کہان دونوں نو جوانوں نے اپنے بعد تیرے لیے خلافت مقرر کی تھی پھر اس نے ایک قصیدہ سایا ہے الحکم نے قید خانے میں کہا تھا جس میں اس کے مراشعار بھی ہیں ہیں۔ "

ارے کون میری طرف سے مروان کواور میرے ناواقف چھا کو بیہ بات پہنچائے کہ ہماراغم طویل ہو گیا ہے اور مجھ پرظلم ہوا ہے اور میری قوم ولید کے قبل پرشفق ہوگئ ہے۔ پس اگر میں ہلاک ہو جاؤں تو میرے ولی عہد امیر المونین مروان ہوگا۔ پھر ا یومحد سفیانی نے مروان سے کہا' اپنا ہاتھ بڑھا ہے اور سب سے پہلے معاویہ بن یزید بن حصین بن نمیر نے اس کی

بعت خلاف کی۔

پیرایل شام و مشق اور ایل تھے وغیرہ کے سرکر وہ لوگول نے اس کی بیت کی پھرم وان نے انہیں کہا ام ا ، کو متخب کرو جم انہیں تم یرا میر مقرر کریں ۔ پس برشہ ہے باشندوں نے امیر چنا اور اس نے اسے ان پرامیر مقرر کریں ۔ پس برشہ ہے باشندوں نے امیر چنا اور اس نے اسے ان پرامیر مقر و کندی تھے کا اور والید تن موان ارزل کا اور تابیع بن ولیدا ور اس کے عم زاو بلیمان بن بشام نے ان محمد کے لیے شام بموار ہوگیا تو وہ حران واپس آ گیا اور اس موقع پر خلیفہ ابراہیم بن ولیدا ور اس کے عم زاو بلیمان بن بشام نے ان سے امان طلب کی اور اس نے ان دونوں کو امان دی اور سلیمان بن بشام اہل تدمر کے ساتھ اس کے پاس آ یا اور انہوں نے اس کی بیعت کرلی پھر جب مروان نے حران میں تین ماہ قیام کیا تو اہل شام نے اس کی جو بیعت تھی اسے تو ز دیا اور اہل مص و غیرہ نے کمی بیعت تو ڑ دی تو اس نے اہل تمص کی ظرف فوج روان نے بہت می فوجوں کے ساتھ تھے اور وہ تو اور اس روز ابراہیم بن ولید مخلوع اور سلیمان بن ہشام بھی اس کے ساتھ تھے اور وہ اس کے بال خاص عزت رکھتے تھے اور وہ تو اور شام کے وقت ان دونوں کے ساتھ میں اس کے ساتھ تھے اور وہ اس کے بال خاص عزت رکھتے تھے اور وہ تو اور شام کے وقت ان دونوں کے ساتھ تھے اور وہ تو اور شام کے وقت ان دونوں کے ساتھ تھے اور وہ اس کے بال خاص عزت رکھتے تھے اور وہ تھی اور شام کے وقت ان دونوں سے جالست کرتا تھا۔

اور جباس نے تمس کا محاصرہ کیا تو انہوں نے اسے پکارا کہ ہم تیری اطاعت میں ہیں اس نے کہاشہر کے دروازہ کو کھول دوتو انہوں نے اسے کھول دیا پھران کی طرف سے تھوڑی ہوئی اوراس نے ان ہیں سے تقریباً پانچ سوآ دمیوں کوتل کردیا اوراس کے تھم جے کوگرانے کا تھم دیا اوراہل دشتل اوراہل غوطہ اوراہل خوطہ نے امیر زامل بن عمروکا محاصرہ کرلیا اور بزید بن خالد القسری کو اپنا امیر بنالیا اورشہر کا نائب ڈٹار ہا اورامیر الموسین مروان نے حمص سے اس کی طرف تقریباً دس ہزار فوج روانہ کی اور جب وہ فوج دشق کے نز دیکے پینچی تو نائب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا اور وہ فوج دشق کے نز دیکے پینچی تو نائب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا اور وہ فوج دائل میں اور جب وہ فوج دشق کے نز دیکے پینچی تو نائب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا اور اور اور اور ایل میں اور نہوں کے اور انہوں نے انہیں شکست دی اور المردہ اور اس کے ساتھ دوسری بستیوں کو جلا دیا اور بزید بن خالد القسری اور ابوعلا قد کلبی نے المردہ کے باشندوں میں سے نم کے ایک شخص سے پناہ طلب کی اور زامل بن عمرو نے ان کے متعلق بتادیا تو اس نے ان دونوں کوتل کر کے ان کے امیر المومنین مروان کو تھس میں بھیج دیئے۔

اور ثابت بن تعیم نے اہل فلسطین کے ساتھ خلیفہ کے خلاف بغاوت کی اور خلیفہ نے ان کی طرف فوج روانہ کی جس نے انہیں وہاں ہے جلا وطن کر دیا اور ان کی فوج کی بیخ نئی کر دی اور ثابت بن تعیم فلسطین کی طرف فرار کر گیا اور امیر ابوالورد نے اس کا تعاقب کر کے اسے دوبارہ شکست دی اور اس کے اصحاب اس سے الگ ہوگئے اور ابوالورد نے اس کے تین لڑکوں کو قید کر ابیا اور انہیں زخمی حالت میں خلیفہ کے پاس جھیج دیا' اس نے ان کے علاج کا حکم دیا' چرامیر المونین نے فلسطین کے نائب رماحس بن عبدالعزیز کنانی کو حکم دیا کہ وہ ثابت بن تعیم کو جہاں بھی وہ ہے تلاش کرے کیس وہ ہمیشہ اس سے ملاطفت کرتا رہا حتی کہ اس نے اسے قیدی بنا کر پکڑلیا اور بید دو ماہ بعد کا واقعہ ہے اور اس نے اسے خلیفہ کے پاس بھیج دیا اور اس نے اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کا لیے کا حکم دیا اور جو جماعت اس کے ساتھ تھی اس نے بہی حکم دیا اور اس نے انہیں دمش بھیوا ویا ور انہیں دمشق

کی مسجد کے درواز نے سرکھٹر اکیا گیاوی لیے کہ والی دمشق نے یہ افواہ اڑائی تھی کہ ٹابت بن نعیم و مارمصر کی طرف جلا گیا ہے اور و ہاں اس نے معقلب ہوکرم وان کے نائب کونل کرویا ہے اپس اس نے کٹے ہوئے ہاتھ یاؤں کے ساتھ انہیں ان کے پاس جیمجا ئه و واپنی افواہ نے بھوٹا ہوئے کومعلوم کرلیں اورخلیفہ مروان نے دیرابوب میلئے میں آبیب مرصدتک قیام کیا تی گہا ک نے اپنے ہے عبدالقداور پھر مبیداللہ کے لیے بیت کی اور ہشام کی دونوں بیٹیوں سے ان کے نکاح کردیے اور وہ ام بشام اور عا کشھیں اور یہ ایک بھر پورمجع اور خوفنا ک حکومت اور عام بیعت تھی لیکن حقیقت میں مکمل نہتھی اور خلیفہ دمشق آیا اور ثابت اور اس کے اصحاب کے نکزے نکزے ہونے کے بعدان کے متعلق تھم دیا کہ انہیں شہر کے درواز وں پرصلیب دی جائے اوران میں سے ایک شخص عمر وبن الحارث الکلبی کے سواکسی نے سبقت نہ کی اور جبیبا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس ان امانات کاعلم تھا جو ثابت بن نعیم نے لوگوں کے پاس رکھی ہوئی تھیں اور مروان کے لیے تد مر کے سواشام کا معاملہ مرتب ہو گیا' پس وہ دمش سے روا نہ ہوا اور تمص کے علاقے القبطل مقام پراتر الوراہے اطلاع ملی کہ اہل تدمران یا نیوں میں اتر گئے ہیں جواس کے اوران کے درمیان ہیں۔

پس ان پراس کا غصہ بھڑک اٹھااوراس کے ساتھ جزار لشکر تھے۔اس نے ابرش بن دلید ہے گفتگو کی اور وہ اس کی قوم تھے اس نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ سب سے پہلے ان کے یاس معذرت کرنے کے لیے آ دمی جھیے۔اس نے ابرش کے بھائی عمر و بن ولید کو بھیجا اور جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کی طرف الثفات نہ کیا اور نہ اس کی بات سی اور وہ واپس جلا گیا۔ پس خلیفہ نے فوج جیجنے کاارادہ کیا تو ابرش نے اس سے مطالبہ کیا کہوہ بنفس نفیس ان کے پاس جائے گا تو اس نے اسے بھیج ویا اور جب ا برش ان کے یاس آیا تو اس نے ان ہے گفتگو کی اور انہیں مع واطاعت اختیار کرنے کی طرف مائل کیا تو اکثریت نے اس کی بات مان کی اوربعض نے انکار کیا اس نے خلیفہ کوصورت حال ہے آگا ہ کرنے کے لیے خط لکھا تو خلیفہ نے اسے حکم دیا کہ وہ اس کی ایک فعیل بوگرا دے اور جواس کی اطاعت کرے وہ اس کی اطاعت قبول کریے سواس نے ایسا ہی گیا اور جب وہ اس کے پاس **آ** سے تو وہ اپنی ساتھی فوجوں کے ساتھ البریہ کے راہتے اصافہ کی طرف روانہ ہوگیا اور سرداروں میں سے ابراہیم بن ولیداورسلیمان بن ہشام بھی تھے اور ولید' پریداورسلیمان کے لڑکوں کی ایک جماعت بھی تھی' اس نے ٹی روز تک اصافہ میں قیام کیا' پھرالبریہ کی طرف <sup>ع</sup>لیا توسلیمان بن ہشام نے اس سے بچھ دِن آ رام کرنے اورا بٹی کمرکوآ رام دینے کے لیے وہاں کھبرنے کی اجازت طلب کی اور اس نے اسے اجازت دیے دی۔

لیں مروان تیزی سے چلااور واسط کے نز دیک فرات کے کنارے پراتر ااور تین دن تشہرا' پھرقر قیسیا کی طرف روانہ ہوگیا' جہاں ابن مبیرہ مقیم تھا تا کہ وہ اسے نتحاک بن قیس شیبانی خارجی حروری ہے جنگ کرنے کے لیے بھیجے اور مروان اس کام میں مشغول ہو گیااور دس ہزار سوار جن کومروان نے بعض سرایا میں بھیجا ہوا تھا آ گئے اور اصافہ ہے گزرے اور وہاں پرسلیمان بن ہشام بن عبد الملك بھی موجود تھا جس نے وہاں تھہر كرآ رام كرنے كے ليے خليفہ سے اجازت كی بوئی تھی انہوں نے اسے اپن بیت لينے اورم وان بن مجر کومعز ول کرنے اوراس ہے جنگ کرنے کی دعوت دی۔ پس شیطان نے اس سے بغزش کر دائی اوراس نے ان کی

بات کو مان آیا اور اس نے مردال کوموز دل کر دیا در فوجوں کے ماتھ تقسرین کی طرف دو اندہ گیا۔ تنداس نے اہلی شام سے نہد وکتا بت کی تو دو بھی ہر بیانب سے اس کے پاس آگے اور سلیمان نے ابن ہجیرہ کی طرف خط کھیا جے مردان نے خون کہ بن قیس خارجی کے ساتھ اس کی طرف میں ہوان نے خون کہ بناتھ اس کی طرف سے نہ آیا اور مردان نے سر ہزار فوج کے ساتھ اس کی فرجو ہوگی اور انہوں نے باہم شدید ہزار فوج کے ساتھ سی بن میں ہوان کے ساتھ میں ہوان کے ساتھ میں ہوا اور اور اس نے سر بیرار فوج کے ساتھ اس کی فرجو ہوگی اور انہوں نے باہم شدید ہنگ کی اور مردان اور لوگ جنگ میں آئے اور اس نے ان سے شدید جنگ کی اور انہیں شکست دی اور ابراہیم بن سلیمان بن ہشام اس روز قبل ہوالور و واس کا بڑا ہیں آئے اور اس سے میں ہزار سے زیادہ آدی قبل ہوگئے اور سلیمان مغلوب ہو کرحمص کیا اور میں میں اس کے گر دجمع ہوگی اور اس نے ان کے ساتھ و ہیں پڑاؤ کر لیا اور مردان نے اس کی جس فصیل کو گرادیا تھا ہے تعمل کو گرادیا تھا اس تعمل کو روز اس کے وہاں آگر دیا اور ان سے سلیم نیس نے اور واپس کے اور میں موان کی فوج می گی اور انہوں نے اس پر حملہ کرنے اور اسلیمان فوج کے ایک دی دی اور ان کے ساتھ در مرک جانبوں نے اس پر حملہ کرنے اور اس کے مالانکہ وہ نوسو تھا اور وہ میں موان نے بورے دی کی اور اس کی فوج کی اور ان کی اور ان کے می اور ان کے ایک دی دی اور ان ان کی میں اور ان کی کی دی اور ان کے اور کی اور ان کے اور کی اور ان کے ایک دی دی ساتھ کر می کی طرف واپس آگے اور مردان نے بورے دی کی اور ان کی اور ان کی اور ان کے اور دی سے مطالبہ کیا کہ وہ آئیس امان وے دی گر اس نے انکار کیا اور کہا جب تک تم میرے تھم کو تشام سے صابل مولی تو انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ آئیس امان وے دی گر اس نے انکار کیا اور کہا جب تک تم میرے تھم کو تکست کی گر اس کی ان کار کیا اور کہا جب تک تم میرے تھم کو تھا کی میں کیا گر کیا در کہا جب تک تم میرے تھم کو تشام سے مطالبہ کیا کہ وہ آئیس امان وے دے گر اس نے انکار کیا در کہا جب تک تم میرے تھم کو تسلیم کی سے تو ان کی ہو کو کیا گر کیا گر کیا گر کیا گر کہا گر کہا گر کیا گر کہا گر کہا گر کہا گر کیا گر کہا گر کیا گر کہا گر کہا گر کیا گر کر

پھرانہوں نے اس شرط پر امان طلب کی کہ وہ اسے سعید بن ہشام اوراس کے دونوں بیٹوں مروان اورعثان اوراس کی سکسکی پر قالبود لا دیتے ہیں جواس کے ساتھ قید تھا اوراس حبثی پر بھی جواس پر افتر اء کرتا اوراسے گالیاں دیتا تھا' پس اس نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور انہیں امان دے دی اور اس نے ان لوگوں کوقتل کر دیا پھر ضحاک کی طرف روانہ ہو گیا اور عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز نائب عراق نے ضحاک خارجی سے کوفہ اور اس کے مضافات پر جواس کے قبضے میں تھے مصالحت کر لی اور مروان کے سوار کوفہ آئے اور ضحاک کی جانب سے اس کے نائب ملحان شیبانی نے ان سے ملاقات کی اور اس نے ان سے جنگ کی اور ملحان قتل ہوگیا اور ضحاک نے جانب سے اس کے نائب ملحان شیبانی نے ان سے ملاقات کی اور اس نے ان سے جنگ کی اور ابن ہمیر ہوگیا اور ضحاک نے بی عائم نہ کا کہ متاب کے ہوئی ایک اور کی اور اس نے دوالقعدہ میں موصل کی طرف گیا اور ابن ہمیر ہوگونی طرف فوج روانہ کی تو اسے وہاں کہ بھی نہ ما۔
طرف گیا اور اس نے خوارج کے ہاتھوں سے اسے چھین لیا اور ضحاک نے کوفہ کی طرف فوج روانہ کی تو اسے وہاں کہ بھی نہ ما۔

اوراس سال ضحاک بن قیس شیبانی نے خروج کیا اوراس کے خروج کا باعث بیتھا کہ ایک شخص سعید بن بہدل نے جو خارجی تھا لوگوں کی غفلت اوران کے ولید بن یزید کے قل میں اختفال سے فائدہ اٹھایا اوراس نے عراق میں خوارج کی ایک جماعت کے ساتھ بغاوت کردی اور چار ہزار آ دمی اس کے گردجم جمو گئے اور فوجوں نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ

<sup>🗨</sup> بیاضا فہمصری ننخ میں ہے۔

جنگ کی' پس مجھی وہ شکست دیتے اور مجھی شکست کھاتے۔ پھر سعید بن بہدل طاعون کی بیاری سے مرگیا اور اس نے اپنے بعد اس تنحاك بن فيس کواپنا جائتين بيايا اوراس ئے اسحاب اس ئے گردین ہو نئنے اور اس کی اور بہت ہی تو ی پی پڑ جینیز ہو ئی اورخوارج غالب آئے اورانہوں نے بہت سے نو کول بولل کر دیا جن میں عاصم بن تمرین عبدالعزیز بھی شامل تھا جوامیر مو اق عبداللہ بن عمر بن مبدالعزيز كابھائی تھا۔ ہیں اس نے اشعار میں اس كا مرثيه كہا 'پھرضحاك نے اپنے اصحاب كے ایک دیتے کے ساتھ مروان كاقصد کیا اور کوفہ سے گزرا تو دہاں کے باشندوں نے اس پر تملہ کر دیا اور اس نے انہیں شکست دی اور کوفہ میں داخل ہوکر اس پر قابض ہوگیا اور اس نے ایک شخص حسان نام کووہاں کا نائب مقرر کیا پھر اس سال کے شعبان میں ملحان شیبانی کو نائب مقرر کیا اورخود وہ نا ئے عراق عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کی تلاش میں روانہ ہو گیا ان کی ٹہ بھیٹر ہوئی اور ان کے درمیان بہت جنگیں ہو کیں جن کا بیان اور تفصیل طویل ہے۔

اوراس سال بزعباس کے داعیوں کی ایک جماعت امام ابراہیم بن محد کے پاس جمع ہوئی اوران کے ساتھ ابومسلم خراسانی بھی تھا' انہوں نے اسے بہت سے اخراجات دیتے اور اسے اپنے اموال کاخس بھی دیا اورلوگوں کے درمیان بکثرت فتنہ وفساو کی وجہ سے اس سال ان کا معاملہ مرتب نہ ہوا اور اس سال معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن الی طالب نے کوفیہ میں خروج کیا اور این طرف دعوت دی اورا میرعراق عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز سے جنگ کرنے گیا' اوران دونوں کے درمیان طویل جنگیں ہوئی جن کا بیان طویل ہے پھراس نے اسے وہاں سے جلاوطن کردیا اور وہ جبال جاکر وہاں متغلب ہو گیا۔

اوراس سال اس حارث بن سرجیج نے خروج کیا جو بلا دترک میں چلا گیا تھا اذراس نے انہیں مسلمانوں کے خلاف مدودی ' پس الله تعالی نے اسے ہدایت سے سرفرار کیاحتی کہ وہ بلاوشام کی طرف چلا گیا اور پیکام پزید بن ولید کے اسلام اورمسلمانوں کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینے ہے ہوا اور اس نے اس کی بید دعوت قبول کرلی ادر وہ خراسان کی طرف چلا اور سور ۃ 🍮 کے نائب نصر بن سیار نے اس کاعزم واکرام کیا اور حارث بن سرتج مسلسل کتاب دسنت اوراطاعت امام کی دعوت دیتار مااوراس کے یاس نصرین سار کے بعض دشمن بھی تھے۔

واقدى اورابوبشرنے بیان کیا ہے کہ اس سال حجاز' مکی مدینہ اور طا نف کے امیر عبدالعزیز بن عبدالعزیز نے لوگوں کو حج کروایا اورنضر بن سعیدالحرشی عراق کا امیر تھا اورضحا کے حروری اورعبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز اورامیر خراسان نصر بن سیار نے اس کے خلاف بغاوت کی اور کر مانی اور حارث بن سرتج نے بھی اس کے خلاف بغاوت کی۔

اوراس سال وفات یانے والوں میں بکرین الاشج 'سعدین ابراہیم' عبداللہ بن دینار'عبدالملک بن مالک الجزری' عمیسرین ہائی' ما لک بن دینار' وہب بن کیسان اور ابواسحاق استبعی شامل ہیں۔

<sup>🗨</sup> شايداس ميں تحريف ہوئی ہے اور صحح نائب خراسان ہے۔

#### plts

اس مال مارث بن سرت و قتل ہوا اور اس کا باعث پیتما کہ بیزید بن ولید الناقیم نے اس ق طرف پرواندا مان تابعہ تھا جی کہ وہ با و ترک ہے نکل کر مسلما توں کی طرف آگیا اور شرکین کی دوتی چھوٹر کر اسلام اور مسلما توں کی تفرت کی طرف آگیا خواسان کے نائب نفر بن سیار اور اس کے درمیان خوف اور بہت سے مقابلے پائے جاتے ہے جن کا ذکر طو پل ہے۔ پس جب مروان بن مجمد کو خلاف نت ملی تق حارث بن سرت کے نے اس سے خوف محسوں کیا اور ابن مہیرہ نے عراق کی نیابت سنجال کی اور مروان کی مروان بن مجمد کو خلاف ت نے اس کے قبول کرنے سے اٹکار کردیا اور مروان کے بارے بیس اعتراضات کئے اور پولیس پر منٹنڈ نت مسلمہ بن احوز اور فوجوں کے امراء اور سالا راس کے پاس آئے اور اس سے اپیل کی کہ وہ اپنی زبان اور ہاتھ کورو کے اور مسلمہ بن احوز اور فوجوں کے امراء اور سالا راس کے پاس آئے اور اس سے اپیل کی کہ وہ اپنی زبان اور ہاتھ کورو کے اور سلم مسلمانوں کی جماعت کو منتشر ندکر کے اس نے اٹکار کیا اور لوگوں سے ایک طرف ہوگیا اور اس کے خلاف خروح پر قائم رہا اور اس سے اپیل کی کہ وہ اپنی زبان کو ہو اور تی رہا اور اس سے نیار کو کتاب وسنت کی طرف دعوت دی تو تھر نے اس کی کو فقت سے اٹکار کر دیا اور وہ اسلام کے خلاف خروح پر قائم رہا اور اس سے نیار میں مارث کی سیرت کا بیان ہوا ور حارث کہا کر تا تھا کہ میں سیاہ جینڈوں والا ہوں تھر نے اس کی طرف پیغا م جمیعا وہ اس کی سیرت کا بیان ہوا ور حارث کی خوسیل کو تاہ کرو گے اور بنی امید کا خاتمہ کرو گے اس میں میں مارث کی سیرت کا بیان ہوا ور حارث کی خوسیل کو تاہ کرو گے اور بنی امید کا خاتمہ کرو گے اس میں میں مارث کی سیرت کا بیان ہوا ور قوت نے خاندان کو ہلاک کردیا۔

اگرت وہی ہوتوں کے لواور اگرتو کوئی اور جو تو تو نے نے خاندان کو ہلاک کردیا۔

حارث نے اسے پیغام بھیجامیری زندگی کی قتم پیضرور ہوکررہے گا تو نصر نے اسے کہا تو سب سے پہلے کر مانی سے آغاز کر پھرری کی طرف جااور جب تو وہاں پہنچ گا تو میں تیری اطاعت میں ہوں گا پھر نصر اور حارث نے مناظرہ کیا اور اس بات پر راضی ہوگئے کہ مقاتل بن حبان اور جہم بن صفوان ' دونوں کے درمیان فیصلہ کریں ۔ ان دونوں نے نصر کومعزول کرنے اور شور گ سے معاملات طے کرنے کا فیصلہ کیا تو نصر نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا اور جہم بن صفوان اپنی بات پر قائم رہا اور اس نے جامع مسجد اور راستوں میں حارث کی سیرت کو بدل کر لوگوں کو شانا شروع کردیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی بات کو قب ل کر لیا اس موقع پر نصر بن سیار کے تھم سے فوجوں کے دستوں نے اس سے جنگ کرنے کی دعوت کا جواب دیا اور انہوں نے اس کا قسد کیا اور اس کے اس کی حفاظت میں جنگ کی اور ان میں سے بہت سے آدمی قبل ہوگئے جن میں جبم بن سفوان بھی شامل تھا۔ اس کے اسے اس کے منہ میں نیز ہ مار کراسے قبل کر دیا۔

اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جم کوقید کر کے سلم بن احوز کے سامنے کھڑا کیا گیا تواس نے اس کوتل کرنے کا حکم دیا سے کہا مجھے تمہارے باپ کی طرف سے امان حاصل ہے اس نے کہا وہ مجھے امان نہیں دے سکتا اورا گراس نے ایہ کیا ہے تو میس نے کہا وہ مجھے امان نہیں دی اورا گرتواس بیا در کوستاروں سے بھر دے اور تیسیٰ بن مریم کوا تارد ہے تو تو نجات پائے اور تسم بخدا اگرتو میر سے بیٹے امان نہیں دی اورا گرتواس بیٹ کوش کردیا اور کر مان نے نصر بیٹ میں ہوتا تو میں اپنے بیٹ کوش کردیا اور کر مان نے نصر بیٹ میں ہوتا تو میں اپنے بیٹ کوش کردیا اور اس کے حکم ہے ابن میسرہ نے اسے تل کردیا۔ پھر حارث بن سرتئے اور کر مان نے نصر

اوراس کی خالفت کرنے اور کتاب وسنت کی طرف دعوت دینے اور انکہ بدئی کی اتباع کرنے اور منکرات وغیرہ کی تحریم کرنے پر جو سر بعت نے بیان فی سے پر اتفاق فر فیا تجربہ وہ فون کا آئی میں احتاد ف ہو آبیا اور دونوں نے باہم شدید جنگ کی اور کر مائی غالب آگیا اور اس کے بیام شدید جنگ کی اور کر مائی غالب آگیا اور اس کے اسحاب اسے پھوڑ کر بھاگ گے اور ان میں سے صرف اید سوآ دمی اس کے ساتھ رہ گئے ٹیس کر مائی کے اصحاب نے اسے پیوٹر کر بھاگ گے اور ان میں سے صرف اید سوآ دمی اس کے ساتھ رہ گئے ٹیس کر مائی کے اصحاب نے اسے پیوٹر کر بھا گ کے اور ان میں سے صرف اید سوآ دمی اس کے ساتھ رہ گئے ٹیس کر مائی کے مهر درجت تعقیل کردیا اور بعض کا قول ہے کہ تیم ہ کے درخت تعقیل کیا اور بیدوا قعد اس سال کے مهر درجہ کو ہروز ہفتہ ہوا اور اس کے ساتھ اس کے ایک سواصحاب بھی قبل ہو گئے اور کر مائی نے اس کے ذفائر واموال کی حفاظت کی اور اس طرح جولوگ اور اس کے ساتھ نگلے تھاس نے ان کے اموال بھی لے لیے اور اس نے باب مروپر حارث کومر کے بغیرصلیب دینے کا تھم دیا اور نصر بین سیار کو حارث کے تی کی خبر ملی تو اس نے کہا:

''اے اپنی قوم کوذلت سے دوجار کرنے والے اور اے ہلاک ہونے والے بچھ پرلعنت ہو'تیری نحوست نے سارے مصر کو ہلاک کر دیا ہے اور تو نے اپنی قوم کی قدر گھٹا دی ہے'از داور اس کے پیرو کارعمر واور مالک میں کوئی طبع ندر کھتے تھے اور نہ ہی بنسہم میں اس وقت طبع رکھتے تھے جب و وسیا ہ گھوڑ وں کولگا دیتے تھے''۔

اورعباد بن حارث بن سریج نے اسے جواب دیا: 🖳

''اے نصر'پوشیدگی جاتی رہی ہے اور امید بھی کمبی ہوگئی ہے اور مزون' مروکے علاقے میں جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں اور معنرہ کے بارے میں ان کا فیصلہ جائز ہوتا ہے خواہ فیصلہ ظالمانہ ہی ہواور حمیرا پنی جگہوں پر بیٹھتے ہیں اور ان کی گردنوں سے خون ٹیکتا ہے اور اگر مسراس سے راضی اور رام ہوگیا ہے تو اس کی ذلت اور بدبختی طویل ہوگئی اور اگر اس نے اس میں ناراضگی دور کرلی تو فیہاور نداس کی فوجوں پر ہلاکت نازل ہوگئ'۔

اوراس سال ابراہیم بن محمہ بن علی بن عبداللہ بن عباس نے اپوسلم خراسانی کوخراسان کی طرف بھیجا اورا سے اپنے پیروکاروں کی طرف خط بھی لکھ کر دیئے جو وہاں موجود تھے کہ یہ اپوسلم جہاس کی سمع واطاعت کرواورارض خراسان کے جس علاقے پراس نے غلبہ پایا ہے بیس نے اسے وہاں کا امیر مقرر کیا ہے ۔ پس جب اپوسلم خرسان آیا اوراس نے اپنے اصحاب کو یہ خط سنایا تو انہوں نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور نہ س کیا اور اس سے اعراض کیا اور اسے اپنی پشتوں کے پیچھے بھینک دیا ہیں منایا تو انہوں نے اس کی طرف واپس آگی اور آپ کے پاس ان کی شکایت کی اور انہوں نے اس کی جو مخالفت کی تھی اس کو دایا م جج میں ابراہیم بن محمد کی طرف واپس آگی اور آپ کے پاس ان کی شکایت کی اور انہوں نے اس کی جو مخالفت کی تھی اس کے متعلق آپ کو بتایا۔ آپ نے اے کہا اے عبد الرحمن! بلاشبہ تو بمارے اہل بیت کا آدمی ہے ان کی طرف واپس جا اور تھھ پر یمن کے اس قبیلے کا خیال رکھنالازم ہے ان کی عزت کر اور ان کے درمیان انتر بلاشبہ اللہ تعالی اس معاطے کو انہی کے ذریعے پوراکر سے گا۔ پھر آپ نے اس فی خواس میں جو بچہ پانچ بالشت کو پہنچ چکا ہے اور وہ اس پر تہمت لگاتے ہیں تو تو اسے قبل کر دے اور تھھ پر اس شیخ کے صالات بیان ہوں گے انشاء اللہ د

اور ابو محت کے قول کے مطابق اس سال ضحاک بن قیس خار جی آل ہوگیا اور اس کا سبب بیتھا کہ ضحاک نے واسط میں عبداللہ بن عمر بن عبداللہ بن اور وہ ان بن عبد بن عبداللہ بن اور وہ ان بن عبد بن عبداللہ بن اور وہ ان بن عبداللہ بوگیا اور اس کے باشندوں نے اس سے خط و کتابت کی اور وہ ان کی طرف مال بھی ہوگیا اور موصل میں واضل ہوگیا اور اس کے باشندوں اور ان کے اس پر قابض ہوگیا اور مروان کو میا طلاع اس وقت فی جب وہ محمد کا محاصرہ کے باشندوں اور ان کے اس کی بیعت نہ کرنے کے معالمہ عبل مشغول تھا پس اس نے اپنے مروان بن عبداللہ کو خطاکھا اور خواک کے باس ایک لا کھ بیس بزار آ دمی جمع ہو چکے تھے جنہوں نے تصمیلین کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور مروان اس کی باور وہ اس کی بیعت نہ کرنے کے معالمہ عبل مشغول تھا ہوان کا رزار میں قتل ہوگیا اور دونوں نے باہم شدید جنگ کی اور ضحاک میدان کا رزار میں قتل ہوگیا اور دات فریقین کے درمیان حاکل ہوگئ اور دونوں نے باہم شدید جنگ کی اور ضحاک میدان کا رزار میں قتل ہوگیا اور اس کے بارے میں شکایت کی حتی کہ موگیا اور دونوں نے باہم شدید جنگ کی اور مروان کو اطلاع کی تو اس نے انہیں بتایا کہ وہ قتل ہو چکا ہے لیں وہ اس پر گریہ کناں ہو سے اور وہ کہ کو جانے تھے۔

اور مروان کواطلاع کی کہ وہ قبل ہو چکا ہے اور اس کے سراور چہرے پر تقریباً ہیں ضربات گئی ہیں ہیں ان سے تھم ہے اس کو سرکتے جزیرہ کے شہروں ہیں تھمایا گیا اور ضحاک نے اپنے بعد اپنی فوج پر ایک شخص کو قائم قام مقرر کیا جہے الجمیر کی کہاجا تا تھا اور ضحاک کی بقیہ فوج اس کی کے پاس جمع ہوگئی اور الجمیر کی ساتھ سلیمان بن ہشام بن عبد الملک اور اس کے اہل بیت اور موالی جمع ہوگئے اور ان لوگوں کی فوج سے مروان بن چم کو خلافت ہے معزول کر دیا تھا ہس لوگوں کی فوج سے مروان بن چم کو خلافت ہے معزول کر دیا تھا ہس جب جوئی تو انہوں نے مروان کے ساتھ جنگ کی اور الجمیر کی نے اپنے اصحاب کے چارسو بہا دروں کے ساتھ مروان پر جملہ کیا اور انہوں نے اس کا بیچھا کیا حتی کہ انہوں نے اسے فوج سے باہر نکال دیا اور اس کی فوج میں واض ہوگئے اور انجیر کی اور انہوں نے اس کا بیچھا کیا حتی کہ انہوں نے ابر نکال دیا اور اس کی ہمیں خابت قدم تھا اور اس کا بیٹیا عبد اللہ تھا اور اس کا میمنہ فوج میں واض ہوگئے اور انہوں نے ساتھ اور اس کا میمنہ اور میں خاب سے میت اور انہوں نے اس کا لا کے کیا اور وہ فیموں کی لاٹھیاں لے کر اس کے پاس آئے اور ان کے ساتھ اسے قبل کر دیا اور مرموں کی اطلاع ملی اور وہ فوج سے با پھی اور انہوں کے ساتھ ہوا گئے دیکھا اور ان کے اور ان کی اطلاع ملی اور وہ فوج سے بالیا اور اس کے بارس آئے اور ان کے اور ان کیا اور خوب اور انہوں کے انور ان کے اور ان کیا تھا ہیں وہ خوش خوش خوش وابی آئے اور انہوں کے اسے ان کیا اور انہوں کے اس کیا اور انہوں نے اس کا لا اور خوب انہوں کے ایس کے اور ان کیا در انہوں نے دھیشان کو اپنا امیر بنالیا اور اس کے بور ان نے انکر ادیس مقام پر ان کا قصد کیا اور انہیں شکست دی۔

اوراس سال وفات پانے والوں میں بکر بن سواد ق' جابرالجھی اور جہم بن صفوان قبل ہوکر مرے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور حارث بن سرتج بڑے امراء میں سے ایک تھا' اس کے بچھ حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں اور عاصم بن عبدلہ' ابو حسین عثمان بن عاصم' بزید بن ابی حبیب' ابوالتیاج بزید بن حمید' ابو حزہ انتخبی ابوالز بیر کمی' ابوعران الجونی اور ابوقبیل المغافری بھی وفات پانے والوں میں شامل ہیں اور ہم نے ان کے حالات التکمیل میں بیان کئے ہیں۔

### والع

انجیری کے بعد خواری نے شیبان بن عبدالعزیز انحلیس ایشکری الخارجی پر اتفاق کرایا اورسلیمان بن ہشام نے انہیں مشور دویا کہ وہ موسل میں قلعہ بند بوجا نیں اور اسے اپنی فرودگا و بنائیں پنی و واس کی طرف چلے گئے اور امبر الموثین مردان بن محمہ نے ان کا پیچھا کیا اور انہوں نے اس کے باہر پڑاؤکر لیا اور مروان کی فوج کے نزویک خند کھودی اور مروان نے بھی ان ک جانب سے اپنی فوج کے پاس خندق کھود کی اور وہ ایک سال تک ان کا محاصرہ کیے دہا اور وہ ہر روز صبح وشام آئیں میں جنگ کرتے وارم وان نے سلیمان بن ہشام کے بھتے امیہ بن معاویہ بن ہشام پر فتح پائی اور اس کی فوج کے ایک دستے نے اسے قید کرلیا اور اس کے تھم سے اس کے ہاتھ کا فی محمر اسے قبل کردیا گیا اور اس کا بچاسلیمان اور اس کی فوج اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور مروان نے اپنے عراق کے نائب بزید بن عمر بن ہیر ہ کو تھم دیے ہوئے خطاکھا کہ اس کے ملک میں جو خوارج موجود ہیں وہ ان سے جنگ کرے اور اس کے ای اور اس نے کو فی کو فوارج کے باتھوں سے بچالیا۔

بر حک کردیا اور عراق میں ان کی کوئی اولا و باتی نہیں رہی اور اس نے کو فیکوخوارج کے ہاتھوں سے بچالیا۔

اوراس سال رمضان میں قریش کے عائذہ قبیلہ کا المثنی بن عمران العائذی اس کا امیر تھا اور جب ابن ہمیرہ فوارج سے فارغ ہو گیا تو مروان نے اسے لکھا کہ وہ عمار بن صبارہ جوا یک بہا در شخص تھا ہے اسے مدود ہے پس اس نے سات یا آٹھ ہزار فوج کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور خوارج نے چار ہزار کا دستہ اس کی طرف بھیجا جس نے اسے راستے میں روکا تو ابن صبارہ نے اسے شکست دی اوراس کا امیر الجون الکلا ب شیبانی خارجی قبل ہوگیا اور وہ موصل کی طرف آیا اور خوارج کی فوج ان کی طرف آئی اور سلیمان بن ہشام نے انہیں موصل سے کوچ کر جانے کا مشورہ دیا۔ بلا شبدان کے لیے وہاں قیام کرنا ممکن نہ تھا اور مروان ان کے آگے اور ابن صبارہ ان کے تیجھے تھا اور اس نے ان کا غلمہ دوک دیا حتی کہ انہیں کھانے کوکوئی چیز نہ ملی تو وہ وہاں سے کوچ کر گئے اور طوان سے چلتے چلاتے ابواز چلے گئے اور مروان نے ابن صبارہ کو تین ہزار فوج کے ساتھا ان کے پیچھے بھیجا۔

پس اس نے ان میں سے جولوگ پیچےرہ گئے تھے انہیں قبل کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا اور میدان کا رزار میں ان سے مل کران سے جنگ کرتا اور وہ مسلسل ان کے تعاقب میں رباحتی کہ ان کی جمیعت مختلف سمتوں میں بھر گئی اور ان کا امیر شیبان بن ہشام عبد العزیز ایشکری آئندہ سال اہواز میں ہلاک ہوگیا اسے خالد بن مسعود بن جعفر بن خلید از دی نے قبل کیا اور سلیمان بن ہشام اپنے اموال اور ابل بیت کے ساتھ کشتیوں میں سوار ہوا اور وہ سندھ کی طرف چلے گئے اور مروان موصل سے واپس آگیا اور اپنے مقام حمان پر قیام پذیر ہوگیا اور اسے خوارج کے زوال سے خوٹی ہوئی گراس کی خوشی پوری نہ ہوئی اور اسے قضا وقد رنے پیچے سے آلیا' جو بڑی طاقت وشوکت والی اور بڑے ہیروکاروں والی اور خوارج سے بڑھ کر جنگ کرنے والی ہے اور وہ ابو سلم خراسانی کا ظہور ہے جو بنوع ہاس کی حکومت کا داعی تھا۔

## ابومسلم خراساني كظهوركا آغاز

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لَقَدِيْرٌ ﴾ .

اورابوسلم اوربیسلم اوربیسان بن کثیر اوران کی دعوت کوقبول کرنے والوں نے سیاہ لباس پہنا اور بیان کا شعار ہو گیا اورانہوں نے سے خطیم آگ جاائی جس ہے وہ ان نواح کے باشندوں کو دعوت ویتے تھے اور بیان کے درمیان علامت تھی پس وہ اکتھے ہوگئے اور ایک جیند کے والسحاب نام دیتے ، مفہوم بیتھا کہ جس طرح سحاب تمام زمین کو ڈھانپ لیتا ہے اسی طرح بنوعباس کی دعوت اہل زمین کو ڈھانپ لیتا ہے اسی طرح بنوعباس کی دعوت اہل زمین کو ڈھانپ لیتا ہے اسی طرح بنوعباس کی دعوت اہل زمین کو ڈھانپ لیتا ہے اسی طرح بنوعباس کی دعوت اہل زمین کو ڈھانپ لی اور دومرے کا نام انطل رکھنے کا مفہوم بیہے کہ جس طرح زمین سائے سے خالی نہیں ہوگی اسی طرح بنوعباس کے بیاس لوگ آئے اور اس کی فوج بکثر ہے ہوگئی۔ طرح بنوعباس کے فیاس کے لیاس لوگ آئے اور اس نے اس کے لیے منبر اور جب عیدانفطر کا دن آیا تو ابو مسلم نے سلیمان بن کثیر کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور اس نے اس کے لیے منبر نہوں کیا اور ان کے الصلو قی جامعة کا اعلان کیا گیا اور ان کے برخلاف خوان نہ نہ ان دی اور خالے سے قبل نماز شروع کی اور پہلی رکعت میں قر اُت سے پہلے چھے تبریریں کہیں نہ چاراور برخلاف خوان نواز ان دی اور نہا قامت کہی اور خطبہ سے قبل نماز شروع کی اور پہلی رکعت میں قر اُت سے پہلے چھے تبریریں کہیں نہ چاراور برخلاف خوان نواز ان دی اور نہا قامت کہی اور خطبہ سے قبل نماز شروع کی اور پہلی رکعت میں قر اُت سے پہلے چھے تبریریں کہیں نہ چاراور

دوسری میں یا بچ کہیں نہ تین اور ذکر بھیرے خطبہ کا آغاز کیا اورا ہے قر اُت پرختم کیا اور لوگ عید کی نماز سے واپس جلے گئے تو ا ہو اللم ہے ان کے لیے کھانا الاور کیا ہے۔ ان نے لاگوں کے ڈیگر رکھا اور اس نے تھرین باد کی طرف جمالکھا جس میں اس نے النة أب أ فاركا يجراس في كالسر بن سار كي طرف -

#### بسم الذالرتمن الرقيم

امام بعد ابداشبدالله تعالى في اين تناب من اقوام كى كرائى بيان كى جاور فرما يا جو أفس منو بالله حليد المدالية لَئِنَ جَاءَهُمْ نَادِيْرٌ لَيْكُوْنِنَ اهٰدى مِنْ إِحَدَى إِلَّا \_الى قولى تَحُوِيُلًا \_نفركويه بات كرال كررى كماس في اين ، م كواس ے نام سے مقدم کیا ہے اور اس نے طویل سوچ بچار کی اور کہنے لگااس خط کا جواب ہے۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ پھرنصر بن سیار نے ابوسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بہت سے سوار بھیجے اور بیاس کے ظہور کے ۱۸ ما دبعد کا واقعہ ہے اور ابوسلم نے ان کے مقابلہ میں مالک بن الہیثم خز اعی کو بھیجا' ان کی ٹر بھیٹر ہوئی تو مالک نے انہیں رسول الله من الله من آل سے رضا مندي كي دعوت دى انہوں نے اس بات سے انكاركيا اور انہوں نے دن كے آغاز سے عصر تك صف بندی کی اور مالک کے یاس فوٹ آ گئی جس سے طاقتور ہوگیا اور مالک نے ان پر فتح یائی اور سے پہلا کارزار ہے جس نب بنوعباس اور بنوامیہ کی فوجوں نے باہم جنگ کی۔

اوراس سال خازم بن خزیمہ نے مروالروز پرغلیہ پالیا اوراس کے عالم کو جونصر بن سیار کی جانب سے مقرر تھا قتل کردیا جس کا نام بشرین جعفرانسعدی تھا اوراس نے ابوسلم کو فتح کی اطلاع لکھ جیجی اوراس وقت ابومسلم تو خیر جوان تھا جے ابراہیم نے اس کی تیر نہی 'بہادری اور جودت ذہنی کی وجہ سے اپنی دعوت کے لیے منتخب کیا تھا اور اس کی اصل کوفیہ کے مضافات سے تعلق رکھتی تھی اور وہ اورلیں بن معقل التجلی کاغلام تھا جے بنوعہاس کے ایک واعی نے حیار سودرہم میں خرید لیا۔ پھرمحد بن علی نے اسے لے لیا پھراس کی دوسی آل عباس سے ہوگنی اور امام ابرا ہیم نے ابوالنجم ا ساعیل بن عمران کی بٹی سے اس کا نکاح کردیا اوراس کی جانب سے اسے مبر دیا اورا پنے عراق وخراسان کے داعیوں کی طرف خط لکھا کہ وہ اس کی بات سنیں تو انہوں نے اس کے حکم پرممل کیا حالا گاہ ً نرشتہ سال انہوں نے اس کے حکم کور ذکر دیا تھا کیونکہ و دان میں چھوٹا تھا۔

پس جب سیسال آیا تو امام نے ان کی طرف تا کیدی خطاکھا کہ وہ اس کی اطاعت کریں اور اس میں ان کی اور اس ک بھلائی تھی (اوراللہ کا تھم طے شدہ ہوتا ہے) اور جب خراسان میں ابوسلم کا معاملہ مشتہر ہو گیا تو ان عرب گروہوں نے جو و ہاں موجود تھے اس کے ساتھ جنگ و قال کے لیے باہم معاہدہ کیااوراس نے کر مانی اورشیبان کومجبور نہ کیا کیونکہ وہ نول نصر کے باغی تھے اور ابوسلم بھی ان دونوں کی طرح نصر کا مخالف تھا اس کے باوجودوہ مروان الحمار کی معزولی کی دعوت رایتا تھا اور نصر نے شیبان ہے اپیل کی کہ وہ ابوسلم کے ساتھ جنگ کرنے میں اس کا ساتھ دے یا اس سے رکار ہے تا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ میں پور ک یا تت لگادےاور جب و ہابوسلم قِبل کردے تو و ہ دونوں دوبار ہانی عداوت پر قائم ہوجا نئیں اس نے اس کی بات کوشلیم کرلیا اور س نے ابوسلم کوبھی اس کی اطلاع وی تو اس نے کر مانی کو یہ بات بتانے کے لیے اس کے پاس ایک آ وی بھیجا تو کر مانی نے

شیبان کواس بات پر ملامت کی اورا سے اس بات سے موڑ دیا اور ابومسلم نے تھر بن تھیم کو ہرات کی طرف بھیجا جس نے اس کے مال عیسیٰ بن عقبل اللیش سے اسے چھین لیا اور ابومسلم کواس کی اھلائے لکے بھیجی اوراس کا حامل بھا گئے گئے ہوئے ہوں اور ابومسلم موار : و کر کرمانی کی خالید بیدگی کے باوجود ہوا اور اندامسلم موار : و کر کرمانی کی خالید بیدگی کے بیش کینے اور ابومسلم موار : و کر کرمانی کی خدمت میں گئیا اور دونوں نے تھرسے جنگ کرنے اوراس کی مخالفت کرنے پراتفاق کرلیا اور ابومسلم ایک کھی جگہ کی طرف منظل موار نے مقال مور سے مقال اور دیوان و فیرہ پرجن کی بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے محال مقرر کے اور قاسم بن مجاشع میری کو جوا یک نقیب تھا قاضی مقرر کیا اور وہ ابومسلم کو نماز پڑھا تھا اور بعض واقعات بیان کرتا تھا اور بوہاشی مجگہ پرتھی ۔ پس اسے مقرر کے اور قاسم بوالین نامی بہتی میں منتقل ہوگیا جوانی کی مدمت کرتا تھا ۔ پھر ابومسلم بالین نامی بہتی میں منتقل ہوگیا جوشی جگہ پرتھی ۔ پس اسے خدشہ ہوا کہ تھر بن سیاراس کا پانی بند کرد ہے گا اور بیاس سال کے ۲ ذوالحجہ کی بات ہے اور قاضی بن مجاشع نے عیدالاخی کے روز انہیں نماز پڑھائی اور تھائی اور تو ال میں بیان کریں گے ۔ ساتھ ابومسلم سے جنگ کرنے چلا اور اس نے شہر پرنا نہ مقرر کے اور اس نے ان دونوں کے واقعات کو ہم آئین میں بیان کریں گے ۔

ابن كرماني كاقتل:

نصر بن سیار اور کر مانی یعنی جدیج بن علی کر مانی کے درمیان گھسان کی جنگ ہوئی اور فریقین کے بہت ہے ومی مارے گئے
اور ابومسلم دونوں پار ٹیوں سے خط و کتابت کرنے لگا اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے لگا وہ نصر اور ابن کر مانی کو لکھتا ہے جھے امام
نے تمہارے متعلق بھلائی کی وصیت کی ہے اور بیس تمہارے بارے بیس اس کی رائے سے تجاوز نہیں کرسکتا اور اس نے جماعت کو
بنوعباس کی طرف دعوت دیتے ہوئے خط لکھا تو بہت سے لوگوں نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور ابومسلم آ کر نصر کی خندق اور ابن
کر مانی کی خندق کے درمیان اور پڑا اور دونوں فریق اس سے ڈرگئے اور نصر بن سیار نے مروان کو ابومسلم کے معاملے کی اور اس
کے ساتھ جو بے شار لوگ تھے ان کی اطلاع دیتے ہوئے خط لکھا نیز یہ کہ وہ ابر ابیم بن محمد کی طرف دعوت ویتا ہے اور اس نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا:

'' میں را کھ کے درمیان چٹگاری کی چمک دیکھ رہا ہوں جو پھڑک اٹھنے کے لائق ہے بلاشبہ آگ لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے اور جنگ کا آغاز ہاتوں سے ہوتا ہے اور میں نے تعجب سے کہا کاش جھے معلوم ہو کہ بنوا میرسوئے ہوئے ہیں یا بیدار ہیں''۔

مروان نے اے لکھا جو پچھ حاضر شخص و کھتا ہے اسے غائب نہیں و کھتا 'نصر نے کہا تمہارے ساتھی نے تمہیں خبر دی ہے کہ نصراس کے پاس نہیں ہےاوربعض ان اشعار کو بالفاظ ویگر بیان کرتے ہیں :

'' میں را کھ کے درمیان آگ کی چک دیکھ رہا ہوں' ہوسکتا ہے کہ وہ بھڑک اٹھے اور بلاشبہ آگ لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے اور جنگ کا آغاز باتوں سے ہوتا ہے اور اگر قوم کے عقل مندا سے نہ بچھائیں تو اجسام اور کھو پڑیاں اس کا ایندھن بنتی میں یہ ہل متعجب موکر کہتا ہوں کاش مجھے معلوم ہوتا کہ مواہ پیروے موت میں یا بیدا یہ تیں اورا گروواس وقت موت ۔ موت میں توانمیں کبوکراٹھ کھڑے ہول کہ کھڑے ہوئے کا وقت آگیا ہے''۔

ابن خاکان نے بیان کیا ہے کہ بیاشعار تو اس طرح کے ہیں جابعض علو بیاں نے اس وقت کیے تھے جب عبد اللہ بن انحسین کے دونوں بیٹوں خمداور ابرا نیم نے سفاح کے بھائی شھور کے خلاف بعاوت کی تھی۔

''میں میدانوں میں آگ کو بھڑ کتے دیکھ رہا ہوں جس کی شعاعیں ہر جانب جارہی ہیں اور بنوعباس اس سے غافل ہو چکے ہیں اور آ سودگی اورامن کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں جیسے بنوامیہ سوگئے تھے پھروہ اس وقت دفاع کو اٹھے جب فرفاع فائدہ بخش ندتھا''۔

اوراس طرح نصر بن سیار نے عراق کے نائب بزید بن عمر بن ہیر ہے۔ امداد طلب کرتے ہوئے اسے خط لکھا:

یزید کو اطلاع دو کہ تچی بات ہی بہترین بات ہوتی ہے اور مجھے یقین ہوگیا ہے کہ جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں اور تونے خراسان کے علاقے میں انڈے دیکھے ہیں جب وہ بچے دیں گے تو مجھے بچیب باتیں بتائی جائیں گی اور وہ دو دن کے بیچ ہیں مگر بڑے ہوگئے اور جوان نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے پروں کے روئیں پہن لئے ہیں پس اگر وہ جوان ہوجائیں اور انہوں کے کرفوب بھڑکادیں گے۔

ابن ہمیرہ نے نفر کے خط کومروان کے پاس بھیج دیا اور اتفاق سے جب خط اس بے پاس پہنچا تو انہوں نے امام ابراہیم کی جانب سے ایک اپنچی دیکھا جس کے پاس ابراہیم کا ایک خط تھا جو آپ نے ابوسلم کی طرف بھیجا تھا اس میں انہوں نے ابوسلم کو برا بھلا کہا اور اسے تھم دیا کہ وہ نفر بن سیار اور ابن کر مانی کے مقابلہ میں کھڑا ہوجائے اور وہاں کسی ایسے تخص کو نہ چھوڑ ہے جو اچھی طرح عربی بول سکتا ہوں اس موقع پر مروان نے جو حران میں مقیم تھا' اپنے دمشق کے نائب ولید بن معاویہ بن عبد الملک کی طرف خط لکھا جس میں اسے تھم دیا کہ وہ تھیمہ کی طرف جائے۔ یہ وہ شہر ہے جس میں امام ابراہیم بن محمد تھیم تھے اور انہیں بیڑیاں ڈال کر اس کے پاس بھیج دے۔

پس دمشق کے نائب نے بلقاء کے نائب کو پیغام بھیجااور وہ ندکورہ شہر کی متحد میں گیااوراس نے امام ابرا نیم کو بیٹھے دیکھااور اس نے آپ کو بیڑیاں ڈال کر دمشق کی طرف بھیج دیااور دمشق کے نائب نے فوراً آپ کومروان کے پاس بھیج دیااوراس کے حکم سے آپ کوقید کردیا گیااور پھرآپ قبل کردیے گئے جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اور جب ابوسلم نصر اور ابن کرمانی کی فوج کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے ابن کرمانی کے ساتھ خط و کتابت کی کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو وہ اس کی طرف مائل ہو گیا تو نصر نے اسے خط لکھا تو ہلاک ہوجائے دھو کہ نہ کھا تا باؤ شہدوہ تخفے اور تیرے اصحاب کوتل کرنا چا ہتا ہے آؤتا کہ ہم اپنے درمیان مصالحت کی تحریک گھیں پس ابن کرمانی اپنے گھر میں آیا 'پھر ایک سوسواروں کے ساتھ رحبہ کی طرف گیا اور اس نے نصر کو بھی پیغام بھیجا کہ آؤتا کہ ہم باہم تحریر کرلیں اور نصر نے ابن کرمانی کی دھو کہ وہی کو معلوم کرلیا اور اس نے بہت سے لوگول کے ساتھ تیزی سے جملہ کیا اور انہوا نے جملہ کرکے اسے اور اسکی فوج میں سے ایک جماعہ سے تقام کی اور اس کے بہت سے لوگول کے ساتھ تیزی سے جملہ کیا اور انہوا نے جملہ کرکے اسے اور اسکی فوج میں سے ایک جماعہ سے تقام کرویا

ورکر ) کی میں کارزار میں بارا گیا۔ ایک شخص نے اس کر میلویے جز مارا تو وواجی ساری کے نیچ گریز ایکر لھے نے اسے صلیب و نے کا حکم ، یا اور اپنکے ساتھ ایک جماعت کو بھی صلیب دیا گیا اور اس کے ساتھ سمکہ کو بھی صلیب ویا گیا اور اس کے بیٹے ا بوسلم خراسانی نے ساتھ مل کئے اور این ٹر مانی نے اصحاب میں ہے لؤ ٹوں لی کئی یا رئیاں اس نے ساتھ نئیں اور وہ نسر نے اخلاف التحديمو سينيز

ا بن جرٹر نے بیان کیا ہے کہ اس سال عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر جنگ کے بعد جس کا بیان طوالت کا باعث ہوگا' ابران اور اسکےصوبہ جات اورحلوان اور قومس اوراصبہان اورمری پر معغلب ہوگیا۔ پھر عامر بن ضارہ نے اصطحر میں اس سے ٹہ بھیز کی اورا بن ضہارہ نے اسے شکست دی اوراس کے اصحاب میں سے حالیس ہزار آ دمیوں کو قیدی بنالیا جس میں عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عماس بھی شامل منتے ابن ضیارہ نے اسے کہا مجھ پر فرض تھا جس میں میں آیا ہوں۔ پس حرب بن قطن بن وہب الہلالی اس کے پاس گیااوراس سے ہبدطلب کیااور کہاوہ ہمارا بھانجا ہے تواس نے اسے بخش دیااور کہنے لگامیں قریش کے کسی شخص یر دلیری نہیں کروں گا پھرابن ضیارہ نے اس سے ابن معاویہ کے حالات معلوم کئے تو اس نے اس کی ندمت کی اوراس نے اوراس کے انسحاب نے اس پرلواطت کی تہمت لگائی اور قیدیوں میں سے ایک سوغلام رنگ دار کیڑوں کے ساتھ لائے گئے اور وہ ان کے ساتھ بے حیائی کرتا تھاا در ابن ضبارہ نے عبداللہ بن علی کوابن ہمیرہ کا ایکی بننے برآ مادہ کیا تا کہ وہ اسے بچھ بتائے جواس نے ابن معاویہ کے بارے میں ابن ضبارہ کو بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ بنی امید کی حکومت کا زوال اس شخص یعنی عبداللہ بن علی بن عبدالرحمٰن بن عباس کے ہاتھوں ہوگااوراس بات کاان میں سے سی کوبھی علم نہیں۔

ا بن جریہ نے بیان کیا ہے اور اس سال کے حج کے اجتماع کا منتظم ابوحمز ہ خارجی تھا جس نے مروان کے متعلق تحکم مخالفت اور بیزاری کا اظہار کیا۔ پس مکٹ مدینہ اور طائف کے امیر عبدالواحد بن سلیمان بن عبدالملک نے ان سے خط و کتابت کی اوراس سال حجاج کا معاملہ اس کے **سیر دنھا بھر اس نے ۱۲ ذوالحجہ کے روز امان کی شرط بران سے مصالحت کر کی اور وہ عرفات میں لوگوں** سے علیحد وتضبر نے پھران سے جٹ گئے اور جب مٹلی سے مکہ جانے کا پہلا دن آیا تو عبدالواحد نے جلدی کی اور مکہ کوچھوڑ دیا اور خارجی جنگ کے بغیراس میں داخل ہوگیااورایک شاعر نے اس مارے میں کہا:

'' جاج نے ایک گروہ کی ملاقات کی جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور عبدالوا حد بھا گ گیا اور و دبھا گتے ہوئے ا ہیو بوں اور امارت کوچھوڑ گیا اور بد کے ہوئے اونٹ کی طرح ٹا مکٹو ئیاں مارتا چلا گیا اورا گراس کا والداس کے بسینے کو پند کرتا تو آنے والے کے پینے ہے اس کے گھاٹ صاف ہوجاتے''۔

ادر جب عبدالواحد مدینہ والیس آیا تو وہ خارجی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دیتے بھیجے لگ گیا اوراس نے اخراجات کیے اور فوجوں کے عطیات میں اضافہ کر دیا اور ان کوجلدی ہے روانہ کیا اور عراق کا امیریزید بن ہمیر ہ تھا اور خراسان کا امیر نصر بن ے رتھا جس کے بعض شیروں پر ابوسلم خراسانی قابض ہوگیا تھا۔اوراس سال وفات یانے والے اعیان میں علی بن زید بن جدعان اَ كِي قُولِ كَهِ مطابق اوريكِي بن الى مَثِير شامل مِين اور بهم نے ان كے حالات كولتكميل ميں بيان كياہے۔ ولله الحمد -

#### وسايه

اس مال کی ہ جہائی الدہ آپ ہمورت کے روز ابوسلم خراسانی مروآیا اور اس کے دارالا مارۃ ٹنل اقران سے است العربین سیار کے باتھ الدہ تا اور اس سے ساتھ جو العربین سیار کے باتھ سے بھوٹی کی جہائی میں تر مانی کی مدہ سے ہوا اور تھر بین سیار لوگوں کی ایک بھوٹی کی جہائی مت سے ساتھ جو تقریباً تین ہزارتھی بھاگ گیا اور اس نے اپنی بیوکی کواپنے سیجھے چھوڑ دیا اور خود بچ گیا اور ابوسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا اور فوجیس اس کے گردجم ہوگئیں۔

شیبان بن سلمه حروری کافتل:

جب نفر بن سیار بھاگ گیا تو غبیان باقی رہ گیا اور وہ ابوسلم کے خلاف اس کامددگارتھا پس ابوسلم نے اس کی طرف ایملی جسیح تو اس نے انہیں قید کر دیا۔ ابوسلم نے بنی لیٹ کے غلام بسام بن ابراہیم کوئلم بھیجا کہ وہ شیبان کی طرف جا کراس سے جنگ کرے وہ اس کی طرف گیا اور دو اور اسے شکست دی اور اسے قبل کر دیا اور اس کے بعد اصحاب نے قبل کرنے اور قیدی بناتے ہوئے ان کا تعاقب کیا۔ پھر ابوسلم کر مانی کے دونوں بیٹوں علی اور عثمان کوئل کر دیا۔ پھر ابوسلم نے اسے ذیا دبن عبد الرحمٰ قشیری سے چھین لیا اور ان سے بہت سے اموال بھی چھین لیے۔ ابودا کو دکو بلخ کی طرف روانہ کیا اور ابوسلم علی بن جدیع پھر ایک روز ابوسلم نے ابودا کو دیے ساتھ کر مانی کے جیٹے عثمان کے قبل کرنے پر اتفاق کر لیا اور بعینہ اسی روز ابوسلم علی بن جدیع کر مانی کوئل کرنے پر اتفاق کر لیا اور بعینہ اسی روز ابوسلم علی بن جدیع کوئل کرنے پر اتفاق کر لیا اور بعینہ اسی روز ابوسلم علی بن جدیع کر مانی کوئل کردے گا اور بہ اسی طرح وقوع میں آیا۔

اوراس سال ابوسلم نے قطبہ بن شبیب کو نصر بن سیار سے جنگ کرنے کے لیے نیشا پور بھیجا اور قطبہ کے ساتھ کہ بارامراء
کی ایک جماعت بھی تھی جن میں خالد بن بر مک بھی شامل تھا اور انہوں نے تمیم بن نصر بن سیار کے ساتھ ٹہ بھیڑ کی اور اس کے باپ
نے اسے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا تھطبہ نے نصر کے اصحاب میں سے تقریباً کے اہزار آ دمیوں کو میدان کا رزار میں
قتل کردیا اور ابوسلم نے علی بن معقل کی سرکروگی میں دس ہزار سواروں کی فوج قطبہ کی طرف بھیجی اور انہوں نے جنگ کی اور نصر
کے اصحاب میں سے بہت سے آ دمیوں کوئل کر دیا۔ نیز انہوں نے تمیم بن نصر کو بھی قتل کردیا اور بے شارا موال حاصل کئے۔ پھر
عراق کے مروانی نائب بزید بن عمر بن مہیر ہ نے نصر بن سیار کی مدد کے لیے ایک فوج بھیجی اور قطبہ نے ماو ذوالحجہ کے آغاز میں ان
سے ٹہ بھیڑ کی اور یہ جمد کا روز تھا اپ انہوں نے ایم شدید جنگ کی اور بنی امہیکی فوج نے شاست کھائی اور اہل شام وغیر ہ کے دس
ہزار آ دمی قبل ہو گئے جن میں جرجان کا عامل نباتہ بن خطلہ بھی شامل تھا ، قطبہ نے اس کا سرابوسلم کو بھیجواد یا۔

## ابو حمزہ خارجی کے مدینہ نبویہ میں داخل ہونے اوراس پر قابض ہوجانے کابیان

ا بن جریر نے بیان کیا ہے کہ اس سال قدید میں ابوہمزہ خار جی کے ساتھ معرکہ آرائی ہوئی جوایا م جج کے سال کے آغاز میں آیا اور اہل مدینہ میں سے قریش کے بہت ہے آ دمیوں کو آل کر دیا پھروہ مدینہ میں داخل ہوگیا اور اس کا نائب عبد الواحد بن سلیمان بھاگ گیا اور خارجی نے اس کے بہت ہے باشنہ وں کو آل کر دیا بیاس سال کے 19 صفر کا واقعہ ہے۔ پھراس نے رسول اللہ سن تیجا کے منبر پرچڑھ کرخطاب کیا اوراہل مدینہ کوزجروتو پیخ کی اور کہااے اہل مدینہ میں احول یعنی ہشام بن عبدالملک کے زیانے میں تمہارے پاس ہے گز راتھا اورتمہارے پہلوں پر آفت پڑی تھی تو تم نے اس ہے اپیل کرتے ہوئے اے لکھا تھا کہ و واندازے کو ما قط کردے تو اس نے است ماقط کردیا تو جہارا والدار مالداری میں اور تمہارا فقیر فقر میں بڑھ گیا اور تم نے اے لکھا کہ اعدام کو جزائے خیر دے پس اللہ نے اے جزائے خیر دی اوراس نے طویل تفتگو میں یہ بات کہی اوراس نے ان کے پاس تین ماہ صفر کے بقیہ دن اور رہیج کے دو ماہ اور جمادی الاول کے بچھودین قیام کیا جیسا کہ داقدی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

اورالمدائن نے بیان کیا ہے کہ ایک روز ابوحمزہ رسول اللہ مٹالٹیٹی کے منبر پر چڑھا پھر کہنے لگا ہے اہل مہینہ معلوم ہے کہ ہم اپنے ملک سے غرور و تکبر کے لیے نہیں نکلے اور نہ ہم حکومت جا ہتے ہیں کہ اس کی آگ میں داخل ہوں ۔ ہمیں اپنے گھروں ے اس بات نے نکالا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ تن کے چراغ بجھ گئے ہیں اور تن کہنے والے کمزور ہو گئے ہیں اور انصاف پر قائم رہنے والے قتل ہو گئے ہیں اور جب ہم نے یہ بات دیکھی تو زمین اپنی وسعت کے باوصف ہم پر تنگ ہوگئ اور ہم نے ایک داعی کو رحمان کی اطاعت اور قرآن کے فیصلے کی طرف دعوت دیتے دیکھا تو ہم نے اللہ کے داعی کو جواب دیا (اور جواللہ کے داعی کو جواب نہ دے وہ زمین میں عاجز کرنے والانہیں ) ہم مختلف قبائل ہے آئے ہیں ہم میں سے ایک جماعت ایک اونٹ پر آئی ہے اس پر آ پ اورآ پ کا زادراہ تھا' وہ باری باری ایک لحاف اوڑ ھتے تھے اور وہ زمین میں قلیل اور کمزور تھے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بناہ وی آوراین مدوسے ہماری تائید کی اور ہم اللہ کے احسان سے بھائی ہمائی ہو گئے۔ پھر ہم نے قدید میں تمہارے جوانوں سے جنگ کی اور ہم نے انہیں رحمان کی اطاعت اور قرآن کے فیصلے کی طرف وعوت دی اور انہوں نے ہمیں شیطان کی اطاعت اور بنومروان کے فیصلے کی طرف دعوت دی۔اللہ کی شمئ ہرایت اور گمراہی کے درمیان بزافرق ہے۔پھروہ ہماری جانب دوڑتے ہوئے آئے اور شیطان نے ان میں اپنے قدم جمالیے اور اس کی ہنڈیاں ان کے خون سے البنے لگیں اور اس کاظن ان کے بارے میں سیح نکلا اورانہوں نے اس کی پیروی کی اور انساراللہ بھی ہندی تلواروں کے ساتھ زیب وزینت کے ساتھ آئے اور چکیاں چکر لگانے لگیں اوران کی چکی نے بھی چکر لگایا اورانہوں ایک شمشیرزنی کی جس سے باطل کام کرنے والے شک میں پڑجاتے ہیں۔

اوراے اہل مدینداگرتم نے مروان کی مدد کی تو اللہ تعالی تم کواپنے عذاب سے یا ہمارے ہاتھوں سے ہلاک کردے گا اور مومنین کے دل کو مختذا کرے گا۔اے اہل مدینہ تہارا آغاز بہترین آغاز ہے اور تمہارا انجام براہے۔اے اہل مدینہ لوگ ہم سے ہیں اور ہم ان میں سے میں سوائے اس کے کہ کوئی مشرک بت پرست یا ہل کتاب یا ظالم امام ہو۔اے اہل مدینہ جو مخص بیر خیال کرتا ہے کہ الله کسی نفس کواس کی طاقت ہے بڑھ کر ملکف کرتا ہے بااس ہے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے جواس نے اسے نہیں دی تووہ الله کا دشمن ہے اور میں اس سے جنگ کروں گا۔اے اہل مدینہ مجھے آٹھ حصوں کے متعلق بتاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تو ی وضعیف پرفرض کیا ہے' پس نواں آیا اور اس کے لیے ان میں ہے ایک حصہ بھی نہ تھا۔ پس اس نے انہیں مخالفت اور اپنے رب ے کاربت کرتے ہوئے لیا۔

اے اہل مدینہ مجھے معلوم ہوا ہے کہتم میرے اصحاب کی تنقیض کرتے ہوتم کہتے ہووہ نوخیز جوان اور اجڈ اور اکھڑیدو ہیں تم

بلاک ہوجاؤ کیارسول اللہ من انتیا کے اسحاب نو نیز جوان نہ تھے۔ خدا کی ضم وہ نو جوان اپنی نو جوانی ہی میں ادھیر عمر سے اور شر سے ان کی آئند میں ہوئی تھیں اور باشل کا موں میں کوشش کرنے سے ان نے پاوٹ ست سے انہوں نے خدا کی خاطر جانوں کو بی ان کی آئیا جوم نے سیجی نہیں می تی تھیں۔ انہوں نے ان کے کا ایکوا ہے کا الہ سے اور ان کے قیام شب کو اپ ان کے بازوں سے بلالیا تھا اقر آئن کے سیپاروں بران کی امریز بھی ہوئی ہیں اور جب بھی وہ کوف کی آیت سے گزرتے ہیں اور جب وہ سوتی ہوئی ہیں اور جب وہ سوتی ہوئی سال کے چینیں مار سے ہیں اور جب شوق کی آیت سے گزرتے ہیں تو جنت کے شوق سے آواز بلند کرتے ہیں اور جب وہ سوتی ہوئی ہیں تی جوان کی جلیوں سے لرزتے لئنگروں کود کھتے ہیں تو تم بخدا قرآن کریم میں جواللہ کی وعید آئی ہے اس کے مقابلہ میں انہوں نے فوج کی وعید کو لیا سمجھا اور فوج کی وعید سے اللہ کی وعید کو لیا تہما اور بہت میں اور بہت وفید اور میں ہوئی ہیں آئی تھیں ہیں جوانسی کو بہت دفید خوف الٰہی سے رو کئیں اور بہت مور فوٹ کی اور وشمنان خدا سے جہاد کیا اور بہت دفید اطاعت الٰہی میں ہاتھ والے نے اس پر فیک نہ کائی ہیں ہوں اور میں اور میت دفید اطاعت الٰہی میں ہاتھ والے نے اس پر فیک نہ کائی ہیں ہو بات کہتا ہوں اور میں از نی کی اور وشمنان خدا سے جہاد کیا اور بہت دفید اطاعت الٰہی میں ہاتھ والے نے اس پر فیک نہ کائی ہیں ہو اور میں اور کیل کے اور کیل اور وشمنان خدا سے جہاد کیا اور بہت دفید اطاعت الٰہی میں ہاتھ والے نے اس پر فیک نہ کائی ہیں ہو بات کہتا ہوں اور میں ان گو تھی اور کیل کارے میں اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں۔ وہ اتو فیق الا بائلہ۔

پھر مدائن نے عن عہاں عن ہارون عن جدہ 'روایت کی ہے کہ اس نے بیان کیا کہ ابو جزہ خارجی نے اہل مدیدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا تو وہ اس کی طرف مائل ہو گئے حتی کہ انہوں نے اسے کہتے سنا پوشیدگی جاتی رہی ہے ہم تیرے دروازوے سے کہاں جائیں پھراس نے کہا جس نے زنا کیاوہ کا فر ہے جس نے چوری کی وہ کا فر ہے اس موقع پرلوگوں نے اس سے نفرت کی اور اس کی محبت کو چھوڑ دیا اور اس نے مدید میں قیام کیا حتی کہ مروان الحمار نے بنی سعد کے ایک شخص عبدالملک بن عطید کو چار بزارشامی فوجوں کے ساتھ بھیجا جن میں مروان نے اپنی فوج سے منتخب کیا تھا اور اس نے ان میں سے ہر شخص کو ایک سودیناراور ایک عربی فوجوں کے ساتھ بھیجا جن میں مروان نے اپنی فوج سے منتخب کیا تھا اور اس سے جنگ کرے اور اسے چھوڑ نے نہیں اور اگر وہ اس کے موڑ ااور ایک فیجوں سے جنگ کرے اور اسے چھوڑ نے نہیں اور اگر وہ اس کین میں مطبق وہ اس تک اس کا تعاقب کرے اور صنعاء کے نائب عبداللہ بن یجی سے جنگ کرے۔

پس ابن عطیہ روانہ ہوکر وادی القری تک پہنچ گیا تو ابوحزہ فارجی اے شام میں مروان ہے جنگ کرنے کے لیے آت ملا پس انہوں نے رات تک وہاں جنگ کی تو اس نے اے کہا اے ابن عطیہ! تو ہلاک ہوجائے بلا شبداللہ تعالیٰ نے رات کوسکون کے لیے بنایا ہے۔ جنگ کوکل تک مؤخر کر دو۔ اس نے اس کے ساتھ جنگ بند کرنے ہے انکار کر دیا۔ پس وہ مسلسل ان ہے جنگ کرتا رہا حتی کہ اس نے انہیں شکست دے دی اور وہ بیٹے بچھر گئے اور ان کی فوج مدینہ واپس آگئی اور اہل مدینہ نے تیزی کے ساتھ ان رہا حتی کہ اس نے انہیں شکست دے دی اور وہ بیٹے بچھر گئے اور ان کی فوج مدینہ میں داخل ہو گیا اور ابوحزہ کی فوج نے شکست کھائی۔ پرحملہ کیا اور انہوں نے ان کے بہت ہے آ دمیوں کوئل کر دیا اور ابن عطیہ مدینہ میں داخل ہو گیا اور ابوحزہ کی فوج نے شکست کھائی۔ کہتے ہیں کہ اس نے وہاں ایک ماہ قیام کیا تھر اس برنا بہ مقرر کیا پھر مکہ پرنا بہ مقرر کیا اور مروان کی طرف روانہ ہو گیا اور جو کر وائے اور جلدی ہے مکہ کی اور ابن عطیہ نے اے تل کر دیا اور اس کا سرم وان کو بھیجے دیا اور مروان کا خط اس کے یاس آیا جس میں اس نے اے تھم دیا کہ وہ اس سال لوگوں کو جج کر وائے اور جلدی ہے مکہ کی بھیجے دیا اور مروان کا خط اس کے یاس آیا جس میں اس نے اے تھم دیا کہ وہ اس سال لوگوں کو جج کر وائے اور جلدی ہے مکہ کیا ہو تھا کہ کہ کہ کیا ہو کیا کہ وہ اس سال لوگوں کو جج کر وائے اور جلدی ہے مکہ کیا کہ کیا ہو کہ کر وائے اور جلدی ہے مکہ کیا کہ دیا کہ کیا گئا کہ کو اس سال لوگوں کو جج کر وائے اور جلدی ہے مکہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو وہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کر کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کی

طرف چلا جائے۔ پس وہ صنعاء سے بارہ بڑار سواروں کے ساتھ روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو صنعاء میں چھوڑا اور اس کے ساتھ چا بیس بڑاروینار خراج بھی تھا اور راستے ہیں وہ آیک منزل پراٹر اتوا چا تک اس کے پاس دوامیر آگئے جہیں جمانہ کے بینے کہا جا تا ہے اور دواس جانب کے ساوات میں سے تھا انہوں نے کہا تم ہلاک ہو جاؤتم چور ہواس نے کہا میں ابن عطیہ ہواں اور بیر میں نام امیر المونین کا خط امارت نجے کے بارے میں ہے ہم اس لیے تیزی سے پس رہ ہی کہ تج کے اجتماع میں شامل ہوجا کیں ۔ انہوں نے کہا یہ چھوٹ ہے۔ پھر انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ابن عطیہ اور اس کے اصحاب کوئل کر دیا اور ان میں سے صرف ایک شخص بچا اور جو مال ان کے پاس تھا انہوں نے قبضہ میں کرلیا۔

ابومعشر کابیان ہے کہ اس سال محمد بن عبدالملک بن مروان نے لوگوں کو جج کروایا اور مکٹ مدینہ اور طاکف کی امارت اس کے پاس تھی اور عراق کا نائب ابن ہمیر ہ تھا اور خراسان کی امارت نصر بن سیار کے پاس تھی ہاں ابومسلم نے خراسان کے بہت سے شہروں اور بستیوں پر قبضہ کرلیا اور نصر نے ابن ہمیر ہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے دس ہزار فوج سے مدود ہے قبل اس کے کہ اسے ایک لاکھ کا فی نہ ہواسی طرح اس نے مروان کو بھی استمد او کے لیے خط کھا اور مروان نے ابن ہمیر ہ کو لکھا کہ اس کی مرضی کے مطابق اسے دے گا۔

اوراس سال وفات پانے والے اعیان میں شعیب بن الحجاب' عبدالعزیز بن صهیب' عبدالعزیز بن رفیع' کعب بن علقمه اورمحمد بن المئلد رشامل ہیں۔واللہ سجانداعلم۔

#### اساھ

کرلیا پھر وہ ان کے بیجھے نہا وندروانہ ہو گئے اوراس کے باپ نے اس کی طرف فوج بھیجی اوراس نے ان کا محاصر ہ کرلیاحتیٰ کہ اس نے تماوند ٹوٹنج نرایا۔

اورای سال عام بین ضارہ نے وفات یاتی اوراس کا باعث ہے ہوا کہ این ہمیر ویے اے لکھا کہ ووقیل کی طرف جائے اوراس نے اسے فوجوں سے مدودی نیس ابن ضبارہ روانہ ہو کیا حتی کہ اس نے قحطبہ نے ساٹھ ہیں ہزار فوج سے مربھیڑ کی اور جب دونوں فریق آ منے سامنے ہوئے تو قحطیہ اوراس کے صحاب نے مصاحف بلند کئے اور منا دی نے اعلان کیاا ہے اہل شام ہم تنہیں اس مصحف کی تعلیم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔انہوں نے منا دی اور قحطبہ کو گالیاں دیں۔پس قحطبہ نے اپنے اصحاب کوان پرحملہ ' کرنے کا تھم دید یا اور ابھی ان کے درمیان بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی کہ ابن ضبارہ کے اصحاب شکست کھا گئے اور قحطبہ کے اصحاب نے ان کا تعا قب کیا اوران ہے بہت ہےلوگوں کوتل کردیا اورانہوں نے ابن ضیارہ کوفوج میں قبل کردیا اورانہوں نے ان کی فوج ہے اس قدر مال حاصل کیا جو بیان نہیں کیا جاسکتا۔

اوراس سال قطبہ نے نہاوند کا سخت محاصرہ کیاحتیٰ کہان شامیوں نے جود ہاں موجود تھے اس سے اپیل کی کہوہ اس کے با شندوں کومہلت دے تاکہ وہ اس کے لیے درواز ہ کھول دیں پس انہوں نے اس کے لیے درواز ہ کھول دیا اوران سے ان کے لیے امان لے لی اس نے وہاں جو خراسانی موجود تھے انہیں کہاتم نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا ہم نے اینے اور تہمارے لیے امان حاصل کی ہے پس وہ اس خیال سے باہر نکلے کہوہ امان میں ہیں۔ قطبہ نے اینے ساتھی امراء سے کہا جس کے پاس کوئی خراسانی قیدی ہے وہ اسے قبل کرے اس کا سر ہمارے یاس لے آئے تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور جولوگ ابوسلم سے بھاگ گئے تھے ان میں ہے ایک بھی باقی نہ بیجا اور اس نے شامیوں کور ہا کرویا اوران کے عہد کو بورا کیا اوران سے عہدلیا کہ وہ اس کے خلاف دشمن کی مدد نہ کریں' پھر قحطبہ نے ابوعون کوابومسلم کے حکم ہے تیں ہزارفوج کے ساتھ شہرز ور کی طرف روانہ کیا اوراس نے اسے فتح کرلیا اور اس کے نائب عثان بن سفیان گوتل کردیا اوربعض کا قول ہے کہ و قبل نہیں ہوا بلکہ و موصل اور جزیرہ کی طرف جلا گیا اوراس نے قطبہ کواس کی اطلاع بھیجی اور جب مروان کو قحطبہ اور ابومسلم اور ان کے درمیان ہونے والے واقعہ کی اطلاع ملی تو مروان حران ے منتقل ہوکرایک جگہ اتراجے الزاب الا کبرکہا جاتا ہے۔

اوراس سال قحطبہ نے عراق کے نائب پزید بن عمر بن مہیر ہ کا بہت بڑی فوخ کے ساتھ قصد کیا اور جب وہ اس کے نز دیک ہوا تو این جیرہ النے یاؤں پیچھے آگیا اور وہ مسلسل بسیا ہوتا ہوا فرات یارکر تیا اور قطبہ نے آ کراس کے پیچھے اسے یار کیا اوران دونوں کے واقعہ کوہم منقریب آئندہ سال میں بیان کریں گے انشاء اللہ۔



#### plrr

اس مان نے جوم میں قطبہ بن شعبہ بن فرات کو پار کیا اوران کے ساتھ فوجیں اور سوار بھی تے اور این ابیر و نلوجہ کے نزدی فرات کے دہان پر بہت بری فوق کے ساتھ فیمہ زن تھا اور مروان نے بھی ات : بہت می فوجوں کے ساتھ مدد دی اور ابن فعبار دی فوق ہے فوق ہے وہانے پر بہت بری فوق کے ساتھ فیمہ نوگو فی بر قبضہ کرنے کے لیے اس کی طرف نعبار دی فوق ہے تھا تھا نے والے سب لوگ بھی اس کے ساتھ آ ملے ۔ پھرا بن قحطبہ کو کوف پر قبض کرنے ہے اس کی طرف لوٹ گیا تو ابن ہیں وہ نے اس کا تعاقب کیا اور فریقین کے بہت کے اس کی طرف سے آ دمی مارے گئے پھرشای فلکست کھا کر پیٹھ پھیر گئے اور فراسانیوں نے ان کا تعاقب کیا اور قطبہ لوگوں ہے گم ہوگیا تو ایک شخص نے انہیں بتایا کہ وہ قبل ہوگیا ہے اور اس نے وصیت کی کہ اس کے بعد اس کا بیٹا حسن لوگوں کا امیر ہوا ور حسن موجود نہ تھا پس انہوں نے جمید بن قطبہ کے ہاتھ پر اس کے بھائی حسن کی بیعت کی اور ایکی حسن کو لانے کے لیے گیا اور اس شب کو امراء کی ایک جماعت قبل ہوگی اور قطبہ کو معن بن زائد اور بچی بن حصین نے قبل کیا اور بعض کا قول ہے کہ اے اس شخص نے جو اس کے ساتھ تھا تھر بن سیار کے بیٹوں کے بدلہ بیس قبل کیا ہے واللہ اعلی اور بعض کا قول ہے کہ اے اس کے ساتھ تھا تھر بن سیار کے بیٹوں کے بدلہ بیس قبل کیا ہے واللہ اعلی اور بھن کی اور ایکن کیا اور بھن کی قبل کیا ہے کہ اے اس کے ساتھ تھا تھر بن سیار کے بیٹوں کے بدلہ بیس قبل کیا ہے واللہ اعلی اور بھن کیا تھر بن سیار کے بیٹوں کے بدلہ بیس قبل کیا ہے واللہ اعلی اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ساتھ تھا تھر بن سیار کے بیٹوں کے بدلہ بیس قبل کیا ہوں کے بدلہ بیس قبل کیا ہوں کے اس کو اس کے بدلہ بیس قبل کیا ہوں کیا کہ اس کے دور اس کے بدلہ بیس قبل کیا ہوں کیا کہ بیٹوں کے بدلہ بیس قبل کیا ہوں کیا تھا کہ کو اس کے بدلہ بیس قبل کیا ہوں کیا کہ بیٹوں کے بدلہ بیس قبل کیا ہوں کیا گول ہے کہ اس کے دور اس کے بدلہ بیس قبل کیا ہوں کیا کہ کو بیس کی کو بیس کے دور کو دور کیا گول ہے کہ اس کیا کو بھر کیا گول ہے کہ اس کے بدل کے دور کیا کے دور کو کیا گول ہے کہ کے دور کیا گول ہے کہ بیس کو دور کیا گول ہے کہ کیا گول ہے کو بھر کو کو کیا گول ہے کہ کو بھر کیا گول ہے کیا گول ہے کو بھر کو کو کو کیا گول ہے کو کیا گول ہے کو کو کو کو کیا گول ہے کو کو کیا گول ہے کیا گول ہے کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو ک

اور قطبہ متولین میں پایا گیا اور وہیں اے دنن کردیا گیا اور حسن ہی قطبہ آیا اور کوف کی طرف روانہ ہوگیا جہاں محم ہی خالد ہی عبداللہ القری کو بھوایا گیا تھا اس نے ہوعباس کی طرف دعوت دی اور سیاہ لباس پہنا اور اس نے اس سال دس محم کی شب کو خروج کیا اور ابن ہیر ہی طرف جو عامل وہاں مقرر تھا اے آکال دیا 'اس کا نام زید بن صالح حارثی تھا اور محم بین خالد تھرا مارت میں منتقل ہوگیا اور ابن ہیر ہی کہ بانب سے ہیں ہزار فوج کے ساتھ حوثرہ نے اس کا قصد کیا اور جب حوثرہ کے اصحاب کوفہ کی نزدیک آئے تو وہ محمد بن خالد کے پاس جا کر ہوعباس کے لیے اس کی بیعت کرنے گے اور جب حوثرہ نے بات دیکھی تو وہ واسط کی طرف چلا گیا اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ حسن بن قحطبہ کوفہ میں واغل ہوا اور قحطبہ نے اپنی وصیت میں بیان کیا تھا کہ خلافت کی وزارت السبیج الکوفی الخلال کے غلام حفص بن سلیمان کے لیے ہو جو کوفہ میں موجود تھا اور جب وہ اس کے پاس آئے تو اس نے واس نے اشارہ کیا کہ حسن بن قطبہ امراء کی ایک جماعت کے ساتھ ابن ہمیرہ سے جنگ کرنے واسط جائے اور اس کا بھائی حمید مدائن کی طرف جائے اور اس کا بھائی حمید مدائن کی طرف جائے اور اس نے ہم جائب فوجیں جنہوں نے انہیں فتح کرلیا اور بھرہ کو بھی فتح کرلیا اے مسلم بن قبیہ نے ابن ہمیرہ کے لیے فتح کیا اور جب ابن ہمیر ہی تی ہو بی ایک عبداللہ بن اسید خزاعی نے ابو مسلم خزاسانی کے لیے بھر وہو حاصل کرلیا۔

اوراس سال ۱۲ رقیج الاول جعد کی شب ًوابوالعباس سفاح کی بیعت ہوئی جس کا نام عبداللہ بن مُکہ بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب ہے۔ بیقول ابومعشر اور ہشام بن الکلمی کا ہے اور واقدی نے اس سال کے جمادی الاول میں بیعت کا ہونا بیان کیا ہے۔

## امام ابراہیم بن محمد کے قبل کابیان:

اور جب بیکوفہ آئے تو ابوسلمۃ الخلال نے انہیں ولید بن سعد کے گھر میں اتارا جو بنو ہاشم کا غلام تھا اور اس نے سالاروں اور امراء سے تقریباً چالیس راتوں تک ان کے معاملے کو چھپائے رکھا پھروہ انہیں ایک اور جگہ لے گیا اور پھر انہیں مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرتا رہا حتی کہ شہر فتح ہو گئے اور پھر سفاح کی جیعت ہوگئی اور امام ابر اہیم بن مجمد کو اس دوران میں امیر الموشین مروان بن مجمد کے پاس حران لے جایا گیا اس نے آپ کو قید کر دیا اور وہ اس سال قید خانے ہی میں رہے۔ اور اس سال کے صفر میں قید خانے ہی میں وفات یا گئے۔

اوربعض کا قول ہے کہ آپ کے چہرے پر کپڑار کھ کرڈھا تک دیا گیا تی کہ آپ اے سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور بہلول بن صفوان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اوربعض کا قول ہے کہ آپ رمکان گر پڑا حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے اوربعض کا قول ہے کہ اس نے آپ کوز ہر ملا دودھ پلایا اور آپ مرگئے کہتے ہیں کہ امام ابراہیم اساجے کے جج کے اجتماع میں شامل ہوئے اور وہاں آپ کا معاملہ پہنچا تو کا معاملہ سمتر ہوگیا کیونکہ آپ بڑی نئوت بڑی شرافت اور بڑی عزت کے ساتھ کھڑے ہے جے مروان تک آپ کا معاملہ پہنچا تو اسے بتایا گیا ابوسلم لوگوں کو اس شخص کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ پس اس نے سواجے میں آپ کی طرف آدی بھیمیۃ آپ کی طرف اس نے سال کے صفر میں قبل ہوگئے اور یہ بیا نامت سے زیادہ صحیح ہے اوربعض کا قول ہے کہ اس نے آپ کو جمیمۃ آب کو جمیمۃ البلقاء سے نہیں بلکہ کوفہ سے گرفتار کیا تھا۔ واللہ اعلم۔

اور بیابراہیم بڑے کریم اور تخی تھے آپ فضائل اور خوبیوں کے حامل ہیں اور آپ نے اپنے باپ اور واوا ہے اور ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن الحفیہ سے روایت کی ہے اور آپ سے آپ کے بھائیوں عبداللہ سفاح 'ابوجعفر عبداللہ منصور' ابوسلم عبدالرحمٰن بن مسلم الخراسانی اور مالک بن ہاشم نے روایت کی ہے۔ اورآ ب کے ثنا تدار کلام میں بیکھی ہے کہ کامل جوانمرو و ہے جوائے و بن کو بچائے اور صلد حی کرے اور الی باتوں ہے اجتناب کرے جن پر ملامت کی جاتی ہے۔ ابوالعماس سفاح كي خلافت:

جب اہل کوفہ کوابراہیم بن مجمر کے قتل کی اطلاع ملی تو ابوسلمۃ الخلال نے پیابادہ خلافت کوآ ل علی بن ابی طالب کی طرف منتقل کردے ہیں بقیہ نقباءاورامراءاس پر غالب آ گئے اورانہوں نے ابوالعباس سفاح کو باہ کراہے سلام فلا فت کہا اور پیہ کوفیہ کا واقعہ ہے۔ بیاس سال کے ۱۳ رہے الآخر جمعہ کی شب کا واقعہ ہے۔ پس جب نماز جمعہ کا ونت آیا تو سفاح ایک سیاہ ترکی گھوڑے پر نکا اورنو جیس بھی اس کے ساتھ تھیں حتیٰ کہوہ دارالا مارۃ میں داخل ہو گیا پھروہ جا مع مسجد کی طرف گیا اورلوگوں کونما زیڑ ھائی۔ پھر وہ منبر پرچڑھ گیااورلوگوں نے اس کی بیعت کی اوروہ منبر کے بالائی حصے پرتھااوراس کا بچیا داؤ دین علی اس سے تین زینے نیچے کھڑا تھا اور سفاح نے بولنا شروع کیا اور سب سے پہلے اس نے کہا: سب تعریف اس خدا کی ہے جس نے اپنے لیے دین اسلام کو پہند کیا ے اور اسے شرف وعظمت دی ہے اور اسے ہمارے لیے بھی پیند کیا ہے اور ہمارے ذریعے اسے مدد دی ہے اور ہمیں اس کا اہل اور یناہ گاہ اوراس کے منتظم اوراس کا دفاع کرنے والے اور مددگار بنایا اہے اوراس نے تقویٰ کی بات کو ہمارے لازم حال کیا ہے اور ہمیں اس کا اہل اور سز اوار بنایا ہے اور ہمیں رسول اللہ مَالَّيْتِا کی قرابتداری اور رشتہ داری کے لیے مخصوص کیا ہے اور ہمیں اسلام اور اہل اسلام میں بلند مقام دیا ہے اور اس نے اس بارے میں اہل اسلام پر ایک کتاب اتاری ہے جوان پر پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهِ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطُهِيُرًا ﴾ .

اورفر ما تاہیے:

﴿ قُلُ لَّا اسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرُبَى ﴾ .

اورفر ما تاہے:

﴿ وَانْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ .

اورفرما تاہے:

﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهَ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ آهُلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرَبَى وَالْيَتَمْى وَالْمَسَاكِيُنِ ﴾ .

پس اللہ نے ان کو ہماری فضیلت بتائی ہے اور ان پر ہماراحق اور مودت واجب کی ہے اور نے اپنی مہر بائی سے ہماری ع ٰ ت افزائی کے لیے غنیمت میں ہمیں زیادہ حصد دیا ہے اور اللّٰہ بہت فضل والا ہے۔

اورسابی گمراہوں نے خیال کیا ہے کہ ہمار ہے غیر ہم ہے ریاست 'سیاست اور خلافت کے زیادہ حقدار ہیں ان کے چبرے یاہ ہو گئے ہیں اےلوگو!اللہ تعالیٰ نےلوگوں کوگمراہی کے بعد ہمارے ذریعے مدایت دی ہےاوران کی جہالت کے بعدان کی مدد کی ہےا ورانہیں ہلاکت کے بعد بچایا ہےاور ہمارے ذریعے حق کوغالب اور باطل کوغلط ٹابت کیا ہےاوران میں سے جو مگر اہوا تھا

ہمارے ذریعے اس کی اصارح کی ہے اور ذات کو ہمارے لیے رفعت دی سے اور کی کو پورا کیا ہے اور پراگندگی کو مجتمع کیا ہے جتی کے لوگ مداوت کے بعد اپنی دنیا میں نیلی اور ہمدر دی کی طرف لوٹ آئے اور اپنی آخرت میں ایک دوسرے کے مقابل تختوں پر مینے الے بھانی بن گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بیا حسان محمر نراتیا کے ذریعے کیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ سراتی کا اور فات دى تا آپ كے بعد آپ كے اصحاب نے اس كام كوسنجايا اور ان كے معاملات باہم شور كى سے اوت سے پس انہوں نے امتوں کے تر کہ کواکشیا کیا اوراس میں عدل کیا اوراہے اپنی اپنی جگہ پررکھا اوراہے اس کے اہل کو دیا اور خوداس ہے خالی پید باہر نکل گئے۔ پھر بنوحر ب اور بنومروان نے اسے زیر دی اپنے لیے چھین لیا اور اسے باری باری حاصل کرتے رہے اور انہوں نے اس یرظلم سے کا م لیا اوراس کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کوتر جیج دی اوراس کے اہل پرظلم کیا۔

پس اللَّه تعالىٰ نے کچھ وقت انہیں مہلت دی (اور جب انہوں نے ہمیں غصد دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا) اور جو کچھان کے ہاتھوں میں تھااہے ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ان ہے چھین لیااوراللہ نے ہماراحق ہمیں واپس دیااور ہمارے ذریعے ہماری قوم کی تلافی کی اوروہ ہماری مدداور ہمارے معاملے کامتولی ہوگیا تا کہ ہمارے ذریعے ان لوگوں پرمہر بانی کرے جنہیں زمین میں كمزور سمجها گيا ہے اور جس طرح اس نے ہم سے آغاز كيا تھا اس طرح ہم پرخاتمہ كيا۔ اور ميں اميد كرتا ہوں كہ جہاں سے تمہار ب لیے بھلائی آئی ہے وہاں سے تہمارے لیے ظلم اور جہاں سے تمہارے لیے اچھائی آئی ہے وہاں سے تمہارے لیے خرابی نہیں آئے گی۔اورہم اہل بیت اللہ کواللہ کی تو فیق حاصل ہے۔

اے اہل کو فذاتم ہماری محبت ومودت کامحل ہواورتم ہمارے لیے سب لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ہواوران سے بڑھ کر ہماری تعظیم کرنے والے ہومیں نے تمہارے عطیات میں ایک سودرہم کا اضافہ کردیا ہے پس تیار ہوجاؤ میں خوزیز جنگجواور تباہ کردینے والاحملہ آور ہواور اسے بخارتھا جو بڑھ گیا یہاں تک کہ وہ منبر پر بیٹھ گیا اور اس کے چچا داؤ دیے اٹھ کر کہا اس خدا کا شکرہے جس نے ہارے دشمن کو ہلاک کیا ہے اور ہمارے گھرانے کی میراث ہمیں دی ہے۔اپ لو گو! سخت تاریکیاں حجیت گئی ہیں اوران کے پردے دور ہو گئے ہیں اور ان کے زمین وآ سان روشن ہو چکے ہیں اور آفتاب خلافت اپے مطلع سے طلوع ہو چکا ہے اور حق اینے اصل کی طرف لوٹ آیا ہے لیعنی تمہارے نبی کے اہل کی طرف جوتم پر مہر یا نی وشفقت کرنے والے ہیں۔

ا بے لوگوافتم بخدا ہم اس لیے باہز نہیں نگلے کہ ہم سونا جاندی جمع کریں اور نہر کھودیں اور کل بنائیں بلکہ ہمیں ہمارے حق چھن جانے کی خیرت نے ادرا پے عم زادوں پرغضب نے اور بنوامیہ نے تم میں جو بدسیرت اختیار کی ہے اوران کے تنہیں ذلیل كرنے اورتمہارى ننيمت اورصدقات ميں اپنے آپ كوتر جي دينے نے باہر نكالا ہے اللہ تعالى اوراس كے رسول اور حضرت عباس میں میں کی طرف سے ہم پرتمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم تم میں اس کے مطابق فیصلے کریں جواللہ نے اتارا ہے اور کتاب الہی پر عمل کریں اور عوام وخواص میں سیرت رسول کے مطابق چلیں۔ بنوامیہ اور بنومروان کے لیے ہلائت ہوانہوں نے و نیا کوآخرت پر اور دارالفنا کو درالبقاء پرتر جیح دی ہےاور گنا ہوں کا ارتکاب کیا ہےاورلوگوں پرظلم کیا ہےاورمحارم کا ارتکاب کیا ہےاور جرائم کئے ہیں اور انہوں نے بندوں کے ساتھ اپنی روش میں زیادتی کی ہے اور جن علاقوں میں وہ لذت یاب ہوئے میں ان میں ان کا

ً مروان بن محمد كافتل:

طریق گنا ہوں کا ارتکا ہے اور و و معاصی کی نگاموں میں اکڑ گئے ہیں اور اللہ کی مہلت سے ناوا قفیت اور اس کی کرفت سے اند ھے ہوکراس کی تدبیرے بنوف ہوکروہ گمرای کے میدانوں میں دوڑے پس اللہ کا عذاب شب کوان پر آیا اور دہ سوئ ہوے نئے اور مکمل طور پر ہیاہ ہوگے اور ظالم تو م کے لیے ہلاکت یواور اللہ تعالی نے مروان کوؤلیل کر دیا اور اللہ کے یارے میں و نائے اے وہو کہ ویا اور اللہ کے بھرن کی اگام ڈھیلی کروی گئی حتی کہذا نداگام کی وجہے اس کا گھوڑ انجسل گیا' کیا اللہ کے دشمن نے خیال کیا کہ اس پر کوئی قابونہ یا سے گا؟ پس اس نے اپنی یارٹی کو بلایا اوراینی فوج کوجیع کیا اوراینی فوجوں کے ساتھ تیراندازی کی اوراس نے اللّٰہ کی تدبیراورعذاب اور نارانسگی کوآ گے پیچیے ٔ دائیں بائیں اوراوپر نیچے پایا جس نے اس کے باطل کا خاتمہ کردیا اوراس کی گمراہی کو تباہ کر دیا اورا ہے برے حلقہ میں اتا را اوراس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کرلیا اور ہما راحق ہمیں واپس کیا اور

ا \_ لوگو! بلاشبه مير الموشين ايده الله بنصره العزيز نماز جعدك بعدمنبريروا پي آئي كي كيونكدانبون في جمعد كي گفتگو کے ساتھ کسی اور گفتگو کو ملانا پندنہیں کیا اور شدت بخار کی وجہ ہے اپنی گفتگو کو کممل نہیں کر سکے پس امیر المومنین کے لیے صحت کی وعا سیجیے جیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دخمن رحمان ٔ خلیفہ شیطان مروان کے بدلہ میں دیا ہے جوز مین میں فساد کرنے والوں اوراصلاح نہ کرنے والے کمینوں کا متبع تھا۔امیرالمومنین اللہ پرتو کل کرنے والے اوران ابرار واخیار کی اقتداء کرنے والے ہیں جنہوں نے ہدایت کے نشانات اور تقوی کے راستوں کے ذریعے خرابی کے بعدز مین کی اصلاح کی۔

راوی بیان کرتا ہےلوگوں نے چلا چلا کر اس کے لیے دعا کی پھراس نے کہا اے اہل کوفہ! یا درکھورسول اللہ مٹی ﷺ کے بعد تمہارے اس منبر پرامیر المومنین علی بن ابی طالب اور اس امیر المومنین اور اس نے اپنے باتھ سے سفاح کی طرف اشارہ کیا کے سوا کوئی خلیفہبیں چڑھااور یا در کھویدا مارت ہم میں ہے ہم سے باہر نہیں حتی کہ ہم حضرت عیسیٰ بن مریم کے سپر دکردیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے اور جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر اس کاشکر ہے پھر ابوالعباس اور داؤ دمنبر ہے اتر کرمحل میں داخل ہو گئے پھرلوگ آ کرعصر تک اور پھرعصر کے بعدرات تک بیعت کرتے رہے۔

پھر ابوالعباس نے نکل کر کوف کے باہر پڑاؤ کر لیااور کوف پراہیے چچاداؤ دکونا ئب مقرر کیااوراپنے چچاعبداللہ بن مل کوابوعون بن بزید کی طرف بھیجا اور اپنے بھتیج نمیسیٰ بن موٹ کوھن بن قحطبہ کی طرف بھیجا' ان دنوں وہ واسط میں ابن ہمیر ہ کا محاصر ہ کئے ہوئے تھااور کیٹی بن جعفر بن تمام بن عباس کوحمید بن قطبہ کی طرف مدائن بھیجااورابوالیقظان عثان بن عروہ بن محمد بن نمار بن یا سرکو بهام بن ابراہیم بن بسام کی طرف اہواز بھیجااورسلمہ بن عمرو بن عثان کو ما لک بن الطّواف کی طرف بھیجاا درخود و و کئی ماہ تک فوج کے ساتھ تھم رار ہا بھروہ کوچ کر گیااور قصرا مارت میں مدینہ ہاشمیہ میں اتر ااورابوسلمہ خلال کے لیے اجنبی بن گیااور بیاس وقت ہوا جب اسے اس کے متعلق اطلاع ملی کہوہ ابن عباس سے خلافت کوآل علی بن ابی طالب کی طرف منتقل کررہا ہے۔

یہ بنی امیہ کا آخری خلیفہ تھا اور بنوعہاس کی طرف خلا فت کامنتقل ہونا اس آیت ( اللہ جسے حیاہتا ہے اپنی حکومت دیتا ہے )

اوراس آیت (کہدونیجے اے اللہ جو حکومت کا مالک ہے آلایہ) سے ماخوذ ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب مروان کو ابو سلم اور اس نے بیرو کاروں اور جو پھے خراسان نے عاباقوں بن ماجرا ہوا تھا اس فی اطلاع کی تو وہ حران سے آئر موسل نے قریب ایک دریا پر اتر اجے الزاب کہا جاتا ہے اور یہ جزیرہ نے مالاتے ہیں ہے اور جب اسے اطلاع کی کہ کوفہ میں سفاح کی بیعت ہوئی ہے اور فوجی اس کے اروئر دجمع ہوگئی ہیں اور اس کی حکومت مجتمع ہوگئی ہے تو اسے یہ بات بہت گزاں گزری اور اس نے اپنی فوجوں کو جنگ کی کیا اور ابوعون بن ابی بزید بہت می فوج کے ساتھ اس کی طرف بڑھا 'پر بھا' پیسفاح کا امیر تھا اور اس نے الزاب میں اس سے جنگ کی اور سفاح کی طرف سے اس کے پاس کمک آگئی۔ پھر سفاح نے ان لوگوں کو آ واڑ دی جو اس کے اہل بیت میں سے جنگ کے منظم تھے تو عبد اللہ بن علی نے اسے جواب دیا اور کہا اللہ کی برکت سے چلو۔

پس وہ بہت ہی افواج کے ساتھ چلا اور ابوعون کے پاس آیا تو ابوعون اپنے خیمے سے کسی اور طرف پھر گیا اور اسے جو پچھ
اس میں موجود تھا اس کے لیے جھوڑ دیا اور عبد اللہ بن علی نے حیاش بن حبیب طائی اور نصیر بن المخضر کو اپنی پولیس کا افسر مقر رکیا اور ابوالعباس نے موئی بن کعب کو تیس آ دمیوں کے ساتھ اپنی بنا کرعبد اللہ بن علی کی طرف جیجا کہ وہ اسے قبل اس کے کہ پچھا مور پیدا ہوجا کیں اور جنگ کی آگ شخنڈی ہوجائے مروان سے جنگ کرنے پر آ ماد کرے پس عبد اللہ بن علی اپنی فوج کے ساتھ آگ بڑھا حتی کے ساتھ آگ بڑھا حتی میں فریقین نے بر ھاحتی کہ اس نے مروان کی فوج کا سامنا کیا اور مروان بھی اپنی افواج کے ساتھ اٹھا اور دن کے پہلے جصے میں فریقین نے صف بندی کرلی۔

کہتے ہیں کہ اس روز مروان کے ساتھ ایک لاکھ پچپاس ہزار فوج تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ ہیں ہزار تھی اور عید بھی کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ ہیں ہزار تھی اور عبداللہ بن علی ہیں ہزار فوج کے ساتھ تھا۔ مروان نے عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز سے کہاا گراس روز زوال آفتا بہ وگیا اور انہوں نے دروال آفتا ب سے قبل ہم انہوں نے بھی نہ کی تو ہم وہ لوگ ہیں جوانہیں عید کی بنچادیں گے اورا گرانہوں نے زوال آفتا ب سے قبل ہم سے جنگ کی تو انا لید دانا الید راجعون پھر مروان نے عبداللہ بن علی کی طرف مصالحت کا پیغام بھیجا تو عبداللہ نے کہا ابن زریق نے حجوب بولا ہے آفتا ہوں کے زوال نہیں ہوگا کہ گھوڑے اسے روند دیں گے انشاء اللہ۔

اور یہاس سال کے ااجمادی الآخرہ ہفتہ کے روز کا واقعہ ہے مروان نے کہاتھہر و جنگ میں پہل نہ کرنا اور وہ آفما ہی ک طرف دیکھنے لگا اور ولید بن معاویہ بن مروان نے اس کی مخالفت کی جومروان کا دامادتھا۔ پس اس نے حملہ کردیا اور مروان سے ناراض ہوکرا ہے گالیاں دیں اور اس نے میمنہ والوں سے جنگ کی اور ابوعون عبداللہ بن علی کی طرف سمٹ آیا اور موک بن کعب نے عبداللہ بن علی کی خاطر جنگ کی اور اپوگ اس کے تھم سے انزیڑ سے اور زمین زمین کی آواز دکی گئی تو وہ انزیڑ سے اور انہوں نے بیزے بلند کے اور گھنوں کے بل ہو گئے اور ان سے جنگ کی اور ابل شام پیچھے ہے گئے گویا آئیس ہٹایا جارہا ہے اور عبداللہ بیادہ پا چلنے لگا اور کہنے لگا اے میرے رب! ہم کب تک تیری وجہ سے قتل ہوں گے اور اس نے پکارا' اے اہل خراسان' اے امام ابر اہیم کے خوش منظر لباس' اے جھ' اے منصور' اور لوگوں کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی اور صرف پیتل پر لوہے کی سلاخوں کے پڑنے کی آ واز سنائی دیتی بھی مروان نے قضاعہ کوائر جانے کاحکم بھیجا تو انہوں نے کہا بنوسلیم کوکہو کہ اتر جا کیں اور اس نے کیا یک کوحملہ کرنے کا پیغام بھیجاتو انہوں نے کہا بنوعامر کو کہو کہ تملہ کریں۔اس نے سکون کو جہلے کرنے کا پیغام بھیجاتو انہوں نے کہا محطفان کو کہو تمليكرينان نے اپنے پولیس افسرے کہا از واں نے کہانہیں خدا کی تم ایس اپنے آپ کونشانیڈیس بناؤں گا۔اس نے کہا خدا کی تشم میں نشرور تجییے سے برسلو کی کروں گا اس نے کہا خدا کی تشم میں بیا ہتا ہوں کا ش تو اس کی قیدرت رکھتا ہے

کتے ہیں کداس نے بیہ بات ابن ہمیر ہ کو کہی 'مورخین نے بیان کیا ہے پھراہل شام شکست کھا گئے اور اہل خراسان نے قبل کرتے اور قیدی بناتے ہوئے ان کا تعاقب کیا اور اہل شام کے مقولین سے زیادہ آ دمی غرق ہو گئے اور غرق ہونے والوں میں ا براہیم بن ولید بن عبدالملک کومخلوع بھی شامل تھا اورعبداللہ بن علی نے بل باندھنے اورغرق ہونے والوں کو یانی سے نکالنے کا حکم دیا اور وہ اس قول الہی کی تلاوت کرنے لگا (اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تم کونجات دی اور ہم نے تمہارے د کیھتے دیکھتے آل فرعون کوغرق کردیا ) اورعبداللہ بن علی نے میدان کارزار میں سات روز قیام کیااورسعید بن العاص کی اولا دمیں ے ایک شخص نے اس روز مروان اوراسکے فرار کے متعلق کہا:

'' مروان نے دوڑ لگائی تو میں نے اسے کہا ظالم مظلوم بن گیا ہے جس کا ارادہ بھا گنے کا ہے بھا گنا اور حکومت کا حجوژ نا کہاں' جب بچھے سے نرمی رخصت ہوگئی تو نہ دین ہے نہ حسب ہے۔عقل کا او چھاپن' دشوار راستے کا فرعون ہے اور اگر تو اس کی بخشش کوطلب کرے تو کتے کے آگے کتا ہے'۔

اور مروان کے بڑاؤ میں جو مال ومتاع اور ذخائر تھے عبداللہ نے اکٹھے کر لیے اور اس نے اس میں عبداللہ بن مروان کی یونڈی کے سواکوئی عورت نہ یائی پس سفاح نے شکرانہ کی دورکعت پڑھیں اور جوآ دمی معرکے میں حاضر تھےان میں سے ہرایک كويا ﴾ يا ﴾ سودر بهم ديخ اوران كي رسدكو ٠ ٨ور بهم تك زياد وكره يااور (في ليمَّا فيصَلَ طَالُوتُ بِالْحُنُود) كي آپ تلاوت

## مروان کے تل کا بیان:

جب مروان نے شکست کھائی تو وہ کسی کی طرف توجہ نہ کرتا تھا اور عبداللہ بن علی نے میدان کارزار میں سات روز قیام کیا پھرا پی فوجوں کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ کیا اور اس بات کا حکم اسے سفات نے دیا تھا اور جب مروان حران کے پاس سے گزراتو اس ہے آ گے گزر گیا اور ابومحمر سفیانی کواس کے قید خانے سے نکال دیا اور ابان بن پزید کو وہاں کا نائب مقرر کیا۔ وہ اس کا بھا نجا اوراس کی بیٹی ام عثمان کا خاوند تھا۔ اور جب عبداللہ حران آیا تو ابان بن بزید سیاہ لباس پینے اس کے پاس آیا تو عبداللہ بن علی نے اے امان دی اور اے اس کی عمل داری پر برقر ار رکھا اور جس گھر میں امام ابراہیم قید تھے اے گرادیا اور مروان محض جانے کے ارادے ہے قنسرین سے گزرااور جب وہمص آیا تواس کے باشندے بازاروں اور سامان معیشت کے ساتھواس کے پاس آئے' اس نے وہاں دویا تین دن قیام کیا' پھر وہاں ہے کوچ کر گیا اور جب اہل جمص نے اس کے ساتھ تھوڑے لوگوں کو دیکھا تو

انہوں نے اتقل کرنے اور جو بچھاس کے پاس تھاا ہو منے کے لیے اس کا تعاقب کیااور کہنے لگے خوفز دہ اور شکست خور دہ ہے اورانہوں نے جمعس کے نز دیک ایک وادی میں اسے بکڑ لیا تو اس نے ان کے لیے دوامیروں کو پوشیدہ کردیا اور جب وہ مروان ہے بنے تواں نے ان پرمہریانی کی اوراسےا نیل کی کہوہ واپس طلے جائیں گرانہوں نے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے سوااور کوئی بات نہ مانی بئی ان کے درمیان جنگ بھڑک اٹھی اور دونوں گھات میں بیٹھے ہوئے امیروں نے ان کے پیچھے سے حملہ کر دیا اوراہل حمص نے شکست کھائی اور مروان دمشق آیا اوراس کی جانب ہے اس کی بیٹی کا خاوند ولید بن معادیہ دمشق کا نائب تھا'اس نے اسے وہاں جیموڑ ااورخود وہاں سے دیارمصر کو چلا گیا اورعبداللہ بن علی جس شہر سے گزرتا وہ سیاہ لباس پہنے ہوتے اور اس کی بیعت کرنے لگتے اور وہ انہیں امان دینے لگا اور جب وہ قنسرین پہنچا تو اس کا بھائی عبدالصمد بن علی بن حیار ہزارفوج کے ساتھ اس کے باس پہنچ گیا'اس فوج کوسفاح نے اس کی مدد کے لیے جھیجا تھا۔ پھر عبداللدروانہ ہوکر ممص آیا۔ پھر وہاں ہے بعلبک چلا گیا پھر و ہاں سے المز و کی جانب سے دمشق آیا اور دونتین دن وہاں قیام کیا پھراس کا بھائی صالح بن علی بن سفاح کی طرف سے آٹھ ہزار کی کمک کے ساتھ اس کے یاس پہنچ گیا اور صالح نے مرج عذرامیں پڑاؤ کیا اور جب عبداللہ بن علی دشق آیا تو اس نے مشرقی دروازے بریزاؤ کیااوراس کے بھائی صالح نے باب الجابید بریزاؤ کیااورابوعون نے باب کیسان بریزاؤ کیا'اور بسام نے باب صغیر پر پڑاؤ کیا اورعبدالصمدیجیٰ بن صفوان اورعباس بن پزید نے بابالفرادلیں پر پڑاؤ کیا پس اس نے کئی روز تک اس کامحاصرہ کیا۔ پھراس نے اے اس سال کی دس رمضان کو بدھ کے روز اسے فتح کرلیا اور اس نے وہاں کے بہت ہے باشندوں کوتل کردیا اورتین گھنٹے تک اسے مباح کر دیااوراس کی فصیل کوگرا دیا۔

کہتے ہیں جب عبداللہ نے اہل دمشق کامحاصرہ کیا تو ان کے مابین عباسی اوراموی کا اختلاف پیدا ہو گیا اورانہوں نے باہم جنگ کی اور ایک دوسرے کوفل کیا اور اپنے نائب کو بھی قتل کرویا پھرانہوں نے شہر کوسپر دکر دیا اور سب سے پہلے جو مخص مشرقی دروازے کی جانب سے نصیل پر چڑ ھااہے عبداللہ بن طائی اور باب صغیر کی جانب سے فصیل پر چڑ ھنے والے کو بسام بن ابراہیم کہاجا تا ہے۔ پھر دمشق کوتین گھنٹے تک مباح کرویا گیا' کہتے ہیں کداس مدت میں وہاں پچیاس ہزار آومیوں کوتل کردیا گیا۔

اورا بن عسا کرنے جعفر بن ابی طالب کی اولا دمیں ہے عبید بن الحسن الاعرج کے حالات میں بیان کیا ہے اور وہ عبداللہ بن علی کے ساتھ دمشق کے محاصرہ میں یانچ ہزارفوج کا امیر تھا' انہوں نے یانچ ماہ تک دمشق کا محاصرہ جاری رکھا اور بعض ایک سودن اوربعض ڈیڑھ ماہ بیان کرتے ہیں اور مروان کے نائب نے شہرکو بہت مضبوط بنایا تھالیکن اس کے باشندوں نے بمانیہ اورمضریہ کے باعث یا ہم اختلاف کیااور یہی بات فتح کا باعث بن حتیٰ کہ انہوں نے ہر مبجد میں دوقبلوں کے لیے دومحرا بیں بنا کیں اور جامع مسجد میں بھی دومنبر بنانے اور جمعہ کے روز دومنبروں پر دوا ہام خطبہ دیتے تھے اور بیا یک عجیب وغریب واقعہ اور فتنۂ خواہش اورعصبیت کے باعث ہونے والاایک بڑا حادثہ تھا'ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں۔

ا درا بن عسا کرنے مذکورہ سوانح میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس نے محمد بن سلیمان بن عبداللہ نوفلی کے حالات میں بیان کیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جب عبراللّٰہ بن علی سب سے پہلے دمشق میں داخل ہوا تو میں اس کے ساتھ تھا وہ تلوار

کے ماتھ اس میں داخل ہوااوراس نے اس میں تیں گھنٹے تک قتل کومیاح قرار دیااوراس کی جامع مبحد کوستر دن تک اپنی سواریوں اوراونٹوں کے اصطبل بنائے رکھا کیٹراس نے بنوامیہ کی قبور کوا کھیٹر ااوراس نے معاویہ کی قبر میں غمار کی ما نندصرف ایک ساہ دھا گا یا ہا اوراس نے سپرالملک بن مروان کی قبر ُوجمی اخیترا اورانک کھویڑ ئی ہائی اوروہ قبروں میں اُنگ اُنگ مضویا تا تھا۔ ہاں ہشام بن عبدالملک کواس نے صحیح سالم ہانا' اس کی تاک کے سرے کے سوااور کوئی چنز بوسیدہ نہیں ہوئی تھی' اس نے اے کوڑوں ہے مارا حالا نکہ وہ مردہ تھا اورا ہے کئی دن تک صلیب دینے رکھا گھرا ہے جلا دیا اوراس کی را کھ کوکوٹ کر ہوا میں بلھیر دیا اوراس نے بیاس وجہ سے کیا کہ ہشام نے اس کے بھائی محملی کو جب اس براس کے چھوٹے لڑکے کے قبل کی تہمت لگائی گئی تھی سات سوکوڑے مارے تھےاور پھراسے بلقاء میں حمیمہ مقام کی طرف جلاوطن کردیا تھا۔

ا ابن عسا کر کا بیان ہے کہ پھرعبداللہ بن علی نے بن امیہ کے خلفاء کے لڑکوں وغیرہ کی تلاش کی اور دریائے رملہ کے پاس ا یک روز میں ان ہے ۹۲ ہزار کوتل کردیا اور ان پر چمڑے کے فرش بچھا کر اور ان پر دستر خوان لگا کر کھانا کھایا اور وہ اس کے پنچے پچڑک رہے تنے اور بیا بک ظلم ہے جس کا اللہ اسے بدلہ دے گا اور وہ چاتا بنا اور اس کی امیداور مرا دیوری نہ ہوئی جیسا کہ انجی اس کے حالات میں بیان ہوگا اور اس نے ہشام بن عبد الملک کی بیوی عبدہ بنت عبد اللہ بن پزید بن معاویہ کو جوخال والی تھی خراسا نیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ننگے پاؤں اور ننگے جسم پیادہ یا جنگل کی طرف بھیجا۔ کوفیوں نے اسے قبل کردیا پھراس نے ان کے مردوں کی جو ہڈی یائی اسے جلا دیا اور عبداللہ نے وہاں پندرہ روز قیام کیا اوراس نے اوزاعی کو بلایا اور آپ کواس کے سامنے کھڑا كيا كيا تواس نے آپ سے يو جھاا سے ابوعمرو! ہم نے جو پھھ كيا ہے اس كے بارے ميں آپ كى كيارائے ہے؟

اوزاعیٰ کا بیان ہے میں نے اسے کہا مجھےمعلوم نہیں ہاں مجھ سے کیجیٰ بن سعیدانصاری نے عن مجمہ بن ابرا ہیم عن علقمہ عن عمر بن الخطاب بیان کیا ہے کدرسول کریم مَنْ الْنِیْزُ نے فر مایا ہے کہ'' اعمال کا دارومدار نیت پر ہے''۔اوزاعی کا بیان ہے کہ میں انظار کرنے لگا کہ میراسرمیرے دونوں یاؤں کے درمیان گریڑے گا پھر جھے باہر نگال دیا گیا اوراس نے مجھے ایک سودینار بھیج پھروہ مروان کے پیچیے روانہ ہواا درالکسو ہ کے دریایراتر ااور یکیٰ بن جعفر ہاشی کو دمشق کا نائب بنا جیبچا پھرروانہ ہوکرمرج الروم میں اتر ا۔ پھر دریائے الی خطرس برآیا اوراس نے دیکھا کہ مروان بھاگ گیا ہے پس مصر میں داخل ہو گیا اور سفاح کا خطاس کے پاس آیا کہ صالح بن علی کومروان کی تلاش میں جیجواورخود شام میں اس کے نائب بن کر قیام کرو۔ سوصالح اس سال کے ذوالقعد ہ میں مروان کی تلاش میں گیا اور اس کے ساتھ ابوعمر اور عامر بن اساعیل بھی تھے اور وہ ساحل سمندر پراتر ااور وہاں جو کشتیاں تھیں اس نے انہیں جمع کیا اوراسے اطلاع ملی کہ مروان' الفر ما'' میں اور بعض کا قول ہے کہ الفیو م میں اتر اہے اوروہ ساحل پر چلنے لگا اور کشتیاں سمندر میں اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں حتی کہ وہ العریش آگیا پھر چل کرنیل پر اتر اپھرالصعید کی طرف گیا اور مروان نے نیل کو عبور کیا اور بل کوقطع کردیا اوراس کے اردگر دجوجا را اور کھانا تھا'ا ہے جلا دیا اورصالح اس کی تلاش میں چلا گیا پس اس نے مروان کے سواروں سے جنگ کر کے انہیں شکست دی۔ پھر جب بھی مروان کے سواروں کے ساتھدان کی ٹدبھیٹر ہوئی۔انہوں نے انہیں شکست دی حتیٰ کمانہوں نے بعض قیدیوں ہے مروان کے متعلق یو چھا تو انہوں نے اس کے متعلق انہیں بتایا کیا دیکھتے ہیں کہ وہ

ابوصر کے عیسامیں ہے۔ سورت کے آخری جھے میں انہوں نے اسے آلیا اور اس کے ساتھ جوفوج تھی وہ تنکست کھا گئی اور مروان تعوزی می فوج نے ساتھ ان نے مقابلہ میں نکلا تو ایہوں نے اس کا گھیرا و کرنے اے آل کردیا۔ بھر ہ کے ایک شخص محود نام نے ا ہے نیز ہ مارااورا ہے جانتانہیں تھا تی کہ ایک شخص نے کہا کہ امیر المونین قبل ہوگئے ہیں اور کوفہ کے ایک انار فروش نے جلد ی ہے آ گے بروھ کراس کا سر کاٹ لیا اورا ہے اس دستہ کے امیر عامر بن اساعیل نے ابوعون کے باس بھیج دیا۔ ابوعون نے اسے صالح بن على كے ياس بھيج ديا اور صالح نے اپنے يوليس افسرخزيمه بن يزيد بن بانى كے ہاتھ امير المونين سفاح كوبھيج ديا۔

مروان کے ذوالحے کواتو ارکے روزقل ہوااور بعض کا قول ہے کہ ۲ ذوالحجہ ۱۳۲ھ کے جعرات کے روزقل ہوااور شہور تول کے مطابق اس کی خلافت ۵سال ۱۰ماه ۱۰ون رہی اوراس کی عمر کے بارے میں مورخین نے اختلاف کیا ہے بعض نے حالیس سال بعض نے ۲سم سال بعض نے ۵۸ سال بعض نے ۲۰ سال بعض نے ۲۲ سال بعض نے ۲۳ سال اور بعض نے ۸۰ سال میان کی ہے۔واللہ اعلم۔ پھرصالح بن علی شام کی طرف روانہ ہو گیا اور اس نے مصریر ابوعون بن ابویزید کونائب مقرر کیا۔واللہ سجانہ اعلم۔

### مروان الحمار كح مخضرحالات

امير المونين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن اميهُ قرشي اموي ٔ ابوعبدالملك بنواميه كا آخري خليفه تطا-اس کی ماں کر دلونڈی تھی جے لبابہ کہا جاتا ہے جو ابراہیم بن اشتر کے پاس تھی جے محمد بن مروان نے اس کے قتل کے روز قابو کرلیا جس ہے بہمروان پیدا ہوا۔

اوربعض کا قول نے کہ یہ پہلے مصعب بن زبیر کے پاس تھی اور اس مروان کا گھریالان بنانے والوں کے بازار میں تھا ہیہ تول ابن عساکر کامے ولید بن بزید کے قل کے بعداور بزید بن ولید کی موت کے بعداس کی بیعت لی گئی مجربیدمشق آیا اوراس نے ا براہیم بن ولید کومعز ول کر دیا اور ۵ اصفر کے ۱۲ ہے میں اس کی حکومت مضبوط ہوگئی۔

اورابومعشر کابیان ہے کدرہے الاول 119 میں اس کی بیت ہوئی۔اے الجعد بن درہم کی رائے کی طرف منسوب ہونے کی وجہ ہے مروان الجعدی کہا جاتا ہے اس کالقب الحمار ہے اور بیر بی امید کا آخری بادشاہ ہے اوراس کی خلافت ۵ سال ۱۰ ماه ۱۰ دن رہی اور بعض کا قول ہے کہ ۵ سال ایک ماہ رہی اور سفاح کی ہیت کے بعد بینو ماہ زندہ رہااور بیسرخ وسفید' نیلی آتھے صول بڑی داڑھی' موئے سراور میانے قد والا تھا اور خضاب نہیں لگا تا تھا' ہشام نے اسے سااھ میں آ ذربائیجان' آ رمینیا اور جزیرہ کا نائب مقرر کیااوراس نے بہت سے شہراور متعدد قلعے فتح کئے اور مسلس راہ خدامیں جنگ کرنا تھااوراس نے کفار ترکوں مخز رایوں اور لا نیوں وغیرہ سے جنگ کی اور انہیں شکست دی اور مغلوب کیا اور بیشجاع' بہا در'جری اور دانشمندتھا۔ اگر تقدیراللی ہے اس کی فوج ا ہے بے یارو مددگار نہ چھوڑتی تو اس میں اس قدر دانا کی تھی کہ بیا بی شجاعت اورمستقل مزاجی سے خلافت چھین لیتا' کیکن جے اللہ ے یار دید د گارچھوڑ دے وہ ذکیل ہوجاتا ہے اور جے اللہ ذکیل کردے اسے کوئی عزت دینے والانہیں ہوتا۔

زبیر بن بکار نے اپنے بچپامصعب بن زبیر سے بیان کیا ہے کہ بنوامیہ کا خیال تھا کہ جب وہ خص خلیفہ ہوگا جس کی ماں لونڈی ہوگی تو خلافت ان سے جاتی رہے گی اور جب اس مروان نے خلافت سنجالی تو ۲<u>۳۱ھ</u>یں ان سے خلافت چھین لی گئی۔اور

حافظا بن عسا کرنے بیان کیا ہے کہ ابوم کم بن عبدالرحمٰن بن انی انحسین نے ہمیں بتایا کہ ہل بن بشر نے ہمیں خبر دی کہ عماس بن ولید مَنْ تَا مِنَا يَا لَدَعُهِ سَ مِنَ مِينَ أَبُوا كَارِثَ نِي أَمُ سِينَ لِيا لَدَانْهِيمْ مِن تميد نے مُحصہ بیان لیا ہے کہ راشد بن واؤ و نے اساء ے بحوالہ ۋیان مجھے بیان کیا کہ رسول اللہ منافیز آنے فر مایا کہ ' بوامیہ سلسل خلافت کواس طرح جلد جلد حاصل کریں گے جیسے ارے میں کو جاندی سے لیتے ہیں اور جب وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی تو زندگی میں کچھ ہملائی نہ ہوگی'۔

ا بن عسا کرنے اے ایے بھی بیان کیا ہے لیکن یہ بہت منکر حدیث ہے اور بارون الرشید نے ابو بکر بن عیاش ہے وریافت کیا کون التجھے خلفاء ہیں ہم یا بنوامیہ؟ اس نے کہاوہ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش تھے اورتم نما زکے زیادہ یا بند ہوتو اس نے اسے تھے ہزار درہم دیئے۔

مؤرخین کابیان ہے کہ میں مروان بڑا جوانمر دُ بڑا خوش ہاش تھا اورلہو ولعب کو پیند کرتا تھالیکن اس کی وجہ ہے جنگ سے غافل ہوجا تا تھا۔ ابن عسا کرنے بیان کیا ہے میں نے ابوالحسین علی بن مقلد بن نصر بن منقذ بن الامیر کے خطوط کے مجموعہ میں میرھا ہے كه مروان بن محمد نے اپني ايك لونڈي كوجس نے اسے شكست كھا كرمصر كي طرف جانے كے وقت رملہ ميں چھوڑا تھا لكھا:

''میراخیال مجھے ہمیشہ صبر کی دعوت دیتار مااور میں انکار کرتا رہااوروہ مجھے اس بات کے قریب کرتا رہا جومیرے متعلق میرے سینے میں ہےاور بیربات مجھے عزیزے کہ تورات گزارے اور ہمارے درمیان پر دہ ہومگراب تو تو مجھے ہے دس دن کے فاصلے پر ہے اور قتم بخداان دونوں یا توں نے ول کوزخی کردیا ہے اور جب تو ان پراضا فہ کرے گی تویا در کھتو ایک ماہ کے فاصلے پر چلی جائے گی اور خدا کی تتم ان دونوں با توں سے بڑھ کر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ہم بھی نہل سکیں گے میں تھھ پر روؤں گا اور اشک بہانانہیں چھوڑوں گا اور نہ صبر کے بعد صبر کی جبتی کروں گا''۔

اوربعض نے بیان کیا ہے کہ مروان بھا گتے ہوئے ایک راجب کے یاس ہے گز را' راہب نے اس سے مطلع ہوکرا سے سلام كياتواس نے اے كہا:

اے راہب تیرے پاس کچھز مانے کاعلم ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس اس کے کی رنگ ہیں اس نے کہا کیا د نیا اس انسان تک پہنچے گی کہاسے مالک ہونے کے بعدمملوک بناوے اس نے کہا ہاں اس نے کہا کیے؟ اس نے کہا اس کے دنیا سے محبت کرنے اور اس کی مرغوب چیزوں کو حاصل کرنے کی خواہش کرنے اور مستقل مزاجی کے ضائع کرنے اور مواقع سے فائدہ نہ ا شانے کے باعث اگر تو اس مے مجت کرتا ہے تو جواس ہے محبت کرتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے۔ اس نے یو چھا پھر آزادی کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہااس ہے بغض رکھنااوراس سے الگ رہنااس نے کہا پیٹین ہوگا۔ راہب نے کہا پی فقریب ہوجائے گاپس قبل اس کے کہ یہ تجھ سے چھن جائے اس سے بھا گئے میں جلدی کر اس نے کہا کیا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں تو عربوں کا باد شاہ مروان ہے۔ تو سوڈان کے ملک میں قبل ہوگا اور پغیر کفن کے دنن ہوگا اور اگر موت تیری تلاش میں نہ ہوتی تو میں تھے تیر بے بھا گنے کی جگہ بھی بتا تا 'بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس ز مانے میں ع بن ع بن ع م بن م بن م کہا جا تا تھا اور اس سے ان کی مرادتھی که عبدالله بن علی بن عیاس مروان بن مجمه بن مروان قل ہوگا۔

،وربعض کا بیان ہے کہایک روزمروان بیٹھا تو اس کا گھیراؤ ہو گیااوراس کے سر براس کا ایک غلام کھڑا ہو گیا تو مروان نے ا یک تنع سے جواس سے مخاطب تھا کہا کیا تو جاری حالت کوئیس و پلیتا ؟ ان احسانات پرانسوس جن کا ذیر کہت کیا کیا اوران نعمتوں ، یرافسوس جن کاشکرادانہیں کیا گیاا دراس حکومت پرافسوس جس کی مدونہیں کی ٹئی نیاوم نے اے کہا یاا میر المومنین جوتھوڑ نے کو چھوڑ دے کہ زیادہ ہوجائے اور چھوٹے کوچھوڑ دے کہ بڑا ہوجائے اور پوشیدہ کوچھوڑ دے کہ ظاہر ہوجائے اور آج کے کام کوکل کے لیے مؤخر کروے اس پراس ہے بھی زیادہ مصیبت نازل ہوگی ۔ مروان نے کہا پیقول خلافت کے کھونے ہے بھی مجھے پر گراں ہے اور میجھی بیان کیا گیا ہے کہ مروان ۱۳ فروالحجر ۱۳۱۱ھ کوسوموار کے روز قتل ہوا تھا اوراس کی عمر ساٹھ سال سے متجاوز ہوکر ۰ ۸ تک پہنچ گئی تھی اور بعض کا قول ہے کہ وہ صرف اس سال زندہ رہااور میبلاقول زیادہ صحیح ہے اور وہ بنوامید کا آخری خلیفہ تھا۔اس بران کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

# بنوامیہ کی حکومت کے خاتمے اور بنوعیاس کی حکومت کے آغاز کے بارے میں بیان ہونے والی احاديث نبويه

العلاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے باپ سے بحوالہ حضرت ابو ہر مرہ ٹیٰ ہند سے روایت کی ہے کہ حضرت نبی کریم مُنَافِیْنِمُ نے

'' جب بنوالعباس جالیس آ دمیوں تک پہنچ جا کیں گے تو وہ اللہ کے دین کوخرا بی اوراللہ کے بندوں کونیام اوراللہ کے مال کوغلبہ کا ذریہ بنالیں گئے''۔

اوراممش نے اسے عطیہ سے بحوالہ ابوسعید مرفوع روایت کیا ہے اور ابن لہیعہ نے ابوقبیل سے بحوالہ ابن وہب روایت کی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے پاس موجود تھا کہ مروان بن الحکم ان کے پاس آیا ادر کسی ضرورت کے متعلق بات کی اور کہا میری ضرورت کو بیرا کرومیں دس کا باپ وس کا بھائی اور دس کا چیا ہوں ۔اور جب مروان نے پیٹے پھیری تو حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس بن من عن عدوآب على ساتھ تخت يربيشے منے كما كيا آب كومعلوم نبيس كدرسول الله سائية في ماياكه:

'' جب بنوالحکم تیں آ دمیوں تک پینچ جا نئیں گے تو وہ آ بیں میں اللہ کے مال کونلیہ اور اللہ کے بندوں کونلام اور کتاب التدکوخرالی کا ذراید بنالیں گے اور جب وہ ۳۹۷ تک پنچیں گے توان کی بلاکت تھجور نے چہانے ہے بھی زیارہ تیزی

حضرت ابن عباس بندیننا نے کہا' بے شک اور جب مروان نے پیٹھ پھری تو حضرت معاوییّه نے کہا' اے ابن عہاس میں آ ب سے خدا کے نام پراپیل کرتا ہوں کیا آ پ کومعلوم نہیں کہ رسول اللہ طَالَیْوَ اِنْ یہ بات بیان کی اور فر مایا '' عیار سرکشوں کا باپ' 'حضرت ابن عباسٌ نے کہا ہے شک اور ابوداؤد طیالی نے بیان کیا ہے کہ قاسم بن فضل نے ہم ہے بیان کیا کہ پوسف بن مازن رابی نے ہم سے بیان کیا کہ ایک شخص نے حضرت حسین بن علی کے پاس جا کر کہاا ہے امیر المومنین کے چیروں کوسیاہ کرنے

والے حضرت حسین نے کہا اللہ بھے پر رحم کرے بھے ڈانٹ ڈپٹ نہ کر بلاشبہ رسول اللہ مُکَاتِیْنِ نے بنوامیہ کے ایک ایک شخص کو اپنے ممبر پر خطیہ دیتے ویکھا تو آپ کواس بات نے افکایف وی لو ''انا اعطینا کا انکو ٹر ''اتری یہ جنت میں ایک نہرے اور''ان انرانا و فی لیلف القدر اللہ عیر من الف شہر '' تک اتری پر بنوامیہ کی حکومت ہے۔

راوی بیان کرتا ہے ہم نے اس کا حماب کیا تو وہ بلا کم ویش آپ کے قول کے مطابق تھا اور تر ندی نے اسے محود بن غیلان

ہے بحوالہ ابودا و دطیالی روایت کیا ہے پھر بیان کیا ہے کہ بیغریب ہے ہم اسے صرف قاسم بن فضل کی حدیث سے بیج بات ہیں اور وہ تقد ہے اسے بیخی القطان اورا بن مہدی نے تقد قر اردیا ہے نیز بیان کیا ہے اس کا شخ پوسف بن سعد جے پوسف بن باز ن بھی کہا جا تا ہے وہ ایک مجبول شخص ہے اور یہ الفاظ کے ساتھ اس طریق سے مشہور ہے۔ اور حاکم نے اسے اپنے مشدرک میں قاسم بن فضل حداثی کی حدیث سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کی نکارت کے متعلق میں نے تغییر میں مفصل بحث کی ہے اور جب کہا جا ہائے کہ ان کی حکومت ہزار باہ در ہے گی تو اس کی تو جیہد میہ ہوگی کہ ہم اس سے حضرت ابن زبیر کے زبانہ کوسا قطر کر دی' اس لیے کہا جا جا کہ کہ ان کی حکومت ہزار باہ در ہے گی تو اس کی تو جیہد میہ ہوگی کہ ہم اس سے حضرت ابن زبیر کے ذبانہ کوسا قطر کر دی' اس لیے کہا جا جا کہ کہ جو باہ بعد آئیس بارت سپر دکر دی اور بیا 9 سال بینتے ہیں اور جب ان سے حضرت ابن زبیر کی خلافت کے نو سال ساقط کردی جو بائیں تو سال ساقط کردی جو بائی ہوا ہا تا ہے جو بائیں تو سال باتی رہ وہا تے ہیں اور جب ان سے حضرت ابن زبیر کی خلافت کے نو سال ساقط کردی جو بائیں تو سال باتی رہ وہا تے ہیں اور جو بیجھاس حدیث میں بیان ہوا ہوا سے کم بائن ہے لین بین موردی کے اور بیک کی راوی کا قول ہے اور ہم نے تغیر میں سال کا بیان گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم۔

میر منظر کی کا قول ہے اور بیل ان کی دلائل میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم۔

اورعلی بن المدائن نے عن کیجی بن سعیدعن سفیان تو ری عن علی بن زیدعن سعید بن المسیب روایت کی ہے کہ رسول اللہ طی تیام نے فر مایا کہ:

" ميس في بنواميدكوا ي منبرير جر صد و يكها تو مجه بيات كرال كررى توانا انزلناه في ليلة القدر كانزول بوا".

اس میں ضعف اور ارسال پایا جاتا ہے اور ابو کر بن ابی ضیمہ نے بیان کیا ہے کہ یجی بن حسین نے ہم سے بیان کیا کہ عبراللہ بن نمیر نے عن سفیان اور رک عن کی بن بزیر عن سعیہ بن المسیب اللہ تعالی کے قول 'و مسا حسلنا الرؤیا النبی اربنا نے لا فت نہ للناس '' کے بارے میں ہم سے بیان کیا کہ آ پ نوامیہ کے کھے دمیوں کو منابر پر دیکھا تو آپ کواس بات نے مملین کر دیا تو آپ سے دریافت کیا گیا ہے جو آئیں دی گئی ہے اور تھوڑ ہے ہی عرصہ میں بیرجاتی رہے گئ تو آپ کا نم دور ہو گیا۔

الوجعفر رازی نے بحوالدر نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ شکھ تا ہوا تو آپ نے منبر پر بنوامیہ کے فلال شخص کو خطبہ دیتے دیکھا تو آپ کو بیر بات گراں گزری تو اللہ تعالی نے بیہ آیت 'وان ادری لمعلمہ فتنہ لکہ و مناع الی حین '' اتاری۔ اور مالک بن دینا رنے بیان کیا کہ میں نے ابوالجوزاء کو بیان کرتے سنا کہ خدا کی شم اللہ تعالی بنوامیہ کی حکومت کو بالنظر ور ان کی حکومت کو ایسے ہی عزت دی گھی جوان سے پہلے سے 'چروہ بالنظر ور ان کی حکومت کو ایسے بی عزت دی گھی جوان سے پہلے سے 'چروہ بالنظر ور ان کی حکومت کو ایسے بی عزت دی گھی جوان سے پہلے سے 'چروہ بالنظر ور ان کی حکومت کو ایسے بی خوان سے پہلے سے 'چروہ بالنظر ور ان کی حکومت کو ایسے بی خوان سے پہلے سے 'چروہ بالنظر ور ان کی حکومت کو ایسے بی خوان سے پہلے سے 'چروہ بالنظر ور ان کی حکومت کو ایسے بی خوان سے پہلے سے نے بیا ہوں اور اور ان کی حکومت کو ایسے بی خوان سے پہلے سے 'چروہ بالنظر ور ان کی حکومت کو ایسے بی خوان سے پہلے سے 'پروہ بالنظر ور ان کی حکومت کو ایسے بی اس نے ایک اور ان کی حکومت میں ذیل کیا تھا 'چراس نے بیسے بیت آیت ' و تدلگ الاب م و نداو نہا بین

السناس " پڑھی اور ابن افی الدنیانے بیان کیا ہے کہ ابرائیم بن سعید نے مجھے بیان کیا کہ عمر بن حمزہ نے ہم سے بیان کیا کہ عثان بن عفان نے غلام عمر بن سیف نے بھے بتایا کہ عمر بن سیف کے بھور نے بوچھا کیے؟ اس نے کہا ان کے خلفاء بلاک ہوجا میں انہوں نے بوچھا کیے؟ اس نے کہا ان کے خلفاء بلاک ہوجا میں گے اور ان کے شرارتی باتی رہ جا کی بازے بارے بی آئی مقابلہ کریں گے بھر نوگ ان پر بل پڑیں گے اور ان کے متایا کہ دیمی مقابلہ کریں گے بور کی باز کے بارے بی آئی میں مقابلہ کریں گے بھر نوگ ان بر بل پڑیں گے اور انہیں بلاک کردیں گے اور یعقوب بن سفیان نے بیان کیا ہے کہ احمد بن ارزقی نے بتایا کہ زنجی نے عن العلاء بن عبدالرحل عن ابیہ عن الی مربرة 'ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ مثل اللہ علی اللہ عن عرایا کہ:

'' میں نے خواب میں بنوالحکم یا بنوابوالعاص کو بندروں کی طرح اپنے منبر پر چھلانگیں مارتے دیکھاراوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللّٰہ مُثَاثِیْنِم کواس کے بعدو فات تک اچھی طرح مسکراتے نہیں دیکھا گیا''۔

ابومجرعبداللہ بن عبدالرحمٰن الدارمی نے بیان کیا ہے کہ مسلم بن ابراہیم نے ہم سے بیان کیا کہ سعید بن زید حما دزید کے بھائی نے عن علی بن الحکم البنا نی عن البی الحسن الحصی عن عمرو بن مرہ جے صحبت حاصل تھی ہم سے بیان کیا کہ الحکم بن العاص رسول اللہ مثالیٰ فی اللہ مثالیٰ فی بن الحکم البنا نی عن البی الحسن الحصی عن عمرو بن مرہ جے صحبت حاصل تھی ہم سے بیان کیا کہ الحکم بن العاص رسول اللہ مثالیٰ سے اجازت دے دو اس پر اور جواس کی صلب سے اجازت دے دو اس پر اور جواس کی صلب سے بیدا ہوا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی سوائے موشین کے اور وہ تھوڑ ہے ہی ہیں جو دنیا ہیں سر بلند اور آخرت میں سرگوں ہوگے وہ مکار اور حیلہ باز ہوں گے۔ انہیں دنیا ہیں دنیا ہیں دیا جائے گا اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔

ابوبر خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے کہ ابوعبدالقد محمد بن عبدالواحد بن محمد نے بتایا کہ حافظ محمد بن مظفر نے بتایا کہ ابوالقاسم تمام بن خزیم بن محمد بن مروان دشقی نے بتایا کہ احمد بن ابراہیم بن ہشام بن طابس نے بتایا کہ ام انکم بنت عبدالعزیز کے غلام ابوالنصر اسحاق بن ابراہیم بن یزید نے ہم سے بیان کیا کہ ابوالا محمد صنعانی نے بحوالہ تو بان ہم سے بیان کیا کہ ابوالا محمد صنعانی نے بحوالہ تو بان ہم سے بیان کیا کہ:

''رسول الله مُنَّالَيْنِ مَعْرت ام حبيبہ بنت ابی سفیان کی ران پر سرر کھے سوئے ہوئے تھے کہ آپ مُنَّالَةُ مُنَا واز سے روئے' پھر مسکراتے ویکھا ہے آپ نے فرمایا' روئے' پھر مسکراتے ویکھا ہے آپ نے فرمایا' میں نے بنوامیہ کو باری اپنے منبر پر چڑھتے ویکھا تو اس بات نے مجھ کومکٹین کردیا' پھر میں نے بنوعباس کو باری باری اپنے منبر پر چڑھتے ویکھا تو اس بات نے مجھ خوش کردیا''۔

اور یعقوب بن سفیان نے بیان کیا ہے کہ محمد بن خالد بن عباس نے مجھ سے بیان کیا کہ ولید بن مسلم نے ہم سے بیان کیا کہ: بیان کیا کہ ابوعبداللہ نے عن ولید بن ہشام المعیطی عن ابان بن ولیدعن عقبہ بن الی معیط سے بیان کیا کہ:

حضرت ابن عباس ہیں پینا حضرت معاویہ ہیں ہوئے پاس آئے تو میں بھی موجود تھا حضرت معاویہ نے آپ کو بہت اچھا عطیہ دیا ' پھر کہاا ہے ابن عباس کیا تنہیں حکومت حاصل ہوگی؟ حضرت ابن عباس ہی پیننانے کہایا امیر المونین مجھے معاف فرمائے آپ نے فرمایا' ہاں حضرت معاویہ نے کہا آپ کے مددگار کونِ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا' اہل خراسان اور

بنواميه كالإشم سے نگراؤ تھا۔

۔ اور منہال بن عمرونے بحوالہ سعید بن جبیر ٔ بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس جی بیٹین کو بیان کر نے سنا کہ ''ہم میں ہے تین اہل بیت' مفاح' منصو یاو زمیدی ہول گئے''۔

ا ہے پہلی نے اورطریق ہے بیان کیا ہے اور انمش نے اسے ضحاک ہے بحوالہ حضرت ابن عباسٌ مرفوع روایت کیا ہے اور ابن ابی خشیم نے عن الی معین عن سفیان عن عیدیئی عمرو بن دینارعن ابی معبدعن ابن عباس روایت کیا ہے کہ آپ نے فر مایا کہ:
'' جیسے اللہ تعالی نے ہمارے پہلے آ دمی ہے اس کا آ غاز کیا ہے مجھے امید ہے کہ وہ اس کا خاتمہ بھی ہم پرکرے گا'۔
یہ اینا واقع ہوگا اور بیہتی نے عن الحالم عن الاصم بدانا واقع ہوگا اور بیہتی نے عن الحالم عن الاصم

یہا سناد آپ کی طرف صحیح ہے اورا بیے ہی واقع ہواا درمہدی کے لیے بھی انشاءاللہ واقع ہوگا اور بیہ بی نے عن الحاتم عن احمد بن عبدالجبارعن البی معاویہ بی تاعمش عن عطیہ عن البی سعیدروایت کی ہے کہ رسول اللہ مثل فیزائے فرمایا کہ:

'' زمانے کے انقطاع اورفتنوں کے ظہور کے وقت میرے اہل بیت ہے ایک شخص ظاہر ہوگا جے سفاح کہا جائے گا جو کف بھر بھر کر مال دیےگا''۔

اورعبدالرزاق نے بیان کیا ہے کہ توری نے عن خالدالخداء عن ابی قلاب عن البیا ساء عن ثوبان ہم سے بیان کیا کہ رسول الله مثل تیج م نے فرمایا ہے کہ:

'' تمہاری اس سیاہ پھروں والی زمین کے پاس تین آ دمی باہم جنگ کریں گے جوسب کے سب خلیفہ کے بیٹے ہوں گے اور وہ ان میں سے ایک کوبھی نہیں طے گی' پھر خراسان سے جھنڈے آئیں گے وہ تم سے الیمی جنگ کریں گے جس کی مثال نہیں دیکھی گئی۔ پھر آپ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا جب ایسا ہوگا تو وہ اس کے پاس آئیں گےخواہ انہیں برف پر گھٹنوں کے بل آٹا پڑے بااشیہ وہ اللّٰد کا خلیفہ مہدی ہے''۔

اوربعض نے اسے ثوبان سے روایت کیا ہے اور اسے موقوف قرار دیا ہے اور بیاس کی مثل ہے واللہ اعلم۔

اورا ما م احمد نے بیان کیا ہے کہ یجی بن غیلان اور قتیبہ بن سعید نے مجھ سے بیان کیا کہ راشد بن سعید نے ہم سے بیان کیا کہ پونس بن پزید نے عن ابن شہا ہے عن قبیصہ عن فرویہ عن الی ہر پر وعن رسول اللہ شکی ہے ہے بیان کیا کہ آ پ نے فر مایا کہ: ''خراسان سے ساہ جھنڈ نے کلیں گے اور انہیں کو کی چیز ندرو کے گی حتی کہ انہیں ایلیاء میں نصب کر دیا جائے گا''۔

اور بیبق نے اے الدااکل میں راشد بن سعد مصری کی حدیث ہے روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے۔ پھرا مام احمد نے بیان کیا ہے کہ اس کے قریب قریب کعب الاحبار ہے روایت کی گئی ہے جواس کی مانند ہے پھراس نے اس طرح کعب سے بھی روایت کی ہے کہ: کی ہے کہ:

'' بنوعبا س کے سیاہ جھنڈے ظاہر ہول گے حتیٰ کہ وہ شام میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں تمام سرکشوں اوران کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا''۔

اورابراہیم بن الحسین نے عن ابی اولیں عن ابن ابی ذویب عن محمد بن عبدالرحمٰن عن عامری عن سہل عن ابیہ عن ابی ہر مرہٌ

روایت کی ہے کہ رسول اللہ تکاٹیڈ انے حضرت عباس سے فر مایاتم میں نبوت اور حکومت ہوگی اور عبداللہ بن احمہ نے عن ابن معین عن نہید بن ان قر ۃ من البیث من انی قبیل عن افی میسر ہ موئی عما س روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عماس ہی پیولو بیان لرتے سفا کہ میں ایک شب طرت ہی ترم مؤلیق نے یا س تھا کہ آب نے فرمایا:

'' و کیموکیا تم آسان میں کوئی بیز و کیھتے ہو؟ میں نے کہابان آپ نے قرمایا کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا تریا' آپ نے فر مایا آ ب کی صلب سے منقریب اس تعداد کے مطابق اس امت کے یا دشاہ بنیں گئے''۔

ا مام بخاریؓ نے بیان کیا ہے کہ عبید بن ابی قرۃ اپنی حدیث پرموافقت نہیں کرتا اور ابن عدی نے سوید بن سعید کے طریق ہے عن حجاج بن تمیم عن میمون بن مہران عن ابن عباس روایت کی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ:

'' میں رسول اللہ مُناتِیَّتِیْ کے پاس ہے گز رااور جبر مل مُلائظ بھی آ ہے گے ساتھ تھے اور میں انہیں دحیہ کلبی خیال کرتا رہا۔ مہنیں سے''

بہ حدیث اس طریق سے منکر ہے اور اس میں کچھ شینہیں کہ سیاہ رنگ بنوعیاس کے شعار میں سے تھا انہوں نے اسے اختیار کیا کہ رسول اللہ سُائیڈیِز فتح کے روز سریر سیاہ عمامہ مینے مکہ میں داخل ہوئے' پس انہوں نے اسے اعیا د' محافل اور مجامع میں اسے اپنا اشعار بنالیا اورا ک طرح ان کے ہرساہی پر کوئی نہ کوئی سیاہ چیز ہوتی تھی اوران میں سے وہ ٹو بی بھی ہے جسے امراءاس وقت سینتے ہیں جب انہیں خلعت دی جاتی ہے ای طرح عبداللہ بن علی جس روز دمشق آیا تو وہ سیاہ لباس پہنے تھا پس عورتیں اور بیجے اس کے لباس سے تعجب کرنے لگے اور وہ باب کیسان سے داخل ہوااوراس نے سیاہ لباس پینے جمعہ کے روزلوگوں سے خطاب کیا اور انہیں نما زیڑھائی۔

اورا بن عسا کرنے ایک خراسانی ہے روایت کی ہے کہ جب عبداللہ بن علی نے جعہ کے روزلوگوں کونماز پڑھائی تو میرے يبلومس ايك شخص في نمازيرهي اوراس في كها ' سُبَح انكَ الله لله مَ وبح مُدك و تَبَاركَ اسْمُنْ وَتَعَالَى حَدُّكَ وَلَا إلله غَيُـــــرُك''عبدالله بن على كي طرّف و يكھواس كاچېره كتنافتىج اوراس كاسياه لباس كتنابرا ہے اور آخ تك ان كايبي شعار ہے جيسا كه آپات جمعدا درعیدوں میں خطیاء برد کھتے ہیں۔



# ابوالعباس-غاج کی خلافت کااشھ کام اورا پیے دورخلافت میں اس کی سیرے «بند

آبل از س بیان ہو چکا ہے کہ سب سے توفی میں ۱۲ رہے الاول کو جمعہ کے روز اس کی بیعت ہوئی اور بعض کا تول ہے کہ مسلسل اس کا پیچیا کیا جتی کہ ہرز مین مصر میں الصعید کے علاقے میں بوصر مقام پراس سال کے ذوالحجہ کے آخری عشرہ میں الصعید کے علاقے میں بوصر مقام پراس سال کے ذوالحجہ کے آخری عشرہ میں اسے قتل کردیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس وقت سفاح باختیار خلیفہ بن گیا اور بلا داندلس کے سوابلا دعراق وخراسان اور حجاز وشام اور دیار مصر پراس کا ہاتھ مضبوط ہو گیا بلا شبراس نے اندلس پر حکومت نہیں کی اور نداس کے اقتدار کی وہاں تک رسائی ہوئی ہے اور اس کی وجہ بیشی کی ہونہ ہو چکا تھا جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل اس کی وجہ بیشی کہ ہوا میں کا ایک شخص اندلس میں داخل ہوکر اس پر اور اس کی حکومت پر قابض ہو چکا تھا جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل بیان ہوگی ۔ اور اس سال کئی پارٹیوں نے سفاح کے خلاف بعناوت کردی جن میں اہل تشمرین بھی شامل تھے جنہوں نے قبل ازیں اس کے چچا عبد اللہ بن علی کی بیعت کی تھی اور اس نے ان کے امیر حجز اُق بن الکوثر بن زفر بن اکارث کلا بی کوان کا امیر مقرر کیا جو انہوں نے اس ہو اور امراء میں سے تھا اس نے سفاح کے معزول کر دیا اور سفید لباس پہنا اور اہم رہ کواس امر پر آمادہ کیا اور انہوں نے اس ہے موافقت کی ۔ ان دنوں سفاح حمرہ میں تھا اور عبد اللہ بن علی بلقاء میں حبیب بن مرہ المحری سے جنگ میں مشغول انہوں نے اس سے تفاق کر لیا۔

اور جب سفاح کواہل قشرین کے کرتوت کی اطلاع ملی تو اس نے حبیب بن مرہ سے مصالحت کر لی اور قشرین کی جانب روانہ ہو گیا اور جب وہ دمشق ہے گزرا جہاں اس کے اہل وعیال اور نفیس سامان تھا تو اس نے وہاں ابوغانم عبدالحمید بن ربعی کنانی کو چار ہزار فوج کے ساتھ نائب مقرر کیا اور جب وہ شہر ہے گزر کر دمشق پہنچا تو اہل دمشق نے عثان بن عبدالاعلیٰ بن سراقہ کے ساتھ اٹھ کر سفاح کو معزول کر دیا اور سفید لباس بہنا اور امیر ابوغانم کو قل کر دیا اور انہوں نے اس کے اصحاب کی ایک جماعت کو بھی مقل کر دیا اور عبداللہ کا محالمہ بھڑ گیا اور اس کے اہل سے معترض نہ ہوئے اور ابوعبداللہ کا محالمہ بھڑ گیا اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اہل قشرین نے اہل مص کے ساتھ خط و کتابت کی اور ابو مجد سفیانی پر اتفاق کر لیا اور وہ ابو مجمد عبداللہ بن بر یہ بن محاویہ بن الی سفیان تھا 'انہوں نے اس کی بیعت خلافت کی اور تقریباً جالیس ہزار آ دمی اس کے ساتھ ہوگئے۔

اورغبداللہ بن علی نے اس کا قصد کیا اور مرج اخرم میں ان کی ٹر بھیٹر ہوئی اور انہوں نے سفیان کے ہراول استہ سے جنگ کی جس کا امیر ابوالور دھا' پس انہوں نے باہم شدید جنگ کی اور عبدالصد کو شکست دی اور فریقین کے ہزاروں آ دی بیج کھیت رہے اور عبداللہ بن علی' حمید بن قطبہ کے ساتھ ان کی طرف بڑھا اور انہوں نے باہم شدید جنگ کی اور عبداللہ کے ساتھی بھا گئے اور حمید ثابت قدم رہے اور سلسل ثابت قدم رہے حتی کہ انہوں نے ابوالور د کے اصحاب کو شکست دے دی اور ابوالور دا نے ابل بیت اور اپنی قوم کے پانچے سوسواروں کے ساتھ ڈٹار ہاحتی کہ وہ سب کے سب قبل ہوگئے۔اور ابو کھر سفیانی اور اس کے ساتھی بھاگ کر مذمر آ گئے اور عبداللہ نے اہل قنسرین کو امان دی اور انہوں نے سیاہ لباس پیہنا اور اس کی بیعت کی اور اس کی اطاعت کی

طرف البین آگئے پیم عبداللہ والبی ومثق آیا اور استان کے کرفت کی اطلاع مل چکی تھی اور حب وومثق کے زوی آیا تہ وہاں ہے منتشر ہو گئے اور انہوں نے جنگ ندکی کئی اس نے انہیں امان وی اور وہ اطاعت میں داخل ہو گئے اور الجوجم سفانی ہمیث، بدحال اور پریشان رہائی کدوہ تجاز کے علاقے میں جلا کیا اور مسور کے زمانے میں ابو بعفر مصور کے نائب نے اس سے جنگ فی اور اسے قبل کردیا اور اس کے سراور اسکے دو بیٹوں کو نے اس نے قیدی بنا کر پکڑ ایا تھا بھیجوا دیا تو منصور نے ان دونوں کو اپند است میں رہا کردیا اور ایر بھی بیان کیا جا تا ہے کہ سفیان کی جنگ میں والحجہ ساجے کوسوموار کے روز ہوئی والند اعلم۔

اورسفاح کے معزول کرنے والوں میں اہل جزیرہ بھی شامل تھے جب انہیں اطلاع ملی کہ اہل قنسرین نے اسے معزول کردیا ہے تو انہوں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا اور سیاہ لباس بہنا اور سفاح کی طرف سے حران کے نائب موئی بن کعب کی طرف سے تو انہوں نے تین ہزار آ دمیوں کے ساتھ شہر میں بنا لے لی' پس انہوں نے تقریباً دو ماہ تک اس کا محاصرہ کے رکھا' پھر سفاح نے اس نے جس نے تین ہزار آ دمیوں کے ساتھ شہر میں بنا لے لی' پس انہوں نے تقریباً دو ماہ تک اس کا محاصرہ کے رکھا' پھر سفاح نے تو تھیجا وہ حران جاتے ہوئے قرقیسیا اپنے بھائی ابوجعفر منصور کو ان لوگوں کے ساتھ وہ واسط میں ابن ہمیرہ کے درواز وں کواس کے آگے بند کر دیا پھر وہ رقد کے پاس سے گزرا تو وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے انہوں نے شہر کے درواز وں کواس کے آگے بند کر دیا پھر وہ رقد کے پاس سے گزرا جس کا امیر بکار بن مسلم تھا' ان کا بھی یہی حال تھا' پھر وہ حاجر کے پاس سے گزرا جہاں اسحاق بن مسلم اپنے ساتھی اہل جزیرہ کے ساتھ امیر تھاوہ اس کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔

پس اسحاق وہاں ہے الرہا کی طرف کوچ کر گیا اور موکی بن کعب اپنی حرانی فوج کے ساتھ باہر نکلاتو منصورا ہے ملا اوروہ اسکی فوج میں شامل ہوگئے اور ابکار بن مسلم اپنے بھائی اسحاق بن مسلم کے پاس الرہا آیا تو اس نے اسے دارا اور ماروین کی ربیعہ کی جماعت بن گے اور ابوجعفر نے ان کا قصد کیا اور ان کا مردار پر بکہ حروری تھا پس وہ دونوں ایک جماعت بن گے اور ابوجعفر نے ان کا قصد کیا اور ان کا مررکیا اور فوج کے برائے گئے گیا اور اس نے وہاں کا نائب مقررکیا اور فوج کے بوجے اور پر بکہ میدان کا رزار میں مارا گیا اور ابکاراپنی فوج کے اردگر دخترق کھودی اور ابوجعفر نے مقررکیا اور فوج کے بوجے کے ماتھ روانہ ہو گیا ۔ حتی کہ معرکے ہوئے اور سفاح نے اپنی گیا عبد اللہ بن علی کو کھا کہ وہ مسلط کی طرف روانہ ہوجائے اور اس کے من معرکے ہوئے اور سفاح نے اپنی بھائی کی طرف گیا اور ابوجعفر مسلط کی طرف گیا اور ابوجعفر منصور کھی اس سے الما ورسیا ہے کہ اور ان سے امان طلب کی تو انہوں نے امیر المومنین کی اجازت سے منصور بھی اس سے آ ملا اور اسحاق نے اپنی ابرجعفر منصور کو جزیرہ آ ذریا نیجان اور آ رمینیا کا امیر مقررکیا اور وہ مسلسل وہاں کا امیر رباحتی کہ اور ان سام عقیل نے اس وقت امان طلب کی جب اے یقین ہوگیا رباحتی کہ اور ان قب اس میں منصور کی اور ان خوا میں مسلم عقیل نے اس وقت امان طلب کی جب اے یقین ہوگیا ہو اس نے احداد اور قبل ہوگیا ہے اور ربو وقعہ منصور کا ساتھی تھا پس کے مور ان قبل ہوگیا ہے اور ربو وقعہ میں منا ہی تھا ہوں کہ ہوئے تھا اور ابوجعفر منصور کا ساتھی تھا پس اس نے اسے امان دے دی۔

اوراس سال ابوجعفر منصورا پنے بھائی سفاح کے تکم ہے امیر خراسان ابوسلم خراسانی کے پاس گیا تا کہ ابوسلمہ کے قبل کے بارے میں اس کی رائے معلوم کرے کیونکہ وہ ان ہے خلافت کہ ہٹانا چاہتا تھا اور اس سے بیا چھے کہ کیا اس بارے میں ابوسلمہ کو الا مسلم کی یرو مراصل بھی ایمین ؟ لوگوں نے سکوت و ختیار کیا تو افاع نے کرداگر یے بات اس کی رائے ہے و کی ہے تو ہم ایک عظیم مصیبات میں پڑے ہیں سوائے اس کے اللہ اس ہم سے دور کرد ہے۔

ابو بعظم کا بیان ہے کہ میر ہے بھائی نے جھے کہا تیم کی کیا رائے ہے؟ جس نے کہا آپ کی رائے میر کی رائے ہے۔ اس نے
کہا او مسلم کو تھے ہے ہو کہ کا نے والا کو گن نہیں پس اس کی طرف جا اور جھے اس کی تھے ہے۔ اُ گاہ کرا گر یہ بات اس کی رائے
ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے حیلہ کریں گے اور اگر یہاس کی رائے ہے نہیں ہوا تو ہمارے دل خوش ہو جا کیں گئی گہا ہے کہ بیان ہے کہ بیش گؤ رتے والے کے پاس مجھی کہ وہ جھے
جلداس کے پاس چہنچ کہ آ مادہ کر نے پس میرے خوف میں اضافہ ہو گیا اور جب میں نیشا پور پہنچا تو اچا بیک اس کے پاس پہنچا کہ وہ جھے جلد ہونچ پر آ مادہ کر نے اور اس نے اس کے تا عب ہے کہا کہ اے ایک گھنٹہ بھی نیٹھ ہر نے ویر یہ با طاقے میں
کہ وہ جھے جلد ہونچ پر آ مادہ کر اور اس نے اس کے تا عب ہے کہا کہ اے ایک گھنٹہ بھی نیٹھ ہر نے ویر یا اور جب علی مروسی افراد جب
خوارج ہیں تو جھے جار چکا اور جب میں مروسے وافر کو سے دو فرگوں کے ساتھ میری ملا قات کو باہر نکلا اور جب
ہورے سامنے آیا تو بیادہ کو باہر نکلا اور جب ہا تھی کو پوسہ دیا گہل میرے تھم سے وہ سوار ہوگیا اور جب میں مروسیں واضل
ہور ہورے میں داخل
ہور سے سامنے آیا تو بیادہ کو باہر نکھا اور ایس نے کہا تھا تو ہیں کے کہا ہے ابوسلم نے آبا ہو گیا اور جب جو تھا دن ہوا تو
ہور سے سامنے آیا ہوا؟ میں نے اس بات کے متعلق بتا یا تو اس نے کہا ہے ابوسلم نے آبا ہو گیا تو مرار بار نکلا تو مرار بار ناس نمی کو باہر کہا کو فہ جا واور واس بار کیا تو تو اور اس بار کیا تو تو اور اس بار کیا ہو تا تھا اور جب وہ باہر لکا تو تو اس کے کہا ہے اور شہر کہا جا تا تھا در اپنے تھا ہور کہا جا تا تھا در ایک کہا جا تا تھا در ایک کہا ہے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور ایسلم کو آل میں کہا جا تا تھا در کیا جا تا تھا در کہا ہے تا تھا در کیا ہو تا تھا در کہا ہے تا تھا در کیا ہو تا تھا در کہا ہے تا تھا در کہا ہا تا تھا در کہا ہے تا تھا در کہا ہو تا تھیں کہا تھی تا تھا در کہا ہے تا تھا د

" بلاشبه محمد كاوزير بهي وزير ہے وہ ملاك ہوگيا پس كون وزير تجھ سے دشنى ركھا ہے" ـ

کتے ہیں ابوجعفر ابوسلمہ کے قبل کے بعد ابوسلم کے پاس گیا اور اس کے ساتھ تمیں آدئی تھے جن میں تجاج بن ارطاق اسحاق بن فضل ہاشی اور سادات کی ایک جماعت بھی شامل تھی اور جب ابوجعفر خراسان سے داپس آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا جب تک ابوسلم زندہ رہ ہو قوظیفہ نہیں حتی کہ تو اسے قبل کر دے کیونکہ اس نے دیکھا کہ افواج اس کی اطاعت کرتی ہیں سفاح نے اسے کہا اس بات کو چھپائے رکھوتو وہ خاموش ہوگیا۔ پھر سفاح نے اپنے بھائی ابوجعفر کو واسط میں ابن ہمیر ہ کے ساتھ جنگ کرنے کو بھیجا جب وہ حسن بن قحطبہ کے پاس سے گزرا تو اس نے اسے اپنے ساتھ لے لیا اور جب ابن ہمیر ہ کا گھیرا وُ ہوگیا تو اس نے محمد بن عبداللہ بن حسن کو لکھا کہ وہ اس کی بیعت خلافت کرے۔ اس نے اس کے جواب میں دیر کی تو وہ ابوجعفر سے مصالحت کرنے کی اجازت طرف مائل ہوگیا' ابوجعفر نے اس بارے میں اپنے بھائی سفاح سے اجازت طلب کی تو اس نے اسے مصالحت کرنے کی اجازت

لیں ابوجعفر نے اے صلح کا خطالکھااور این بہیر واس بارے میں جالیس روز تک علاء سےمشور ہ کرجاریار یا مجرین پد بن عمر ین ہمیر ہ • ۱۳۰۰ نجاریوں کے ساتھ ابوجعفر کے باس گیا اور جب وہ ابوجعفر کے خیموں کے نز دیک آیا تو اس نے اپنے گھوڑ ہے میت داخل ہو نا جا ہا تو جا: ب سلام نے کہا ایوخالدا تر ہے تو وہ امریز ااور نجیموں کے اردگر دوں ہزار نر دسانی تھے مجمرا س نے است اندرآ نے کی اجازت وی تو اس نے کہامیں اور میرے ساتھی بھی آئیں اس نے کہانہیں بلکے تم اسکیلے آؤتو و واندر داخل ہو گیا اور اس کے لیے تکیدلگایا گیا تو وہ اس پر بیٹھ گیا اور ابوجعفر نے ایک گھنٹہ تک اس سے گفتگو کی پھروہ اس کے پاس چلا گیا تو ابوجعفر کی آ تکھوں نے اس کا تعاقب کیا پھروہ روز بروزاس کے پاس پانچ سوسواروں اور تین پیادوں کے ساتھ آنے لگا' لوگوں نے ابدجعفر کے پاس اس کی شکایت کی تو ابوجعفرنے حاجب سے کہا اسے حکم دو کہ وہ اپنے خواص کے ساتھ آپاکر نے پس وہ تمین آ دمیوں کے ساتھ آنے لگا' حاجب نے کہا گویا تو تیاری کے ساتھ آتا ہے۔اس نے کہا اگرتم مجھے پیادہ یا آنے کا حکم دیتے تو میں پیادہ یا تمہارے یاس آتا پھروہ تین آومیوں کے ساتھ آنے لگا۔

اورا یک روز ابن ہمیر ہ نے ابوجعفر سے خطاب کیااورا بنی گفتگو کے دوران اسے کہنے لگاا شے خص بھراس نے اس کے پاس معذرت کی کہ سبقت لسانی سے ایہا ہوگیا ہے تو اس نے اس کی معذرت کو قبول کیا اور سفاح نے ابوسلم کو خط لکھ کر ابن ہیر ہ سے مصالحت کرنے کے بارے میں اس سے مشورہ لیا تو اس نے اسے اس بات سے روک دیا اور سفاح اس کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہ کرتا تھااور جب ابوجعفر کے ہاتھ برصلے ہوگئ تو سفاح نے اسے پیند نہ کیااورا سے اچھا نہ سمجھااوراس نے ابوجعفر کوخط ککھا جس میں اسے اس کے قبل کا حکم دیا اور ابوجعفر نے کئی بار اس سے بات چیت کی کہ میہ بات اسے بچھے فائدہ بخش نہ ہوگی حتی کہ سفاح کا خطآیا كهاس كولامحالة تل كرو'لاحول ولاقوة الإبالله العلى العظيم يه

اس نے کیسے امان دی اور کیسے عبد شکنی کی ؟ بیسر کشوں کافعل ہے اور اس نے اس بارے میں قتم کھائی' پس ابوجعفر نے اس کی طرف خراسا نیوں کی ایک پارٹی بھیجی وہ اس کے پاس گئی تو اس کے پاس اس کا بیٹا داؤ دبھی موجود تھا اور اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ بھی تھااورا سکے غلام اور صاحب اس کے اردگر دیتھے اس کے بیٹے نے اس کا دفاع کیاحتیٰ کہ وہ قتل ہوگیا اور اس کے بہت سے غلام بھی مارے گئے اور وہ اس کے پاس پہنچے گئے تو اس نے بچے کواپنی گود ہے بھینک دیا اور سجد ہے میں گر پڑا اور سجدہ کی حالت میں ہی اسے قتل کردیا گیااورلوگوں نے ایک دوسرے کو مارااورابوجعفرنے اعلان کیا کہ عبدالملک بن بشر' خالد بن سلمہمخز وی اورعمر و بن ذ ر کے سوا سب لوگون کوا مان حاصل ہے ایس لوگ پر سکون ہو گئے پھران میں سے بعض کوا مان دی گئی اور بعض کوتل کر دیا گیا ۔

اوراس سال ابوسلم خراسانی نے محمد بن اشعث کوایران کی طرف جیجااورا ہے تھم دیا کہ وہ ابوسلم خلال کے ممال کو پکڑ کرفتل کردے تواس نے ایسے ہی کیااوراس سال سفاح نے اپنے پھائی بیخی بن محمد کوموسل اوراس کے مضافات کا امیر مقرر کیااوراپنے چیا دا ؤ دکومکهٔ مدینهٔ میمن اور د مامه کاامیرمقرر کیا اوراسے کوفیہ سے معزول کر دیا اوراس کی جگه عیسی بن موی کوامیرمقرر کیا اورا بن ابی لیل کواس کا قاضی مقرر کیاا درسلیمان بن معاویه بلیمی بصره کا نائب تھااوراس کا قاضی حجاج بن ارطاقة تھااورسندھ کا نائب منصور بن جمهورا درایران کانائب محمدین اشعث اور آذریا نیجان جزیره اور آرمینیا کانائب ابدجعفرمنصورا درشام اوراس کےمصافات کا امیر

رغاج کا چپاعبداللہ بن علی اور مصر کا نائی، ابوعون عبدالملک بین پرید اور قرار ان اور اس کے مضافل ہے کا ایسر ابومسلمنرفر اسرانی اور دیوان څراج کا فسر خالد بین بریک تضااور اس سال داؤ د بین علی نے لوگوں کو جج کرایا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان کا ذکر

مروان بن محمد بن انحكم

ابوعبدالملک اموی بنوامیہ کا آخری خلیفہ تھا اس سال کے ذوالحجہ کے آخری عشرہ میں قبل ہوا جیسا کہ پہلے مفصل بیان ہو چکا ہوا راس کا وزیرعبدالحمید بن بچی بن سعد بنی عام بن لوی کا غلام ایباز بردست کا تب تھا جس کی مثال بیان کی جاتی تھی گئے ہیں کہ پیغامبری کا آغاز عبدالحمید ہے ہوا اور اس کا خاتمہ ابن الحمید پر ہواوہ کتابت اور اس کے تمام نون بیں امام تھا اور وہ اس بیس مقتداء تھا اس کے رسائل ایک ہزارور تی بین ہیں اور اصل بیں وہ قاریۃ کا تھا پھرشام بیں سکونت پذیر ہوگیا اور اس نے بیکام ہشام بین عبدالملک کے غلام سالم ہے سکھا اور لیقوب بن واؤد جومبدی کا وزیر تھا اس کے سامنے بیٹھ کر کھتا تھا اور اس کا بیٹا اساعیل بن عبدالحمید بھی ای طرح کتابت کا ماہر تھا اور شروع میں وہ بچوں کو تعلیم ویتا تھا پھر اس کے احوال بدل گئے اور وہ مروان کا عبدالحمید بھی ای طرح کتابت کا ماہر تھا اور شروع میں وہ بچوں کو تعلیم ویتا تھا پھر اس کے احوال بدل گئے اور وہ مروان کا وزیر بین گیا اور سفاح نے اے قبل کر کے اس کا مشلہ کیا حالا نکہ اس قبم کو تھی تھو کے لائق تھا اور اس کے شاندار تول میں ہے یہ بھی ہے کہ اس نے ایک محقل کور دی خط میں گھتے و یکھا تو کہا اپنے قام کے تراشے ، وی کے وہ کو کہ باکر اور اسے مونا کر اور اسے کہا کہ وہ اس کیا تو میرا خط اچھا ہوگیا اور ایک شخص نے اے کہا کہ وہ اس کیر وہ تھے اپنی اور اس کے اور اس کا کہیں جس اس کہتے ہیں بہنچنا ایسان حق ہے جسے اس کا کہی پرخت ہے میں کہتے ہاں کہ کہی پرخت ہوں اس کیا امراز ہوں ہوگیا ہی اور اس کا کام کر دیا ہے اور تو بھی اس کی حروہ کھیا تی اور اس کی کام کر دیا ہے اور تو بھی اس کی حمل کر دیا ہے اور تو بھی اس کی اس کی حروہ کھیا تی اور وہ کھیا کہ اس کے اور اس کا کام کر دیا ہے اور تو بھی اس کی حروہ کھیا تھا ہی کہا کہ میں نے تو اس کا کام کر دیا ہے اور تو بھی اس کی اس کی اس کی حروہ کھیا تو اس کیا کہا گئی ہوں ہو تھیا ہوں کو کا کی کیا گئی تھی ہو تھیا کہ کی کام کر دیا ہے اور تو بھی اس کی اس کی اس کی حروہ کھیا تو اس کی کام کر دیا ہے اور تو بھی اس کی اس کی کیا گئی ہی ہو تھیا ہوں کو کیا کی کیا گئی ہو کیا تو کیا گئی کیا گئی کے کہا کہا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کیا گئی کی کی کو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کے کیا کیا گئی کیا گئی کی

" جب كاتب نكلتے ميں توان كى گونج سخت ہوتى ہادر كمانوں كے تلموں كے تير ہوتے ہيں'۔

### ابوسلمه حفص بن سليمان:

یہ پہلا شخص تھا جوآ ل عبس کاوزیر بناا ہے ابومسلم نے سفاح کے تکم ہے اس کی تکومت کے چار ماہ بعد رجب کے مہینے میں انبار میں قبل کیا۔ یہ برڑا خوش شکل اور خوش طبع آ دمی تھا اور سفاح اس ہے مجت کرتا تھا اور اس کی اچھی گفتگو کی وجہ ہے اس ہے رات کو بات چیت کرنا پیند کرتا تھا کیکن اے وہم ہو گیا کہ اس کا میلان آ ل علیٰ کی طرف ہے اور ابومسلم نے اس کو دحو کے سے قبل کرنے کی سازش کی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور سفاح نے اس کے قبل ہونے پر بیشعر پڑھا: میں میں خص کو دوز نے کی طرف جانا جا ہے اور چیز ہم سے کھوگئی ہے جمیں اس پرافسوں ہے'۔

🛈 🚓 شخص ابراہیم بن جبلہ تھا۔

J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( ) J ( )

اوراہے وزیرال محد کہا جاتا تھااور وہ کوفہ میں سر کہ فروشوں کے محلے میں رہنے کی وجہ سے خلال کے نام سے مشہور تھااور وہ بیلا تخص ہے جسے وزیر کا نام دیا گیا اور ابن خلکان نے ابن قتیبہ کے حوالے ہے بیان کیاہے کہ وزیر کا ایشقال وزرے ہے جس ئے منی بوجھ کے بیں اور باوشاد نے اس کی رائے پراختاہ کرنے کی وجہ سے اس پر او جھالا دریا تھا جیسے خوفز دو چھس پہاڑ کی پناو کے -- [1

# سرساله .

اس سال سفاح نے اپنے چیاسلیمان کوبھر ہ اور اس کے مضافات اور د جلۂ بحرین اور عمان کے صوبوں کا امیر مقرر کیا اور ا پنے چپا ساعیل کواہواز کی طرف بھیجا اور اس سال داؤ دین علی نے مکہ اور مدینہ میں رہنے والے بنوامیہ کو تل کیا اور اس سال داؤ د بن علی نے ماہ رہیج الاول میں مدینہ میں وفات یائی اورائے بیٹے عیسی کواپنی عملداری پراپنا نائب مقرر کیا اور حجاز پراس کی حکومت تین ماہ تک رہی اور جب سفاح کواس کی و فات کی خبر ملی تو اس نے حجاز پراینے ماموں زیاد بن عبیداللّٰد بن عبدالدار حارثی کو نائب مقرر کیا اوراینے مامول کے بیٹے محمد بن پزید بن عبیداللہ بن عبدالدار کو یمن کا امیر مقرر کیا اور شام کی امارت پراینے دو چیاؤں عبدالله اورصالح بن على كومقرر كيا اور ابوعون كو ديارمصريرنائب مقرر كيا اوراسي سال مين محمد بن اهعث افريقه گيا اوراس نے ان ہے شدید جنگ کر کے اسے فتح کرلیا اور اس سال میں بخارا میں شریک بن شیخ الممہری نے ابوسلم کےخلاف بغاوت کی اور کہا ہم نے آل محد کوخوزیزی کرنے اور نفوس کے قبل کرنے پر بیعت نہیں کی اور تقریباً ہیں ہزار آ دمیوں نے اس امریراس سے اتفاق کیا۔ پس ابوسلم نے زیاد بن صالح خز اعی کواس کے مقابلے میں بھیجا جس نے اس سے جنگ کر کے اسے آل کر دیا۔

اور اس سال میں سفاح نے اپنے بھائی کی بن جمد کوموصل ہے معزول کر دیا اورا پنے چھا اساعیل کو اس کا امیر مقرر کیا اوراس سال میں اس نے موسم گر ماکی جنگ پر اپنی طرف سے صالح بن علی بن سعید بن عبیداللّٰد کومقرر کیا اوراس نے الدروب کے پرے تک جنگ کی اور سفاح کے ماموں زیاد بن عبیداللہ بن عبدالدار حارثی نے لوگوں کو حج کروایا اورشہروں کے نائبین معزول ہونے والوں کے سواوہی تھے جواس سے پہلے سال تھے۔

اس سال میں بسام بن ابراہیم بن بسام نے اطاعت چھوڑ دی اور سفاح کے خلاف بغاوت کر دی۔ سفاح نے اس کے مقابلہ میں خازم بن خزیمہ کو بھیجا جس نے اس ہے جنگ کی اور اس کے اکثر اصحاب کو قبل کر دیا اور اس کی فوج کی بیخ کنی کر دی اور واپسی پرسفاح کے ماموؤں بنی عبدالدار کے اشراف کے پاس ہے گز را تو اس نے ان سے خلیفہ کی مدد کے بارے میں کچھ باتیں دریافت کیں توانہوں نے اسے جواب نہ دیا اوراس کی تحقیر کی تو اس نے ان کے قتل کا حکم دے دیا اور وہ تقریباً ہیں آ دمی تھے اور ای قدران کے اموال بھی تھے۔ پس بنوعبدالدار نے خازم بن خزیمہ کے خلاف سفاح سے مدوطلب کی اور کہنے لگے اس نے ان

لوگوں کو بے گنا قِتل کیا ہے'۔غاح نے اس کے قل کا اراد ہ کیا تو بعض امراء نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اسے قل نہ کرے بلکہ اسے سی مشکل کام پر بھیج و ہے اگروہ ہے گیا تو اس کی قسمت اوراگر مارا گیا تو اس کا مقصد پورا ہوجائے گا۔ سوائل نے اسے نمان کی طرف بھیج دیا جہاں خوارج کی ایک پارٹی نے سرکش اختیار کر لیکھی اور اس نے اس کے ساتھ سات سوآ دی بھی تیار کیے اور بھر ہیں ا سے چھاسلیمان کولکھا کہ ووانہیں ٹان جانے کے لیے کشتیوں میں سوار کرد مے سواس نے ایسے ہی کیااس نے خوارج سے جنگ کر کے انہیں شکست دی اور وہاں کے شہروں پر قبضہ کرایا اور صغربینوارج کا امیر اُلحِلندی قبل ہو گیا اور اس کے اصحاب وانصار میں ہے تقر بیاً دس ہزار آ دمی مارے گئے اوراس نے ان کے سروں کو بھر ہ بھیج دیا اور بھرہ کے نائب نے انہیں خلیفہ کے پاس بھیج دیا' پھر پچھ ہینوں کے بعد سفاح نے اے کھا کہ وہ واپس آ جائے تو وہ سالم دغانم اور مظفر ومنصور واپس آ گیا۔

اوراسی سال میں ابوسلم نے بلا دالصفد سے جنگ کی اور ابوسلم کے ایک نائب ابوداؤ دنے بلادکش سے جنگ کی اوراس نے بہت ہے لوگوں کوفتل کردیا اورسونے ہے منقش بہت سے چینی کے برتنوں کوغنیمت میں حاصل کیا اوراسی سال میں سفاح نے موسیٰ بن کعب کو ہارہ ہزارفوج کے ساتھ ہندوستان میں منصور بن جمہور کے مقابلیہ میں بھیجا تو موسیٰ بن کعب نے تین ہزارفوج کے ساتھواس سے پر بھیٹر کی اور اسے شکست دی اور اس کی فوج کی بیخ کنی کردی اور اسی سال میں یمن کے عامل محمد بن بیزید بن عبداللہ بن عبدالدارنے وفات یائی اور سفاح نے اس کے بچیا کو جوخلیفہ کا ماموں تھا اس کا نائب مقرر کیا اور اس سال میں سفاح جیرہ سے ا نبار آیا اور کوفہ کے نائب عیسیٰ بن موسیٰ نے لوگوں کو حج کروایا اور صوبوں کے نائب وہی تتھے اور اس سال میں و فات یانے والے اعيان ميں ابو ہارون العبدي' عمارہ بن جو بن اوريزيد بن يزيد چابر دمشقي شامل ہيں۔واللّٰداعلم ۔

اس سال ماوراءالنهر کے علاقے ہے زیادہ بن صالح نے ابوشکم کے خلاف بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان پر فتح دی اوراس نے ان کی جھیت کو برا گندہ کر دیا اور ان نواح میں اس کی حکومت مشخکم ہوگئی اور اس سال بھرہ کے نائب سلیمان بن علی نے لوگوں کو حج کروایا اور نائبین وہی لوگ تھے جواس سے پہلے سال تھے اور اس سال وفات یانے والے اعیان میں بزید بن سنان ابوعتیل زہر ۃ بن معبداورعطاخراسانی شامل ہیں۔

### المالط

اس سال ابوسلم' خراسان ہے۔مفاح کے پاس آیا وراس ہے قبل اس نے خلیفہ ہے اس کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو اس نے اسے لکھا کہ وہ یا نچ صد سیا ہیوں کے ساتھ آئے اور اس نے اس کی طرف لکھا کہ میں نے لوگوں کوستایا ہوا ہے اور مجھے یا پچ سوکی قلت سے خدشہ ہے تو اس نے اسے لکھا کہ وہ ایک ہزار آ دمیوں کے ساتھ آئے تو وہ آٹھ ہزار آ دمیوں کے ساتھ آیا اس نے انہیں متفرق کر دیا اور اپنے ساتھ بہت ہے اموال اور ہدایا وتحا نف بھی لایا اور جب وہ آیا تو اس کے ساتھ صرف ایک

: ارسیای تخےاور بالاروں اورامراء نے بہرمسافت براس کا استقبال کیا اور جب وہ خاج کے باس آیا تواس نے اس کا عزاز وا کرام کیا اورا ہے اپنے قریب اتارا اوروہ ہر روز خلیفہ کے پاس آتا اور اس نے خلیفہ سے بچ کے بار سے بیس ا جازت طلب کی تو اس نے اے اجازت دے دی اور کہا اگریس نے ایت بھائی ایو مغرکوا میر کٹے مقرر ندکیا ہوتا تو میں تھے امیر کج مقرر کرتا اورابوجعفراورابومسلم کے درمیان مالات **خراب شے اور**وہ اس ہے اس وجہ ہے بغض رکھتا تھا کہ جب وہ ع**ناح اوراس کے بعد** منصور کی بیعت کے لیے نمیثا بور آیا تو اس نے اس کی ہیبت کودیکھا تھا اور وہ اس کے معاطعے میں انگشت بدنداں ہو گیا اور منصور نے اس ہے بغض رکھاا ورسفاح کواس کے تل کامشورہ دیا تواس نے اسے اس بات کے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا ادرجس وقت وہ آیا تواس نے پھرا ہے اس کے قبل کرنے کامشورہ دیا اوراہے اس بات پر برانگیختہ کیا تو سفاح نے اسے کہا تخصے معلوم ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آ زماکش میں پڑا ہے اوراس نے ہماری خدمت کی ہے ابوجعفر نے کہااے امیر المونین! بیسب ہماری حکومت کی بدولت ہوا ہے۔خدا کی قتم! اگرآ پایک بلی کوبھی بھیجے تو لوگ اس کی سمع واطاعت کرتے اور اگرآ پ نے اے رات کوند کھایا تو بیٹ کوآپ کو کھا جائے گا۔ اس نے کہااس کام کی سبیل کیا ہوگی؟اس نے کہا جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے گفتگو کریں پھر میں اس کے پیچھے پیچھے آ کراہے تلوار ماروں گااس نے کہااس کے ساتھیوں کا کیا ہوگا؟اس نے کہاوہ بہت ذلیل اور قلیل ہیں تواس نے اسےاس کے تل کی اجازت دے دی اور جب ابوسلم سفاح کے پاس آیا تو وہ اس کام کے بارے میں اپنے بھائی کوا جازت دینے پرشرمندہ ہوا اوراس نے اس کی طرف خادم کورواند کیا کہ وہ اسے کہے کہ تیرے اوراس کے درمیان جوبات ہوئی ہے وہ اس پرشرمندہ ہے اورتو وہ کا م نہ کرنا اور جب خادم اس کے پاس آیا تو اس نے اسے تلوار کو جا در میں لیٹے دیکھا اور دہ ابوسلم کے تل کے لیے تیار ہو چکا تھا اور جب اس نے اسے اس بات سے روکا تو ابوجعفر کوشد پیرغصہ آیا اور اس سال ابوجعفر منصور نے سفاح کے امیر بنانے کی وجہ سے لوگوں کو حج کروایا اور خلیفہ کے تھم سے ابومسلم خراسانی اس کے ساتھ دیجاز گیا اور اس نے اسے حج کی اجازت وے دی اور جب وہ دونوں حج سے والیسی برذات عرق مقام پر تھے تو ابوجعفر کوجوا بوسلم ہے ایک دن کی مسافت برآ گے تھا اپنے بھائی سفاح کے مرنے کی اطلاع ملی تو اس نے ابوسلم کو خط لکھا کہ ایک امر کا وقوع ہو گیا ہے جلدی جلد ای چلوا ور جب ابوسلم نے خبر معلوم کی تو وہ اس کے پیچے جلدی جلدی چلااور کوفہ میں اس ہے جاملااور منصور کی بیعت کا حال اور تفصیل ابھی بیان ہوگی ۔واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم ۔ بنوعیاس کے پہلے خلیفہ ابوالعیاس سفاح کے حالات:

عبداللہ سفاح اسے مرتضی اور قاسم بھی کہا جاتا ہے۔ ابن ثحد ابن الا مام ابن علی السجاد ابن عبداللہ التحر ابن عباس بن عبدالله سفاح اسے مرتضی اور قاسم بھی کہا جاتا ہے۔ ابن ثحد ابن الا مام ابن عبدالله بن عبدالله ارالحار فی بھی کہا جاتا ہے۔ سفاح کی پیدائش بلقائے شام میں الشراہ کے علاقے میں حمیمہ مقام پر ہوئی اور وہیں اس نے نشو ونما پائی حتی کے مروان اپنے بھائی امام ابراہیم کو لے کر کوفہ منتقل ہو گئے اور اس کی بیعت خلافت اس کے بھائی کے قبل کے بعدم دان کی زندگی میں کوفہ میں الاول کو جمعہ کے روز ہوئی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور اس کی وفات اا ذوالحجہ کو اتو ارکے روز چیک سے ہوئی اور بعض نے سار ذوالحجہ السلط کو وفات پانا بیان کی ہے۔ اور اس کی عرس سال تھی اور بعض نے ۱۳ سال اور بعض نے ۱۳ سال ایان کی ہے۔

يه كَا اوَّن كا قُول بِ اوراس كي خلافت يا به مال نوباه ربي اوره وسفيد منگ نونسورت طويل ملني ثبي المنتكر يا ك بالوں والا' خوبصورت داڑھی والا قصیح الکلام' انجیمی رائے والا اور بہت احیما بدیہہ گوتھا۔ اس کی خلافت کے آغاز میں عبداللہ بن حسن بن حسن علی مسحف کیاس کے باس کے باس آئے تو بنو ہاشم کے سردار جوسفاح کے اہل بیت وغیرہ سے تصال کے باس بینے ہوئے تھے عبداللہ نے اسے ابہاامیر المؤنین ہمیں ہماراوہ تن عطافر ماھے جواللہ تعالی نے اس مصحف ٹیں ہمارے لیے مشرر کیا ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ حاضرین ڈرے کہ سفاح اسے جلدی ہے کوئی بات نہ کہددے یا اِس کا جواب ہی نہ دی تو یہ بات اس کے لیے اور ان کے لیے عار بن جائے گی۔سفاح نے بغیر کسی گھبرا ہٹ اور غصے کے اس کی طرف متوجہ ہوکر کہا بلاشبہ آپ کے داوا حضرت علیؓ مجھ ہے بہتر اور زیادہ عاول تھے وہ اس کام کے متصرف ہوئے تو انہوں نے تمہارے دا دا حضرت حسن اور حضرت حسین سی شن کو جو کچھ دیا تھا وہ میں نے تحقیے دے دیا ہے اوراس سے زیادہ بھی دیا ہے اوروہ دونوں مجھ سے بہتر تھے' راوی بیان کرتا ہے کہ عبداللہ بن حسن نے اسے کوئی جواب نہ دیا اورلوگ اس کے جواب کی سرعت ' جدت اور شاندار بدیہہ گوئی پرجیران رہ گئے۔

اورامام احد نے اپنے مندمیں بیان کیا ہے کہ عثمان بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ جربر نے عن اعمش عن عطبة العوفی عن الى سعيد خدرى ہم سے بيان كيا ہے كه رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِم في أَم ما يا كه انقطاع زمانه اورظهورفتن كے وقت ايك مخص ظاہر ہوگا جے سفاح کہا جائے گاوہ مال کومٹھیاں بھر بھر کر دیے گا اوراسی طرح اسے زائدہ اور ابومعاویہ نے اعمش سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کے اساد میں عطیة العوفی بھی ہے جس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے اور بیر کداس حدیث سے مراد بیسفاح ہے اس بارے میں اعتراض پایا جاتا ہے واللہ اعلم۔

اورتبل ازیں ہم بنوامیہ کی حکومت کے زوال مےموقع پراس مفہوم کے اخبار وآثارکو بیان کر بچے ہیں اور زبیر بن نے بیان کیا ہے کہ محمد بن سلمہ بن محمد بن ہشام نے مجھ سے بیان کیا کہ محمد بن عبدالرحمٰن مخزومی نے مجھے بتایا کہ داؤد بن عبسیٰ نے اسپنے باپ ہے بحوالہ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس جوسفاح کے والد تھے مجھ سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا تو آپ کے پاس ایک عیسائی بیٹا تھا حضرت عمر نے اسے کہاسلیمان کے بعدتم کے خلیفہ پاتے ہواس نے ان سے کہا آ پ کوتو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی طرف متوجہ ہوکراہے کہا مجھے کچھنفسیل ہے بتایئے اس نے کہا پھروہ دوسرا خلیفہ ہوگا یباں تک کراس نے بوامیر کی خلافت کے آخرتک کا ذکر کیا۔

محمہ بن علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس عیسائی کو دل میں یا در کھا اور ایک روز میں نے اسے دیکھا تو میں نے اسپنے غلام کو تھم دیا کہ و داے پکڑ کرمیرے ماں لائے اور میں ایج گھر کی طرف چلا گیا اور میں نے اس سے بنوامیہ کے خلفاء کے بارے میں در مافت کیا تو اس نے ایک ایک کر کے ان کا ذکر کیا اور مروان بن محمد ہے چثم پوٹی کر گیا میں نے کہا پھر کون خلیفہ ہوگا؟ کہنے لگا ابن الحارثيدا دروہ تيرا بيٹا ہے۔راوي بيان كرتا ہے كه اس وقت ميرا بيٹا ابن الحارثيه جمل ميں تھا۔راوي بيان كرتا ہے كه اہل مدينة سفاح کے پاس آئے تو انہوں نے عمران بن ابراہیم بن عبداللہ بن مطبع عدوی کے سوااس کے باتھ کے چوہنے کی جلدی کی اس نے اس

کے ہاتھ کو بوسٹیں دیااس نے صرف اے سلام خلافت کیا۔ نیزاس نے کہااے امیر الموشین اقتم بخداا گراس ہاتھ کا چومنا آپ کی رفعت نیں اضافہ کرتا اور آپ کے ہاں ہیر ہے ترب میں اضافہ کرتا تو ان اور جس کام میں کی طرف جھ سے بنت نہ لے جاتا اور جس کام میں کوئی ایر نہیں میں اس سے بے نیاز ہوں اور بسا اوقات اس کا کرتا ہمیں گناہ کی طرف لے گیا ہے بھروہ بیٹھ گیااس نے کہا ندا کی فتم اس بات نے اس کے ہاں اس کے اصحاب سے جھے میں اس سے جھے کوئم نہیں کیا بلکہ اس نے انہیں بسند میں گیا وروہ دیا۔

اور قاضی معانی بن زکریانے بیان کیا ہے کہ سفاح نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ مروان کی فوج میں بیدو شعر پڑھے پھرواپس آ حائے۔

''اے آل مروان بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک کرنے والا ہے اور تمہارے امن کوڈر راور خوف سے بدلنے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کی شخص کوزندہ ندر کھے اور تمہیں دھتکار کرخوفز دہ شہر میں منتشر کردئ'۔

اور خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے کہ ایک روز سفاح نے آئینہ دیکھا اور وہ بہت خوبصورت شخص تھا اور کہنے لگا اے اللہ! میں سلیمان بن عبد الملک کی طرح نہیں کہتا کہ میں نو جوان خلیفہ ہوں لیکن میں سے کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنی اطاعت میں اور عافیت سے شاد کام کر کے طویل عمر دے اور ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے ایک غلام کو دوسرے غلام سے کہتے سنا کہ میرے اور تیرے درمیان دوماہ پانچ دن کی مدت ہے تو وہ اس کی بات سے ڈرگیا اور کہنے لگا'' حسبسی اللہ لافو ذالا باللہ علیہ تو کلت و بد استعین'' اور دوماہ پانچ دن بعد مرگیا۔

اور محمد بن عبداللہ بن مالک خزاعی نے بیان کیا ہے کہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو تھم دیا کہ وہ اسحاق بن عیسیٰ ہے وہ با تیں سنے جووہ سفاح کے واقعہ کے بارے میں اپنے باپ سے بیان کرتا ہے تواس نے اسے اپنے باپ عیسیٰ کی روایت ہے بتایا کہ وہ یوم عرفہ کو تھے صفاح کے بارے میں گفتگو کرے اسے تاموش پایا اس نے اسے تھم دیا کہ وہ اس دن کے بارے میں گفتگو کرے۔ اور اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت اس گفتگو کو ختم کرے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اس سے گفتگو کی تھی کہ اسے نیند نے آلیا تو میں اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے کہا میں اپنے گھر میں قبلولہ کروں گا پھراس کے بعد آجاؤں گا۔ پس میں جا کرتھوڑی درسویا' پھراٹھ کراس کے گھر آگیا' کیاد کھتا ہوں کہ اس کے درواز سے پرایک بشارت دینے والاسندھی فتح کی اور اہل سندھ کے خلیفہ کی بیعت کر لینے کی اور محاملات کو اس کے نائبین کے سپر دکر دینے کی خوشخری دے رہا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے اللہ کاشکراوا کیا کہ اس نے بجھے اس بشات سے ساتھ اس کے ہاں داخل ہونے کی تو فیق دی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور بشارت دینے والا افریقہ کی فتح کی خوش خبری لیے موجود ہے مو میں نے اللہ کاشکراوا کیا اور میں نے اسے اس کی بشارت دی اور وہ وضو کے لیے ابنی داڑھی میں تکھی کر رہا تھا' پس کنگھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ کہنے لگا سجان اللہ اس کے سواہر چیز فنا ہونے والی ہے تم بخدا بجھے ابنی موت کی اطلاع دی گئی ہے۔

امام ابراتیم نے عن ابی ہشام عن عبداللہ بن محر بن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ سالیقی مجھ سے بیان کیا ہے کہ آپ نے شرمایا گیر سے اس شریش دو آ نے دائے ایک سندست دور دو سرا افران سے بعد تین دن ٹیٹ گر رہی گے کہ میں فوت ہوجاوں گا۔ اس نے تبامیر سے پاس دو آ نے دائے آگئے ہیں۔ اس بتجاللہ اور اس کے بعد تین دن ٹیٹ گر رہی گے کہ میں فوت ہوجاوں گا۔ اس نے تبامیر الموشین انشاء اللہ اس نے تباہ بنک انشاء اللہ الموشین انشاء اللہ اللہ بی دو آ خرت مجھے کوب ہی دو اجر دے میں نے تباہ بر گر نہیں یا امیر الموشین انشاء اللہ اللہ بارب میں زیادہ مجبوب ہی ملاقت میرے لیے بہتر ہے اور رسول کریم میں ہی انشاء اللہ اللہ دیا تجھے ہوا بھے جھوٹ بولا ہے بھر می دو اس کی میں اس کی میں اس کے جھوٹ بولا ہے بھر میں داخل موسی داخل موسی نیا تو خادم میرے بیاس اس کی طریف سے نماز پڑھا دول اور عمر مغرب اور عشاء میں بھی ایسے بی موا اور میں نے رات و ہاں گر اری اور جب سمو کا وقت ہوا تو خادم میرے پاس اس کی طریف سے نمی اور عبد کی نماز اور جا حکم اور تب سے کہا اس بی جھے تھے تھے کہ میں اس کی طریف سے نمی اور عبد کی نماز پڑھا وال اور اس خط میں اس نے جھے تھے تھے کہ میں اس کی طریف سے نمی اور عبد کی نماز کی میں اس کی طریف سے نمی اور اس خط کے سانے کہ میں اس کی خرید دینا اور جس خول اور اس خط کے سانے کہا ہے جی اور تب میں اس کے گھروال کو اس خط کے سانے کہ میں میں میں میں مواول کو اس خط کے سانے کے کہا ہے کہ میں اس کی خرید دینا اور جس خول اور اس خط کے سانے کہا ہے جی اور تب میں مواول کو اس کی بیعت کر لیں۔

رادی بیان کرتا ہے کہ میں نے لوگوں کو نماز پڑھائی کچر میں اس کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے کچر میں دن کے آخر میں اس کے پاس گیا تو وہ اس حالت میں تھا ہاں اس کے چبرے پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے تھے کچر وہ بڑے ہوگئے کہتے ہیں کہ وہ چیک تھی 'کچر میں دوسرے روز ہو جھوٹے اس کے باس گیا تو کیا دی کچراس کے چبرے پر چھوٹے چھوٹے چھوٹے میں دوسرے روز ہو جھے اور کسی دوسرے کو پہچان نہیں سکتا کچر میں شام کو اس کے پاس گیا کیا در کھتا ہوں کہ وہ کھوٹ کہتے ہیں کہ وہ کھیا اور میں نے اس کے تام کے مطابق در کھتا ہوں کہ وہ کھوٹ کر مشکیزے کی مانند ہوگیا ہے اور ایا م تشریق کے تیسرے روز فوت ہوگیا اور میں نے اس کے تلم کے مطابق اس برجا در ڈال دی اور میں نے لوگوں کے باس جا کراس کا خط شایا اس میں لکھا تھا:

امیرالمونین عبداللدی طرف سے دوستوں اور جماعت مسلمین کی طرف تم پرسلامتی ہو۔امابعد! امیرالمونین نے اپی و فات کے بعدا پنے بھائی کوخلافت سپر دکی ہے بس ترج واطاعت کرواگراس کے بعد عیسی بن موکی زندہ رہا تو انہوں نے خلافت کواس کے سپر دکیا ہے۔راوی بیان کرتا ہے کہ لوگوں نے سفاح کے قول' و قد قبلدها من بعد عیسیٰ بن موسیٰ ان کان ''۔ان کان کے بار بے میں اختلاف کیا اور کہا کہ ان کان کامفہوم ہے ہے کہ اگر وہ اس کا اہل ہوتو خلافت اس کے سپر دکر نا اور دوسروں نے کہا ان کان کامفہوم ہے ہے کہ اگر وہ اس کا اہل ہوتو خلافت اس کے سپر دکر نا اور دوسروں نے کہا ان کان کامفہوم ہے ہے کہ اگر وہ اس کا ان کان کامفہوم ہے ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتو اس کے سپر دکر نا اور بید دوسرا قول ہی درست ہے خطیب اور ابن عساکر نے اسے طوالت سے بیان کیا ہے اور ابن عساکر نے بیان کیا ہے اور ابن عساکر نے بیان کیا ہے اور ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ کہ کہ سپر ان کیا ہے اور ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ کہ کہ بیات کیا ہو کہ کہ کا گا۔

حرکت کی کمزوری اورسکون کے بعداس کی حالت کو دیکھ' مجھے اسکا بیان بتائے گا کہ بیموت کا پیش خیمہ ہے' طبیب نے اے کہا تو ٹھیک ہے تو و د کہنے لگا۔ وہ مجھے بشارت دیتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھا ک ہوں' مجھاور اس پروہ بیاری ظاہر ہے جو پوشیدہ ہونے کے بعد ظاہر ہو کرخرا بی پیدا لرتی ہے مجھے بیتین ہو چکا ہے کہ میں زندہ ڈمیں رہوں گا اور جب واٹنٹے لیتین ہوجائے تو کوئی شک باتی نمیں رہتا۔

بعض اہل ملم کا بیان ہے کہ سفاح نے جوآ خری ہات کی وہ تھی ''انسست ان سے انقیہ م'' ملک الملوک و جہارا اجبابر ق'کہ بادشاہت تی القیوم خدا کے لیے ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سرشوں کو درست کرنے والا ہے اوراس کی انگوشی کا نقش ' ثقه عبداللہ' کھا اوراس کی موت ساز والحجہ اسلاج کواتو ارکے روز قید تم انبار میں سسسسال کی عمر میں ہوئی اور شہور تول کے مطابق اس کی خلافت چارسال نو ماہ رہی اوراس کے بچا عیسی بن علی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اوراسے انبار کے قصرا مارت میں وفن کیا گیا اوراس نے نو جے چار تھیں 'پانچ شلواریں' چارسبز چاوریں اور تین ریشی منقش چا دریں چھوڑیں۔ اور ابن عساکرنے اس کے حالات بیان کئے ہیں اور بعض نے ان باتوں کا دکر کیا ہے جوہم نے بیان کی ہیں۔ واللہ اعلم۔

اس سال میں وفات پانے والے اعیان میں سفاح شامل ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اوراشعث بن سوار' جعفر بن ابی ربعیہ' حصین بن عبدالرحمٰن' ربیعۃ المراعی' زید بن اسلم' عبدالملک بن عمیر' عبداللّٰہ بن ابی جعفراور عطاء بن السائب نے بھی اس سال میں وفات پائی اور ہم نے ان کے حالات انتکمیل میں بیان کئے ہیں۔ وہ تدالحمد۔

# ابوجعفر منصور كي خلافت

اس کا نام عبداللہ بن تھر بن علی بن عبداللہ بن عباس تھا اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب سفاح کی وفات ہوئی تو بیجاز میں تھا اور اس کی موت کی اطلاع اسے جج سے واپسی پر ذات عرق میں ملی اور ابو سلم خراسانی بھی اس کے ساتھ تھا۔ پس بے تیزی سے چلا اور ابو سلم نے اس سے اس کے بھائی کی تعزیت کی اس موقع پر منصور رو پڑا تو اس نے اسے کہا کیا تو روتا ہے حالانکہ بھی خلافت ملی سے ؟ میں تھے اس کے بارے میں کھایت کروں گا انشاء اللہ تو اس کاغم دور ہو گیا اور اس نے زیاد بن عبیداللہ کو تھم دیا کہ وہ مکہ کا والی بن کر اس کی طرف واپس چلا جائے اور سفاح نے اسے عباس بن عبد اللہ بن عباس کے ذریعے مکہ سے معزول کردیا تھا 'پس اس نے اسے وہاں مقرر کیا اور نائیس اپنی اپنی عملداریوں میں تھے 'حتیٰ کہ بے سال گزرگیا اور عبداللہ بن علی اپنی جیتیجے سفاح کے پاس انبار آیا تو اس نے اسے الصا کفہ کا امیر مقرر کر دیا اور وہ بڑی فوجوں کے ساتھ بلا دروم کی طرف گیا اور ابھی وہ داسے بی میں تھا کہ اسے سفاح کی موت کی اطلاع ملی تو وہ حران واپس آگیا اور اس نے اپنی طرف دعوت دی اور اس نے خیال کیا کہ جب سفاح نے اے شام کی طرف بھیجا تو اسے وصیت کی تھی کہ وہ اس کے بعد و کی عبد ہوگا۔ پس اس کے ارد بڑی فوجیس جمع ہوگئیں اور اس کا حال ہم آئندہ سال میں بیان کر ہیں گے۔ انشاء اللہ۔



# ماسر

# عبدالله بن على كى اينے بھتيج منصور كے خلاف بغاوت

جب ارجعفر منصورا ہے بھائی خاح کی موت کے بعد واپس آیا تو کوفہ گیا اوراس نے جمد کے روز اہل کوف ہے خطا ہے کیا اورانہیں نماز پڑھائی کچرو ہاں سے انبار کی طرف کوچ کر گیا اورشام کے سواعراق خراسان اور دیگر شہروں کے باشندوں سے اس کی بیعت کی تبعت کی گئی اور عینی بن علی نے بیوت الاموال اور ذخائر کومنصور کے لیے قابو کر لیاحتی کہ وہ آگیا اوراس نے امارت کو اس کے بہر دکر دیا اور اس نے اپنے بچاعبداللہ بن علی کوسفاح کی موت کی اطلاع دیتے ہوئے خط لکھا اور جب اسے اطلاع مل گئی تو اس نے لوگوں میں الصلا قربات کی وفات کی خبر سنائی پھر کے لوگوں میں الصلاق و جامعت کا اعلان کر دیا اور امراء اور لوگ اس کے پاس آئے تو اس نے انہیں سفاح کی وفات کی خبر سنائی پھر کھڑے ہو کر ان میں تقریر کی اور بتایا کہ سفاح نے اسے مروان کی طرف بھیجے وقت وصیت کی تھی کہ اگر اس نے اسے شکست دے دی تو اس کے بعد امارت اسے طلح کی اور بعض امرائے عراق نے اس کی گوائی دی اور انہوں نے تیزی سے اٹھ کر اس کی بیعت کر لی اور وہ حران واپس آگیا اور چالیس روز سے محاصرہ کے بعد اسے منصور کے نائب سے لیا اور اس کے نائب مقاتل العثمی کو تو کہ کہ دیا۔

اور جب منصور کواپنے چپا کی کاروائی کی اطلاع ملی تواس نے ابوسلم خراسانی کوامراء کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے مقابلہ میں بھیجا اور عبد اللہ بین بھیجا اور جب عبد اللہ کواپنی کر لیے ابوسلم خراسانی اس کے مقابلہ میں روانہ ہوا تو اس کے ہراول کا امیر مالک بن بھیم خزاعی تھا اور جب عبد اللہ کواپنی طرف سے ابوسلم کی آمد کا یقین ہوگیا تو اسے عراقی فوج کے بارے میں خدشہ پیدا ہوگیا کہ وہ اس کی خیرخوابی نہیں کر ہے گی اور اس نے حمید بن قطبہ کو بھی قبل کرنا چاہا اور وہ اس سے بھاگ کر ابوسلم کے اس نے ان میں سے سترہ ہزار آدمیوں کو قبل کردیا اور اس نے حمید بن قطبہ کو بھی قبل کرنا چاہا اور وہ اس سے بھاگ کر ابوسلم کی پاس آگیا اور اللہ بن علی چل کر تصمیمین میں اثر ااور اپنی فوج کے اردگر دخند ق کھود کی اور ابوسلم آکر ایک طرف اثر گیا اور اس نے عبد اللہ کو خط لکھا مجھے تمہار سے ساتھ جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا مجھے امیر المونین نے صرف شام کا والی بنا کر بھیجا ہے اور میں شام جانا جا بتا ہوں۔

آ غاز کیااور پانچ ماوان سے جنگ کی اور عبداللہ کے سولروں کا سالا راس کا بھائی عبدالعمد بن علی اور اس کے میمنہ کا سالا ربکار بن مسلم تے میمنہ کا سالا رحن بن قطب اور اس کے بیسرہ کا سالا رحن بن قطب اور اس کے بیسرہ کا سالا رحن بن قطب اور اس کے میسرہ کا سالا را بونھر خازم بن فزیم تھا اور ان کے درمیان کی معر کے ہوئے اور نوس بن ان کی تی جماعتیں قبل ہوگئیں اور ابوشلم جب جملہ کرتا تو رجز پڑھتے ہوئے کہتا:

جوایے اہل کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا ہے والین نہیں جائے گا'وہ موت سے بھا گتا ہے اور موت بی میں گرے گا۔

اوراس کے لیے ایک خیمہ بایا گیا اور جب دونوں فوجوں کی ٹم بھیٹر ہوئی تو وہ اس میں رہتا اور اپنی فوج میں جورخند دیکھتا اس کی درنتگی کر دیتا اور جب بے جمادی الآخرۃ کومنگل یا بدھ کا دن تھا تو انہوں نے باہم شدید جنگ کی اور ابوسلم نے انہیں دھو کہ دیا ' اس نے میمند کے سالا رحسن بن قطبہ کو تھم دیا کہ وہ تھوڑے سے آ دمیوں کو چھوڑ کر باقیوں کے ساتھ میسرہ کی طرف ختم ویا کہ وہ تھوڑے ہے۔ جب اہل شام نے میصور تحال دیکھی تو وہ میسرہ کے بالمقابل جو پرجو چکا تھا میمنہ کی طرف سمٹ آئے۔ اس وقت ابوسلم نے قلب کو تھم دیا کہ وہ میمنہ کے باتی ماندہ لوگوں کے ساتھ اہل شام کے میسرہ پر جملہ کردیا اور انہیں شکست ہوگی اور عبد اللہ بن علی اور شامیوں کے قلب اور میمنہ والوں نے چکر لگایا تو خراسانیوں نے شامیوں پر جملہ کردیا اور انہیں شکست ہوگی اور عبد اللہ بن علی اور مینہ والوں نے چکر لگایا تو خراسانیوں نے شامیوں پر جملہ کردیا اور انہیں شکست ہوگی اور عبد اللہ بن علی اور اس نے امان دے دی اور ان میں سے کسی گوتل نہ کیا اور اس نے مصور کو ایس میں سے کسی گوتل نہ کیا اور اس نے مصور کو اللہ کا کھیجی تو منصور نے اس نے غلام ابوالحصیب کو بیجا کہ وہ ان چیز واب کو شرکھی اور اس کا بھائی عبد الصمد جدھر سے آئے ادھر چلے گئے اور جب وہ رصافہ کے پاس سے گزرے قب عبد الصمد وہاں گھرگیا اور جب وہ رصافہ کے پاس سے گزرے قب عبد الصمد وہاں کھرگیا اور جب ابوالحصیب واپس آئی عبد الصمد وہاں پایا تو وہ اسے بیڑیاں ڈال کراپ ساتھ منصور کے پاس سے عبد الصمد وہاں تھرگیا اور جب ابوالحصیب واپس آئی تو اس نے اسے وہاں پایا تو وہ اسے بیڑیاں ڈال کراپ ساتھ منصور کے پاس میں بھی دیا تو منصور نے اس کے لیے امان طلب کی ۔

اوربعض کا قول ہے کہ اساعیل بن علی نے اس کے لیے امان طلب کی اور عبداللہ بن علی اپنے بھائی سلیمان کے پاس بھرہ چلا گیا اور اس کے پاس چھا تو اس نے اس کی طرف تھم بھیجا تو اس نے اس بی اسامہ کے گھر میں جو نمک کے اور بھا قد کر دیا اور پھر اس پر پانی چھوڑ دیا جس ہے ٹمک پھل گیا اور گھر عبداللہ پرگر پڑا اور وہ مرگیا اور بیہ مضور کی بعض شما ورکھ عبداللہ پرگر پڑا اور وہ مرگیا اور بیہ مضور کی بعض سخت مصیبتیں ہیں۔ واللہ اعلم بحانہ اور وہ سات سال قید خانے میں رہا۔ پھر وہ جس گھر میں تھاوہ اس پرگر پڑا اور مرگیا جسا کہ اس کی تفصیل اپنے موقع پر بیان ہوگی انشاء اللہ۔

ابومسلم خراسانی کافتل:

اسی طرح جب اس سال ابوسلم جے سے فارغ ہوا تو لوگوں سے ایک دن کی مسافت پر آ گے چلا گیا اور را سے میں ہی اسے سفاح کی خبر ملی تو اس نے ابوجعفر کواس کے بھائی کے بارے میں تعزیق خط ککھا اور اسے خلافت کی مبار کہا دند دی اور نہ اس کی طرف واپس گیا' منصور کواس بات پر غصہ آ گیا اور وہ اپ دل میں سے بات چھپائے ہوئے تھا کہ جب اسے خلافت ملے گی تو وہ اس سے

براسلوک کرے گا اور بعض کا قول ہے کہ جو تحق جے ہے ایک ون کی میافت برآ گے تھا وہ منصور تھا اور بیر کہ جب اس کے پاس اپنے بھائی وفات کی خبرآئی تو اس نے ابو سلم کو کھا کہ وہ جلدی ہے جلے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اس نے ابوا یوب سے کہا اے ایک خت خط کھوا ور جب اے خط ملا تو اس نے اسے خلافت کی مبار کبا دون اور اس سے بیلے مدہ ہو گیا اور بعض امراء نے منصور ہے کہا ہمار کی رائے میں آپ راستے میں اس سے بلا قات نہ کریں باہ شہراس کے پاس وہ افواج ہیں جواس کی خالفت نہیں کر تیں اور اس سے بہت ڈرتی ہیں آور اس کی اطاعت کی بڑی حریص ہیں اور آپ کے ساتھ ایک سپاہی بھی نہیں ہے ۔ منصور نے اس شخص کی رائے کو اختیار کرلیا۔ پھر اس نے ابوجھ کی بیعت کرنے میں جو پچھ کہا ہم اسے بیان کر چکے ہیں پھر اس نے اسے اپنی ہو تھا کہ اور اس دور ان میں اس نے حسن بن قحط ہو کہا جم اسے بیان کر و چکا ہے اور اس دور ان میں اس نے حسن بن قحط ہو کہا جم اس کا خط آتا ہے تو وہ اسے پڑھو کا کا تب تھا کہ وہ اسے بالمشافہ بتائے کہ ابو مسلم ابوجھ مرکی خرد کیک مہم ہے اور جب اس کے پاس اس کا خط آتا ہے تو وہ اسے پڑھتا ہے 'چول پی بھوں کوم دوڑتا ہے اور خط کو ابوجھ مرکی طرف بھینک دیتا ہے اور دونوں استمز اء کرتے ہوئے بیشتے ہیں۔

ابوابوب نے کہا' بلاشہ ہمارے نزدیک ابوسلم کی تہمت اس ہے بھی اظہرہ اور جب ابوجعفر نے اپنے غلام ابوالخصیب یقطین کو بھیجا کہ وہ ان اموال اور قیمتی جواہرات وغیرہ کی حفاظت کرے جوعبداللہ کی چھاؤنی سے حاصل ہوئے ہیں تو ابوسلم نے ناراض ہوکرابوجعفر کو گالیاں دیں اوراس نے ابوالخصیب کوفل کرنے کا ارادہ کیا حتی کہ اسے کہا گیا کہ وہ اپنی ہے تو اس نے اسے چھوڑ دیا اور وہ واپس آگیا اور جب اس نے واپس آ کر جو کچھ ہوا تھا اور ابوسلم نے اس کے قتل کا جوارادہ کیا تھا اس کے متعلق منصور کواطلاع دی تو منصور برافر وختہ ہو گیا اور اسے خدشہ ہوا کہ ابوسلم خراسان کی طرف چلا جائے گا اور اس کے بعد اس کا حاصل کرنا اسے دشوار ہوجائے گا' اور حوادث رونما ہوں گے۔ اس نے یقطین کے ہاتھ اس کی طرف خلاکھا کہ میں نے تجھے شام اور مصر کا امیر مقرر کیا ہے اور بید دونوں خراسان سے بہتر ہے' پس جے چا ہومھر کی طرف بھیج دواور خودشام میں رہوتا کہ تم امیر الموشین کے کا میر مقرر کیا ہے اور بید دونوں خراسان سے بہتر ہے' پس جے چا ہومھر کی طرف بھیج دواور خودشام میں رہوتا کہ تم امیر الموشین کے نا دہ دونر دیک رہواور جب وہ تم سے ملنا چا جی تو تم ان کے زدیک ہو۔ ابوسلم نے برافروختہ ہو کر کہا اس نے مجھے مصروشام کا امیر بنا کہ میر سے دیا تھی مقرر کروں گا' اس نے منصور کو بہت قاتی ہوا۔

اورابوسلم شام سے خراسان جانے کے اراد ہے ہے واپس آگیا اور وہ منصور کی مخالفت کا عزم کئے ہوئے تھا اور منصور انبار سے مدائن کی طرف گیا اور اس نے ابو سلم کو بھی مدائن آنے کا خطاکھا تو ابو سلم نے اسے لکھا کہ وہ الزاب پرخراسان جانے کا عزم کئے کھڑا تھا بلا شہامیر المونین کا جو دشمن بھی باتی رہ گیا تھا اللہ نے اسے اس پر قابود ہے دیا ہے اور ہم آل سامان کے ملوک سے روایت کیا کرتے تھے کہ جب ہنڈیا پرسکون ہوجائے تو سب سے زیادہ خوفناک وزراء ہوتے ہیں 'ہم آپ کے قرب سے نفور ہیں اور جب تک آب ہے عہد کو پورا کریں گے ہم بھی اسے پورا کریں گے اور ہم سمع واطاعت دور سے اس وقت تک ہوگی جب تک اس کے ساتھ سلامتی مل ہوگی۔ اگر آپ کویہ بات پہند آئے تو میں آپ کا بہترین غلام ہوں گا اور

اگر آ ب صرف اپن دلی ارادے کو پورا کرنے کے سوااور کوئی بات نہ مانیں تو میں بھی آپ کے اس عہد کو جے میں نے اپنے نفس کو ذلت اور ابانت کے مقام سے بچائے کے لیے آپ سے پختہ کیا تھا بوڑ دوں گا۔

اور جب منصور کویے خط مان تو اس نے ابو مسلم کو لکھ ما ہیں نے آپ کے خط کو تجوایا ہے آپ کا حال ان جو کے بازوز را رکائیس جو اپنے ان ما دشاہوں سے دھو کہ کرتے ہیں جو اپنے کشر سے جرائم کے باعث حکومت کی رس کے اضطراب کے تمنی ہوتے ہیں اور ائیں نظام جماعت کے درہم برہم ہونے سے راحت حاصل ہوتی ہے آپ نے اپنے آپ کو ان سے کیوں برابر قرار دیا ہے حالا نکہ آپ اپنی اطاعت اور خیر خواہی پر قائم ہیں اور آپ اس امر کے بوجھ برداشت کرنے کی قوت ربھتے ہیں جیسا کہ آپ کا حال ہے اور میں نے جوشر ط آپ پر لازم کی ہے اس کے ساتھ سمع واطاعت کی شرط نہیں اور امیر الموضین نے جیٹی بن موسی کو خط دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے آگر آپ اس کی طرف کان دھریں گے تو آپ کو سکون قلب حاصل ہوگا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے اور شیطان کے درمیان اور اس کے وصوسول کے درمیان حائل ہوجائے۔ بلا شبداس نے آپ کی نیت کو خراب کرنے کے آپ سے بڑھ کرمفبوط اور اپنی طبیعت کے بز دیک دروازہ کوئی نہیں یا یا جے اس نے آپ پر کھول دیا ہے۔

کہتے ہیں کہ ابوسلم نے منصور کو لکھا: اما بعد! میں نے اس شخص کو اپنا امام اور رہنما بنایا ہے جسے اللہ نے اپنی مخلوق پر امام بنایا ہے اور وہ علم کے اتر نے کی جگہ میں ہے اور رسول اللہ نٹا ہوئے کی قرابت کے قریب ہے اس نے مجھے قرآن سے ناآشنا سمجھا تو اس نے اسے دنیا کی طمع میں محرف کر دیا۔ حالا نکہ اللہ نے اٹھا ووں اور معذرت نہ کروں اور نہ لغزش کو معاف کروں۔ پس میں نے اس نے مجھے تھم دیا کہ میں تلوار سونت لوں اور مہر بانی کو اٹھا ووں اور معذرت نہ کروں اور نہ لغزش کو معاف کروں۔ پس میں نے تہماری با دشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے بیکام کیا حتی کہ اللہ نے تم کواس سے متعارف کرا دیا تو تم سے ناآشنا تھا اور جو تہمارا دیمن تھا 'اس نے تہماری اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم ہیں اخفا ء ' تھارت اور ذلت کے بعد غالب کیا۔ پھر اللہ نے میرے وریعے تم ہیں اخفا ء ' تھارت اور ذلت کے بعد غالب کیا۔ پھر اللہ نے میرے وریعے تم ہیں اخفا ء ' تھارت اور ذلت کے بعد غالب کیا۔ پھر اللہ نے میرے وریعے تم ہیں اخفا ء کرنے میں مشہور ہے اور عفواسی کی طرف منسوب ہے اور اگروہ مجھے اس بات پر سز ا دے جو میرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے تو اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

المدائن نے اسے اپنے شیوخ سے بیان کیا ہے۔

اور منصور نے جریر بن بزید بن جریر بن بعد اللہ البجلی کو جوا ہے زمانے کا مکت آ دمی تھا۔ امراء کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور اسے تھم دیا کہ وہ ابو سلم کے ساتھ در منزلت کو بلند کرنا چا ہتا ہے لیں اگر وہ اس بات پر آ جائے تو فیہا اور اگر وہ انکار کرے تو اس میں میہ بات بھی کرے کہ وہ تیری قدر ومزلت کو بلند کرنا چا ہتا ہے لیں اگر وہ اس بات پر آ جائے تو فیہا اور اگر وہ انکار کرے تو کہد دینا کہ وہ عباس سے بری ہے اور اگر تو نے جماعت میں افتر اق پیدا کیا اور اپنی ہوش پر چلتا رہا تو وہ خود کہتے پکڑے گا اور دوسروں کو چھوڑ کرخود تچھے اس میں گھس جائے تو وہ تیرے بیچھے اس میں گھس جائے گا حتی کہ وہ پکڑ کرفتل کردے گا یا اس سے پہلے وہ مرجائے گا اور اسے یہ بات اس وقت کہنا جب تو اس کی واپسی سے جو ایک اچھی بات ہے ماہوں ہوجائے۔ اور جب حلوان میں منصور کے امراء اس کے پاس آ نے تو انہوں نے اسبات پر جو وہ امیر المونین کی مخالفت ومقابلہ کا

اراد و کئے ہوئے تھا'اے ملامت کی اور اطاعت کی طرف رجوع کرنے کی رغبت دلائی۔ پس اس نے اپنے صاحب الرائے امراء ہے مشور ہ کیا تو ان سب نے اسے اس کے پاس واپس جانے ہے رو کا اور اسے مشور ہ دیا کہ ری میں مقیم رہے اور خراسان اور اس کی فوجیں اس کے چکم کے ماتحت رہیں' کی اگر خلیفہ اس سے سیدھار ہے تو فبہا ورندوہ فوج کی حفاظت میں ہوگا' اس موقع پر ابومسلم نے منصور کے امراء کی طرف سے پیغام بھیجا اور انہیں کہاا ہے آتا کی طرف چلے جاؤ میں اس سے ملنے کانہیں اور جب وواس سے ما پیس ہو گئے تو انہوں نے اسے وہ بات کہی جومنصور نے انہیں کہی تھی اوراس نے بدیات سیٰ تو اس نے اسے نہایت شکستہ کر دیا اور اس نے کہااس وقت میرے یاس سے چلے جاؤ۔

ابوسلم نے ابوداؤ دابراہیم بن خالد کوخراسان برنائب مقرر کیااورمنصور نے اسے ابوسلم کی غیر حاضری میں جب وہ مہم ہوا خط لکھا کہ جب تک میں زندہ ہوں خراسان کی حکومت تیرے لیے ہے میں نے تجھے اس کا امیرمقرر کیا اور ابومسلم کواس سے

اس موقع پر ابوداؤ دیے ابوسلم کو جب کہ وہ خلیفہ کے مقابلہ برقائم تھا لکھا ہمارے لیے خلفائے اہل بیت رسول سے مقابلہ كرنا مناسب نبيس اين امام كي طرف مع واطاعت كرتے ہوئے واپس آ جاہيے والسلام۔

اس بات نے اسے مزیدشکت کر دیا تو ابوسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ میں عنقریب اپنے قابل اعتاد شخص ابواسحاق کواس کے یا س جیجوں گا اور اس نے ابواسحاق کومنصور کی طرف جھیجا تو اس نے اس کا اکرام کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگروہ اسے واپس لا بے تو اے عراق کی نیابت دی جائے گی اور جب ابواسحاق واپس اس کے یاس گیا تو اس نے اس سے بوچھا تیرے چیچھے کیا ہے؟ اس نے کہامیں نے انہیں آ یہ کی تعظیم کرتے اور آ پ کی قدر پہچانتے پایا ہے۔ پس اس بات نے اسے دھو کہ دیا اور اس نے خلیفہ کے ماس جانے کا عزم کرتے اورآ پ کی قدر بیجائتے ہایا ہے۔ پس اس بات نے اسے دھوکہ دیا اور اس نے خلیفہ کے پاس جانے کا عز م کرلیا اوراس نے امیر نیزک ہےمشورہ کیا تواس نے اے روکا پس اس نے جانے کامضم ارادہ کرلیا اور جب نیزک نے اسے روانگی کاعزم کئے دیکھا تو شاعر کے قول کوبطور مثال پڑھا:

آ دمیوں کو قضا وقد رکے ساتھ ضرور چلنا پڑتا ہے اور قضاء وقد رلوگوں کی تدبیر کے ساتھ لے جاتی ہے۔

پھراس نے اے کہا میری ایک بات یا در کھا**س نے کہاوہ کیا؟اس نے کہاجب تو اس کے** یاس جائے تو اسے قُل کر ویٹا' پھر جس کی جاہے بیعت خلافت کر لیرا' بلاشبالوگ تمہاری مخالفت نہیں کریں گے اور ابوسلم نے منصور کولکھا کہ وہ اس کے ماس آر ہاہے۔ ابوابوب کا تب الرسائل کا بیان ہے کہ میں منصور کے پاس گیا اور وہ بالوں کے ایک خیمے میں عصر کے بعدا ہے مصلی پر ہیٹھا تھااوراس کے آ گےایک خطیز اتھااس نے اسے میری طرف مچینگ دیا کیا دیکھتا ہوں کہوہ ابوسلم کا خطیب اور وہ اسے اپنی آمد ے متعلق بتار ہاہے پھر خلیفہ نے کہا خدا کی قتم اگر میں اسے آئکھ بھر کر دیکھوں تو میں اتے تل کر دوں گا' ابوایو ب نے کہاا ناللہ وا تا البدراجعون به

اور میں نے بیرات گزاری' اور مجھے نیند نہ آتی تھی میں اس واقعہ کے بارے میں سوچتا رہا اور میں نے کہا اگر ابوسلم

ؤرتے ڈرتے آیا تو اس سے خلیفہ کے بارے میں شریعی خلاجر ہوسکتا ہے اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ رسکون حالت میں آئے تاکہ نلیفہ اس سے قوت حاصل کرے اور جب سیح ہوئی تو میں نے ایک امیر کو طلب کر کے اسے کہا کیا تو کسکر شہر کا امیر بن سکتا ہے وہ اس سال بہت نینے والا ہے اس نے کہا مجھے کون اس کا امیر بنائے گا میں نے اسے کہا ابو سلم کے پاس جا اور دانے میں اس کر اس سے مطالبہ کر کہ وہ تھے اس شہر کا امیر بناہ ہے۔ باشہ امیر المونین اسے اس کا امیر بنانا چاہتے ہیں جو اس کا دروازہ بند کر د ۔ ۔ اور خود آرام کر بے اور میں نے منصورے اس کے ابو مسلم کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کی تو اس نے اسے اجازت و بے وی اور اسے کہا'اسے سلام کہنا نیز یہ بھی کہ ہم اس کی ملا قات کے شاکق ہیں میخض یعنی سلمہ بن فلاں ● ابو سلم کے پاس گیا اور اسے بنایا کہ خلیفہ اس کا مشتاق ہے تو اس بات نے اسے خوش وخرم کردیا حالا تکہ بیاس کے ساتھ ایک مکر وفریب تھا۔

اور جب ابوسلم نے یہ بات می تو وہ جلدی سے اپنی موت کی طرف روانہ ہو گیا اور جب وہ دائن کے زدیک پہنچا تو خلیفہ نے امراءاور سالا روں کواس کے استقبال کرنے کا تھم دیا اور وہ اس دن کے آخری جھے ہیں منصور کے پاس آیا اور ابوابوب نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اس کی بات مان ٹی اور جب ابوسلم شام کو منصور اسے مشورہ دیا کہ وہ اس کے باس گیا تو اس کے باس گیا تو اس کے باس گیا تو اس نے اس کے باس گیا تو اس نے اس کے افرار جب اور اسے سلام کرنے گیا جا والور آرام کر واور جمام ہیں داخل ہو جا واور کل کو میر بیاس آور وہ وہ اس نے باب سے نکلا تو لوگ آ کرا سے سلام کرنے گیا اور جب دوسرا دن ہوا تو خلیفہ نے ایک امیر کو بلایا اور اسے کہا تو میر ی آ زمائش ہیں کیسا ہے؟ اس نے کہا یا امیر الموشین تھم بخد ااگر آپ جھے خود شی کا تھم دیں تو ہیں خود شی کرلوں گا' اس نے کہا اگر ہیں کتھے ابوسلم کے تل کا تھم دوں تو تیری کیا کیفیت ہوگی؟

راوی کہتا ہے اس نے ناپندیدگی سے ایک کھیسر جھکایا' پھراپواپوب نے اسے کہا تجھے کیا ہوگیا ہے توبات کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے مشکل سے کہا میں اسے قبل کردوں گا۔ پھراس نے اس کے لیے چارسر کردہ محافظوں کو چنا اور انہیں اس نے قبل پر آ مادہ کیا اور انہیں کہا تم پردے کے پیچھے ہوجانا اور جب میں تالی بجاؤں تو نکل کراھے قبل کرویتا۔ پھر منصور نے ابوسلم کے پاس پے در پ اپلی بیجیے' پس ابوسلم آیا اور در الخلافت میں داخل ہوگیا' پھروہ خلیفہ کے پاس آیا تو وہ مسکرار ہا تھا اور جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو منصور اس کے ایک ایک کرتوت پر اسے طامت کرنے لگا اوروہ ان سب کرتو توں پر معذرت کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا امیر الموشین! مجھے امید ہے کہوآ پ کا دل مجھے پرخوش ہوگیا ہوگا' منصور نے کہا' قتم بخدا جھے اس بات نے تجھ پرزیا دہ غصے کردیا ہے' امیر الموشین! مجھے امید ہے کہوآ پ کا دل جھے پرخوش ہوگیا ہوگا' منصور نے کہا' قتم بخدا جھے اس بات نے تجھ پرزیا دہ غصے کردیا ہے' پھراس نے ایک ہا تھ کو دوسر سے پر مارا تو عثمان اور اس کے اصحاب نے باہر نکل کراسے کلواریں مار کر قبل کردیا اور اسے پوشے میں لیسٹ دیا پھراس نے اسے دریائے د جلہ میں ڈال دینے کا تھم دیا اور بیاس سے آخری ملا قات تھی۔

اوروہ ۲ شعبان کے اسے کو بدھ کے روزقل ہوااور جن باتوں پر منصور نے اسے ملامت کی ان میں یہ بات بھی اس نے کہی کہ تونے کئی بار مجھے خط لکھا ہے اور تو خط کا آغازا پنے نام سے کرتا ہوں اور تونے میری چھو پھی امینہ کومنگنی کا پیغام بھیجا ہے اور توایت

طبری میں سلمہ بن سعید بن جابر ہے۔

آ ب كوا بن سلط بن عبدالله بن عاس وغيره خيال كرتائ ابوسلم نه كما ياامير المومنين الجحصه بات نبيس كهي جاسكتي ميس نه آ ب لوگول کی حکومت کے لیے جو تگ ودو کی ہےاہے ہر کوئی جانیا ہےاس نے کہا تو ہلاک ہوجائے اگراس کا کام کوایک ساہ فام لونڈی بھی شروع کرتی تو ہماری قسمت اورشرافت کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اس کام کی تھیل کر دیتا۔ پھراس نے کہا خدا کی تھے! میں تجھے ضرور قَلَ كرول كًا اس نے كہا اے اميرالمومنين مجھے اہتے وشنوں كے ليے زنرہ رہنے دیجے' اس نے كہا تجھے بڑھ كرميرا كون فخض ہے؟ پھراس نے اسے تل کرنے کا حکم دے دیا' جیسا کہ پہلے بیان ہو چکاہے' بعض امراء نے اسے کہاا ہے امیر المومنین اب آپ خلیفہ ہے ہیں کہتے ہیں کہ مصور نے اس موقع پر بیشعر پڑھا: <sup>۔</sup>

''اس نے اپناعصا پیپنک دیا اوراس کی جدائی تھہرگئی جیسے مسافر کی واپسی ہے آئکھ ٹھنڈی ہوجاتی ہے'۔

اورا بن خلکان نے بیان کیا ہے کہ جب منصور نے ابوسلم کے قبل کا ارادہ کیا تو وہ اس کے معالم بیں متحیر ہوگیا کہ وہ اس بارے میں کسی سےمشور ہ کرے یا خوداینی رائے سے بیرکام سرانجام دے تا کہ بیریات مشہور نہ ہو جائے پھراس نے اپنے ایک خیرخواہ سے مشورہ کیا تو اس نے کہایا امیر الموشین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر زمین وآسان میں بہت سے اللہ ہوتے ہیں زمین وہ کان دونوں مگڑ جاتے تواس نے اسے کیا:

> میں نے اسے یا در کھنے والے کا نوں کے پاس امانت رکھ دیا ہے پھراس نے اس کے تل کاعزم کیا۔ ابومسلم خراسانی کے حالات:

عبدالرحمٰن بن مسلم' ابومسلم بنوعباس کی حکومت کا ساتھی اورا ہے اہل بیت رسول کا امیر بھی کہا جاتا ہے اورخطیب نے بیان کیا ہے کہا ہے عبدالرحمٰن بن شیرون بن اسفندیا را بومسلم المروزی عباسی حکومت کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے' و ہ ابوالزبیر ثابت البنانی' محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے دونوں بیٹوں' ابراہیم اورعبداللہ سے روایت کرتا ہے اورا بن عسا کرنے اس کے شیوخ میں محمد بن علیٰ عبدالرحمٰن بن حرملہ اور حضرت ابن عباس کے نام عکرمہ کا بھی اضافہ کیا ہے۔ ابن عسا کر کا بیان ہے کہ اس سے ابرا ہیم بن میمون الصائغ اورمصعب بن بشیر کے والد بشراورعبدالله بن شبر مهاورعبدالله این المپارک اورعبدالله بن منیب المروزی اورابومسلم کے داما د قد رہر بن منبع نے روایت کی ہے۔

خطیب نے بیان کیا ہے کہ ابومسلم دلیر' عقل مند' دانا اورصا حب تد بیرڅخص تھا' ابوجعفرمنصور نے اسے مدائن میں قتل کیا اور ا بوقعیم اصبها نی نے تاریخ اصبهان میں بیان کیا ہے کداس کا نام عبدالرحمٰن بن عثان بن بیارتھا' کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش اصبها ن میں ہوئی تھی اورالسدی وغیرہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا نالم ابراہیم بن عثان بن بیار بن سندوس ابن حوذ ون تھا' جو بزرجمبر کی اولا دمیں سے تھا اور اس کی کنیت ابواسحاق تھی اس نے کوفہ میں نشو ونما یا ئی اور اس کے باپ نے اس کے بارے میں میسی بن مویٰ السراج کووصیت کی تھی پس وہ اسے سات سال کی عمر میں کوفہ لے آیا اور جب امام ابراجیم بن محمد نے اسے خراسان بھیجا تو ا ہے کہاا پنا نام اوراینی کنیت تبدیل کر دوتو اس نے عبدالرحمٰن بن مسلم نام رکھ لیا اورا بومسلم کنیت اختیار کرلی اور وہ ۱۷ سال کی عمر میں یالان دارگدھے پرسوار ہوکرخراسان کی طرف روانہ ہوگیا اور ابراہیم بن محمد نے اسے اخراجات ویئے اور وہ اس حالت میں خراسان میں داخل ہو گیا اور پھراس کی بیرحالت ہوگئی کہ تمام خراسان اس کامطیع ہو گیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ خراسان جار ہا تھا تو آیک شراب فروش کی دوکان سے ایک خض نے دوڑ کراس کے گد ہے کی دم کا ب وک اور جب ایو سلم کو تھ ہے صل ہوگئی تو اس نے اس جگہ کو ہموار کرا دیا اور اس کے بعد دو دیان ہوگئی اور بعض نے بیان کیا کہ وہ صغری میں قرید لیا 'کھرامام ابراہیم بن مجمد نے اسے بیٹ ما نگ لیا اور اسے خرید لیا 'کھرامام ابراہیم بن مجمد نے اسے بیٹ ما نگ لیا اور اسے خرید لیا تو وہ آپ کی طرف منسوب ہوگیا اور ابراہیم نے ابوالیخم اساعیل طائی کی لڑکی سے خراسان بھیجے وقت اس کا نکاح کر دیا 'ابوالیخم آپ کا داعی تھا اور امام ابراہیم نے اپنی جانب سے چارسود رہم اس کا مہر دیا اور ابوسلم کے ہاں دو بیٹیاں ہوئی آیک اساء جس کے ہاں اولا دہوئی اور دوبر کی فاطمہ جس کے ہاں کوئی اولا دہیں ہوئی اور قبل ازیں خراسان میں ۱۲۹ھ میں ابوسلم کے باضافہ میں ابوسلم کے باضافہ بین ہوئی اور دوبر ایر بیب و کی اور تیزروی باختیا را میر ہونے کا حال بیان ہو چکا ہے اور یہ کہ اس نے بنوع ہاس کی دعوت کو کیسے پھیلا یا اور وہ بڑا پر بیب و کہ اور تیزروی باختیا را میر ہونے کا حال بیان ہو چکا ہے اور یہ کہ اس نے بنوع ہاس کی دعوت کو کیسے پھیلا یا اور وہ بڑا پر بیب و کہ اور تیزروی سے کام کرنے والا تھا۔

اورابن عساکر نے اپ اسناوے روایت کی ہے کہ ابوسلم خطبہ دے رہا تھا کہ ایک شخص نے اس کے پاس جا کر کہا یہ سیاہ لباس جو پس آپ پر دیکھ رہا ہوں کیسا ہے؟ اس نے کہا ابوالز ہیر نے بحوالہ جابر بن عبداللہ مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ مُناقیقہ فقح کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو آپ سیاہ تمامہ پہنے ہوئے تھے اور سیحکومتی لباس ہے اے غلام اسے قل کر دواور عبداللہ بن منیب کی صدیث سے اس سے من محمد بن علی عن ابیع ن جدہ عبداللہ بن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ مناقیقہ نے فر مایا جو قریش کی صدیث سے اس سے من محمد بن علی عن ابیع ن جدہ عبداللہ بن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ مناقیقہ نے فر مایا جو قریش کی ذات کا خواہان ہوگا اللہ اسے ذیل کردے گا اور دعوت کے دور میں ابراہیم بن میمون الصائع اس کے اصحاب اور ہم نشینوں میں سے شے اور اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ غالب آ جا بڑگا تو وہ صدود کو قائم کیا کرئے گا۔ پس جب ابوسلم نے غلبہ پالیا تو ابراہیم بن میمون نے اس سے اس وعدہ کے مطابق جو اس نے اس سے قیام صدود کے متعلق کیا تھا 'اصرار کیا ' حتی کہ اسے مجبور کردیا تو اس نے اس کے قل کا حکم دے دیا اور اس سے کہا تو نھر بن بیار کو کیوں ملامت نہیں کرتا جو شراب کے شہری برتن بنا کر بنوامیکو بھیجتا ہے 'اس نے اسے کہا کا امراد کیا ہوں اور دی مجھے ان لوگوں میں شار کرتے ہیں جن سے تو نے وعدہ کیا ہو اور بھن نے اسے کہا کہ المعروف اور نہی عن المند کی وجہ سے ابراہیم بن میمون کے لیے جت میں بلندمقا مات کو دیسے بابراہیم بن میمون کے لیے جت میں بلندمقا مات کو دیسے بابراہیم بن میمون کے لیے جت میں بلندمقا مات کو دیکھا ہے 'بلا شبہ وہ استقلال کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا تھا اور ابوسلم نے اسے قبل کردیا ۔ رحمہ اللہ

اور ہم نے بیان کیا ہے کہ ابوسلم سفاح کے احکام وفرایین کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتا تھا اور جب منصور کے پاس حکومت آئی تو اس نے اسے حکومت کو والیس کر دیا 'چراس نے منصور پر تکبر کیا اور اس کے تل کا ارادہ کیا تو منصور منکست دی اور اس سے شام کوچھین کرمنصور کی حکومت کو والیس کر دیا 'چراس نے منصور پر تکبر کیا اور اس کے تل کا ارادہ کیا تو منصور اس کے ارادے کو بھائپ گیا حالا تکہ اندرونی طور پر بھی اس سے بغض رکھتا تھا اور اس نے کئی اپنے بھائی سفاح سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے ارادے کو بھائپ گیا جائی ہو چکا ہے۔ مگر اس نے اس کی بات نہ مانی ۔ پس جب منصور خلیفہ بنا تو وہ مسلسل اس سے مکر ونریب کرتا رہا' حتی کہ وہ اس کے یاس آیا تو اس نے اسے تل کر دیا ۔ ،

اوربعض نے بیان کیا ہے کہ مضور نے ابومسلم کولکھا:

ا ما بعد 'باشہ و اوں پر زنگ لگ جاتا ہے اور گناہ ان پرمہر لگادیتے ہیں اے او یہ عصے ہے گئی نکال اور اے مدہوئی ہوٹی میں آ اور اے سو نے والے ابیدار ہو بلاشیہ تو پراگندہ جموئے خوابوں ہے دھو کہ تعنا ہے اور برزی دیا ہیں جم سے پہنے لوگوں نے ہم اور کی تا م بھی لئے ( کیا تو ان میں ہے کی کومسوں کرتایا ان کی آ ہ ب سنتا ہے ) اور بلا شہد تعالی کو بھا گئے سے عاجز نہیں کیا جاسکنا' اور نہ تلاش وجہو میں اس سے سبقت کی جاسکتی ہے اور میر سے پیرو کاروں اور داعیوں میں سے جولوگ تیر ساتھ ہیں ان سے دھو کہ نہ کھاوہ تیر ساتھ ملہ کریں گے اور اور داعیوں میں سے جولوگ تیر ساتھ ہیں ان سے دھو کہ نہ کھاوہ تیر سامنے اور اگر تو نے اطاعت چھوڑ دی اور جماعت سے علیحہ گی اختیار کرلی ہے اور جو خص دفوں ہاتھ وی کہ اللہ تعالی اسے چھوڑ دیتا ہے اور جو خص دونوں ہاتھوں اور منہ سے اسے چھوڑ دیتا ہے اس پرفتح دے دیتا ہے اور اس خوص کی خبر سنا دے ہوگی ہے اور میں اور طریق کو اختیار کرنے اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عبر سے بنے سے اجتنا برکز اب جبت قائم ہو چکی ہے اور میں اور میں اور میں اور عیر دیتا ہے اور انہیں اس خص کی خبر سنا دے جہم نے اپنے نشانات میں سے ہوگیا۔

### ابومسلم نے اسے جواب دیا:

کی وجہ سے ہوگی اور تیرارب بندوں بڑکلم کرنے والانہیں۔

منصور نے اے لکھا:

ا ابعد اا نے تا اور شیطان اور اسے کو واضح کیا اور تھے سید سے داسے پر ڈالا اور اگرتو میر سے بھائی کی اقتداء کرتا تو تو حق سے پہلوتہی نہ سواس نے تیر سے لیے داسے کو واضح کیا اور تھے سید سے داسے پر ڈالا اور اگرتو میر سے بھائی کی اقتداء کرتا تو تو حق سے پہلوتہی نہ کرتا اور شیطان اور اس کے اوامر کی طرف والیس نہ جاتا لیکن تھے دو کا متھی سوچھ کیتے ہیں کہ تو ان دونوں میں سے زیادہ داست کا م کا تارک ہواور ان دونوں میں سے زیادہ گراہ کا م کا مرتکب ہوتو فراعنہ کی طرح قبل کرتا اور جا بروں کی طرح گرفت کرتا اور تو منسدین کی طرح ظالمانہ فیصلے کرتا ہے اور مالی فعنول خرچی کرتا ہے اور اسے فعنول خرچی لوگوں کی طرح بے جاخرج کرتا ہے۔ پھر اے فاسق جھے یہ تھی پیتہ چلا کہ تو نے موئی بن کعب کوخراسان کا امیر مقرر کیا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ وہ نیشا پور ہیں تیا م کرے اور اگر تو نے خراسان کا ارادہ کیا تو وہ تھے میرے ان جرنیلوں اور پیرو کاروں کے ساتھ آ ملے گا جو اس کے ساتھ ہیں اور ہیں تھے سے تیرے ہمسروں کے ساتھ ہیں اور اس کے اتباع کو اللہ فعم الوکیل کا فی ہے۔

تیرے ہمسروں کے ساتھ جنگ کرنے جار ہا ہوں اچھی طرح سے اپنی تدامیر کرلے اور امیر المونین اور اس کے اتباع کو اللہ فعم الوکیل کا فی ہے۔

اور منصور لگا تاراس ہے بھی رغبت ہے اور بھی خوف سے خط و کتابت کرتا رہا اوراس کے اردگر دجوامراءاور ایلجی تھے جنہیں ابوسلم' منصور کے پاس بھیجتا تھا ان کو کم عقل قرار دیتا رہا اوران سے وعدے کرتا رہا' حتیٰ کہ انہوں نے منصور کے پاس جانے کے بارے میں ابوسلم کی رائے کی تحسین کی صرف امیر نیزک نے اس سے اتفاق نہ کیا اور جب اس نے ابوسلم کوان کا فرما نبر دار دیکھا تو اس نے منقدم الذکر شعر پڑھا کہ:

آ ومیوں کو تضاء وقد رکے ساتھ صرور چلنا پڑتا ہے اور قضا وقد رلوگوں کی تدبیر سے لیے جاتی ہے۔

اوراس نے اے منصور کو آل کرنے اور اس کی بجائے خلیفہ بن جانے کا مشورہ دیا مگراس سے بینہ ہوسکا اور جب وہ مدائن آیا تو خلیفہ کے تئم سے امراء نے اس کا استقبال کیا اور دن کے آخری جھے جی ابوالیوب کا تب الرسائل نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اسے آج کا دن قبل نہ کرے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور جب وہ خلیفہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے اس کی تعظیم و تکریم کی اور اس کے احتر ام کا اظہار کیا اور کہا آج شب چلے جاؤتم سے سفر کی تھکان دور ہوجائے گی پھرکل میرے پاس آنا اور جب دومرا دن آیا تو اس نے اس کے حوامراء کو مقرر کیا جن جس عثمان بن نہیک اور شبیب بن واج شامل تھے سوانہوں نے اسے قبل کر دیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

ادریہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے کئی دن تک قیام کیا اور منصوراس کے اگرام واحتر ام کا اظہار کرتار ہا پھراس نے خوف محسوں کیا اور ابو سلم خوفز دہ ہوگیا اور اس نے عینی بن مویٰ کی سفارش چاہی اور اس سے پناہ مانگی اور کہا مجھے اس سے اپنی جان کا خوف ہے اس نے کہاتم پرکوئی خوف نہیں 'چلئے میں آپ کے پیچھے آر ہا ہوں اور میرے آنے تک آپ میری پناہ میں ہیں اور عینی کو خلیفہ کے ارادے کا پچھام نہ تھا۔ ابو مسلم آ کر منصور سے اجازت مانگنے لگا تو لوگوں نے اسے کہا یہیں بیٹے جاوً امیر المومنین وضوکر

رہے ہیں' وہ بیٹھ گیا اور وہ اپنی بیٹھک کوطول دینا چاہتا تھا تا کہ عیسیٰ بن مویٰ آجائے گر اس نے دیر کردی اور خلیفہ نے اسے اجازت وے دی تو وہ اس نے پائی بیٹھ گیا تو وہ اسے پٹھ باتوں پر جواس سے صاور ہوئی تھیں نامت کر نے لگا اور وہ ان کے بارے میں اچھی طرح معذرت کرنے لگا تی کاس نے اسے کہاتو نے سلیمان بن کیٹر ابر اہیم بن میمون اور فلاں فلاں شخص کو کیوں قتل کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ انہوں نے میری نافر مانی کی ہے اور میر ہے تھم کی مخالفت کی ہے۔ اس موقع پر منصور نے غضبنا ک ہو کر کہا تو ہلاک ہو جائے۔ جب تیری نافر مانی ہوتو تو قتل کر دیتا ہے اور میں تھیے اپنی نافر مانی کرنے کی وجہ سے قتل نہ کوئی ؟ اور اس نے اپنی تو دونوں ہاتھوں سے تالی بجاؤ۔ یہاس کے اور گھات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان اس کے قتل کے اشارہ تھا۔ پس وہ اسے قبل کرنے کے لیے دوڑ پڑے اور ان میں سے ایک نے اسے تلوار مارکراس کی تلوار پر تلہ کا ہ دیا تو اس نے کہا اے امیر الموشین مجھے اپنی وشنوں کے لیے زندہ رکھے اس نے کہا تجھ سے بڑھ کر میراد میں موئی آیا اور کہنے یا امیر الموشین نے کہا اے امیر الموشین مجھے اپنی وشنوں کے لیے زندہ رکھے اس نے کہا تجھ سے بڑھ کر میراد میں موئی آیا اور کہنے یا امیر الموشین نے کہا اے احمد کی اس نے کہا ایے ایور کوئے یا امیر الموشین نے اسے کا اس نے کہا تھا تھی بیا میں الموشین نے اسے کی اس نے کہا ہو اور اس کے بعد عیشی بن موئی آیا اور کہنے یا امیر الموشین نے کہا ایور اپنی ایور سلم کے اس نے کہا تا اللہ وانا اللہ وان اللہ وانا اللہ وانا

منصورنے اسے کہا میں اس خدا کاشکر گزار ہوں کہا جا تک میرے پاس نعت آئی ہےاورا جا تک میرے پاس ناراضگی نہیں آئی اوراس بارے میں ابود لا مہ کہتا ہے:

اے ابوسلم' اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جونعت کی ہے' جب تک بندہ اسے نہ بدلے وہ اسے نہیں بدلیا' اے ابوسلم تو نے مجھے تل سے خوفز دہ کیا اور جس بات سے تو نے مجھے خوفز دہ کیا' اسی سے سرخ شیر نے مجھے ڈرایا۔

اوراہن جریر نے بیان کیا ہے کہ منصور عثان بین نہیک بھیب بن داج ابوضیفہ حرب بن قیس اور دیگر می فظوں کے پاس آیا کہ اور وہ اس سے خطاب کرے اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ آیا کہ اور وہ اس سے خطاب کرے اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارے تو وہ اسے قبل کر دیں اور جب ابوسلم اس کے پاس آیا تو منصور نے اسے کہا عبداللہ بن علی سے تمہیں جو دو تلوار میں ملی تھیں ان کا کیا بنا؟ اس نے کہا ان دونوں میں سے ایک ہیے ہے۔ اس نے کہا ججے دکھاؤلی اس نے تلوار لے کرائے تھٹنے کے بنچ رکھ ل ان کا کیا بنا؟ اس نے کہا ان دونوں میں سے ایک ہیے ہے۔ اس نے کہا ججے دکھاؤلی اس نے تلوار لے کرائے تھٹنے کے بنچ رکھ ل پھراسے کہنے لگا تجھے اس بات پر کس نے آبادہ کیا تھا؟ کہ تو ابوعبداللہ سفاح کو لکھے کہتم مردہ زمینوں سے رک جاؤتو ہمیں دین سکھانا چا ہتا ہے؟ اس نے کہا میر اخیال تھا کہ اس کا لین جائز نہیں اور جب امیر الموشین کا خط میرے پاس آیا تو مجھے معلوم ہوگیا کہ وہ اور ان کے اہل جیت تا ہے اس نے کہا میں نے کہا جب تیر کے اور ان کے اہل جیت تا ہے کہا جب تیر کے بات ابوالعباس کی موت کی اطلاع آئی تو میرے پاس والیس کیوں نہ آیا؟ اس نے کہا میں نے جے کے راہتے میں لوگوں کو تگی میں کے ابنا لہند نہ کیا اور مجھے معلوم تھا کہ ہم عقریب کو فی میں اس کے کہا میں نے آپ کی کوئی خلاف ورزی نہیں گی اس نے کہا تیں تو میں اسے نہا تو میں اسے اٹھا کر فیمل کی لوغل کی کوئی خلاف ورزی نہیں گی اس نے کہا کیا تو میر کے لیے اس کے کہا کیا تو میر کیا گیا اور وہاں میں نے اسے کیا فطوں کی حقاظت میں دے دیا۔ پھراس نے اسے کہا کیا تو میر کیا تا ہوئے تا مے ابتداء

کرنے اور آمنہ بنت علی کی طرف متعنی کا بیغا م لکھنے والانہیں؟ اور تو اپنے آپ کوسلیط بن عبداللہ بن عباس خیال کرتا ہے ہیں۔

ہ بیں : و میں اور مصور کا ہاتھ اس نے ہاتھ میں تھا اور وہ اسٹل رہا تھا اور اسائٹ بیٹ کرر ہاتھا اور وہ مغدرت کرر ہاتھا۔ چراس نے کہا بیخے خوف : واکہ: وسکا ہے کہ میرے بارے نے کہا بیخے کس نے کہا تو نے سلیمان بن کیٹر کو کیوں میں آپ کو کو کی شک ، و وائے میں نے جا با کہ خراسان حاکر آپ کی طرف اپنا عذر کلھوں۔ اس نے کہا تو نے سلیمان بن کیٹر کو کیوں میں آپ کو کو کہا کہ وجائے تو نے میری خالفت کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے کہا تو نے میری خالفت کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے کہا تو کہ ہوجا کے تو نے میری خالفت کا ارادہ کیا ہے۔ اور اگر میں جھے قبل نہ کروں تو اللہ جھے قبل کردے۔ پھر اس نے کہا تو اسے خیمے کی کئڑی ماری اور وہ لوگ اس کے پاس آگے اور عثان نے توار مارکر اس کی توار کا پر تلہ کا نے وہا واللہ تھی ہو اور اللہ تھی کی کئڑی ماری اور وہ لوگ اس کے پاس آگے اور عثان نے توار مارکر اس کی توار کا پر تلہ کا نے وہا واللہ تھی اور وہا وہا کہ ہوجا واللہ تھی ہو ہو اور اللہ تھی ہو ہو اور اللہ تھی ہو ہو اور اللہ تھی اور وہا کہا اور می میں تھا اور ہو اور مین ہو اور ہو کہا ہوں نے اسے ذبح کی کڑی کردیا ہو ہو ہو اور ہو ہو کہا ہوں ہو ہو کہا ہوں ہو ہو کہا ہوں ہو ہو کہا ہو ہو کہا ہو ہو ہو کہا ہو ہو ہو کہا ہوں ہو ہو کہا ہو ہو کہا ہو ہو ہو کہا ہو ہو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا ہو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کو

تونے خیال کیا کہ قرض کا مطالبہ نہیں ہوگا مجرم کے باپ سے پورا ماپ لو مجھے وہی پیالہ پلایا گیا ہے جوتو پلایا کرتا تھا۔ جو حلق میں ایلوے سے بھی زیادہ تلخ ہے۔

پھر منصور نے ابوسلم کے قل کے بعدلوگوں سے خطاب کیا اور کہا اے لوگو اپر ندہا کے نعت کوترک شکر سے نہ بھا کا ور دہتم پر ناراضگی کا نزول ہوگا اور ائمہ کی خیانت کو نہ چھپاؤ بلاشہتم میں سے جوشخص کسی بات کو چھپا تا ہے وہ اس کی زبان کی لغزشوں اور چہرے کی اطراف اور اس کی نظر کے زاویوں سے ظاہر ہوجاتی ہے اور جب تک تم ہمارے تن کو پیچانو گے ہم تمہارے تن سے ہرگز ناواقف نہیں رہیں گے اور جب تک تم ہمارے احسان کو یاد کرتے رہوگے ہم تم سے مسن سلوک کر نانہیں بھولیں گے۔ اور جس نے ناواقف نہیں رہیں گے اور جب تک تم ہمارے احسان کو یاد کرتے رہوگے ہم تم سے مسن سلوک کر نانہیں بھولیں گے۔ اور جس نے اس قبیص کے بارے میں ہم سے کشاکش کی ہم اس کی کھو پڑی کچل ویں گے جتی کہ تمہارے آدی ورست ہوجا کیں گے اور تمہارے میال باز آجا نمیں گے اور اس جانل ابوسلم نے اس شرط پر بیعت کی تھی کہ جس نے ہماری بیعت تو ڈردی اور ہم سے فریب کاری کی ہم اس کے لیے وہی ہم اس کے خون کو مبارے کردیں گئیں ہم نے اس کے لیے وہی فیصلہ کیا جو ہمارے لیے دومروں کے تعلق کرتا تھا۔

بلاشبہ ابومسلم کا آغاز اچھااور انجام براہے اور اس نے جو پچھ ہمیں دیا ہے اس سے زیادہ ہمارے ذریعے لوگوں سے حاصل کیا ہے اور اس نے باطن کی قباحت کو اپنے ظاہر کے حسن پرتر جیجے دی ہے اور ہم نے اس کی اندرونی خباخت اور فساونیت کو جان لیا ہا ور اگر ہمیں ملامت کرنے والے کو اس کاعلم ہو جاتا تو و و طامت نہ کرتا اور جو بچے ہمیں معلوم ہوا ہے اگر اسے معلوم ہوتا تو و و ہمیں اس کے قل میں معذور سجھتا اور اس کے مہلت دینے پر ہمیں عمّاب کرتا اور و و مسلسل اپنے بیعت اور عہد کوتو ژ تا رہا جتیٰ کہ اس نے اپنی سزا کو ہمارے لیے جائز کر دیا اور اپنے خون کو ہمارے لیے مباح کر دیا۔ پس ہم نے اس کے بارے میں جن کے نفاذ سے نہیں روکا اور نا بغذ فربیا نی نے نعمان بن المنذ رکے متعلق کیا خوب کہا ہے۔

''جس نے تیری اطاعت کی ہے اسے اس کی اطاعت کے مطابق نفع دے قتم بخدا وہ راہ راست پر ہے اور جو تیری نا فرمانی کرےاسے الیی سزادے جوظالم کوروک دےاورظلم پر نہ بیٹے'۔

اور پہتی نے حاکم سے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے ابوسلم کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ اچھا تھایا تجاج ؟ تو آپ نے فرمایا بین نہیں کہتا کہ ابوسلم کس سے اچھا تھالیکن تجاج اس سے براتھا اور بعض نے اسے اسلام پر ہتم کیا ہے اور اس پر بے دینی کی تہمت لگائی ہے لیکن انہوں نے جو با تیں ابوسلم کے متعلق بیان کی ہیں بیس نے ان پر دلالت کرنے والی کوئی بات نہیں دیکھی بلکہ بید دیکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے گنا ہوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور عباسی حکومت کے قیام میں اس سے جوخوزیزی ہوئی تھی اس سے اس نے تو بیکا ادعاء کیا ہے اور اللہ اس کے حال کو بہتر جانتا ہے۔

اور خطیب نے اس سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ہیں نے صبر کی چا در اوڑھ لی ہے اور گزارے کے مطابق روزی کو ترجیجہ دی ہے اور تقدیمیات واحکام سے بلندی ہیں مقابلہ کیا ہے جی کہ ہیں اپنے اراوے کی انہا مو کہنے گئے۔ گیا اور میں نے اپنی خواہش کی انہا کو ایک کا دھیں سے سالہ کیا اور میں نے اپنی خواہش کی انہا کو یالیا پھروہ کہنے لگا:

اور تو نے عزم اور پوشیدگی ہے وہ بات حاصل کرلی ہے جس سے بنوم وان کے بادشاہ اکٹھے ہو کر بھی عاجز رہے ہیں اور میں مسلسل انہیں تلوارے مارتا رہا تو وہ الی نیندے بیدار ہوگئے جو نیندان سے پہلے لوگوں میں سے کسی نے نہیں لی تھی اور میں ان کے دیار میں ڈرتا ہوا چکر لگا تا ہا اور قوم اپنے ملک شام میں سوئی ہوئی تھی اور جو مخف درندوں کی زمین میں بکریاں چرائے اوران سے عافل ہوجائے ان کے جرانے کی ذمہ داری شیر لے لیتا ہے۔

اورابوسلم عشعبان علاج کو بروز بده مدائن میں قتل ہوااور بعض نے ۲۲ شعبان اور بعض ۲۹ شعبان اور بعض ۲۸ شعبان کی ہے اور بیان کی ہے اور بیان کی ہے اور بیان کی ہے اور بیان کی ہے اور بیض نے بیان کی ہے اور بیض کا خیال ہے وہ بغداد میں ۱۹۰ میں اور بیان کی ہے اور بیض کا خیال ہے وہ بغداد میں ۱۹۰ میں اور ایسی کے طبیب کے خطیب نے تاریخ بغداد میں بیان کیا ہے اور اس قول کورد کیا ہے۔

پھر منصور' ابو مسلم کے اصحاب کی عطیات رغبت' خوف اور امارتوں سے دلجوئی کرنے لگا اور اس نے ابواسحاق کو بلایا ج ابو مسلم کے معزز اصحاب میں سے تھا اور ابو مسلم کا پولیس سپر نٹنڈ نٹ تھا اور اس نے اسے قل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہایا امیر المومنین خدا کی تئم میں آج کے سوانجھی پرسکون نہیں ہوا اور جس روز بھی میں آپ کے پاس آیا خوشبولگا کر اور اپنا گفن پہن کر آیا' پھر اس کے جسم کے ساتھ جو کپڑے تھے اس نے ہٹائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خوشبولگائے ہوئے ہے اور کفن کی چاوریں بہنے ہوئے

ہے۔ پس منصور کوتری آگیا اور اس نے اسے رہا کردیا۔

اورابن جریر نے بیان کیا ہے کہ ابوسٹم نے اپنی جنگوں میں اور جو پچھوہ بنوعباس کی صوحت کی فدمت کے لیے کرتا تھا اس
میں چھولا کھآ دمیوں کو ہا ندھ کر قبل کیا اوراس کے علاوہ جوآ دی اس نے قبل کئے وہ اس ہے الگ ہیں اوراس نے منصور ہے جب کہ
وہ اسے اس کے کاموں پر ملامت کر رہا تھا کہا یا امیر الموشین میری اس آ زبائش کے بعد میں نے جو پچھ کہا ہے جھ پر کوئی اعتراض نہ
ہوگا تو اس نے اسے کہا اے خبیث عورث کے بیٹے اگر تیری جگہ کوئی لونڈی ہوتی تو وہ اس کی ایک جانب کوکائی ہوتی تو نے جو پچھ کیا
ہوگا تو اس نے اسے کہا اے خبیث عورث کے بیٹے اگر میہ بات تیری طرف سے ہوتی تو تو چراغ کی بتی تک بھی نہ پہنچتا اور جب منصور
ہے ہماری حکومت اور ہماری تو ت سے کیا ہے اگر میہ بات تیری طرف سے ہوتی تو تو چراغ کی بتی تک بھی نہ پہنچتا اور جب منصور
ہے ہماری حکومت اور ہماری تو ت سے کیا ہے اگر میہ بات تیری طرف سے ہوتی تو تو چراغ کی بتی تک بھی نہ پہنچتا اور جب منصور
ہے اسے قبل کیا تو اسے ایک چا در میں لیسٹ دیا اور اس کا عضو عضو کٹا ہوا تھا۔ عیسی بن موئ نے آ کر بو چھا یا امیر الموشین ا آپ اس کی اطاعت اور خبرخوا ہی اور اس کے بار سے میں امام
ابراہیم کی رائے کو جانتے ہیں اس نے کہا انا للدوا نا امیر الموشین آ پ اس کی اطاعت اور خبرخوا ہی اور اس کے بارے میں اس بچھونے میں بین اس نے کہا انا للدوا نا امیر الموشین ۔
ابراہیم کی رائے کو جانتے ہیں اس نے کہا انا للدوا نا امیر الموشین ۔

پھر منصور نے اسے کہا اللہ تیرے دل کو آزاد کرے کیا تہمیں ابوسلم کے ساتھ کوئی مقام یاا قدّاریا امرونہی حاصل تھا۔ پھر منصور نے سرکردہ امراء کو بلایا اور قبل اس کے کہ انہیں اس کے قل کاعلم ان سے ابوسلم کے قل کے بارے ہیں مشورہ کرنے لگا گیس سب نے اس کے قل کامشورہ دیا اور ان ہیں ہے جب کوئی بات کرتا وہ ابوسلم کے خوف ہے آ ہتہ کلام کرتا کہ اس تک بات نہ تہنی سب نے اس کے آئیوں ان کے قل کی اطلاع دی تو اس بات نے انہیں گھبرادیا اور انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا پھر منصور نے ابوسلم کی زبان سے ابوسلم کے اموال وؤ خائر نے لوگوں سے اس کے متعلق خطاب کیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے 'پھر منصور نے ابوسلم کی زبان سے ابوسلم کے ممل مہر لگا دی جو کے نائیب کوخط کھھا کہ اس کے باس جو اموال وؤ خائر اور جو اہر موجود ہیں انہیں لے کر آجائے اور خط پر ابوسلم کی کمل مہر لگا دی جو انگوشی کے تکینے پر مطبوع تھی' جب خاز ن نے اسے ویصا تو اس بارے ہیں شک ہوااور ابوسلم کی کمل مہر لگا تا ہوں اور جب تیرے باس کمل مہر والا خط آئے تو اس بیں کھھا ہواس پر عمل کرنا اور ہیں انہیں کہ باس کے خاز ن نے مہر لگا تا ہوں اور جب تیرے پاس کمل مہر والا خط آئے تو اس کے بعد اس کی طرف اس شخص کو بھیجا جس نے اس سے اس کے خاز ن نے منہوں کے تیکھے ہوئے خط پر عمل نہ کیا تو منصور نے اس کے بعد اس کی طرف اس شخص کو بھیجا جس نے اس سے اس کے خاز ن کو آئی کر دیا اور منصور نے ابوداؤور بن ابرا تیم بن خالد کو خراسان کی امارت کا خط کھو دیا جیسا کہ اس نے اس سے بچھے لیا اور خاز ن کو آئی کہ دیا جیسا کہ اس نے اور اور خاز ن کو آئی کی تو اس سے اس کا وعدہ کہا تھا۔

اوراس سال سنباز' ابومسلم کےخون کا بدلہ طلب کرتے ہوئے نکلا اور بیسنباز مجومی تھا جوقومس اوراصبهان پر متغلب ہو گیا تھا اور فیروز اصبند کے نام ہے موسوم تھا' ابوجعفر منصور نے اس کے مقابلہ میں جمہور بن مرارالعجلی کی سرکر دگ میں دس ہزار سواروں کا جیش جھیجا اور ہمدان اور ری کے درمیان جنگل میں ان کی ٹم بھیٹر ہوئی پس جمہور نے سنباذ کو شکست دی اور اس کے ساٹھ ہزار اصحاب کوتل کردیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کوقیدی بنالیا اور اس کے ستر دن بعد اس نے سنباذ کو بھی قبل کردیا اور رکی میں ابومسلم

ے جن اموال پر وہ قابض تھا انہیں لے لیا اور اسی طرح اس سال ملبدین حرملہ شیبانی نام ایک شخص نے جزیرہ میں ایک ہزار خوارج کے ساتھ بعناوت کی اورمنصور نے اس کی طرف متعدد بڑے بڑے جیوش بھیجے جن سب نے اس ہے شکست کھا کی اور بھاگ اٹھے۔ پھر جزیرہ کے نا ہے مید بن قطبہ نے اس سے جنگ کی تومذیر نے اسے بھی شکست دی اور تمید نے ایک قلنے میں قلعہ بند ہوکراس ۔ اپنا بچاؤ کیا کھر حید بن قبل نے ایک لاکھ درہم پراس سے مصالحت کرلی اور دراہم اسے دے دیئے اور ملبد نے انہیں قبول کرلہاا ورا ہے چھوڑ دیا۔

اوراس سال خلیفہ کے چیاا ساعیل بن علی بن عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو حج کردایا' میدداقدی کا قول ہے اور منصور کا چیا موصل کا نائب تھا اور کوفیہ کی نیابت پرعیسیٰ بن مویٰ اور بھرہ کی نیابت پرسلیمان بن علی اور جزیرہ کی نیابت پرحمید بن قحطبہ اور مصر کی نیابت پرصالح بن علی اور خراسان کی نیابت پر ابودا و دابرا ہیم بن خالداور حجاز کی نیابت پر زیاد بن عبدالله مقرر تھے اور اس سال خلیفہ کے سنباذ کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ ہے لوگوں کے لیے موسم کر ماکی خوراک ندر ہی۔

اوراس سال میں وفات پانے والےمشاہیر میں سے ابوسلم خراسانی ہے جبیبا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور بزید بن ابی زیاد واحد مخص ہے جس نے اس کے بارے میں گفتگو کی جیسا کہ ہم نے انتکمیل میں اس کا ذکر کیا ہے واللہ سجا نہ اعلم۔

اس سال شام روم مطنطین ملطیه میں زیر دسی واخل ہو گیا اور اس نے اس کی قصیل کوگرا دیا اور اس کے جن جانبازوں پر اس نے قابویا یا انہیں معاف کردیا اور اس سال نائب مصرصالح بن علی نے موسم گر ماکی جنگ لڑی اور شاہ روم نے ملطیہ کی جونصیل بنائی تھی اے گرادیا اورایے بھائی عینی بن علی کو جالیس ہزار دینار دیئے اورا سی طرح اپنے بھتیج عباس بن محمد بن علی کو جالیس ہزار دیناردیئے اوراس سال عبداللہ بن علی نے بیعت کی جے ابومسلم نے شکست دی تھی اور وہ بھر ہمجا گ گیا تھا اور اپنے بھائی سلیمان بن علی کی پناہ لے لیتھی حتی کہ اس نے اس سال خلیفہ کی بیعت کر لی اور اس کی اطاعت کی طرف لوٹ آیالیکن اسے بغداد کے قید خانے میں محبوں کر دیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اوراس سال جمہور بن مرارالعجلی نے خلیفہ منصور کوسنبا ذکو شکست دینے اور ابوسلم کے اموال و فرخائر پر قابض ہونے کے بعد معزول کردیا اوراس کے دل میں بیرخیال پختہ ہو گیا کہ وہ اس پر قابونہیں پاسکتا سوخلیفہ نے محمرانعث خزاعی کو بہت ہزی فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ میں بھیجا اور انہوں نے باہم شدید جنگ کی اور اس نے جمہور کوشکست دی اور اس کے پاس جوا موال و ذخائر تھے چین لیے پھرانہوں نے اس کومل کرفنل کر دیا اور اس سال ملبد خارجی خازم بن خزیمہ کے ہاتھوں آٹھ ہزارنوج میں ہارا گیا اور ملبد کے اصحاب میں ہے ایک ہزار سے زائد آ دی مارے گئے اور بقیہ شکست کھا گئے۔

واقدی کابیان ہے کہ اس سال نصل بن علی نے لوگوں کو حج کروایا اور اس میں وہی لوگ نائب تھے جواس سال سے پہلے تھے۔ ا کی قول کے مطابق اس سال و فات پانے والے اعیان میں زید بن واقد ٔ العلاء بن عبدالرحمٰن اورلیث بن الی سلیم شامل میں ۔ اور اس سال ہنوامیہ میں سے الداخل کی خلافت بلاد اندلس میں قائم ہوئی اور وہ عمدالرحمٰن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملك بن مروان ہاتھی ہے۔

میں کہتا ہوں وہ باخی نہیں ہے وہ ہوا میدیں سے ہے اور امول کے تام سے موسوم ہے۔ وہ عبداللہ بن ملی بن عبداللہ بن عباس کے مقابلہ میں فرار ہوکر بلادمغرب کو چلا گیا اوروہ اپنے بھگوڑے ساتھیوں کے ساتھ کچھلوگوں کے پاسے گزراجو باہم یمانی اورمفنری عصبیت پر جنگ کررہے تھے اس نے اپنے نلام بدر کوان کے پاس بھیجا تو اس نے انہیں ان کی طرف ماکل کر دیا اور انہوں نے اس کی بیعت کرلی اور وہ ان کے ساتھ داخل ہو گیا اور اس نے بلا داندلس کو فتح کیا اور ان پر قابض ہو گیا اور انہیں یوسف بن عبدالرحمٰن بن حبیب بن ابی عبیدہ بن عقبہ بن نافع فہری ہے جوان کا نائب تھا چھین لیااورائے آپ کر دیا اورعبدالرحمٰن نے قرطبہ میں سکونت اختیار کرلی اور ان شہروں میں اس کی خلافت اس سال ہے لے کرا<u>ے اسے</u> تک قائم رہی اور اس سال میں اس نے و فات یا ئی اوراس کی حکومت ۳۴ سال چند ماہ رہی ۔ پھراس کے بعد اس کے بیٹے ہشام نے چیسال چند ماہ حکومت کی' پھروہ مرگیا تو اس کے بعدالحکم بن ہشام نے ۲۶ سال حکومت کی' پھروہ مرگیا' پھراس کے بعداس کے بیٹے عبدالرحمٰن بن افکم نے ۳۳ سال حکومت کی اورمر گیا۔ پھراس کے بعدمجہ بن عبدالرحمٰن بن الحکم نے ۲۶ سال حکومت کی۔ پھراس کے بیٹے المنذر بن محمر ' پھراس کے بھائی عبدالرحمٰن بن محد بن المنذر نے حکومت کی اور اس کا زمانہ حکومت مستجے کے بعد بھی رہا ہے۔ پھراس حکومت کوزوال آ سمیا' جیسا کہ ہم ابھی ان سالوں میں اور اس کے باشندوں کے زوال میں اس کا ذکر کریں گے انہوں نے با فراغت نعتوں اور حسین وجمیل عورتوں میں کیسے زندگی گزاری' پھریہ سال اوران کے باشندے گویا وعدے کے وقت کے یابند تھے' گزر گئے پھروہ خشک پتوں کی طرح ہو گئے جنہیں کمزوریا ورصا خٹک کرویتی ہے۔

اس سال صالح بن علی نے ملطبیہ کی تعمیر ککمل کی ٹیھر نے طریق ہے موسم گرم کی جنگ کی اوروہ بلا دروم میں دور تک چلا گیا اوراس کے ساتھاس کی دونوں بہنوں ام عیسیٰ اورلیا ہے نے بھی جنگ کی جوعلی کی بیٹیاں تھیں اوران دونوں نے نذر مانی تھی کہ اگر بنوامیہ کی حکومت جاتی رہی تو وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں گی اور اس سال منصور اور شام روم کے درمیان قیدیوں نے چیزانے کا معاہدہ ہوا اور اس نے بعض مسلمان قیدیوں کوچھڑایا پھراس سال ۲<u>سماھ</u> تک لوگوں کے لیے موسم گر ما کی جنگ نہیں ہوئی' اس لیے کہ منصور' عبدالرحمٰن بن حسن کے دونوں ہیٹوں کے معاملے میں مشغول تھا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ حسن بن قطبہ نے عبدالو ہاب بن امام ابراہیم کے ساتھ میں موسم گر ماکی جنگ کی۔واللہ اعلم۔

اوراس سال منصور نے مسجد الحرام کووسیج کیا اور بیسال نہایت سرسنر وشاداب تھا اور بعض کا قول ہے کہ بیرکام مہما جے میں ہوا تھا اور اس سال منصور نے اپنے چچاسلیمان کوبھرہ کی امارت ہے معزول کر دیا اور عبداللہ بن علی اور اس کے اصحاب بنی جانوں کے خوف سے روپوش ہو گئے اور منصور نے اپنے بھر 🛚 کے نائب سفیان بن معاویہ کو پیغام بھیجا جس میں اسے عبداللہ بن علی کواس کے پاس ماضہ کرنے کی ترغیب دی۔ پس اس نے اسے اس کے اصحاب کے ساتھ جیجا تو اس نے بعض کوتل کردیا اور اپنے بچا عبدالله بن علی کوقید کر دیااوراس کے بقیداصحاب کوخراسان کے نائب ابوداؤ د کے پاک بھیج دیا 'جس نے انہیں وہاں توقل کر دیا۔ اوراس سال عباس بن محمد بن على بن عبدالله بن عبال في أو يون كوج كروايا اوراس سال مين عمرو بن مجامديز بدين عبدالله بن الها داور پونس بن عبید نے وفات یا کی جوایک عباوت گز اراورحسن بصری کا دوست تھا۔

اس سال فوج کے ایک دیتے نے خراسان کے نائب ابوداؤد کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے گھر کامحاصرہ کرلیا۔اس نے انہیں دیکھا تو وہ اپنے سیا ہوں سے مدد ما تکنے لگا کہ اس کے پاس آ جا کیں اور اس نے دیوار کی ایک این کے ساتھ فیک لگائی جوٹوٹ گئی تو وہ گریژااوراس کی کمرٹوٹ گئی اوروہ مرگیا اوراس نے پولیس سپر نٹنڈنٹ عاصم کوخراسان کا نائب بنایاحتیٰ کہ خلیفہ کی طرف ہے اس کا امیر آگیا اور وہ عبدالجبار بن عبدالرحمٰن از دی تھا اس نے بلا دخراسان کو قابوکرلیا اور امراء کی ایک جماعت کوتل كرديا كيونكه اسے ان كے متعلق اطلاع ملى تھى كہوہ آل على بن ابي طالب كى خلافت كى دعوت ديتے ہيں اور دوسروں كواس نے قیدی کر دیااور ابوداؤ د کے نائبین نے شکتہ اموال کا ان سے ٹیکس لیا۔

اوراس سال خلیفہ منصور نے ان لوگوں کو حج کروایا اس نے حیرہ ہے احرام با ندھااور حج کے اختیام پر مدینہ واپس آ گیا۔ پھر بیت المقدس جاکراس کی زیارت کی پھرشام کے رائے کوفہ گیا' پھر ہاشمیہ ہاشمیۃ الکوفہ گیا اورصوبوں کے نائبین وہی تھے جواس ے پہلے سال تھے۔ ہاں خراسان کا نائب وہ نہ تھا اس کا نائب ابوداؤ دفوت ہو گیا تھا اور اس کا قائمقام عبدالجبار از دی تھا۔ اوراس سال داؤ دبن ابی ہند' ابوحازم سلمہ بن وینار' سہیل بن ابی صالح اور عمارہ بن غزید تیس اسکونی نے وفات یائی۔

اس سال رواندیه یارئی نے منصور کے خلاف بغاوت کردی این جریر نے بحوالدالمدائنی بیان کیا ہے کمہوہ اصل میں خراسانی تے اور وہ ابوسلم خراسانی کی رائے پر تھے اور وہ تناشخ کے قائل شے اور ان کا خیال تھا کہ حضرت آ دم طیائیں کی روح عثان بن نہیک کی طرف منتقل ہوئی ہےاوران کا وہ رب جوانہیں کھلاتا پلاتا ابوجعفر منصور ہےاور البثیم بن معاویہ جبریل ہے اللہ ان کا بھلا کرے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ ایک روز وہ منصور کے محل میں آئے اوروہ اس کا طواف کرنے لگے اور کہنے لگے یہ ہمارے رب کا محل ہے منصور نے ان کے رؤساء کو پیغام بھیجا اور اس نے ان میں سے دوسوآ دمیوں کوقید کرلیا تو وہ اس بات پرغضبناک ہو گئے اور کہنے لگے تو انہیں کیوں قید کرتا ہے؟ پھروہ اس جاریائی کی طرف گئے جس پر بادشاہ کو پیار ہونے کے بعد اٹھاتے میں اور اسے ا پے کندھوں پر انھالیا اور اس پر کو فی شخص نہ تھا اور اس کے اردگر دجمع ہوگئے گویا وہ جناز ہ کی مشابعت کر رہے ہیں اور وہ قید خانے کے در دازے کے پاس سے گز رےاورانہوں نے جاریائی کو پھینک دیا اورز بردتی قید خانے میں داخل ہو گئے اوران کے اصحاب قید خانے میں تھے انہیں باہر نکال لیا اورانہوں نے منصور کا قصد کیا اوروہ چھ سو کی تعداد میں تھے اورلوگوں نے ایک دوسرے کو

آ وازیں دیں اور شہر کے دروازے بند کردیئے گئے اور منصور کل سے پاپیادہ باہر نکلا'اس لیے کہا سے سواری کے لیے کوئی جانور نہ بار چانوں اور ہے باتوں ہوئے باتوں ہے باتوں ہے باتوں ہے باتوں ہے باتوں ہے باتوں ہوئے باتوں ہوئے باتوں ہے بات

اور جب منصوراس روز راوند ہے کی جنگ ہے فارغ ہوگیا تواس نے آخر وقت میں لوگوں کوظہر کی نماز پر ھائی 'پھر کھانالایا گیا تواس نے پوچھامعن بن زائدہ کہاں ہے؟ اوروہ کھانا کھانے ہے رک گیا حتی کہ معن بن زائدہ آگیا وراس نے اسے اپ پہلو میں بھایا 'پھر وہ ان لوگوں کے سامنے جواس کے پاس موجود تھاس کی اس تیز نبی کی تعریف کرنے لگا جس کا نظار واس نے اس روز ویکھا تھامعن نے کہا یا امیر الموشین میں آیا تو میں خوفر وہ تھا اور جب میں نے آپ کوان کی تحقیر کرتے اور ان پر دلیری کرتے ویکھا تھا میر ادل مضبوط اور مطمئن ہوگیا اور میرا خیال بھی نہ تھا کہ کوئی شخص جنگ میں ایسے ہوسکت ہو یا امیر الموشین اس بات نے میرا وصلہ بڑھا دیا 'پس منصور نے اسے دی ہزار درجم دینے کا تھم دیا اور اس سے راضی ہوا اور اسے یمن کا امیر مقرر کر دیا اور اس سے قبل معن بن زائدہ گمنام تھا' اس لیے اس نے ابن مجیرہ کے ساتھ المرو ذہ سے جنگ کی تھی اور آت دن وہ نمایاں ہوا اور جب خلی میں نہا کہ سے نہ بین باتوں میں جب خلی تھی تھی نہ ہو ایت ہو تین باتوں میں خلطی کی ہے۔ میں نے ابوسلم کوتل کیا اور میں چھوٹی ہی جماعت کے ساتھ تھا اور جب میں شام گیا تو اگر عراق میں دو تلواریں چل خاتیں تو خلافت جاتی رہتی اور راؤ ندیہ کی جنگ کی دور آگر مجھے کی نامعلوم شخص کا تیر آگلا تو میں ضائع ہوجاتا اور بیاس کی جاتے ہے سے نی تیر آگلا تو میں ضائع ہوجاتا اور بیاس کی جاتے ہو تیں ور راؤ ندیہ کی جنگ کے دور آگر مجھے کی نامعلوم شخص کا تیر آگلا تو میں ضائع ہوجاتا اور بیاس کی جاتے ہو ایس کی کروز آگر مجھے کی نامعلوم شخص کا تیر آگلا تو میں ضائع ہوجاتا اور بیاس کی بیادر کی اور دور اگر کی گیا ہے ہے۔

اوراس سال منصور نے اپنے بعد اپنے جمد کو ولی عہد مقرر کیا' اوراسے مہدی کے نام سے پکار ااوراُ سے خراسان کا امیر مقرر کیا' اورعبد الجبار بن عبد الرحن کو وہاں سے معزول کر دیا' اوراس کی وجہ بیہ ہوئی کہا' یا امیر المؤمنین! اُسے کنصے کہ وہ خراسان سے ویا تھا' پس منصور نے ابوالوب کا تب الرسائل کے پاس اس کا ذکر کیا' تو اس نے کہا' یا امیر المؤمنین! اُسے کنصے کہ وہ خراسان سے محصیل ایک بہت بڑی فون آرومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج دے' اور جب وہ لوگ چلے جائیں تو آپ جس کو مناسب مجھیں اس کے مقابلہ میں بھیج دیں۔ پس انھوں نے بلا خراسان سے اسے ذیل کر کے نکال دیا۔ اور منصور نے اسے یہ بات لکھ بھیجی' تو اس نے واپسی جواب دیا کہ بلا دِخراسان میں ترکوں نے فساد مجاپا یہ واسے 'اور جب یہاں سے فوج باہم جائے گی تو اس کے بار سے میں خوف پیدا ہوجائے گا اور اس کا معاملہ بگر جائے گا۔

معہم محض میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی اورا گرتو خلیفہ کے پاس اس کا خیرخواہ بن کر جائے تواہے کہنا جب دشمنوں کی جنگیں

ہمجم محض میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی اورا گرتو خلیفہ کے پاس اس کا خیرخواہ بن کر جائے تواہے کہنا جب دشمنوں کا پانی پیتا ہے۔

اور جب طبرستان میں فو جیس ایک دوسر ہے کے سامنے کھڑی ہوئیں تو انہوں نے اسے فتح کرلیا اور اصبہذ کا محاصرہ کرلیا حتی کہ انہوں نے اسے اس کے قلعہ کی طرف جانے پر مجبور کر دیا تو اس نے جو پچھ بھی اس میں ذخائر سے اس پران سے مصالحت کر لی اور مہدی نے یہ بات اپ باپ کولکھ بھی اور اصبہذ بلا دویلم میں جلاگیا اور و ہیں مرگیا اور اس طرح انہوں نے ترکوں کے بادشاہ المضمنعان کو بھی شکست دی اور بہت سے بچوں کوقیدی بنالیا۔ بیطبرستان کی پہلی فتح ہے۔

اوراس سال جریل بن بچیٰ خراسانی کے ہاتھوں المصیحہ کی تغییر کھمل ہوئی اوراس سال محمد بن امام ابراہیم نے بلا دملطیہ میں پڑاؤ کیا اوراسی سال میں منصور نے زیاد بن عبیداللہ کو جاز کی امادت سے معزول کیا اور محمد بن خالدالقسر کی کومد بند کا امیر مقرر کیا اور روہ جب مدینہ آیا تو اہتم میں منصور کے پرنٹنڈ نٹ پولیس موک کیا اور روہ جب مدینہ آیا تو اہتم میں منصور کے پرنٹنڈ نٹ پولیس موک بن کعب نے وفات پائی اور مصر کا امیر وہی تھا جو اس سے پہلے سال تھا۔ پھر اس نے محمد بن اشعث کو مصر کا امیر مقرر کیا 'پھر اسے وہاں سے معزول کر دیا اور نوفل بن انفراث کو اس کا امیر مقرر کیا اور اس سال قنسرین محمص اور دمشق کے نائب صالی بن علی نے لوگوں کو جمعر کو ایا وہ بن تھے جن کا بہم نے اس سے پہلے سال میں ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

اور اس سال ایک قول کے مطابق ابان بن تغلب موی بن عقبہ صاحب المغازی اور ابواسحاق شیبانی نے وفات یائی۔واللہ اعلم۔

### plat

اس سال سندھ کے تائب عیب بن موی بن گعب نے خلیفہ کومعۃ ول کر و یا تو خلیف نے تم بن حفص بن افی صندہ کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لیے قون ہوا نہ کی اور اسے ہند اور سندھ کا امیر مقرر کیا۔ پس تم بن حضہ تو اس ہے جگ کی اور اس ہمز تین میں اسے مغلوب کر کے اس سے سندھ کو حاصل کر لیا اور ای سال میں اصبغہ نے طہرستان کا وہ عہد تو ڑ دیا جو اس کے اور سلما نوں کے درمیان تھا اور طہرستان میں جو لوگ موجود متھان کی ایک جماعت کو بھی قبل کر دیا خلیف نے خازم بن تزید اور ورح بن حاتم کے ساتھ تھا کہ بیل فون کروانہ کی اور موری کا ایک جماعت کو بھی قبل کر دیا خلیف نے خازم بن تزید اور ورح بن حاتم کا کا عاصرہ کے رکھا اور جب اس قلعہ کی فتی نے جس میں وہ موجود تھا تہیں در مائد کر دیا تو انہوں نے اس کے خلاف تدیر کی اور وہ سیم کا کا عاصرہ کے رکھا اور جب اس قلعہ کی فتی نے جس میں وہ موجود تھا تہیں در خانہ بول نے انہوں نے اس کے خلاف تدیر کی اور وہ سیم کہ ابوالخصیب نے کہا بچھ مارو اور میرا امراور داڑھی مونڈ دو انہوں نے ایسے تی کیا تو وہ مسلما نوں سے ناراض ہوکر اس کے پاس گیا کہ انہوں نے اس کے خانہ وہ کی داروں سے اعرام کی داڑھی مونڈ دو انہوں نے ایسے تی کیا تو وہ مسلما نوں سے تاراض ہوکر اس کے پاس گیا دے دیا اور اس کی داڑھی مونڈ دو انہوں نے اسے ان لوگوں میں شامل کر دیا جو قلعہ کے کھولے اور بند کرنے دیا در اس کے اور اس نے اس کے باں بڑا رہی جو اصل کر لیا اور اس نے اسے ان لوگوں میں شامل کر دیا جو قلعہ کے کھولے اور بندوں کو دو ان وہ در وہ کہی شامل کر دیا جو قلعہ کے کھول دوں گا اور جب وہ کے نظم کے اور ان میں جو جانباز موجود سے انہیں قبل کردیا اور جو لوگ قیدی بنا ہے گیا ان میں ام منصور بن المیا اور امر ایر ایجم المہدی ہمی شامل تھیں جو ادشا ہوں کی خوبصور سے بیٹیوں میں سے تھیں ۔ کسی سے تھیں ۔ کسی سے تھیں ۔ کسی سے تھیں ۔ کسی سے تھیں ہو تھی ہوں کی میں اسے تمہر سے تھیں ہوں کے ان میں ام منصور بن المیہ کی بھی شامل تھیں ہوں کھوں دور کی خوب میں میں سے تھیں ۔ کسی سے تھیں سے تھیں ۔ کسی سے تھیں ۔ کسی میں سے تھیں ۔ کسی کی دور ان میں دور ان میں ہور وہ ان میں کور سے بی میں سے تھیں ۔ کسی بی اسے کہ دور ان میں میں میں بی کی دور ان میں میں میں میں میں میں سے تھیں ۔ کسی میں سے تھیں کے دور کی میں کے دور ان میں میں میں میں میں میں کی میں کی میں کی کی دور کی میں کی میں کی دور ان میں کی می

اوراس سال منصور نے اہل بھرہ کے لیے ان کا وہ قبلیقمیر کیا جس کے پاس جبان میں وہ نماز پڑھتے تھے اوراس کی تقمیر کا نتظم' فرات اورابلہ کا نائب سلمہ بن سعید بن جابرتھا اور منصور نے ماہ رمضان کے روز ہے بھرہ میں رکھے اورلوگوں کواس عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھائی اوراس سال میں منصور نے نوفل بن الفرات کومصر کی امارت سے معزول کردیا اور حمید بن قحطبہ کواس کا امیر مقرر کیا اوراس سال اساعیل بن علی نے لوگوں کو حج کروایا۔

اوراس سال خلیفہ کے بچپااور بھرہ کے نائب سلیمان بن علی بن عبداللہ بن عباس نے ۲۳ جمادی الآخرہ کو ہفتہ کے روز ۵۹ م سال کی عمر میں وفات پائی اوراس کے بھائی عبدالصمد نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔اس نے اپنے باپ اور عکر مداور ابو ہر وہ بن ابومویٰ سے روایت کی ہے اوراس سے ایک جماعت نے جس میں اس کے بیٹے جعفر اور محمد اور زینب اور اصمعی بھی شامل ہیں ' روایت کی ہے اور ہیں سال کی عمر میں اس کے بال سفید ہوگئے تھے اور وہ اس عمر میں سفیدی کی وجہ سے اپنی واڑھی کو خضاب لگا تا تھا اور وہ بڑا شریف 'تی اور قابل تعریف آ دمی تھا اور وہ ہر سال عرفہ کی شامل کو ایک سوجانوں کو آزاد کرتا تھا اور وہ بنو ہاشم اور دیگر

قريش اورانساركويانج كروژ تك عطيات ديتاتها \_

ایک روز اس نے اپنے تل ہے وہ بین اس کے کہا کہ وہ تے کہا کہ ایس کا رہیں ہوں کات رہی ہیں جو بی اس نے ان کی طرف و کھا تو اتفاق ہے ان بین ہے ایک وہ ت نے کہا آگر امیر ، عاری طرف و کیجے اور ، عارے حال ہے مطلع ہوتہ ہمیں ہوت کا ت سے بے نیاز کرو ہے ۔ لین وہ جلدی ہے اٹھ کر اپنے تکل میں گھو سنے اگا اور اپنی ہو یوں کے زیورات جوسو نے اور جو اہرات وغیر و سے بنے ہوئے تھے اکٹھ کرنے لگا حتی کہ اس نے ان سے ایک بہت بردارو مال بحرایا 'پھراس نے ان عور توں کی طرف لاکا ویا اور سے بنے ہوئے تھے اکٹھ کرنے لگا حتی کہ اس نے ان سے ایک عورت خوشی کی شدت سے مرگئی تو اس نے اس کی دیت دی اور اس نے ان زیورات اور دراہم ودنا نیر بھی نچھا ور کئے اور ان میں سے ایک عورت خوشی کی شدت سے مرگئی تو اس نے اس کی دیت دی اور اس نے ان زیورات اور دراہم ودنا نیر کا جو تر کہ چھوڑ اور ہ اس کے وارثوں کو دیا اور سفاح کے زمانے میں اس نے جم کی امارت کی اور منصور کے زمانے میں بھر و کا امیر بنا اور وہ بنوع باس کے نیک لوگوں میں سے تھا اور وہ اساعیل 'داؤ دُ صالح' عبدالصد' عبداللہ' عبداللہ' کی اور منصور کا پھائی تھا اور سفاح اور منصور کا پچا تھا۔

اورایک قول کے مطابق اس سال میں وفات پانے والے اعیان میں خالدالحذاء عاصم احول اور عمر و بن عبیدالقدری شامل میں ارزانی بین اور وہ عمر و بن عبید بن تو بان ہے جے ابن کیسان بھی کہا جاتا ہے یہ اتیمی ہے اور ان کا آقا ابوعثان بھری تھا جو اصل میں ایرانی تھا اور قدر یہ اور معتزلہ کا شخ تھا' اس نے حسن بھری عبیداللہ بن انس' ابوالعالیہ اور ابوقلا بہ سے حدیث کی روایت کی ہے اور اس سے الحما دان اور سفیان بن عیدنہ اور اعمش اور یہ اس کے ہمسروں میں سے تھا اور عبدالوارث اور نارون بن موی اور یکی القطان اور یزین زریع نے روایت کی ہے حضرت امام احمد بن ضبل نے فرمایا ہے کہ بیاس قابل نہیں کہ اس سے روایت کی جائے۔

اورعلی بن المدینی اوریخی ابن معین نے کہاہے کہ یہ بچھ چیز نہیں اور ابن معین نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ یہ ایک براضی تھا اور ان وہر یوں میں سے تھا جو کہتے ہیں کہ لوگ بھیتی کی مانند ہیں اور الفلاس نے اسے متر وک اور بدعتی کہا ہے اور بجی القطان ہمارے پاس اس سے روایت کرتا تھا پھراس نے اسے ترک کردیا اور ابن مہدی اس سے روایت نہیں کرتا تھا اور ابوحاتم نے اسے متر وک کہا ہے اور نسائی نے کہا ہے کہ بی ثقة نہیں۔

اور شعبہ نے بحوالہ یونس بن عبید بیان کیا ہے کہ عمر و بن عبید حدیث کے بیان میں کذب بیانی کرتا تھا اور جماد بن سلمہ نے کہا ہے کہ مجھے حمید نے بتایا ہے اس ہے روایت نقل نہ کرووہ حضرت حسن بھری پر جھوٹ بولا کرتا تھا اور یہی پچھا ہوب عوف اور ابن عون نے بیان کیا ہے اور ابن کیا ہے کہ میں عقلی طور پر اسے عادل قر ارنہین دیتا اور مطرا لوراق نے کہا ہے خدا کی قسم میں اسے کی بیات پر سپچانہیں سبجھتا اور ابن المبارک نے کہا ہے کہ لوگوں نے اس کی حدیث کواس لیے چھوڑ اہے کہ وہ قدر کی دعوت و یا کرتا تھا اور کئی آئمہ جرح و تعدیل نے اسے ضعیف قر اردیا ہے اور دو مرول نے اس کی عبادت اور زید و تعقیف کی تعریف کی ہے۔ حضرت حسن بھری نے فر مایا ہے جب تک بدعت نہ کرے یہ نو جو ان قراء کا سر دار ہے۔

مؤرخین نے بیان کیا ہے خدا کی قتم بیتخت بدعتی تھا اور ابن حبان نے کہا ہے کہ بیت تقی اور عبادت گزارتھا یہاں تک کہاس نے بدعتیں ایجاد کیں اور وہ اور اس کے ساتھی جماعت حضرت حسن کی مجلس سے الگ ہو گئے تو انہوں نے ان کا نام معتز لہ رکھ دیا اور وہ صحابہ "کوگالیاں دیتا تصااور صدیث کے بیان میں وہمانہ کہ عمداً جھوٹ بولتا تھااوراس سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر

آج لوح محفوظ ہیں ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے ہیں تو اس سے این آدم پر جھت نہیں ہو عتی اوراس کے سائے حضرت این
مسعود جن سو کی حدیث بیان کی گئی کہ سادق و مصدوق نے ہم سے بیان کیا کہ باشہ تم میں سے ہرایک کی بیرائش اس کی مال کہ
بیٹ میں چالیس روزاً تعلی رہتی ہے حتی کہ آپ نے فرمایا کہ اس چار ہاتوں کا حکم دیا جا تا ہے اس کے رزق اجل ممل اورشی اور
سعید ہونے کا 'اس نے کہا اگر میں اعمش کو اسے روایت کرتے سنتا تو میں اس کی تکذیب کرتا اورا گرمیں اسے رسول اللہ مُن اللہ مُن اللہ من اللہ کہ بیان کرتے سنتا تو میں کہتا تو نے ہم سے اس پر میٹا تی نہیں لیا اور یہ بہت بو اکفر سے اور اگر میں اسے دو اس پر افتر اء کیا ہے اسے وہ اس نے یہ بات کہی ہے تو اس پر افتر اء کیا ہے اسے وہ اس خص سے اس پر میٹا تی نہیں کیا ہے اس اس کے حتیات ہیں ہے تو اس پر افتر اء کیا ہے اسے وہ سے حتیات ہیں جو میں کہتا تو نے ہم سے اس پر میٹا تی نہیں لیا اور میں ہو تو اس پر افتر اء کیا ہے اس من اللہ جس کا وہ مستق ہے اور اگر اس کے متعلق جھوٹ بولا گیا ہے تو جس منظم نے اس پر افتر اء کیا ہے اس من اللہ جس کا وہ مستق ہے اور اگر اس کے متعلق جھوٹ بولا گیا ہے تو جس منے میں پر افتر اء کیا ہے اس من اللہ جس کا وہ مستق ہے اور دھنرت عبداللہ بن المبارک نے کہا ہے :

اے علم کے طلبگار! حماد بن زید کے پاس آیا اور بردباری بے علم حاصل کر پھراسے بیڑیاں ڈال اور بدعت کوچھوڑ دے اور جوعمرو بن عبید کے آثار میں ہے ہے۔

اور ابن عدی نے بیان کیا ہے کہ عمر واپنے تقتیف ہے لوگوں کو فریب ویتا تھا اور وہ مذموم اور نہایت ضعیف الحدیث اور اعلانیہ بدعتی تھا۔

اور دارتطنی نے بیان کیا ہے کہ وہ ضعیف الحدیث تھا اور خطیب بغدا دی نے کہا ہے اس نے حضرت حسن بصری کی ہم نشینی کی اور آپ کی صحبت کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ پھر واصل بن عطاء نے اسے اہل سنت کے ند ہب سے ہٹا دیا اور اس نے قدر کی بات کی اور اس کی دعوت دی اور اصحاب الحدیث سے الگ ہو گیا اور اس کا ایک راستہ تھا اور وہ زہد کا اظہار کرتا تھا۔

کہتے ہیں کہ وہ اور واصل بن عطاء ۸ چے ہیں پیدا ہوئے تھے اور بخاری نے بیان کیا ہے کہ عمر و نے ۱۳۲ ہے میں مکہ کے راستے میں وفات پائی ہے اور عمر وکو ابوجعفر منصور کے ہاں مرتبہ حاصل تھا اور منصور اس بات سے محبت کرتا تھا اور اس کی تعظیم کرتا تھا کیونکہ وہ منصور کے پائی ہے اور عمر وکو ابوجعفر منصور کے ہاں مرتبہ حاصل تھا اور منصور انہیں عطیات ویتا تو وہ لے لیتے اور عمر واس سے بچھ نہ لیتا اور وہ اس سے مطالبہ کرتا کہ وہ بھی اپنے اصحاب کی طرح عطیے کو قبول کرے عمر وہ اس سے قبول نہ کرتا اور وہ بیر بات تھی جس سے وہ منصور کو دھو کہ دیتا اور اس سے اپنے حال کو چھپا تا تھا کیونکہ منصور بخیل تھا اور اسے اس کی بیر بات پند آتی تھی اور وہ شعر پڑھتا:

""تم سب آت ہتگی سے جلتے ہوا ور عمر و بن عبید کے سواسب شکار کے طالب ہو''۔

ادرا گرمنصورغور کرتا تو اسے معلوم ہوجا تا کہان قراء میں سے ہرا یک روئے زمین کے لوگوں سے بہتر تھا عمر و بن عبید جیسے شخص کا زہد نیکی پر دلالت نہیں کرتا۔ بلاشبدا یک راہب کے پاس اس قدر زمد ہوتا ہے کہ جس کی عمر وطاقت ہی نہیں رکھتا اور نہ اس کے زمانے کے بہت سے مسلمانوں کواس کی طاقت تھی۔

اور ہم نے بحوالہ اساعیل بن خالد القعنبی روایت کی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حسن بن جعفر کوعبادان میں وفات

یانے کے بعد خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے کہا ایو ' پونس اور ابن عون جنت میں ہیں میں نے یو چھااور عمرو بین عبد؟اس نے کہا دوزخ میں ہے۔ پھراس نے اسے دوبارہ دیکھا اور وہ تیسری بارروایت کرتا ہے کہ وہ اس سے بوچھتا اور وہ اسے ای طرح بواب دینااوران کے متعلق بہت برے خواب دیکھے گئے ہیں اور ہمارے شخ نے اپنی کتاب النہذیب میں اس کے حالات کو طوالت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ہم نے اس کے مفہوم کا خلاصہ اپنی کتاب'' کتاب انٹلمیل'' میں بیان کیا ہے اور ہم نے بیاں م اس کے پچھ حالات کی طرف اشارہ کیا ہے تا کہ حقیقت معلوم ہو جائے ادر کوئی اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ واللہ اعلم۔

اس سال منصور نے لوگوں کو ویلم کے ساتھ جنگ پر برا پیجنتہ کیا کیونکہ انہوں نے بہت سے مسلمانوں کوتل کر دیا تھا اور اس نے اہل کوفدا وراہل بھرہ کو تھم دیا کہان میں سے جو مخص دس ہزاریا اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہے وہ فوج کے ساتھ ویلم کے مقابلہ میں چلا جائے تو اس پکار کا بےشار لوگوں نے جواب دیا اور اور اس سال کوفد اور اس کے مضافات کے نائب عیسیٰ بن موسیٰ نے لوگوں کو حج کروایا اوراس سال حجاج الصواف میدین رؤیۃ الظویل اورسلیمان بن طرخان تیمی نے وفات یا کی اورہم نے اس ہے پہلے سال میں اس کا ذکر کیا ہے اور ایک تول کے مطابق عمرو بن عبید نے بھی وفات یا کی اور سیح قول کے مطابق لیٹ بن انی سلیم اوریخیٰ بن سعید نے وفات یائی ہے۔

اس سال محمد بن ابوالعباس سفاح اپنے چیامنصور کے تنکم ہے کوفہ' بصرہ' واسط' موصل اور جزیرہ کی افواج کے ساتھ ویلم کی طرف روانہ ہوااورای سال میں محمرمہدی بن جعفر منصور بلا دخراسان ہے اپنے باپ کے پاس آیا اوراین عمرزادی رابطہ بنت سفاح کوجیرہ لا یا اور اس سال ابوجعفر منصور نے لوگوں کو حج کروایا اور جیرہ اور عسکر پر خازم بن خزیمہ کو نائب مقرر کیا اور رباح بن عثان مزنی کو مدینہ کا امیرمقرر کیا اورمحمد بن خالدالقسری کو وہاں ہےمعزول کردیا اور <u>۳۳ اچے کے حج میں لوگوں نے کعبہ کے راستے</u> میں ابوجعفر منصور کا استقبال کیا اور استقبال کرنے والوں میں غبداللہ بن محمد بن حسین ابی طالب بھی شامل تھے۔منصور نے انہیں اینے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا پھران کے ساتھ بری توجہ ہے گفتگو کرنے لگاحتیٰ کہ منصور کواپنا سبح کاعمومی ناشتہ بھی یا د ندر ہااوراس نے اس ہے اس کے دونوں بیٹوں ابراہیم اور محمد کے متعلق دریا فت کیا کہوہ دونوں لوگوں کے ساتھ میرے یاس کیوں نہیں آئے؟ جو عبدالله بن حسن نے اسے حلفاً بتایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ دونوں خدا کی زمین میں کہاں چلے گئے ہیں اوراس نے بیر پچ کہا تھا اور بیہ معامله اس وجہ ہے ہوا کہ مروان الحمار کی حکومت کے آخر میں اہل حجاز کی ایک جماعت نے محمد بن عبداللہ بن حسن کی بیعت خلافت کر لی تھی اوراس نے مروان کومعز ول کردیا تھا اوراس کی بیعت خلافت کرنے والوں میں ابوجعفرمنصور بھی شامل تھا اور یہ بات بنوعباس کی طرف خلافت کے منتقل ہونے سے پہلے کی ہے' پس ابوجعفر منصور خلیفہ بن گیا تو محمد بن عبداللہ بن حسن اوراس کا بھا کی

ابراہیم اس ہے بہت خوفز دہ ہو گئے اس لیے کہ منصور کو ان دونوں کے متعلق وہم ہوگیا تھا کہ وہ اس کے خلاف اسی طرح بعاوت کر ایں گئے جیسے انہوں نے مروان کے خلاف بغاوت کا ارادہ آیا تھا اور منصور نے جو وہم کیا تھا اس میں پینس کیا اور وہ دونوں دور ان علاقہ ان میں پینس کیا اور وہ دونوں دونوں ہے متعلق بتا دیا تو وہ کی اور منصور کے ہاں ان کی جگہ ہما گئے بحسن بن بزید نے اس کا بیتہ لرکے ان دونوں کے متعلق بتایا تو پھرا ہے ہی ہوا اور وہ منصور کے ہاں ان دونوں کی متعلق بتایا تو پھرا ہے ہی ہوا اور وہ منصور کے ہاں ان دونوں کی معداوت پر قائم رہا اور جرت کی بات سے ہے کہ وہ ان دونوں کے بیرو کا روں میں سے تھا اور منصور نے ہر طریق سے ان کو وہ وہ وہ لی معداق پوچھا تو اس نے ان کے باپ سے ان کے متعلق بی کوشش کی مگرا سے اس کا اتفاق نہ ہوا اور اب تک ایسا اتفاق نہیں ہوا اور جب اس نے ان کے باپ سے ان کے متعلق بوچھا تو اس نے تسم کھا کر کہا کہ اسے معلوم نہیں کہ وہ خدا کی زمین میں سے گھا تو ان کے معبداللہ سے اپوؤں کے بیٹوں کی تلاش کے بارے میں اصرار کیا تو عبداللہ کو اس سے خصر آگیا اور کہنے لگا خدا کی تتم !اگر وہ دونوں میرے پاؤں کے نیج بی تول تو بھی میں تھے ان کے متعلق نہیں بتاؤں گا۔

منصور نے غصے ہوکراس کوقید کرنے کا تکم دے دیا۔ نیز اس کے غلاموں اوراموال کو بھی فروخت کرنے کا تکم دے دیا اور وہ تین سال قید خانے میں رہا اور لوگوں نے منصور کو مشورہ دیا کہ وہ سب بنوحسن کوقید کر دیتو اس نے انہیں قید کر دیا اوراس نے مجمد اورابراہیم کی تلاش میں بڑی تگ و دو کی اور بیاور وہ دونوں اکثر اوقات مدینہ میں جھے رہتے اوران دونوں کے متعلق چفل خوروں میں ہے کی کو پند نہ چلا۔ ولڈ الحمد اور منصور مدینہ کے نائب کو معزول کرتا مور دونوں کے متعلق جفل خوروں میں ہے گئی تا ہے اور تلاش کرنے کی ترغیب دیتا اوراس نے ان دونوں کے سیاش میں اموال کو خرچ کیا اور جو وہ میا ہتا تھا تقدیم الہی نے اس کو اس ہے عاجز کر دیا۔

اور منصور کے امراء میں سے ایک امیر کو ابوالعسا کر خالد بن حسان نے ان دونوں سے ان کے مقابلہ میں اتفاق کیا اور انہوں نے ایک جج میں صفااور مروہ کے درمیان منصور کو اچا نگ قتل کر دینے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن حسن نے انہیں اس قطعہ زمین کے شرف کی وجہ سے روک دیا اور منصور کو اس کی اطلاع ملی اور اس امیر نے ان دونوں کی جو مدد کی تھی اس کا بھی پہتہ چل گیا تو اس نے شرف کی وجہ سے روک دیا اور منصور کو اس کے اطلاع ملی اور اس امیر نے ان دونوں کی جو مدد کی تھی اس کا بھی پہتہ چل گیا تو اس نے اسے سزا دی حتی کہ اس نے بوچھا میں اس بات سے روکا تھا۔ خلیفہ نے اس کے متعلق تھی دیا تو متم بیں کس نے اس بات سے روکا تھا۔ خلیفہ نے اس کے متعلق تھی دیا تو وہ زمین میں رویوش ہو گیا اور ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔

اور منصور نے اپنے ان صاحب الرائے امراء اور وزراء سے مشورہ لیا جوعبداللہ بن حسن کے دونوں بیٹوں کے معاملے کو جانے تھے اور اس نے جاسوسوں اور متلاشیوں کوشہروں میں بھیجا' گر انہیں ان دونوں کے متعلق کوئی خبر نہ ملی اور ان کا کوئی نام ونشان نہ ملا اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے اور محمہ بن عبداللہ بن حسن نے اپنی مال کے پاس آ کر کہا اے میری مال بچھے اپنے باپ اور پچاؤں پر رکم دوں تا کہ اپنے اہل کو آرام دوں سواس کو بچاؤں پر رکم دوں تا کہ اپنے اہل کو آرام دوں سواس کی مال قید خانے کی طرف گئی اور ان کے سامنے وہ بات پیش کی جو اس کے بیٹے نے کہی تھی وہ کہنے گئے نہیں یہ کوئی عزت کی بات

نہیں بلکہ ہم اس کے معاملہ میں صبر کریں گے۔شاید اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں بھلائی کادر واز وکھول دے اور ہم مصبر کریں گے اور ہم اللّٰہ کے فضل سے کشاد کی حاصل کریں گے جاہے وہ ہم پر کشاد گی کرے یا تنگی کرے اور اس معاصلے میں سب نے ایک دوسرے ک مدد کی ۔ رحمہم اللّٰہ۔

اہ ای سال میں آل جس کو مدینہ کے قید خانے سے عراق کے قید خانے می بنتقل کیا گیا اور ان کے پاؤں میں بیٹریاں اور آئی ابتداء ربذہ سے ہوئی اور اس نے ان اور آئردنوں میں طوق پڑے ہوئے تھے اور ابوجعفر منصور کے تھم سے انہیں بیڑیاں ڈالنے کی ابتداء ربذہ سے ہوئی اور اس نے ان کے ساتھ محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن جس کے ساتھ محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن جس کے ساتھ محمد میں اور وہ تھوڑے دنوں سے حاملہ تھی خلیفہ نے اسے بلا کر کہا آگر تو جھے فریب نہ کر بے تو میں نے طلاق وعماق کی تم کھائی ہے اور بیر تیری بیٹی حاملہ ہے اور آگر وہ اپنے خاوند سے حاملہ ہوئی ہے تو تحقے اس کے متعلق علم ہے اور آگر وہ کسی اور سے حاملہ ہوئی ہے تو تحقے اس کے متعلق علم ہے اور آگر وہ کسی اور سے حاملہ ہوئی ہے تو تحقے اس کے متعلق علم ہے اس کے کپڑے حاملہ ہے تو تو دیوث ہے ۔عثمان نے اسے ایسا جواب دیا جس نے اسے برافروختہ کردیا 'پس اس کے تھم ہے اس کے کپڑے اتار سے گئے تو اس کی جسم صاف چا ندی کی طرح تھا۔ پھر اس نے اسے اپنے سامنے ڈیڑھ سوکوڑ امارا۔ جن میں سے تمیں کوڑ ہے اس کے سر پر مارے جن میں سے ایک اس کی آئی پر لگا جس سے وہ پھوٹ گئی۔ پھر اس نے قید خانے میں والیس بھی دیا اور وہ مار کی سے برائلہ بن حسن کے پہلو میں بھا دیا اور اس نے پانی ما ڈگا تو کسی نے اسے پانی پلانے کی جسارت نہ کی حتی کہ خراسانی نے اسے پانی بلا یہ جوان جلا دوں میں سے جوان پر مقرد کئے تھے۔ پھر منصورا سے ہودی پر سوار ہوا اور انہیں تگ محملوں میں سوار کیا گیا اور سے بیڑیاں اور طوق بھی سے جوان پر مقرد کئے گئے تھے۔ پھر منصورا سے ہودی پر سوار ہوا اور انہیں تگ محملوں میں سوار کیا گیا اور اس بیٹے ہوئے تھے۔

منصورا پے ہودج ہیں ان کے پاس سے گزراتو عبداللہ بن حسن نے اس آ واز دی اُ اے ابوجعفرفتم بخداہم نے معرکہ بدر کے روز تہارے قید یوں سے بیسلوک نہیں کیا تھا اس نے اس بات سے منصور کو ذکیل کردیا اورا سے بیہ بات گراں گزری اوراس نے اس بات سے منصور کو ذکیل کردیا اورا سے بیہ بات گراں گزری اوراس نے اس سے اعراض کیا اور جب وہ عراق بنچے تو انہیں ہاشمیہ ہیں قید کردیا گیا اوران ہیں مجمد بن ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بھی تھا۔ اور وہ خوبصور سے جوان تھا اور لوگ اس کے حسن و جمال کود کھتے جاتے تھے اورا سے زر ددیباح کہا جاتا تھا۔ منصور نے اسے اپ سامنے بلایا اورا سے کہا ہیں ہوگا۔ پھر اس نے اسے دوستونوں کے سامنے بلایا اورا سے کہا ہیں تھے ایسے آل کروں گا کہ ہیں نے کسی کو اس طرح قبل نہ کیا ہوگا۔ پھر اس نے اسے دوستونوں کے درمیان لیخا دیا اورا سے بند کر دیا حتی کہ وہ مرگیا گیل منصور پراللہ کا وہ عذا ب اور لعنت ہوجس کا وہ مستحق ہے اور ان ہیں ہے بہت درمیان لیخا دیا دیا دہ منہوں بات کریں گے اور قید خانے میں ہلاک ہوگے وہ کہا گیا اور منصور کے مرنے کے بعد انہیں رہائی بلی خین جیسا کہ ہم ابھی اسے بیان کریں گے اور قبد خانے میں ہلاک ہوئے دالوں میں سے عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب اور زیادہ مشہور بات یہ سے کہ انہیں باند ھرکس سے قبل کیا گیا ہے اور ان کے بھائی ابراہیم بن حسن وغیرہ شامل ہیں اور ان میں سے کم ہی قید خانے سے با ہر لگے اور منصور نے انہیں اور ان میں سے کم ہی قید خانے میں رکھا جس میں وہ اذان نہیں سنتے تھے اور انہیں صرف تلاوت سے نم ان کا وقت معلوم ہوتا تھا۔

پھراہل خراسان نے محمد بن عبداللہ عثانی کے بارے میں سفارثی بھیجاتواں نے ان کے متعلق حکم دیا اورائے تل کر کے اس کا

سر اہل خراسان کے پاس بھیج و با اللہ اسے جزائے خیروے اور محمد بن عبداللہ عثانی پر رحم فر مائے۔

اور وہ محمد بن عبداللہ بن محمر و بن عثمان بن عفان اموی ابوعبداللہ البد فی تحاجوا پی خوبرونی کے باعث و بیائ کے نام ت مشہر بقااور اس کی ماں ناطر بنت حسین بن علی تعااس نے اپنے باپ اور مال اور خارجہ بن زید اور طاق بن اور ابولا نا وارون بری اور نالغ وغیرہ ہے ہے حدیث روایت کی ہے اور اس ہے ایک جماعت نے روایت کی ہے اور نسانی اور ابن حبان نے اسٹ اقترار و یا اور وہ عبداللہ بن حسن کا مال جا بر بھائی تھا اور اس کی بیٹی رقیہ اس کے بھیجے ابراہیم بن عبداللہ کی بیوئ تھی اور وہ خواصورت ترین عورتوں میں سے تھی اور اس کی وجہ سے ابوجھ مضور نے اس سال اسے تل کیا اور وہ شریف کی اور قابل تعریف آدی تھا' زبیر بن بکار نے بیان کیا ہے کہ سلیمان بن عباس البعدی نے جھے ابوز جرۃ السعدی کے اشعار سنا ہے وہ اس کی مدح کرتے ہوئے کہتا ہے ۔ آپ میں سے ایک نو جوان کو خلیفہ اور رسول کے درمیان خالص سفید پایا' بزرگی یہاں اور وہاں سے تیر سواکوئی شبتان نہیں اور نہ اس کی سے تیر سواکوئی شبتان نہیں اور نہ اس کی ہے ہے اور وہ تیر سے بیچھے اسے تلاش کرنے نہیں جائے گی اور نہ وہ تیرابدل قبول کرنے والی ہے'۔ سے تیر سواکوئی قیلولہ کرنے کی جگہ ہے اور وہ تیر سے بیچھے اسے تلاش کرنے نہیں جائے گی اور نہ وہ تیرابدل قبول کرنے والی ہے'۔

## عاام

اس سال جووا قعات ہوئے ان میں محمد بن عبداللہ بن حسن کامدینہ میں اوراس کے بھائی ابراہیم کا بصرہ میں خروج کرنا ہے جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے انشاء اللہ۔

محمہ نے ابوجعفر منصور کے اپنے اہل نبی حسن کو مدینہ سے عراق لے جانے کے بعد اس حالت میں خروج کیا کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور اس نے انہیں ایک بڑے مقام پر قید کر دیا جس میں وہ اذان نہ سنتے تھے اور نہ ہی انہیں اذکاروتلاوت کے بغیر اوقات نماز کا پہتہ چال تھا اور ان کے اکثر اکا برنے و ہیں وفات یائی رحم ہم اللہ ہ

اور وہ محمد جے وہ تلاش کرتا تھا مدینہ میں روپوش تھا حتی کہ بعض اوقات وہ کنویں میں جھپ جاتا اور اپنے سر کے سواپورے کا پورااس کے پانی میں اتر جاتا اور اس کا باقی جسم پانی میں ڈوبار ہتا اور اس نے اور اس کے بھائی نے باہم ایک معین وقت پر ظاہر ہونے کا وعدہ کیا۔ وہ مدینہ میں تھا اور ابر اہیم بھر ہیں تھا اور لوگ ہمیشہ ہی اہل مدینہ وغیرہ محمد بن عبداللہ کو اس کی روپوش اور عدم ظہور کی وجہ سے ملامت کرتے رہے ، حتی کہ اس نے خروج کا اراوہ کر لیا اور بیا ان وجہ سے ہوا کہ جب روپوش کی شدت اور نائب مدینہ زباح کے لگا تارون رات اس کی تلاش میں لگار ہے نے اسے تکلیف دی اور اس کا حال تھک ہوگیا تو اس نے اپنے اسحاب مدینہ زباح کے لگا تارون رات اس کی تلاش میں لگار جب وہ رات آئی تو ایک چفل خور نے مدینہ کے نتظم کے پاس آ کر اسے اس امرے متعلق بتایا تو وہ ہو تھے گھر کی طرف واپس آیا تو اس نے بنو حسین بن علی کے پاس بیغام پر اکھے ہو چکے تھے 'پس اسے ان کے متعلق بیتہ نہ چلا اور وہ اپ کے ساتھ سوار ہو کر مدینہ اپنی آیا تو اس نے بنو حسین بن علی کے پاس بیغام بھیجا اور انہیں اکھا کیا اور ان کے مساتھ سا دات تر یش کے سرکر دہ لوگ بھی تھے۔ پس اس نے انہیں نصیحت وملامت کی اور کہا اے بھیجا اور انہیں اکھا کیا اور ان کے مساتھ سا دات تر یش کے سرکر دہ لوگ بھی تھے۔ پس اس نے انہیں نصیحت وملامت کی اور کہا اے

اور محمد بن عبداللہ بن حسن • 16 ومیوں کے ساتھ آیا اور قید خانے کے پاس سے گزرااور جولوگ اس ہیں موجود سے انہیں نکالا اور آکر دارالا ہار قاکا عاصر ہ کرلیا اور اسے فتح کرلیا اور مدینہ کے نائیب رہا ح بن عثان کو پکڑ کرم وان کے گھر میں قید کر دیا اور اس کے ساتھ مسلم بن عقبہ کے بیٹے کو بھی قید کر دیا اور اس نے اس شب کے آغاز میں بن حسین کے آل کا مشورہ دیا تھا' پس وہ فتح گئے اور اس کا گھیرا وَ ہوگیا اور محمد بن عبداللہ بن حسن مجمح کو مدینہ پرغالب آگیا اور اہل مدینہ نے اس کی اطاعت کر کی اور اس نے لوگوں کو مجمح کی نماز پڑھا اور اس میں سور قائل فتحا مبینا پڑھی اور اس شب نے اس سال کے رجب کے چائد کو واضح کر دیا اور اس دن محمد بن عبداللہ نے اہل مدینہ سے خطاب کیا اور بنوعباس پر اعتر اضات کئے گئے اور ان کی قابل مذمت باتوں کا فرکہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ جس شہر میں بھی گیا ہے لوگوں نے سمح واطاعت پر اس کی بیعت کی ہے اور تھوڑ سے آ دمیوں کے سوا اہل مدینہ نے اس کی بیعت کر لی۔

اورابن جریر نے بحوالہ امام مالک روایت کی ہے کہ آپ نے جمہ بن عبداللہ کی وسعت کرنے کا فتو کی دیا اس سے دریا فت کیا گیا کہ ہماری گردنوں میں منصور کی بیعت ہے۔ اس نے فرمایا تمہیں مجبور کیا گیا ہے اور مجبور کی کوئی بیعت نہیں ہوتی ۔ پس لوگوں نے حضرت امام مالک آپ کے قول کی وجہ سے اس کی بیعت کرلی اور حضرت امام مالک آپ گھر کے ہور ہے اور جب اس نے اساعیل بن عبداللہ بن جعفر کوا پی بیعت کی دعوت وی تو اس نے اسے کہا اے میرے بیتے بلا شبرتو مقتول ہے تو بعض لوگ اس کی بیعت سے بازر ہے اور ان کی اکثر بیت اس کے ساتھ ربی ۔ اور اس نے عثان بن محمہ بن خالہ بن زبیر کوان پر نائب مقرر کیا اور عبدالعزیز بن بازر ہے اور ان کی اکثر بیت اس کے ساتھ ربی ۔ اور اس نے عثان بن محمہ بن خالہ بن زبیر کوان پر نائب مقرر کیا اور عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مسور بن مخر مہدی مقرر کیا اور عبداللہ بن عبداللہ بن مسور بن مخر مہدی خطیا ت کے دفتر کا امیر مقرر کیا اور اس پر طبع پر مہدی کا لقب اختیار کیا کہ وہ احاد یث میں نہ کور مہدی ہے مگر وہ مہدی نہ تھا اور نہ بی اس کی امید اور تمنا پوری ہوئی ۔ انا للہ وانا الیہ دا جعون ۔

اوراس کی آمد کے روز اہل مدینہ کا ایک شخص وہاں سے کوج کر گیا اوراس نے منصور کی طرف سات راتوں میں مراحل
بعیدہ کو طے کیا اور جب وہ اس کے پاس کیا تو اس نے اسے رات کوسوتے پایا تو اس نے ربیج حاجب سے کہا خلیفہ سے اجازت
طلب کر واس نے کہا وہ اس گھڑی میں اسے جگانہیں سکتا۔ اس نے کہا اسے جگانا ضروری ہے اس نے خلیفہ کو خبر دی تو وہ ہا ہر نکلا
اور کہنے لگا تو ہلاک ہوجائے 'تیرے چھچے کیا ہے؟ اس نے کہا 'این صن نے مدینہ میں خروج کیا ہے۔ پس منصور نے اس ہات کی
برواہ نہ کی اور نہ گھر اہمت کا اظہار کیا اور اسے پوچھاتو نے اسے ویکھا ہے اس نے کہا ہاں اس نے کہا خداقتم وہ ہلاک ہوگیا ہے اور
اس نے بیروکار ساتھیوں کو بھی ہلاک کردیا ہے۔ پھر اس نے اس شخص کے قید کرنے کا تھم ددے دیا تو اسے قید کردیا گیا۔ پھر اس
بارے میں متواتر خبریں آنے لگیس تو منصور نے اسے رہا کردیا اور ہر رات کے عوض اسے ایک بزار درہم ویا اور اس نے اسے
سات بزار درہم دیے۔

اور جب منصور کو اس کے خروج کا یقین ہوگیا تو اس کا دل گھبراگیا اور بعض بنجموں نے اسے کہا اس امیر المونین اس کی طرف سے آپ کوکوئی تکلیف نہ ہوگی اور قتم بخدااگر وہ تمام زمین کا بھی با دشاہ بن جائے تو وہ ستر دن سے زیادہ نہیں گھبر سے گا۔ پھر منصور نے تمام سرکر دہ امراء کا تھم دیا کہ وہ قید خانے کی طرف جا کیں اور تھر کے والد عبداللہ بن حسن سے ملا قات کریں اور اس منصور نے تمام سرکر دہ امراء کا تھم دیا کہ وہ قید خانے کی طرف جا کیں اور تو کو الدعبداللہ بن حسن سے ملا قات کریں اور اس کے بیٹے کے خروج کے واقعہ کے متعلق بتا کیں اور اس کی بات کو تین تو وہ انہیں کیا کہتا ہوں جا اس کے باس جا سر جا باس نے کہا ہمیں معلوم نہیں اس نے کہا خدا کی قتم کر ہے بات بتائی تو اس نے کہا تمیں معلوم نہیں اس نے کہا خدا کی قتم اس جنگ نے مار دیا ہے اس اس خرج کرنے جا ہئیں اور جواثوں سے کام لینا چا ہے اگر وہ غالب آگیا تو خرچ کردہ اموال کی واپسی سبل ہوگی۔ بصورت دیگر تمہار ہے آگا کے خزائن میں پھے نہیں دہے گا اور اس نے دوسروں کے لیے پھے جمع ہی نہیں کیا انہوں نے واپس آکر ظیفہ کو اس بات کی اطلاع دی اور لوگوں نے ظیفہ کو اس سے جنگ کرنے کامشورہ دیا تو اس نے عیسیٰ بن موئ کو بلایا تو اس نے اس کے بلا و سے کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگا میں ابھی اسے خط کھتا ہوں جس میں اس نے اسے جنگ کرنے سے قبل کو بلایا تو اس نے اس کے بلا و سے کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگا میں ابھی اسے خط کھتا ہوں جس میں اس نے اسے جنگ کرنے سے قبل کو بلایا تو اس نے اس کے بلا و سے کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگا میں ابھی اسے خط کھتا ہوں جس میں اس نے اسے جنگ کرنے سے قبل کرنے سے قبل کرنے کو بلایا تو اس نے اس کے بلا و سے کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگا میں ابھی اسے خط کھتا ہوں جس میں اس نے اسے جنگ کرنے سے قبل کرنے کیا وہ کہ کو بلایا تو اس کے بلا و سے کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگا میں ابھی اسے خط کھتا ہوں جس میں اس نے اسے جنگ کرنے سے قبل کرنے کیا وہ کہ ہوا ہو کہ جواب دیا۔ پھر کہنے گا میں ابھی اسے خواب کے حواب دیا۔ پھر کہنے گا میں ابھی کے دو اسے کیا وہ کیا کہ کی کو کہ کو کی کو کی جواب دیا۔ پھر کہنے گی کی کے دو کر کے دو کر کی کی کو کی کی کے دو کر کی کے دو کر کی کے دو کر کی کے دو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کے دو کر کی کی کی کی کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کر کے کر کر کر کی کر کی کی کی کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

# بم الله الرحمٰن الرحمٰ الله الرحمٰن الرحمٰ الله كي طرف من عبد الله كي طرف من عبد الله كي طرف

﴿ إِنَّــَمَا جَزَآءُ الَّذِيْنِ يُحَارِبُوْنِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوُنَ فِي الْآرُضِ فَسَادًا ﴾ الى قوله ﴿ فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

پھرلکھا مجھے اللہ کا عہد و میثاق اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی حفاظت حاصل ہوگی اگر تو اطاعت کی طرف وال آپی آیا تو میں تجھے اور تیرے پیر دکاروں کو ضرور امان دوں گا اور تجھے ایک لا کھ در ہم بھی ضرور عطا کروں گا اور تو اپی پیند کے جس شہر میں رہنا جا ہے میں تجھے اس کی اجازت دوں گا اور میں تیری تمام ضروریات کو بھی ضرور پورا کروں گا۔ محمد بن عبد اللہ نے اس کے خط کے جواب میں اے لکھا:

### عبدالله مهدى بن محمر عبدالله بن حسن كي طرف سے:

### بسم التدارتنن الرتيم

ابوجعفرنے اے اس خط کے جواب میں ایک طویل خطاکھا جس کا خلاصہ بیہے:

اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا' آپ کا سارا افخر وناز' عورتوں کی قرابت پر ہے تا کہ آپ اجٹر اور کمینے لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں اور اللہ تعالی نے عورتوں کو پچاؤں اور آبا کی طرح نہیں بنایا اور نہ عصبیت اور اولیاء کی طرح بنایا ہے اور اللہ نے (والسد نہ عصبیت اور اولیاء کی طرح بنایا ہے اور اللہ نے (والسد معنیں تک الاقربین ) کی آبت نازل کی ہے اور اس وقت آپ کے چار پچا تھے جن میں سے دونے آپ کو قبول کیا جن میں ایک تمہارا باپ تھا۔ یعنی اس کا دادا ابوطالب ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی محبت کو ہمارا دادا تھا۔ اور دونے انکار کیا جن میں ایک تمہارا باپ تھا۔ یعنی اس کا دادا ابوطالب ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان کوئی قرابت اور عہدر ہا اور اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے عدم اسلام کے بارے میں آپ سے قطع کردیا اور نہ ان دونوں کے درمیان کوئی قرابت اور عہدر ہا اور اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے عدم اسلام کے بارے میں

آیت (انك لا تهدی من احببت و لكن الله یهدی من یشنه ) اتاری اور آپ نے ای پرفخر کیا کہ وہ دوزنیوں میں ہے کم عذاب والا ہو کا اور تریں افسیت نیں ہوئی اور نوئن ہے ہے ہی سب نیں نہ دہ دوز نیوں پرنخر کرے اور اپ ہے فرایا ہے نیک کو باشہ ہے دو و فعہ بنم و با ہے اور سرسوئی الله سی قیا ہی ہی کا بہت ہیں آپ سی قیا ہی کو براللہ نے ایک دو و فعہ بنم و با ہے اور سرسوئی الله سی قیا ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی دو فعہ بنم و با ہے اور آپ کا کہنا کہ آپ کو امہات الاولا و نے جمنی دیا دیکھتے بدرسوئی الله سی قیا ہی ہی ہیں ہیں ہوئی بی ہو تشخرت مار بیت پیدا ہوئے ہیں اور وہ آپ ہی بہتر ہیں۔ اسی طرح ان ان میں اور وہ دونوں آپ ہے بہتر ہیں۔ اسی طرح ان کی تانیاں امہات الاولا دہیں اور وہ دونوں آپ ہے بہتر ہیں۔ اور آپ کا بیہ کہنا کہ وہ رسول الله منافی کی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ نانا یعنی ماں کا باپ اور ماموں اور خالہ وارث مہیں ہوں گے اور نص حدیث کے مطابق حضرت فاطمہ جی بی کورسول الله منافی خورسول الله منافی ہی اور رسول الله منافی خورسول الله منافی ہی مراث نہیں کی اور رسول الله منافی ہی اور سول الله منافی ہی اور رسول الله منافی ہی مراث کی بیا ہوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں بایا جاتا کہ نانا یعنی ماں کا باپ اور مامول الله منافی ہی میں ہوں گے اور نص حدیث کے مطابق حضرت فاطمہ جی بین کورسول الله منافی ہی اور رسول الله منافی ہی الله منافی ہی میں کہ میں میں اور دیا مول الله منافی ہی الله منافی ہی الله منافی ہی ہی الله منافی ہی اس کی اور رسول الله منافی ہیں۔

پھر آپ کے پچا حضرت حسین نے این مرجانہ کے خلاف خروج کیا اورلوگ اس کے ساتھ تھے تی کہ انہوں نے اسے قل کردیا اوراس کے سرکواس کے پاس لے آئے۔ پھر تم نے بنوامیہ کے خلاف خروج کیا تو انہوں نے تہہیں قبل کیا اور تم کو گھور کے تنوں پرصلیب دی اور تہہیں آگ سے جلایا اور تہباری عورتوں کو قیدیوں کی طرح اونٹوں پرسوار کرکے شام لے گئے تی کہ ہم نے ان کے خلاف خروج کیا اور ہم نے تہمارے خون کا بدلہ لیا اور ان کے ارض ودیار کا تہہیں وارث بنایا اور ہم نے تہمارے سلف کی فضیلت کا ذکر کیا اور آپ نے اس بات کو ہم پر جمت بنادیا اور آپ نے خیال کیا ہے کہ ہم نے اس کی امثال حضرت حزہ تن اندیو حضرت عباس میں میں اور جعفر تن اور تھا ہے کہ بھی آپ نے خیال کیا ہے۔ بدا شبہ یہ لوگ گزر گئے عباس میں اور جعفر تن اور تہیں کی وزیر کی کی نہیں رہی اور انہوں نے اپنا پورا تو اب میں اور انہوں نے اپنا پورا تو اب علی اور انہوں نے اپنا پورا تو اب علی اور انہوں نے اپنا پورا تو اب علی اور انہوں کے این کیا اور بنوامیہ فرض نماز وں عیں اس پر اس طرح لعت کرتے تھے جسے کھار کولعت کی حاصل کیا اور آپ کا باپ اس آز ماکش میں پڑ گیا اور بنوامیہ فرض نماز وں عیں اس پر اس طرح لعت کرتے تھے جسے کھار کولعت کی حاصل کیا اور آپ کا باپ اس آز ماکش میں پڑ گیا اور بنوامیہ فرض نماز وں عیں اس پر اس طرح لعت کرتے تھے جسے کھار کولعت کی حاصل کیا اور آپ کا باپ اس آز ماکش میں پڑ گیا اور بنوامیہ فرض نماز وں عیں اس پر اس طرح لعت کرتے تھے جسے کھار کولعت کی

جاتی ہے کیں ہم نے اس کے ذکر کوزندہ کیا اور اس کی فضیلت بیان کی اور ہم نے اسے گالیاں وینے پر ڈانٹ ڈپٹ کی اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جاہلیت میں حجاج کو پائی بلائے اور زمزم کی خدمت کی وجہ ہے ہمیں بڑی عزت عاصل ہی اور رسول اللہ ملائی ہمارے اس کا جارہ ہے جس میں فیصلہ کیا تھا۔ اس کا جارہ ہے جس میں فیصلہ کیا تھا۔

اور جب حفرت عمر حی اور آپ کے باپ کی موجودگی میں ان کے ذریعے اپنے رب کے حضور توسل کیا اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ رسول اللہ مثالیۃ آئے کے بعد عبد المطلب کے بیٹوں میں سے صرف حضرت عباس جی اقی رہ گئے تھے پس سقایدان کا تھا' ورا شت رسول اللہ مثالیۃ آئے کے بعد عبد المطلب کے بیٹوں میں سے صرف حضرت عباس جی اقی رہ گئے تھے پس سقایدان کا تھا' ورا شت ان کی تھی اور خلافت ان کی اولا دکی ہوئی اور جا بلیت اور اسلام کا جوشرف بھی باتی رہ گیا تھا حضرت عباس اس کے وارث اور مورث تھے۔ اس کے طویل کلام میں بحث ومناظرہ اور فصاحت پائی جاتی ہے اور ابن جریر نے پوری طوالت کے ساتھ اسے انتہا تک بیان کیا ہے۔

## اب

# محد بن عبدالله بن حسن كاقتل

اس دوران میں محمہ بن عبداللہ بن حسن نے اہل شام کی طرف ایک ایلی بھیجا کہ وہ انہیں اس کی بیعت اور خلافت کی طرف دعوت دے مگر انہوں نے اس کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے گئے ہم جنگ وقال سے اکتا گئے ہیں اور وہ اہل شہر کے سر داروں کی مہر بانی کا طالب ہوا تو کچھ نے اسے جواب دیا اور کچھ نے انکار کر دیا اور بعض نے اسے کہا ہم تمہاری بیعت کیسے کریں جب کہتم نے ایسے شہر ہیں ظہور کیا ہے جس میں مال ہی نہیں جس سے تو اوگوں سے کام لینے کے لیے مدو لے سکتا ہے؟ اور بعض اپنے گھروں میں بیٹھ رہے اور اس وقت باہر نکلے جب محمد قبل ہو گئے اور اس محمد نے حسین بن معاویہ کوستر پیا دون اور تقریباً دس سواروں کے ساتھ مکہ کی طرف نائب بنا کر بھیجا کہ اگروہ مکہ ہیں داخل ہو جائے تو وہ بھی مکہ چلے جائیں۔

کر دیا اور انہیں شکست دی اور ان کے ساتھ آ دمی مارے گئے اور بید مکہ میں داخل ہوگئے اور جب صبح ہوئی توحس بن معاویہ نے نوکوں سے خطاب کیا اور انہیں ابوبعثم نے خلاف برا بھٹھتا کیا اور انہیں تھرمبدی بن عبداللہ بن من طرف دعوت دی۔ ابرا ہیم بن عبداللہ بن حسن کا خروج:

اورای طرح ابراہیم بن عبداللہ بن سن نے بھرہ میں ظہور کیا اوراس کے بھائی تحد کے پاس رات کے وقت الیٹی بہنجا اور اسے بتایا گیا کہ وہ مروان کے گھر میں ہے تو اس نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا اے اللہ میں جھے ہے رات اور دن کے مصائب کے شرسے پناہ مانگنا ہوں سوائے اس رات کے آنے والے کے جواے رحمان بھلائی کے ساتھ آتا ہے 'پھروہ باہر نگلا تو اس نے اس کے اصحاب کو اس کے بھائی کے بارے میں خبر دی تو ویہ یہت خوش ہوئے اور وہ صبح اور مغرب کی نماز کے بعد لوگوں سے کہا کرتا تھا تم اللہ تعالیٰ سے اپنے بھری بھائیوں اور حسین بن معاویہ کے لیے جو مکہ میں ہے دعا کرواور اپنے دشمنوں کے خلاف اس سے مدد مانگو۔

اور منصور نے عیسیٰی بن موئ کے ساتھ دی ہزار چنندہ بہا در سواروں کا جیش محمہ بن عبداللہ بن حسن کے مقابلے کے لیے روانہ کیا جن جن جن جن ابی العباس سفاح ، جعفر بن حظلہ البہرانی اور حمید بن قحطہ بھی شامل تھے اور منصور نے اس سے اس بار سے میں مشورہ لیا تو اس نے کہا یا امیر الموشین اپنے قابل اعتاد غلاموں میں سے جے چاہیں بلالیں اور انہیں وادی القرئ کی طرف بھیج دیں ۔ وہ ان سے شام کے غلہ کوروک دیں گے اور وہ اور اس کے ساتھی بھوک سے مرجا کیں گئی بلاشبہ وہ ایسے شہر میں ہے جس میں نہ مال ہے نہ جوان ہیں نہ گھوڑ سے ہیں نہ جھیا رہیں اور اس نے کثیر بن الحصین العہدی کو اپنے آگے آگے تھیجا اور منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو نیا میں کہا ہوں اگر تو اس تھی پر فتح پالے تو اپنی کو اور اس کو نیا میں کر لینا اور لوگوں میں امان کا اعلان کر وینا اور اگر وہ غائب ہوجائے تو انہیں اس کا ذمہ دار بنا جی کہ کہ وہ است میں سے اس کے اس کے باس بینیا دے اور انہیں اطاعت کی طرف واپس آئے گئی وانصار کے مرداروں کے باس بہنیا دے اور انہیں اطاعت کی طرف واپس آئے گئی وعوت دے۔

پس جب عیسیٰ بن موئی مدینہ کے نزویک آیا تو اس نے ایک شخص کے ہاتھ خطوط بھیج جے محمہ بن عبداللہ بن حسن کے محافظوں نے پکڑلیا اور انہوں نے اس کے پاس پہنچاد ہے تو اس نے ان لوگوں کو ہلاکر مزادی اور سخت زدوکوب کیا اور انہیں بھاری بیڑیاں ڈال دیں اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ پھرمحمہ نے اپ استخاص ہے مدینہ میں مھرنے کے بارے میں مشورہ لیا تاکہ عیسیٰ بن موگی آ کر مدینہ میں ان کا محاصرہ کرلے یا یہ کہ وہ اپنے ساتھوں سے مدینہ میں مھرنے کے بارے میں مشورہ لیا تاکہ عیسیٰ بن موگی آ کر مدینہ میں ان کا محاصرہ کرلے یا یہ کہ وہ اپنے ساتھوں سے باہر چلا جائے اور اہل عراق سے جنگ کرے۔ پچھلوگوں نے اس بات کا مشورہ دیا اور پچھلوگوں نے اس بات کا مشورہ دیا دی پر نادم ہوئے تھے پھر مدینہ میں تیام کرنے پر اتفاق رائے ہوگیا۔ اس لیے رسول اللہ منافیق کیا جیسے کہ جنگ احز اب کے روز رسول اللہ منافیق کے کہا پس سب لوگوں نے اس بات کو قبول کیا اور اس نے رسول اللہ منافیق کیا جیسے کہ جنگ احز اب کے روز رسول اللہ منافیق کے ماروں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے خندق کھودی اور انہیں اس خندق اس بات کو قبول کیا اور اس نے رسول اللہ منافیق کی اقتداء میں لوگوں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے خندق کھودی اور انہیں اس خندق

سے جے رسول اللہ عَلیَّیْنِ نے کھودا تھا ایک اینٹ نظر آئی تو وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے تکبیر کہی اور اسے فتح کی بشارت دی اور محمد کی سید نبائے نے وسط میں بڑی تھی او بود کھا اور وہ سرن وسفید فریا گئدم کوں اور بڑے مروالا تھا۔

اور : بسیسی بن موی احوس میں اتر ااور مدینہ نے ترویک بعد اللہ نے میں اور : بسیسی بن موی احوس میں اتر اور مدینہ ویا اور وہ تقریباً ایک لاکھا آوی تھا اس نے جو باتیں ان سے میں ان میں ایک بدبات بھی تھی کہ میں نے مہیں اپنی بیعت کے بارے میں آزادی دی ہے تم میں سے جو جا ہے بیعت پر قائم رہاور جو چاہے سے چھوڑ دے 'پس ان میں اتمین اپنی بیعت کے بارے میں آزادی دی ہے تم میں سے جو جا ہے بیعت پر قائم رہاور دو چاہے ہے ہے ہے جو ڈر کے بی ان میں ان میں ان کی اکثریت اس سے الگ ہوگئی اور ایک چھوٹی ہی جماعت اس کے ساتھ رہ گئی اور اہل مدینہ کی کثر سے بہت سے آدی یا ان کی اکثریت اس سے باہر چلی گئی تا کہ وہاں پر جنگ میں شامل نہ ہوں۔ اور وہ اطراف اور پہاڑوں پر چو فیوں پر چلے گئے اور گئی تا کہ وہاں پر جنگ میں شامل نہ ہوں۔ اور وہ اطراف اور پہاڑوں پر چو فیوں پر چلے گئے اور گئی تا کہ وہاں پر جنگ میں شامل نہ ہوں۔ اور وہ اطراف اور پر نکل گئے ہیں واپس لا وُں گا'اس بامر جاتے رہے اور گھر نے ایک خص سے کہا کیا تو تلوار اور نیز ہ پکڑ کران لوگوں کو جو مدینہ سے باہر نکل گئے ہیں واپس لا وُں گا'اس نے کہا ہاں اگر آپ نے جھے تلوار دی تو میں انہیں بہاڑوں کی جو نیوں پر ماروں گا اور اگر آپ نے جھے تلوار دی تو میں انہیں پہاڑوں کی جو نیوں پر ماروں گا اور اگر آپ نے جھے تلوار دی تو میں انہیں بہاڑوں کی جو نیوں پر ماروں گا 'پر مجمد خاموش ہوگیا۔

پھراس نے جھے کہا تو ہلاک ہوجائے شامیوں عراقیوں اور خراسانیوں نے میری موافقت میں سفید نباس پہنا ہے اور سیاہ لباس کو اتار دیا ہے' اس نے کہا اگر دنیا سفید جھاگ کی طرح باقی رہے تو وہ مجھے کیا فائدہ دے سکتی ہے۔ جب کہ میں دوات کی صوف کی مانند نباس میں ہوں۔ اور دیکھو یہ میسیٰ بن مویٰ احوص میں اتر نے والا ہے۔ پھر میسیٰ بن مویٰ مدینہ کے ایک میل نز دیک آکر اتر گیا اور اس کے راہنما ابن الاصم نے اسے کہا مجھے خدشہ ہے کہ جب تم ان کے سامنے ہوگے تو قبل اس کے کہ سوار انہیں پر میری وہ جلدی ہے اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ پھروہ اس کے ساتھ کوج کرگیا اور اس نے اسے الجرف میں سلیمان بی عبد الملک کے حوض پر مدینہ سے چارمیل کے فاصلے پر اتارا۔ اور یہ واقعہ اس سال کی ۱۲ رمضان کی صبح کو ہفتہ کے روز ہوا اور اس نے کہا جب بیادہ بھا گتا ہے وہ دویا تین میل سے زیادہ بھا گئے کی طاقت نہیں رکھتا اور سوار اسے پکڑ لیتے ہیں۔

اورعیسیٰ بن موئ نے پانچ سوسواروں کو بھیجا اور وہ مکہ کے راستے میں درخت کے پاس اثرے اور اس نے انہیں کہا اگریہ شخص بھاگ جائے تو مکہ کے سوااس کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہیں اس کے اور اس کے درمیان حائل ہوجاؤ۔ پھرعیسیٰ نے محمہ کو امیر المومنین منصور کی سمع داخا عت اختیار کرنے کا پیغام بھیجا' نیزیہ کہا گراس نے اس کی بات مان لی تو اس نے اسے اور اس کے اہل بیت کوامان دے دی ہے۔ محمہ نے اپنجی سے کہا اگرا پلچیوں کے تل نہ کرنے کا کوئی اصول نہ ہوتا تو میں تجھے تش کر و بتا۔ پھر اس نے میسیٰ بن موئ کو پیغام بھیجا میں تجھے کتاب اللہ اور سنت رسول منا تی بی کے کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تو انکار سے نج ورنہ میں سمجھے تش کردے گا اور تو اس شخص کا قاتل ہوگا جس نے تجھے کتاب اللہ اور سنت رسول منا تا بی ہوگا جس نے تجھے کتاب اللہ اور سنت رسول منا تا بی ہوگا دروں گا دروں کی اور تو برامقتول ہوگا اور یا تو مجھے تمل کردے گا اور تو اس شخص کا قاتل ہوگا جس نے تجھے کتاب اللہ اور سنت رسول منا تا بی کی طرف دعوت دی ہے۔

. پھران دونوں کے درمیان تین دن تک المبلی آتے جاتے رہے اور وہ اے دعوت دیتا اور وہ اے دعوت دیتا اور عیسیٰ بن موی ان تینوں ونوں میں ہرروزسلع کی نزو کی گھائی پر کھڑ ہے ہوکراعلان کرتا۔اے اہل مدینے تمہارے خون ہم پرحرام ہیں۔ پس بوخس ہارے پاس آئر ہا وہ ہے گئر اہو بائے گااہ امن ساس ہوگااور جو مدیدے باہر چلا جائے گاوہ بھی امن میں سوگا اور جو اپنے گئو ہی ہمن ہوگا۔ ہمیں تم میں سوگا اور جو اپنے گئو ہی ہمن میں ہوگا۔ ہمیں تم میں سوگا اور جو اپنے گئو ہی ہمن میں ہوگا۔ ہمیں تم سے جنگ کرنے کی لوئی ضرورت نہیں ہمیں صرف محمد کی ضرورت ہے کہ ہم اسے خلیفہ کے پاس لیے جا نمیں کیس وہ اسے اور اس کی مال کہ مناظم کی جارے ساتھ رسول اللہ منائے تم کی میں جزادہ ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم اس کی حفاظت میں جنگ کریں گے۔

اور جب تیسرادن ہواتو وہ سواروں 'پیادوں' ہتھیاروں اور نیزوں کے ساتھ ان کے پاس آیا جن کی مثل بھی دیکھی نہیں گئی
اس نے پکار کر کہا اے محد' امیر المونین نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تھے اطاعت کی دعوت دینے بغیر تھے جنگ نہ کروں۔ اگر تونے
اطاعت کر کی تو وہ تھے امان دے گا اور تیرا قرض ادا کرے گا اور تھے اموال اور اراضی دے گا اور اگر تونے انکار کیا تو میں تجھ سے
جنگ کروں گا' میں نے متعدد بار تھے دعوت دی ہے اور اس نے پکار کر کہا اے محد' میرے پاس تمہارے لیے جنگ کے سوا پھے نہیں'
بس اسی وقت ان کے درمیان گھسان کارن پڑا اور عیسیٰ بن موسیٰ کی فوج چار ہزارے او پر تھی اور اس کے ہراول پر حمید بن قحط بہ
اور میمنہ پر محمد بن السفاح اور میسرہ پر داؤ دبن کر ار اور ساقہ پر ابہ شیم بن شعبہ امیر سے اور ان کے پاس ایسا سامان جنگ تھا جس کی
مثل کبھی نہیں دیکھی۔

اور میسیٰ نے اپ اصحاب کو تقسیم کر کے ہر جانب ایک دستہ بھیجے دیا اور مجد اور اس کے اصحاب اہل بدر کی تعداد کے مطابق سے فریقین نے باہم شدید قبال کیا اور مجد زمین پر پا پیادہ ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے عیسیٰ بن مویٰ کی فوج کے ستر بہا دروں کو اپ سے فتل کیا اور اہل عراق نے ان کا گھیراؤ کر کے محد بن عبداللہ کے اصحاب کے ایک دستے کو قبل کر دیا اور جو خندق انہوں نے کا تھودی ہوئی تھی وہ اس میں ان پر بل پڑے اور انہوں نے اس کے مطابق درواز ہے بھی بنائے ہوئے تھے اور بعض کا قول ہے کہ انہوں نے اسے اونٹوں کے بوجھوں سے بند کر دیا اور ان کے لیے اس سے گزرنا ممکن ہوگیا اور انہوں نے یہ کام ایک جگہ پر کیا تھا اور یہ دوسری جگہ پر تھا۔ واللہ اعلم۔

اوران کے درمیان مسلسل گھسان کارن پڑاختی کے عصر کی نمار پڑھی گئی اور جب محمد نے عصر کی نماز پڑھی تو وہ سلع میں وادی کے پانی بہنے کی جگہ کی طرف چلے گئے اوراس نے اپنی تلوار کا میان تو ژدیا اورا پڑھی تو موٹ کی کونچیں کاٹ دیں اوراس کے اصحاب نے بھی اس طرح کیا اورا پڑھی اورا بل عراق غالب آ گئے اور نے بھی اس طرح کیا اورا پڑھی وہ منگ کے لیے مضبوط کیا اوراس وقت جنگ بہت تیز ہوگئی اورا بل عراق غالب آ گئے اور انہوں نے سلع کے اوپر سیاہ جھنڈ ابلند کردیا اور پھروہ مدینہ کے نزدیک آ کراس میں داخل ہوگئے اور رسول اللہ منافیق کی مجد کے اوپر سیاہ جھنڈ انصب کردیا۔

اور جب محمر کے اسحاب نے اسے دیکھا تو وہ ایک دوسر ہے کو آ واز دے کر کہنے گئے مدینے چھن گیا ہے اور وہ بھاگ گئے اور محمد کے ساتھ ایک نہایت ہی چھوٹی می جماعت باقی رہ گئی پھروہ اکیلا ہی باقی رہ گیا اور اس کے ساتھ کوئی شخص نہ تھا اور اس کے ہاتھ میں مانتی ہو کی آلموار تھی اور چیخفی اس کی طرف مزعتا تھا وواے اس سے مارتا تھا اور جوشخص بھی اس کا سام نا کرتا و واسے موت کی نیند سلاد پتاحتی کراس نے اہمی عواق کے بہت سے بمادروں گوتل کروبا۔

کتے ہیں کہ اس روز اس نے ماتھ میں ذوالفقارتھی پیمریوگوں نے اس پر جوم کردیا اور آیک شن نے آگ بڑھ کرا س ک وائیں کان کی لوئے بیچے تنوار ماری اوروہ اپنے گھٹول کے بل کر پڑا اور اپیٹا آپ کو بچائے لگا اور کہنے انجاتم بلاک ہو جا انتہارے نی کا بیٹا مجروٹ اورمظلوم ہے اورمید بن قحطبہ کہنے لگائتم ہلاک ہوجا وَاسے چیوڑ دو'اسے قبل نہ کرو' تو لوگ اس ہے رک گئے اورحمید بن قحطبہ نے آگے بڑھ کراں کا سر کاٹ لیااوراہے عیسیٰ بن مویٰ کے پاس لے گیااوراہے اس کے سامنے رکھ دیااور حمید نے قتم کھائی تھی کہ وہ جب بھی اے دیکھے گا ہے قتل کر دے گا اور اس نے اے اسی حالت میں پایا اور اگر وہ اپنی حالت اور قوت پر قائم ہوتا تو نہ ہی حید اور نہ ہی فوج میں ہے کوئی ووسرا شخص اس کے قبل کی استطاعت یا تا۔

اورمجر بن عبداللہ ۱۲۸ رمضان ۱۳۵ ھے کوسوموار کے روزعصر کے بعدا حجاز الزیت کے پاس قل ہوا اورئیسیٰ بن مویٰ نے جب اس کے سرکواینے سامنے رکھا تو اپنے اصحاب سے کہااس کے متعلق تمہاری کیارائے ہے؟ تو کئی لوگوں نے اسے گالیاں دیں اوراس یراعتر اضات کئے تو ایک شخص نے کہانتم بخداتم نے ایک جھوٹ بولا ہے ٔ وہ روز ہ دارشب زندہ دارتھالیکن اس نے امیرالمومنین کی مخالفت کی اورمسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا تواس وجہ سے ہم نے اسے تل کر دیا ہے پس اسی وقت وہ خاموش ہو گئے۔

اوراس کی آلموار' ذوالفقار بنوعہاں کے پاس چلی گئی اوروہ کیے بعددیگرےاس کے دارث ہوتے رہے تی کہ ایک شخص نے اس کا تج بہ کیااورا ہے ایک کتے کو ہاراوہ کٹ گیا' یہ بیان ابن جرمر وغیرہ کا ہے۔اس دوران میں منصور کواطلاع ملی کہ محمد جنگ سے بھاگ گیا ہے تواس نے کہا نیہیں ہوسکتا ہم اہل بیت بھا گانہیں کرتے۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن راشد نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ ابوالحجاج نے مجھ سے بیان کیا کہ میں منصور کے سر پر کھڑا تھااور وہ مجھ سے محد کے نکلنے کی مبلد کے بارے میں پوچھ رہاتھا کہ اچا تک اے اطلاع ملی کہ پیٹی بن موی شکست کھا گیا ہے اوروہ فیک لگائے ہوئے تھا پس اس نے بیٹھ کراپنی حجڑی کواپنے مصلیٰ پر مارااور کہنے لگا ہر گزنہیں' کہاں ہمارے بچول کا منابر پر اس سے کھیلنا اور کہاں عور توں کے مشورے؟ اور عیسیٰ بن مویٰ قاسم بن حسن کے ہاتھ فتح کی بشارت اور سر کو ابن ابی الکرام کے ہاتھ بھیجاا ورجہم کو دفن کرنے کا حکم دیا اورا ہے بقیع میں دفن کر دیا گیا اوراس کے جواصحاب اس کے ساتھ قبل ہوئے انہیں مدینہ سے با ہر تین دن تک دوصفوں میں صلیب دیا گیا۔ پھرانہیں سلع کے پاس یہود کے قبرستان میں پھینک دیا گیا' پھرانہیں وہاں ایک خندق میں منتقل کر دیا گیاا وراس نے بنوحسن کےسب اموال پر قبضہ کرلیاا ورمنصور نے انہیں اس کے لیے مخصوص کر دیا۔

اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بعدازاں اس نے بیاموال انہیں واپس کردیئے۔ بیربیان ابن جریر کا ہےاورابل مدینہ میں امان کا علان کر دیا گیااورلوگوں نے اپنے بازاروں میں صبح کی اورعیسیٰ بن موسیٰ فوج کے ساتھ الجرف کی طرف چڑھ گیا کیونکہ جس روز محمد قتل ہوااس دن لوگوں پر بارش ہوئی تھی اور وہ الجرف ہے مسجد آتااوراس نے ۱۹رمضان تک مدینہ میں قیام کیا پھروہاں سے نکل کر مکہ جلا گیا جہاں پرمحمد کی طرف ہے حسن بن معاویہ نائب مقررتھا اورمحمہ نے اے لکھا تھا کہ وہ اس کے یاس آ ہے ۔ اپس جب

، مکہ سے نظالہ انجی و دروستے ہی ہی بندانو اسرجم کے قبل کی اطلاعات ملین تو و مسلسل ممانگتے ہوئے مجمر کے بھائی ابرانیم بن عبداللہ کے پاس بھر ویکنٹے ٹیا ڈس نے وہاں خروج کیا ہوا تھا کھر وہ بھی ای سال میں اپنے بھائی کے بعدقتی ہو کیا حبیبا کہ ہما بھی اسے بیان لریں گے۔

اور اجمض کا قول ہے کہ اس سال کی ۲۵ شوال کو جارہے تھے سوانہوں نے سپاہیوں کی ایک بڑی جماعت کو برچھیوں وغیر سے قتل کر دیا اور امیر عبداللہ بن رہی بھاگ گیا اور اس نے جعد کی نماز بھی چھوڑ دی اور حبشیوں کے لیڈروثین یعقل 'رمقہ صدیا' عنقو دُ مسعراور ابوالنار تھے اور جب عبداللہ بن رہیج واپس آیا تو اس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ حبشیوں سے ٹر بھیڑ کی تو انہوں نے اسے پھر شکست دی اور اسے بقیع میں آ ملے تو اس نے ان کے لیے اپنی چا در پھینک دی تا کہ انہیں اس میں مشغول کر درجی کہ وہ اور اس کے پیروکار نیج نکلے اور وہ مدینہ سے دور اتوں کے فاصلہ پربطن خل میں چلاگیا اور حبشیوں نے منصور کے اس کھانے پر حملہ کر دیا جومروان کے گھر میں سٹور کیا ہوا تھا اور اس نے اسے سمندر میں لانے کا تھی دیا تھا۔

پس انہوں نے اسے لوٹ لیا اور وہ آنا اور ستو بھی لوٹ لئے جومہ ینہ کے سیا ہیوں کے لیے سٹور کئے ہوئے تھے اور انہوں

نے انہی ارز ان ترقیمت پر فروخت کردیا اور منصور کو عبشیوں کے معاسلے کی اطلاع ملی اور اہل مدینداس رسوائی ہے ڈرگئے ۔ پن وہ
اکھے ہوئے اور ابین ہر ہ نے جوقید میں تھا ان سے خطاب کیا۔ وہ پاؤں میں بیڑیوں سمیت منبر پر چڑھ گیا اور اس نے انہیں منصور کو سمع واطاعت کرنے کی ترغیب دی اور جو کچھان کے غلامیوں نے کیا تھا ان کی کاروائی کے شرسے انہیں خوفز دہ کیا۔ پس اس امر پر
ان کا اتفاق رائے ہوگیا کہ وہ اپنے غلاموں کوروکیں اور انہیں پراگندہ کردیں اور اپنے امیر کے پاس جا میں اور اسے اپنی عملداری پرواپس کردیں تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور حالات اطمینان بخش ہوگئے اور لوگ پرسکون ہوگئے اور شرور کی آگ سردہ ہوگئی اور عبد اللہ بن رہے مدینہ واپس آگیا اور اس نے ویش ابوالنار یعقل اور صعر کے ہاتھ کاٹ دیئے۔

# ابراہیم بن مبداللہ بن سن نے بھر ویس فروج کرنے کابیان

ا براہیم ایسرہ کی الحرف بھناگ گیا تھا اور اہل بھرہ ایس ہے بن منسیعہ کے ہاں حارث بن ٹین کے گھرانر انفااور دن کو دکھا گ شاہ بیا تقااور وہ بہت سے شہروں کا چکر اگانے کے بعد بھروآ یا تھا اور اس پر اور اس کے بحن کی پر شدید خوفناک مصاحب آئے اور متعدد اوقات میں ان دونوں کی ہلاکت کے سامان اکٹھے ہوئے پھر بالآ خرس سماجے میں حاجیوں کی واپسی کے بعد بھر ہمیں اس کی حکومت قائم ہوگئی۔

اوربعض کا قول ہے کہ ۱۳۵۵ ہے کہ ۱۳۵۰ ہے کہ ۱۳۵۰ ہے کہ مضان کے آغاز میں بھرہ میں اس کی آمد ہوئی اس کے بھائی نے مدینہ میں اپ ظہور کے بعد اسے بھرہ بھیجا تھا' بیقول واقدی کا ہے' راوی کا بیان ہے کہ وہ خفیہ طور پراپنے بھائی کی دعوت دیتا تھا اور جب اس کا بھائی میں بھرہ قتل ہوگیا تو اس نے اس سال کے شوال میں اعلانہ یہ طور پراپنی طرف دعوت دی اور مشہور بیہے کہ وہ اپنے بھائی کی زندگی میں بھرہ آیا اور اپنی طرف دعوت دی جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم۔

اور جب وہ بھرہ آیا تو بیکی بن زیاد بن حسان النبطی کے ہاں اثر ااوراس تمام مدت بیں اس کے ہاں رو بوش رہا جتی کہ اس سال میں ابوفردہ کے گھر میں ظاہر ہوگیا اور سب سے پہلے نمیلہ بن مرہ 'عبداللہ بن سفیان' عبدالواحد بن زیاد عمر بن سلمہ الجبی اور عبداللہ بن بیکی بن صیبان الرقاشی نے اس کی بیعت کی اور انہوں نے لوگوں کواس طرف بلایا تو بہت سے لوگوں نے اسے تبول کرلیا اور دہ بھرہ کے دسط میں ابومروان کے گھر میں منتقل ہوگیا اور اس کا معاملہ بڑھ گیا اور لوگوں کی کئی جماعتوں نے اس کی بیعت کر لی اور اس کے دسط میں ابومروان کے گھر میں منتقل ہوگیا اور اس کے بھائی مجھر کے مما تھواس کے غم میں بھی اضافہ ہوگیا۔ اس اور اس کے مصائب بڑھ گئے اور منصور کواس کی اطلاع ملی تو اس کے بھائی مجھر کے ماتھ اور اس کے تعافی کا دہ خط تھا جواس نے اسے کھا گئے کہ بیا ہے بھائی کے قتل سے قبل ظاہر ہوگیا تھا۔ اور اس کے جلد ظاہر ہونے کا سب اس کے بھائی کا دہ خط تھا جواس نے اس کھا تھا۔ پس اس کی امار سے مرتب ہوگئی اور منصور کی جانب سے اس کا تا ور جو اب اس نے اس کی تعلق اطلاعات پنجیس کی تو وہ ان کی پرواہ نہ کرتا اور جو ان اور اپنی کم کا مددگار تھا۔ اس کے متعلق اطلاعات پنجیس کی تو وہ ان کی پرواہ نہ کرتا اور جو اس سے اس کی خبردیا وہ اس کی تعلق برکرتا اور جا ہا کہ ایر انہم کا معاملہ واضح ہوجائے اور منصور نے اہل خراسان کے دوا میروں سے اس کی خبرد یا وہ اس کی تعلق کو فی تعلق ہوگیا اور جب کوئی کو فہ کار بنے کرنے غیر ان سے قوت حاصل کر سے دوران کو اس کی تعمیر میں مصروف تھا کو فی تعلق ہوگیا اور جب کوئی کو فہ کار بنے دوران ہیم کے معاملے میں مجمع ہوتا تو بیرات کواس کے گھر میں اس کی تعمیر میں مصروف تھا کو فی تعلق ہوگیا ور جب کوئی کو فہ کار نے کے لئے آد دی تھیجہ دیا۔

اور فرافصہ عجل نے کوفہ پرحملہ کرنا چاہا مگر منصور کو وہاں جومقام حاصل تھااس کی وجہ ہے اس کے لیے بیرکا ممکن نہ ہوسکا اور بررا سے سے لوگ ابرا ہیم کی بیعت کے لیے بھر ہ آنے لگے اور انفراد کی اور اجتماعی طور پر آنے لگے اور منصور نے ان کی گھات میں مسلح لوگ بٹھا دیئے جوانہیں راستے میں قبل کردیتے اور ان کے سرول کو اس کے پاس لے آتے اور وہ کوفہ میں انہیں صلیب دے دیتا تا کہ لوگ ان سے نفیحت پکڑیں۔اور منصور نے حرب الراوندی کو اپنے پاس کوفہ آنے کا پیغام بھیجا۔ یہ دو ہزار سواروں کے ساتھ حوار ن سے بنگ برنے باتھ ایا اور ایک جم سے بیاں سے ساتھ حوار ن سے بنگ برنے باتھ ایا اور ایک جم سے بیاں سے کا جا جا اس ایس ایس ایرانیم کے انساز موجود تھے انہوں نے ایس کی بیان بیس دیں کے کیونکہ منصور نے تجی ابراہیم کے ساتھ جنگ کر راجمان ایرانیم کے بالیا ہے اس نے کہا تم بلاک ہوجاؤ تھے بچوڑ دو انہول نے انکار کہا تو اس نے ان سے جنگ کی اور ان کے بیان کی سور دی گئی کر دیے اور ان کے سرول کو منصور کے پاس بھی دیا تو اس نے کہا یہ فتح کا آغاز ہے۔

اور جب اس سال کے رمضان کے آغاز میں سوموار کی شب آئی تو ابراہیم رات کے وقت دس پندرہ سواروں کے ساتھ بی میں سیکر کے قبرستان کی طرف گیا اوراس شب کو ابوجہا دابر صود و بڑار سواروں کے ساتھ سنیان بن معاویہ کی مد دکو آیا اوران سب کولوٹ کر میں اتارا اورابراہیم اوراس کے اصحاب نے اس فوج کی سواریوں اوران کے ہتھیا روں پرحملہ کر ویا اوران سب کولوٹ کر لے گئے اوران سے طاقتو رہوگئے یہ پہلا مال تھا جو اس نے حاصل کیا اور جب سبح ہوئی تو اے زیادہ غلبہ حاصل ہوگیا اوراس نے جامع مجد میں لوگوں کوصبی کی نماز پڑھائی اور در کھنے والے اور مدد کرنے والے لوگ اس کے گردو پیش میں جمع ہوگئے اور خلیفہ کا بائب سفیان بن معاویہ قصرا مارت میں قلعہ بند ہوگیا اوراس نے ساہیوں کو بھی اپنی پاس روک لیا۔ پس ابراہیم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور سفیان بن معاویہ نے ایراہیم سے امان طلب کر لی تو اس نے اسے امان دے دی اور ابراہیم قصرا مارت میں داخل ہوا تو اس کے کرلیا اور سفیان بن معاویہ نے ایراہیم سے امان طلب کر لی تو اس نے اسے امان دے دی اور ابراہیم قصرا مارت میں داخل ہوا تو اس سے کرلیا اور سفیان بی معاویہ کی بیٹ اور وہ پڑائی کی پشت پر بیٹھ گیا اور اس نے سفیان بن معاویہ کو بیڑیاں ڈال کر قید میں بیٹھ گیا اور اس نے سفیان بن معاویہ کو بیڑیاں ڈال کر قید میں بیٹھ گیا اور اس نے سفیان بن معاویہ کو بیڑیاں ڈال کر قید اس کی کہ دیا اور بیت المال میں جو پچھ تھا اس پر قبضہ کرلیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں چولا کھ اور بھش کا قول ہے کہ دو کروڑ در ہم بیٹ سے بہت طاقتو رہوگیا۔

اوربھرہ میں سلیمان بن علی کے دو بیٹے جعفراور محریمی تھے جو خلیفہ منصور کے عم زاد تھے۔ وہ دونوں چھ سوسواروں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں گئے تو اس نے دونوں کو شکست دی اور ابراہیم بن المضاء بن القاسم کواٹھارہ سواروں اور تیس پیادوں کے ساتھ بھیجا تو اس نے جعفراور محمد کے چھ سوسواروں کو شکست دی اور جوان میں سے باقی نے گئے ان کوامان دے دی اور ابراہیم نے اہل امواز کی طرف پیغا م بھیجا تو انہوں نے اس کی اطاعت اور بیعت کر کی اور اس نے اس کے نائب کے مقابلہ میں مغیرہ کی سرکردگی میں دوسوسوار بھیج تو محمد بن الحصین جوان شہروں کا نائب تھا چار ہزار سوراروں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں نکلا تو مغیرہ نے اسے میں دوسوسوار بھیج تو محمد بن الحصین جوان شہروں کا نائب تھا چار ہزار سوراروں کے ساتھ اس نے ان پر قابو پالیا اور یہی حال واسط کی مدائن اور سوروں کی مواد کی اطلاع ملی تو وہ بہت شکستہ خاطر مدائن اور سواد کا ہوا اور اس کے اس کو اس کے ساتھ اس کے اسے اپنے بھائی محمد کی موت کی اطلاع ملی تو وہ بہت شکستہ خاطر موالیا وارس نے اس دل شکستگی میں لوگوں کو عمد کے دوزنماز بڑھائی ۔

ادرا یک شخص کا بیان ہے کہ تم بخدا جب وہ لوگوں سے خطاب کرر ہاتھا تو میں نے اس کے چبرے پرموت کے آٹار دیکھے اور اس نے لوگوں کواپنے بھائی محمد کی موت کی اطلاع دی تو منصور پرلوگوں کا غصہ بڑھ گیاا ورضیح کواس نے لوگوں کے ساتھ پڑاؤ کیا اور ممیلہ کو بھر ہ کا نائب مقرر کیا اور اپنے بیٹے حسن کواس کے پاس پیچھے چھوڑا۔

اور جہب منسور نوا کی فاطلاع ملی تو وہ اس لے معالم میں مستدرر و نیااور بما لک ہیں اس کی بواوں کی جو کی تن اس پر افسوس کر اور بیا تی مورک تھے مہدی نے ساتھ تھا در یو میں ہوگئی ہوگئی اور باتی فوج کے ماتھ تھا در وہ برار وار باتی رہت نوج ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہت نوج کے مطابقہ میں رات کوجلایا جاتا تو ان کی طرف دیکھنے والا خیال کرتا کہ وہال بہت نوج ہو مصور نے عیسی بن موسی کو لکھا کہ:

جب تو میرایہ خط پڑھے تو فوراً آ جانا اور جس کا میں تو مصروف ہے اسے بالکل چھوڑ دینا۔ اس نے دیر نہ لگائی اور فوراً اس کے پاس آ گیا تو اس نے اسے کہا' بھرہ میں ابراہیم کے مقابلہ میں روانہ ہوجا اور اس کے ساتھ جولوگوں کی کثر ت ہے وہ مجھے خوفز دہ نہ کرئے بلا شبہ وہ بی ہاشم کے دواون میں جوا کھے تل ہونے والے ہیں' اپناہاتھ بڑھا وَ اور جو پچھ تمہارے پاس ہے اس پر بھروسہ کرواور جو پچھ میں کہدر ہا ہوں تم عنقریب اسے یا ذکرو گے' پس جسے منصور نے کہا ویسے ہی ہوا اور منصور نے اپنے بیٹے مہدی کو کھا کہ وہ خازم بن خزیمہ کو چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ اہواز کی طرف روانہ کر دے۔ وہ اہواز گیا تو اس نے وہاں سے ابراہیم کے نائب مغیرہ کو نکال باہر کیا اور تین دن تک اسے مباح کر دیا اور مغیرہ واپس بھرہ آ گیا اور اس طرح اس نے ہر شلع میں جس نے اس کی بیعت تو ڑ دی تھی فوج ہجی اور وہ اس کے باشندوں کو اطاعت الہی کی طرف واپس لے آئی تھی۔

مؤ رضین کابیان ہے کہ منصوا پے مصلی کی جگہ پر بیٹے گیا اور وہ گھٹیا ہے لباس میں جو پیلا ہو چکا تھا' دن رات اس جگہ بیٹھار ہا اور وہ پچاس ساٹھ روز تک اس جگہ بیٹھا رہا حتیٰ کہ اللہ نے اسے فتح وے دی' اس دوران میں اسے یہ بات کہی گئی کہ تیری غیر حاضری کی وجہ سے تیری ہیویوں کے دل خراب ہو گئے ہیں تو اس نے کہنے والے کوڈ انٹ کر کہا تو ہلاک ہوجائے یہ عورتوں کے دن نہیں ہیں حتیٰ کہ میں ابراہیم کے سرکوا بینے سامنے و کچھوں یا میرے سرکواس کے پاس لے جایا جائے۔

ایک شخص کا بیان ہے کہ میں منصور کے پاس گیا تو کثرت شرور کے باعث مغموم تھا اور کثر تغم اور آفات کے باعث وہ مسلسل بات نہ کرسکتا تھا اس کے باوجود اس نے ہرامر کے لیے ایسی تیاری کی جو اس کے خلل کو پر کرسکے اور بصرہ اہواز ارض فارس کہ اس اس اس اس اس اس اس کے باس میں گئے ہوئے فارس کہ اس اس اس اس اس کے پاس ایک لا کھ جوان تلواریں نیام میں کئے ہوئے سے جو اس کی اول دی ختظر تھے اور وہ ابراہیم کے ساتھ لڑ پڑے ۔ اس کے باوجود وہ مصائب سے مزاحت کر تا اور اس کے دل نے اسے رکاوٹ نہیں کی جیسے ایک شاعر کہتا ہے:

عصام کے نفس نے عصا کو سیاہ کر دیا اور اسے تملہ اور اقد ام کرنا سکھایا اور اسے بلند ہمت بادشاہ بنا دیا اور ابراہیم ایک لاکھ بھری جانباز وں کی فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ میں بھیجا اور حمید بن محل جانباز وں کی فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ میں بھیجا اور حمید بن محلم بھیر نفوج کے ساتھ آ کر باخمری میں اتر گیا تو ایک امیر نے اسے کہا آھے میں ہزار فوج کے ساتھ آ کر باخمری میں اتر گیا تو ایک امیر نے اسے کہا آھے منصور کے نزویک آگئے ہیں اور اگر آپ اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ اس کے مقابلہ میں جاتے تو آپ اسے گدی سے آپ منصور کے نزویک آگئے میں اور اگر آپ اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ اس کے مقابلہ میں جاتے تو آپ اسے گدی سے

پکڑ لیتے۔ بلاشباس کے پاس اس کا وفاع کرنے وائی کوئی فوج موجو دنہیں اور دوسر ہے امراء نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے جنگ کریں جو ہوا ہے نہیں نہیں رائے ہے موز دیا اورا کروہ ایسا کہ ہتا تا ان کی اہار ہے کمل سو باتی ۔ نجر بعض نے کہا فوج کے اورائر وہ نجیے اور دوسر نے کہنے گئے یہ فوج اپنا اورائر وہ ایسا کہ ہتا تا ان کی اہار ہے کمل سو باتی ۔ نجر بعض نے کہا فوج کے اورائر دیا کہ دوسر کوئی گئے یہ فوج اپنا ہے اور اس نے اس بات لوجی ترک لردیا پھر بعض نے مشورہ دیا کہ وہ بیسی بن موی کی فوج پر شبخون ہار سے تو ابرائیم نے کہا میری بیدرائے نہیں ہوجائے تو دوسرا ثابت قدم رہاور دوسر سے نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم صف با ندھ کراڑیں اللہ کر دیا تا ہے (بلاشبہ اللہ تعالی ان لوگوں کو پہند کرتا ہے جواس کی راہ میں صف با ندھ کراڑ تے ہیں۔ گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں ) اورامراللہ کے ہاتھ میں ہے ادروہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اوراگر وہ کوفہ کی طرف جاتے اورفوج پر شبخون مارتے یاوہ اپنی فوج کو دستہ بنا دیتا تو تقدیر اللہ کے ساتھ اس کی اہارت کمل ہوجاتی ۔

اوردونوں فوجوں نے آکر باخمری میں ایک دوسرے کے مقابل صف بندی کر کی ہے جگہ کوفہ سے سولہ فرسخ پر ہے 'پی وہاں انہوں نے شدید بنگ کی اور حمید بن قطبہ نے اپنج ہراول دستے سمیت شکست کھائی اور عیسیٰ ان سے اللہ کے نام پروا پس آنے اور حملہ کرنے کی اپیل کرنے لگا سرکوئی اس کی طرف نہ مڑتا اور عیسیٰ بن موٹی اپنے اہل کے ایک سواشخاص کے ساتھ ثابت قدم رہا ' اسے کہا گیا کاش تو اس مقام سے ایک طرف ہوجائے تا کہ اہر اہیم کی فوج تجھے تباہ نہ کردے اس نے کہا خدا کی قشم جب تک مجھے اللہ تعالیٰ فتح نہ دے یا میں اس جگہ پر قبل نہ ہوجاؤں میں اس جگہ ہے نہیں ہوں گا اور مضور نے اسے قبل ازیں بید بات بتا دی تھی جو اللہ تعالیٰ فتح نہ دو یہ ایک کے خودہ پہاڑوں کے درمیان ہے مگروہ اس میں گئس نہ سے اور موسست خوردہ لوگ مسلسل بھاگتے ہوئے اس دریا تک پینچ گئے جودہ پہاڑوں کے درمیان ہے مگروہ اس میں گئس نہ سے اور مسلسل بھاگتے ہوئے ایس و ریا تھید بن قطبہ تھا جس نے سب سے پہلے شکست کھائی تھی ۔ پھر وہ ایس کے بارہ ایس کے بارہ ایس کے بیا تو اس میں گئس نہ بھر وہ ابر اہیم کے اصحاب آپی میں لڑ بڑے اور انہوں نے شدید جنگ کی اور فریقین کے بہت سے آدی مطابی نوے آدمیوں کے اس حساب سے بہلے شکست کھائی تو روزور ابراہیم کے اصحاب نے شکست کھائی اورخود ابراہیم یا فی سواور بعض کے قول کے مطابی جارسواور بعض کے قول کے مطابی نوے آدمیوں کے ساتھ دی براہ۔

اور عیسیٰ بن مویٰ اوراس کے اصحاب غالب آگے اور ابراہیم بھی مقتولین کے ساتھ قتل ہوگیا اوراس کا سراس کے اصحاب کے سروں کے ساتھ ٹل جل گیا اور حمید سروں کو پہچان لیا اور کے ساتھ ٹل جل گیا اور حمید سروں کو پہچان لیا اور اسے بھا اور اس نے اب بتایا کہ ابراہیم تا اسے بثارت دینے کے ساتھ منصور کے پاس بھیج ویا اور نجم سرکی آمد سے قبل منصور کے پاس آیا اور اس نے اسے بتایا کہ ابراہیم قل ہو چکا ہے 'مگر اس نے اس کی تصدیق نے بھے اور اگر یہ بات ہو چکا ہے 'مگر اس نے اس کی تصدیق نے بھے قبل کردیا۔
ایسے نہ ہوئی جیسے میں نے بیان کی ہے تو مجھے قبل کردینا۔

اورابھی وہ اس کے پاس ہی تھا کہا جا نک ابراہیم کی فوج کی شکست کی بشارت دینے والا آ گیااور جب سرلا یا گیا تو منصور

نے معقر بن اوس حمار البار قی کاشعر بطور مثال پڑھا: 📑

''ان نے اپناعصا کھینک دیااور جدائی تھیرکئی جیسے مسافر کی واپسی سے آئے تھے شنڈی ہو جاتی ہے''۔

کتے ہیں کہ ہب نسور نے سرکودیکھا تو روپڑا حتی کہ اس کے آسوسر پر ٹرنے سے اوروہ کئے نگا خدا کی قتم ایس اس بات کو ناپٹ کرتا ہوں لیکن تو میرے نور لیچے آنہ مائش میں پڑا ٹھراس کے حکم سے سرکو باز اور بیل نصب کیا کیا اوراس نے کتاب منجم کودہ ہزار جریب جا گیردی۔

اگر چداس نجم نے ایک قضیہ میں درست بات کی ہے گر بہت می غلط باتوں میں غلطی کی ہے۔ اسکا کذب اسکے گفر ہے کیا جاسکتا ہے اور منصور اس نجم کے ساتھ گراہی میں تھا اور بادشاہ نجمین کے اقوال کے وار ثنتاً معتقد ہوئے ہیں اور بید گراہی جائز نہیں۔
اور منصور کے غلام صالح نے بیان کیا ہے کہ جب ابراہیم کا سرلایا گیا تو منصور نے عام نشست کی اور لوگ آ کر اسے مبارک دینے لگے اور ابراہیم کو گالیاں دینے لگے اور منصور کی خوشی کے لیے اس کے بارے میں بری با تیں کرنے لگے اور منصور کا ریکھڑ اہو گیا اور سلام کر کے کہنے لگا:

اے امیر المونین! آپ کے عم زاد کے بارے میں اللہ آپ کے اجر کوزیادہ کرے اور اس نے آپ کے حق میں جو کوتا ہی کی ہے اسے بخشے۔

راوی بیان کرتا ہے منصور کا رنگ زر دیڑ گیا اوراس کی طرف متوجہ ہوکرا سے کہنے لگا اے ابوخالد' خوش آیدید' یہاں بیٹھ جاؤ لوگوں کومعلوم ہوگیا کہ بیکام اس سے اچھے موقع پر ہوا ہے تو ہر کوئی وہی بات کہنے لگا جوجعفر بن حظلہ نے کہی تھی' ابونعیم الفضل بن دکین نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم اس سال ۲۵ ذوالحجہ کو جعرات کے روزقتل ہوا۔

### اس سال میں وفات یانے والے اعیان کا ذکر:

ابل بیت کے اعیان میں سے عبداللہ بن حسن اوراس کے دونوں بیٹے محمد اورابراہیم اوراس کا بھائی حسن بن حسن اوراس کا ماں جایا بھائی محمد بن عبداللہ بن عمر و بن عثان بن عفان المقلب بالدیباج بھی تھے اوراس کے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

اور اس کا بھائی عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب قرشی ہاشی تابعی تھا' اس نے اپنے باپ اور مال' حضرت فاطمہ شن شن بنت حسین اورعبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے روایت کی ہے اور وہ جلیل القدر صحابی تھے اور اس سے ایک جماعت نے روایت کی ہے جس میں سفیان تو ری' الدراور دی اور ما لک شامل جیں اور وہ علاء کے ہاں معظم ہے اور عالی قدر عابد ہے۔

اور یجیٰ بن معین نے کہا ہے کہ وہ ثقة اور صدوق تھا اور وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا آپ نے اس کی عزت کی اور وہ سفاح کے پاس گیا اور اس نے اس کی تعظیم کی اور اسے ایک روڑ درہم دیا اور جب اس نے مصور کو اپنا عالل مقرر کیا تو وہ اس کے الٹ ثابت ہوا اور اس طرح اس کے اہل واولا و تھے اور وہ سب کے سب گزر گئے اور اللہ کے ہاں ایک ووسرے سے جا ملے اور منصور اسے اور اس کے اہل کو بیت کو طوق اور بیڑیاں ڈال کر ذلیل کر کے مدینہ سے ہا شمیہ لے گیا اور انہیں تنگ قید خانے میں ڈال دیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے قید خانے میں اسے عدا قبل کر ویا اور ان کی اکثریت اس قید خانے میں مرگنی اور عبداللہ بن حسن بیبلا شخص تھا جواپنے بینے محمہ کے خروج کے بعد مدینہ میں فوت ہوا اور اس کی عمر ۵ سال تھی اور اس کے ماں جائے جوانی مسن بن حسن بن علی ہے اس کی نماز جناز و پڑھانی تھران دونوں کے بعدیہ جی قبل ہو کیا اور ا کوخرا بیان لیاں بار عالی جدیا کہ پہلے بیان موجکا ہے۔

اوراس کے بیٹے محد جس نے مدینہ میں خروج کیا تھا اس نے اپنے باپ نافع اور ابوالز ناد ہے من اعرج ابی بریرہ تبدے بیس گر نے کے بارے میں روایت کی ہے اور اس نے ایک جماعت نے روایت کی ہے اور نسائی اور ابن حیان نے اے ثقة قرار دیا ہے اور بخاری نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنی حدیث پر موافقت نہیں کرتا اور اس نے بیان کیا ہے کہ اس کی مال چارسال اسے حمل میں لیے رہی اور وہ طویل فرب گرب گرن موٹ بلند ہمت عالی سطوت اور بڑی شجاعت والا تھا اور وہ ۵ ارمضان میں ہے گول ہوااس کی عرص میں کیا اور اسے صوبول میں پھرایا گیا۔

اوراس کے بھائی اہراہیم کا پنے بھائی کے مدینہ میں ظہور کرنے کے بعد بھرہ میں ظہور ہوااوراس کا قتل اپنے بھائی کے تل کے بعد اس سال کے ذوالحجہ میں ہوا وراس کے کتب ستہ میں اس کی کوئی روایت موجود نہیں اور ابودا و دہجتانی نے بحوالہ ابوعوانہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم اوراس کا بھائی باغی تھے اور داؤ دنے کہاہے کہ وہ ایسے نہ تھے جیسے اس نے بیان کیا ہے بیزیدیہ کی رائے ہے میں کہتا ہوں علاء اور آئمہ کی ایک جماعت سے روایت بیان کی گئی ہے کہ وہ ان دونوں کے ظہور سے رغبت رکھتے تھے۔

# اسسال میں وفات یانے والے مشاہیر واعیان

ایک قول کے مطابق اجلی ہیں عبداللہ اور اساعیل بن خالد نے وفات پائی اور حبیب بن الشہیر عبدالملک بن الب سلیمان اور
عفرہ کے غلام عمرہ کی بن حارث الزبازی کی بن سعید ابوحیان تیمی 'روبة بن الحجائ 'الحجائ لقب ہے اور اس کا نام ابوالشعثاء
عبداللہ بن روبة ہے 'ابوجی تیمی بھری 'راجز بن راجز' ان ووثوں میں ہے ایک کا رجز دیوان ہے ان ووثوں میں ہے ہرا یک اپ
عبداللہ بن روبة ہے 'ابوجی تیمی بھری را اجز بن راجز' ان ووثوں میں ہے ایک کا رجز دیوان ہے ان ووثوں میں ہے ہرا یک اپ
فن کا ماہر ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسک اور نعت کا عالم ہے 'عبداللہ بن المقفع عمدہ کا تب جس نے سفاح اور منصور کے چھا تھی بن
علی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس کا کا تب بنا اور اس کے رسال والفاظیح ہیں اور اس پر بے دینی کی تہمت تھی اور اس نے
کتاب کلیلہ و فعہ تعنیف کی ہے اور یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ اس نے مجوسہ ہے اسے عربی میں ترجمہ کیا ہے' مہدی کا بیان ہے کہ وہ
میں بود یہ بی کی کتاب موجود ہے اس کی اصل ابن المقفع 'مطبع بن ایاس اور یکی بن زیاد ہیں مورضین سے بیان کیا ہے کہ وہ وہ حظ کا نام مجول گیا ہے جو ان کا چوق آ دی ہے اور اس کے باوجود فاضل وضیح اور ماہر آ دی تھا' اصمعی کا بیان ہے کہ ابن المقفع ہے
دریافت کیا گیا کہ مجھے کس نے اوب سے اور اس کے اور اس نے کہا میر ہے نشس نے جب میں دوسر شخص میں کوئی ہری بات و کھتا تو میں
اس تقاریکو بیا ہے اور میں نے انہیں روایت کے لیے اچھی طرح ضبط نہیں کیا پی وہ تقاریر خشک ہوگئیں پھر بہہ پڑیں اور وہ موتوں کی
تقاریکو بیا ہے اور میں نے انہیں روایت کے لیے انچھی طرح ضبط نہیں کیا پی وہ تقاریر خشک ہوگئیں پھر بہہ پڑیں اور وہ موتوں کی

ابن المقفع بھرہ کے نائب سقیان بن معاویہ بن بزید بن المجلب بن ابی صفرۃ کے ہاتھوں اس وجہ سے تل ہوا کہ یہ اس کو تو تین نرتا تھا اور اس کی بال نوکا لیال دیتا تھا اور بیا سے است است است معاویہ بن السام علیا ہا کہ بیان ہوا اس نے باس باتا تو ایس نہ تھی اور جب یہ السام علیا ہا کہ بیان میں السام علیا ہا کہ بیان اور اس نے ایک و فیرسندیان بن معاویہ سے آبا میں سکوت بہ بھی نام مہر ہوا اس نے ابیا تیرے کار مرکز میں السام علیا ہا کہ بیان اور اس نے ایک و مصور ابن المتفع پر ناراض ہوا تو اس نے اپنے نائب سفیان بن معاویہ تیرے کار مرکز میں السام علیا ہوا تا ہے بھر القاق سے مصور ابن المتفع پر ناراض ہوا تو اس نے اپنے استور میں کو لکھا کہ اس نے اسے محل طور پرجلا دیا اور وہ اپنے اطراف بدن کود کھر ہاتھا کہ انہیں کیے قطع کیا جاتا ہے اور کیسے جلایا جاتا ہے اور اس کے تل کے بارے اور اور باتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن المقفع 'القفاع کی خرید وفروخت کی طرف منسوب ہے اور القفاع 'کمجور کی شاخ سے زئیل کی طرح بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جس کے کان نہیں ہوتے اور سیجے جات ہے ہے کہ وہ المع کا بیٹا ہے جس کا نام ابودارو سیہ جے جاج نے خراج پر عامل مقرر کیا تو اس نے خیانت کی اور اس نے اسے سزا دی حتی کہ اس کے دونوں ہاتھ اکر گئے اور اس سال میں ترکوں اور خر ابوں نے باب الا بواب سے نکل کر آر مینا میں مسلمانوں کے بہت سے آ دمیوں کو تل کر دیا اور اس سال نائب مدینہ عبداللہ بن رہے حارثی نے لوگوں کو حج کروایا اور عیسیٰ بن موئ کو فیکا اور مسلم بن قنیبہ بھرہ کا اور میزید بن حاتم مصر کا امیر مقرر تھا۔

### الماله

اس سال میں مدینۃ السلام بغداد کی تغییر تکمل ہوئی اور منصور نے اس سال کے صفر میں وہاں سکونت افتتیار کی اور اس سے قبل وہ حاشمیہ میں مقیم تھا جس کی حد کوفیہ سے ملی ہوئی ہے اور اس نے اس کی تغییر خوارج کے سال میں شروع کی تھی اور بعض کا قول ہے کہ سہ اجے میں شروع کی تھی۔واللہ اعلم۔

اورجس بات نے اے اس کی تغیر پر آمادہ کیا تھا وہ پیھی کہ جب راندیہ نے کوفہ میں اس پرحملہ کیا اور اللہ تعالی نے اسے ان کے شرسے بچایا اور ان کے لیے شہر کی تغیر کے واسطے جگہ تلاش کرنے نکلا اور وہ علاقے میں چاتا چاتا جزیرہ بین جگہ کیا اور اس نے شہر بنانے کے لیے بغداد کی جگہ ہے جس جگہ پر آج کل بغداد ہے بہتر جگہ نہ دیکھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں میں وشام ارد کر دسے برو بحرکی بہترین چیزیں لائی جاتی جی اور وہ ادھر اوھر سے دجلہ اور فرات سے محفوظ ہے اور بل کے بغیر کوئی شخص خلیفہ کی جگہ تک رسائی حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کی تغیر سے قبل منصور نے یہاں کئی را تیں بسر کیس اور اس نے بواؤں کو دیکھا کہ وہ یہاں دن رات غبار اور ہو کے بغیر چلتی ہیں اور اس نے اس قلعہ ارض کی اچھائی اور اس کی ہوا کی خوشگواری کو بھی دیکھا ادر اس جگہ پر نصار کی وغیرہ کے عابدین کی بستیاں اور خانقا ہیں تھیں۔ ابو جعفر ابن جریر نے اس کے السماء اور تعداد کو منصل بیان کیا ہے۔ بس اس وقت منصور نے اس کی حد بندی کا حکم دے دیا اور انہوں نے راکو کے ساتھ اس کے نشان لگا دیے منصل بیان کیا ہے۔ بس اس وقت منصور نے اس کی حد بندی کا حکم دے دیا اور انہوں نے راکو کے ساتھ اس کے نشان لگا دیے

اوربیض کا قول ہے کہ اس وجہ سے بینام دیا گیا ہے کہ دریائے دجلہ اس کے پا ن آ کر منحرف ہوجاتا ہے اوراس نے شہر کے وسط میں قصر امارت بنایا تا کہ اوگ اس سے برابر حد پر رہیں اور کل کے پہلو میں جامع مسجد کی حد بندی کی اور تجاج بن ارطاق نے اس کا تبلہ بنایا' ابن جریکا بیان ہے کہتے ہیں کہ اس کے قبلہ میں انحراف پایا جاتا ہے جس میں نمازی کو ضرورت محسوں ہوتی ہے کہ وہ باب البصرة کی طرف منحرف ہوجائے نیز اس نے بیان کیا ہے کہ صجد الرصافہ اس کی نسبت زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ وہ کل سے پہلے بنی ہے اور شہر کی جامع مسجد کل پر بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا قبلہ خراب ہوگیا ہے اور ابن جریر نے بحوالہ سلیمان بن عبالہ بیان کیا ہے کہ مضور نے امام ابوصنیفہ ثابت بن نعمان کو بغداد کا قاضی بنانا چاہا تو آپ نے انکار کیا تو منصور نے تم کھائی کہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیں گئو اس نے شہر کے کا موں اور انہیں بنا نے اور اور کو کی کو مداری آپ کودے دی' پس آپ نے یہ ذمہ داری کے گئی کہ آپ خندت کے قریب اینٹیں بنانے اور لوگوں کوکام پر لانے کی ذمہ داری آپ کودے دی' پس آپ نے یہ ذمہ داری کے گئی کہ آپ خندت کے قریب شہر کے فیصل کی تعمیل ہے تاریخ ہو گئے اور اس کی تعمیل میں ہوئی۔

ابن جریر کابیان ہے کہ البتیم بن عدی ہے روایت ہے کہ منصور نے حضرت امام ابوضیفہ پر قضا اور بے انصافی کو پیش کیا تو آپ نے انکار کرویا تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ بیل کریں گے وہ انہیں نہیں چھوڑے گا' حضرت امام ابوضیفہ کو قصبہ میں اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ابوجعفر کی تتم کو پورا کرنے کے لیے اینٹیں تیار کیس اور اس کے بعد حضرت امام ابوحنیفہ بغداد میں فوت ہوگئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خالد بن بر مک نے منصور کو بغداد کی تعمیر کا مشورہ دیا تھا اور وہ ہی کاریگروں کو اس کی ترغیب دیتا تھا اور منصور نے قصرا بیض کو مدائن سے بغداو نتقل کرنے کے بارے میں امراء سے مشورہ کیا تا کہ وہاں سب سے بڑا قصرا مارت ہوتو انہوں نے کہا ایسا نہ بجیجے بلا شبہ بید دنیا میں ایک نشان ہے اور اس میں امیر الموشین حضرت ملی بن ابی طالب کا مصلی ہے 'پس اس نے اس کی خالفت کی اور اس سے بہت ہی چیزیں اٹھالیں اور جو چیزں اس نے اس سے صاصل کیس وہ اس اجرت کو بھی پورانہ کرسکیس جو اس کی خالفت کی اور اس سے بہت ہی چیزیں اٹھالیں اور جو چیزں اس نے اس سے صاصل کیس وہ اس اجرت کو بھی پورانہ کرسکیس جو اس کے اٹھا اور وہ نوفا کی تیم رضر وہ سیا کی بھر تھے اور قصر امارت سے درواز وں کو جنات نے تھی اور وہ خوفا کی بھر تھے اور قصر امارت سے بازاروں کے شور وغل کو سنا جاتا تھا اور موضوں کی آوازیں اور بازاروں کا تعمیر کیا تھی کیا تھی اور وہ خوفا کی پھر تھے اور قصر امارت سے بازاروں کے شور وغل کو سنا جاتا تھا اور موضوں کی آوازیں اور بازاروں کا تعمیر کیا تھیر کیا تھی تورونی کی تو اس کی آوازیں کی آوازیں کو بازاروں کا تعمیر کیل کے خورونوں کی آوازیں کی آواز ہور کیا وہ کو بازاروں کے شورونی کو بیا جاتا تھا اور میاتا کیا کہ کا درواز کی کیا کو بیار کیا کیا کہ کو بیار کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا کو بیار کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بیار کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کہ کرا کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا ک

اضطراب وفساد بھی سناجا تا تھا'نصاریٰ کے بعض قدیم جرنیلوں نے رومیوں کے بعض خطوط میں اس بات کو براقر اردیا ہے پی منصور ختکم نے کہ یا ساروں کو نایا ن سے کن اور جگہ منتق کر دیا جائے لیز اس نے راسنوں کو ۴۶۸ ۴۶ با بھاوتنی و سے کا تسمدے دیا اور جس کن نے اس جگہ پر گہنچہ بنایا تھا اسے گرادیا۔

ائی جریے نے کو المنیسٹی منصور بیان کیا ہے کہ پٹس نے منصور کے خرائن پٹس کتا ہوں پٹس دیجھا کہ اس نے مدینہ اسلام اور اس کی جائع منجد اور اس کے سہری خل اور بازارول وغیرہ پر چار کروڑ آٹھ لا کھتر اسی ہزار در جم خرچ کئے اور معمارول کے استاد کی ہرروز کی اجرت چاندی کا ایک قیراط تھا اور کاریگر کی اجرت دوسے تین جھے تک تھی مخطیب بغدادی نے بیان کیا ہے کہ پیس نے بھی بیہ بات بعض کتب میں دیکھی ہے اور ایک شخص سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے بیان کیا کہ اس شخص نے اس پراٹھارہ کروڑ در جم خرج کے ۔ واللہ اعلم ۔

اورا بن جریہ نے بیان کیا ہے کہ منصور نے ایک انجیئر کوجس نے قصرا مارت میں اس کے لیے ایک خوبصورت گھر تھیر کیا تھا
طے شدہ اجرت سے ایک درہم کم کردیا اور اس نے برا گیختہ کرنے والے کے مال کی جائج پڑتال کی تو اس کے پاس پندرہ درہم زاکد نج گئے تو اس نے بیان کیا ہے کہ اس نے بغداد کو گول بنایا اور اس کے سواد نیا میں کوئی شہر گول نہیں ہے اور اس کی بنیا داس نے اس وقت رکھی جے نو بخت نجم نے اس کے لیے انتخاب کیا تھا پھر اس نے ایک مجم کے حوالے سے بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ جب منصور بغداد کی تھیر سے فارغ ہوا تو اس نے جھے کہ اس کا ذائج بناؤ تو میں نے اس کے زائچ میں دیکھا تو مشتری تو س میں تھا تو میں نے اسے وہ بات بتائی جس پرستار ہے دلالت کرتے کے حالات کے بناؤ تو میں نے اس کے زمانے کی طوالت اور آبادی کی کثر ت اور و نیا کے اس کی طرف آنے اور لوگوں کو اس کا تی جمونے کے حالات سے لیے بناؤ اس کے زمانے کی طوالت اور آبادی کی کثر ت اور و نیا کے اس کی طرف آنے اور لوگوں کو اس کا تی جمونے کے حالات بتائی بہتا ہے کہ میں نے اسے کہ بال اے امیر الموشین میں آپ کو خوشخبری و بتا ہوں کہ خلفاء میں سے کوئی خلیفہ بھی اس میں نہیں رہے گا'راوی کہتا ہے کہ میں نے اسے مسکراتے و کی کھی گس شعر کہا ہے کہ السے صد ذالك ضال اللہ یہ بو تیسہ من یہ ساتے و اللّٰ ہو اللہ میں نہیں العظیم اور ایک شاعر نے اس بارے میں شعر کہا ہے کہ:

بغداد کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں کوئی خلیفہ نہیں رہے گا اور وہ اپنی مخلوق کے بارے میں جو جا ہے فیصلہ کرے اور خطیب نے اس کی کچھ مخالفت نہ کی بلکہ اس کی اطلاع اور خطیب نے اس کی کچھ مخالفت نہ کی بلکہ اس کی اطلاع ومعرفت کے ساتھ اس کا اقرار کیا 'راوی کا بیان ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو بغداد کے بیٹے ورواز بے پقل کیا گیا تھا میں نے حسن تنونی کے حوالے ہے قاضی ابوالقاسم کے پاس اس کا ذکر کیا تو اس نے کہا محمد امین شہر میں قبل نہیں ہوا اور وہ ایک کشتی میں بیٹے کر د جلہ کی میر کو گیا تو د جلہ کے وسط میں اسے بگڑ کروہی قبل کردیا گیا' الصولی دغیرہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

ادر بغداد کے ایک شخ سے روایت ہے کہ اس نے بیان کیا کہ بغداد کی وسعت ایک سوتمیں جریب تھی اور یہ ۲+۲میل کے برابر ہوتی ہے اور خطیب نے بیان کیا ہے بغداد الصراة سے باب المتین تک ہے اور خطیب نے بیان کیا ہے کہ اس کے آٹھوں دروازوں میں سے ہردروازہ کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہے اور بعض کا قول ہے کہ اس سے کم ہے اور خطیب نے قصرا مارت کا

حال بیان کیا ہے کہ اس میں ایک بنرگنبد ہے جس کا طوان ۱۸ ہاتھ ہے اور اس کی چائی پاگھوڑ ہے کی تمثال ہے جس پر ایک سوار میٹ ہے جس سے بات ہے جس سے ایک سوار میٹ ہے جس سے بات ہے جس سے بات ہے اور مسلسل سا منے کی طرف ور سے رہتا ہے سلطان کو معلوم ہوا کہ اس فی طرف جو نہی کوئی واقعہ ہوگا خلیفہ کو اس فی خبریل جائے گیا اور ریا کنبر عدالت نے جل نے ایکے جصے ب انسست گاہ کے اور پر کا اور ای شب کو گر پر اتھا اور بیا کہ اور برق و باراں والی شب کو گر پر اتھا اور بیا کہ جادی ہا گھیے کے منگل کی رات تھی ۔ اور بیا کہ بیاد کی الآخر ہیں ایک کی رات تھی ۔

خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے کہ منصور کے زمانے میں بغداد میں مینڈ ھااور بکری ایک درہم اور اونٹ چار دوائق • میں فروخت ہوتا تھا اور اعلان ہوتا تھا کہ بکری کا گوشت ایک درہم کا ساٹھ رطل ● اور گائے کا گوشت ایک درہم کا نوے رطل اور تجور ایک درہم کی ساٹھ رطل اور تہدایک درہم کا دس رطل ملے گا اس امن ایک درہم کی ساٹھ رطل اور تہدا کی درہم کا دس رطل ملے گا اس امن اور ارزانی کی وجہ سے اس کے باشندوں کی تعداد بڑھ گئی اور اس کے بازاروں اور کو چوں میں غبارزیا وہ ہوگیا حتی کہ گزر نے والا اس کے باشندوں کی بھیٹر کی وجہ سے اس کے بازاروں میں سے گزرنہیں سکتا تھا ایک امیر نے بازار سے واپس آ کر کہا خدا کی شم بہت دفعہ میں اس جگہ خرگوش کے پیچھے بھا گا ہوں۔

اورخطیب نے بیان کیا ہے کہ منصورا یک روز اپنچل میں بیٹھا تھا کہ اس نے ایک عظیم چیخ پکارسی ۔ پھرایک اور چیخ سی تو اس نے رہیج بن حاجب سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے معلوم کیا تو پہ چلا کہ ایک گائے اپنے گلے سے بدک کر باز اروں میں دوڑ رہی ہے رومی نے کہا یا امیر المونین آپ نے ایسامحل بنایا ہے کہ آپ سے قبل کی نے ایسامحل نہیں بنایا اور اس میں تین عیب ہیں یہ پانی سے دور ہے اور باز اروں کے قریب ہے اور اس کے زویک کوئی سرزہ نہیں اور آ نکھ سبز ہے اور سبزے کو پسند کرتی ہے اور منصور نے ابھی سرکوا ٹھایا تھا کہ تھم وے دیا کہ اسے تبدیل کردیا جائے پھر اس کے بعد وہ اس کے پاس پانی لایا اور اس کے نزدیک باغات بنائے اور باز اروں کو وہاں سے کرخ کی طرف نتقل کردیا۔

یعقوب بن سفیان کا بیان ہے' بغداد کی تغییر ۲<u>۳ میں ممل ہوئی اور کے اسے</u> میں بازاروں کو باب انکرخ باب الشعیر اور باب المحول کی طرف منتقل کیا گیا اور اس نے بازاروں کو جا لیس ہزار تک وسیع کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے دو ماہ بعد اس نے اپنے قصر خلد کی تغییر شروع کی اور وہ ۱۵۸ھ میں کمل ہوگیا۔

اوراس نے اس کی تغییر کا کام الوناح نام ایک شخص کے سپر دکیا اور اس نے عوام کے لیے نماز اور جمعہ کے واسطے ایک جامع مجد تغییر کی تا کہ وہ جامع منصور میں ندآ کئیں اور بغداد کا درالخلافت اس کے بعد تغییر ہوا وہ حسن بن سہل کے لیے تھا پھراس کے بعد وہ مامون کی زوجہ بوران کونتقل ہو گیا اور اس سے معتضد نے مانگ لیا اور بعض کا قول ہے کہ متہمد نے مانگ لیا اور اس نے اسے

ووائق فارى زبان كالفظ ہے اور دوائق درہم كاچھنا حصہ ہوتا ہے۔ مترجم۔

رطل ایک پیاندہ جوشام میں یا نج پونڈ کا اور مصرمیں سولداونس کا ہوتا ہے۔ مترجم۔

مہلت دے دیں بور اس نے ان دوٹوں میں اس میں مقتل ہو اور تعیق کا کہ بہتر میں گئر دنیا۔ ان اس میں افراع واقعال ہے ک مہلت دے دیں بور اس نے ان دوٹوں میں اس کی تر میں دور تعیق کا کہ بہتر میں گئر دنیا۔ تالین جیاے اور افواع واقعام کے بردے افاع نے اورائ میں خلافت کے خاص اوراؤنڈ بیاں کے مناسب حال چیزی تا تار کیں اور انہیں انواع واقسام کے لباس پہنائے اور خزائن میں انواع داقیام میں کھانے رکھے اوراس کے بعض کمرول میں کنی فتم کے اموال وذ خائر رکھے پھراس کی جابیاں اس کے پاس بھنج ویں پھروہ اس میں دافل ہوا تو اس نے جو پچھاس نے لیے تیار کیا تھا و یکھا تو اس بات نے اسے حیران کر دیا اور اس نے اسے بڑی بات خیال نیا اور یہ پہلا خلیفہ تھا جس نے اس میں رہائش اختیار کی اوراس کے اردگر دفعیل بنائی خطیب نے اس کا ذکر کیا ہے۔

اورتاج کومکنی نے وجلہ کے کنارے بنایا اوراس کے اردگر دگنبدنشست گاہیں میدان ٹریا اور چڑیا گھر بنائے اورخطیب نے اس دارالشجرہ کا حال بیان کیا جومقتدر باللہ کے زمانے میں تھا اور اس میں جو قالین' پردے' خادم' غلام اور ظاہری جاہ وحشمت تھی ا ہے بیان کیا ہے اور میہ کہ وہاں گیارہ ہزارخصی سات سو دربان اور ہزاروں غلام تھے جن کا کثرت کے باعث شارنہیں ہوسکتا اورعنقریب اس کامفصل حال ان کے زمانے اور حکومت میں بیان ہو گا جوختم ہو پچکی ہے گویہ وہ مصرحے کے بعد نبیند کا خواب تھی۔اور خطیب نے انجزم کے دارالملک کابھی ذکر کیا ہے اوران مساجد کا بھی ذکر کیا ہے جن میں جمعہ ہوتا تھااور وہاں کی نہروں اور بلوں کا بھی ذکر کیا ہے اور جو پچھ منصور کے زمانے میں تھا اور جو پچھاس کے بعد'اس کے زمانے تک بناہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اوراس نے بغداد کے ان بلوں کے متعلق جود جلہ پر واقع ہیں ایک شاعر کے شعر بھی بیان کئے ہیں۔

اس روز جس میں ہم نے وجلہ کے صحن کی کیتامجلس میں تھوڑی دیر کے لیے عیش کو چوری کیا ہوا نرمی کے ساتھ چکی اور میں خوش بخت ز مانے کاغلام بن گیا گویا و جلہ ایک سفید جا درتھی اور بل اس پر سیاہ و ہاری تھے اور دوسرے شاعر نے کہا ہے۔

در مائے وجلہ کی سطح پرمضبوط بنیا واورخوبصورت مل کے کیا کہنے وہ عراق کے لیے حسن وجمال اورسیر وتفریح کا مقام ہے اور جسے عشق کی زیادتی نے کمزور کر دیا ہواس کے لیے تسلی کی جگہ ہاور جب تواس کے پاس آ کرغور سے اسے دیکھے گا تو تواسے بڑی سطر کی طرح پائے گا جے سفیدریشم میں تھینچا گیا ہے یا وہ ہاتھی دانت ہے جس میں آ بٹوس سجایا گیا ہے جیسے ہاتھیوں کے ینچے یا رہے کی زمین ہو۔

اور الصولی نے بیان کیا ہے کہ احمد بن ابی طاہر نے کتاب بغداد میں بیان کیا ہے کہ بغداد جانبین سے ۵۳ ہزار جریب اورشرقی جانب سے ٢٦ بزارج يب اورسات سو بچاس جريب تفااوراس كے حماموں كى تعداداكي بزارتھى اور برحمام ميں كم ازكم یا نج آ دی ہوتے تھے جمام والا' نگران' اٹھائی گیرآ گ جلانے والا اور ماشکی اور جمام کے سامنے یا نج مساجد ہوتی تھیں اور بیزمین ہزارمیا جدتھیں اور ہرمجد میں کم از کم پانچے آ ومی ہوتے تھے۔ امام' نگران' مؤذن اور دومقندی' پھراس کے بعداس میں کی آتی گئی بجراں کے بعد پیمٹ مٹا گیااور وہ صورۃ اور معنا ایک ویرانہ بن گیا جیسا کہا ہے مقام پراس کا ذکر آئے گا۔

حافظ ابوبکر بغدادی نے بیان کیا ہے کہ جلالت قدر' عظمت شان' کثر تعلاء واعلام اورعوام وخواص کی تمیز اوراطراف کی بزانی او ۱۰ کنارون کی و عت اور گھرو**ں اور کو چ**ون اور منازل اور میڑ کون اور مساجد اور حماموں اور سراوُں کی کثرت اور ہوا گی خوشگواری اور پائی کی مضاس اور سائے کی شنڈک اور موسم گر مااور سر با کے اعتدال اور رہتے و خریف کی صحت میں دنیا جرمی بغداد
کی منی خیرہ و جہ و نہ تھی اور ہارون الرشید کے زیانے میں اس کی آبادی اور باشندوں کی تعداد بہت برھٹی گیراس نے اس فی شان
ل کی کی بیاس کیا ہے اور وہ اس کے زیانے کے مسلمان کم بوتی گئی میں کہتا ہوں کہ اس کے نشانات و مناہ یا اور اس کے خطیفہ اور علماء تو آب

یر ویا ہر اس کے گھروں اور محلات کو گرا دیا اور اس سال اس کے عوام وخواص کو تباہ و برباد کردیا اور اموال و ذیار کو چیس لیا
اور بی ور اس کے گھروں اور محلات کو گرا دیا اور اس سال اس کے عوام وخواص کو تباہ و برباد کردیا اور اموال و ذیار کو چیس لیا
اور بی ور اس کے گھروں اور محلات کو گرا دیا اور اس سال اس کے عوام وخواص کو تباہ و برباد کردیا اور اموال و ذیار کو چیس لیا
عاصل کرئے والے کے لیے عبرت اور برسی لعظام خصص کے لیے یا داشت بنا دیا اور تلاوت وقر آن کی بجائے نیا اور اشعار بڑھے
عاصل کرئے والے کے لیے عبرت اور برسی لا محل خلاص کے برترین حکم ان آگئے اور دیا ست و شراخت کی بجائے نیا ور اصفاجت آگئی اور سفاجت آگئے اور ما مور عیار آگئے اور علم فقہ حدیث اور تبیر الرویاء کی بجائے اشعار اور دو ہے آگئے اور بیسب پھوان
کرے اور ما اس میں کہ بجائے نوا (اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والانہیں) اور اس نے باشندوں کی اچھی طرح کھالت
کرے اور امام احد نے رسول اللہ تنافی ہی ہواں سے بلادشام کو نشقل ہوگئی ہے اللہ تعالی اس کے باشندوں کی اچھی طرح کھالت
مرائی اور بھنگ نوش کی بیاری آگئے ہواں سے بلادشام کو نشقل ہوگئی ہو اللہ تعام اور وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک اہل

### بغدادكآ ثارواخباركابيان

اس کے بارے میں چارلغات بیان ہوئی ہیں بغداد ابغذان اور مفدان بیا کیے جمی لفظ ہے اور بعض کا قول ہے کہ یہ بغ اور داد سے مرکب ہے اور لغ باغ کو کہتے ہیں اور داداکے شخص کا نام ہے اور بعض کا قول ہے کہ بغ ایک بت کا نام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا نام ہے اور داد عظیہ کو کہتے ہیں لیعنی بت کا عظیہ اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن المبارک اور اصمعی وغیرہ نے اس کے بغداد نام رکھنے کو ناپند کیا ہے اور اسے مدینة السلام بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بانی ابوجعفر منصور نے اسے بہی نام دیا ہے کہ بغداد نام رکھنے کو ناپند کیا ہے اور اسے مدینة السلام بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بانی ابوجعفر منصور نے اسے بہی نام دیا ہے کہ بغداد نام رکھنے وادی السلام کہا جاتا ہے اور بعض اس کا نام الزوراء رکھتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے عمار بن سیف جو متم ہے کے طریق ہے دوایت کی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے عاصم احول کوعن سفیان تؤری عن ابی عثان عن جریر بن عبداللہ بیان کرتے سنا ہے کہ درسول اللہ من جو بیان کرتا ہے کہ میں نے عاصم احول کوعن سفیان تؤری عن ابی عثان عن جریر بن عبداللہ بیان کرتے سنا

'' وجلۂ دجیل' قطر بل اورالصراۃ کے درمیان ایک شہرتمیر کیا جائے گا جس کی طرف زمین کے خزائن لائے جا کمیں گے' اس کے بادشاہ سرکش ہوں گے اور وہ لوہ کی کیل کے نرم زمین میں گھنے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین میں گھس جائے گا''۔ خطیب نے بیان کیا ہے کہ اس نے اسسفیان توری کے بھانجے عاصم احول سیف ہے روایت کی ہے اور جونوار ہن سیف کا بھان ہے گئی ہی تعیف ہیں اور جہم ہیں ان پر بجوٹ کی جہ ت ہے اور حکمہ بن عزر بیائی جی تعیف ہے اور اس نے بیکی ہی ضعیف ہیں اور جہم ہیں ان پر بجوٹ کی جہ دوایت کی تی ہے۔ بھر اس نے اس سے کا اراد کیا اور اس نے بیکی ہی تعیف ہور بیل ہے عن لیکی بن الی کشر عن محمار بن سیف عن ثوری عن عاسم عن الی بنان عن جربر عن النبی تنایق ہیان کیا ہے اور احمد اور یکی نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں اور امام احمد نے بیان کیا ہے اسے کسی ثقہ النبی تنایق ہیں ہے اور احمد اور سیف کے طریق النبی تنایق ہیں ہے اسے کسی ثقہ سے عن ابی عبیدہ حمید الطویل عن انس بن ما لک بیان کیا ہے اور سیمی چھے نہیں ہے اور بعض طریق سے حضر ت ابن عاب کہ کہ وکر کیا ہے حضر ت ابن مسعود اور حضر ت ثوبان اور حضر ت ابن عباس کے بیان کیا گیا ہے اور بعض طریق میں اس نے سنیان کا بھی وکر کیا ہے دھرت ابن مسعود اور حضر ت ثوبان اور حضر ت ابن عباس سے بیان کیا گیا ہے اور بعض طریق میں اس نے سنیان کا بھی وکر کیا ہے اور وہ انہیں خراب کرتا ہے اور ان احادیث کے اساد میں کھی تھی تھے تھی سے ہور تحلیب نے انہیں ان کے الفاظ و اسانید کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان سب میں نکارت پائی جائی سے اور دوالدوائی کہا جائے گا۔

# بغداد کی خوبیاں اور برائیاں اور اس بارے میں آئمہ کی روایات

یونس بن عبدالاعلی الصد فی نے بیان کیا ہے کہ امام شافعی نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے بغداد و یکھا ہے؟ میں نے کہانمیں تو آپ نے فرمایا تو نے دنیانمیں دیکھی اور امام شافعی نے فرمایا کہ میں جس شہر میں بھی گیا ہوں میں نے اسس خرشار کیا ہے گر بغداد کو میں نے سے سفرشار نہیں کیا ہیں جب اس میں داخل ہوا تو میں نے اسے وطن شار کیا اور بغداد اس کا شہر ہے اور عن علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے طلب حدیث میں اہل بغداد سے زیادہ عقل مندنہیں دیکھا اور نہ ان سے اچھا اس کا شہر ہے اور این مجاہد نے بیان کیا ہے کہ میں نے طلب حدیث میں اہل بغداد سے زیادہ عقل مندنہیں دیکھا اور نہ ان سے اچھا اسلا تھا تو میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تہمار سے ساتھ کیا ساتھ کیا ہو اور جماعت پر قائم رہا اور مرگیا تو وہ جنت تہمار سے ساتھ کیا اور ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا ہے کہ اسلام بغداد میں سنت اور جماعت پر قائم رہا اور مرگیا تو وہ جنت میں منتقل ہوگیا اور ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا ہے کہ اسلام بغداد میں ہا ورجس کے دون اور ابو معاویہ نے بیان کیا ہے کہ بغداد دونیا و تربت کا گھر ہے اور بعض نے بیان کیا ہے کہ اسلام کی خوبیوں میں سے بغداد میں جعد کے دوز حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کی عظمت کو بڑھا دے گا کہ بیان کیا ہیں کہ وقتی کہ بغداد میں جعد کے دوز حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کی عظمت کو بڑھا دے گا کہ ونکہ ہمار سے مشاکئ کہ بغداد میں جدکون ن اور دوشر ہے شہروں میں عید کے دوز حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کی عظمت کو بڑھا دے گا کہ ونکہ ہمار سے میا کہ قول ہے کہ بغداد میں جدکا دن اور دوشر ہے شہروں میں عید کے دون اور دوشر ہے شہروں میں عید کے دون اور دوشر ہو شہروں میں عید کے دون کی طرح ہے۔

اورایک شخص نے بیان کیا ہے کہ میں مواطبت سے جامع منصور میں جمعہ پڑھتا تھا' مجھے ایک پیش آگی تو میں نے دوسری مسجد میں نماز پڑھ کی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو کہتے و یکھا تو نے شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھی اور بلا شبداس میں ہر جمعہ کوستر ولی نماز پڑھتے ہیں اور ایک اور محض نے بیان کیا ہے کہ میں نے بغداد سے منتقل ہونا چاہا تو میں خواب میں ایک محض کو کہتے دیکھا کیا دو لا ایسے شہر سے منتقل ہونا چاہتا ہے بس میں اللہ کے دس بڑار ولی ہیں اور ایک اور شخص نے بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا کویا دو فر ہے شتو ہونا چاہتا ہے بس میں اللہ کے دس بڑار ولی ہیں اور ایک اور شخص نے بیان کیا ہے کہ بار سے دو سرے نے کہا میں ایت شہر کو کہتے النہ دول جس میں ہرشب ہائی ہزار قرآن کا ختم ہوتا ہے! ابو مسہ نے بحوالہ سعید بن عہدالعز بزبن سلمان بن موگ بیان کیا ہے کہ جب کسی مخص کا علم تجاز 'پیدائش عراقی اور نمازشامی ہوتو وہ کامل ہوجا تا ہے اور زبیدہ نے منصور النمری سے کہا ایسے اشعار کہوجو بغدا دکو مجھے محبوب بنادیں اور الرافقہ نے اسے منتخل شعر سنا ہے۔

بغداد کی خوشبو کے کیا کہنے اور کون دین ود نیا کے لیے پا کیزگی اختیا کرتا ہے وہاں جب ہوا کیں چلتی ہیں تو بیاروں کوزندگ بخش دیتی ہیں اور رات بھرخوشبو داریو دوں کے درمیان چلتی رہتی ہیں۔

راوی بیان کرتاہے کہ زبیدہ نے اسے دو ہزار دینار دینے اورخطیب نے بیان کیا ہے کہ میں نے طاہر بن مظفر بن طاہر خازن کی کتاب میں اس کی تحریر میں اس کےاشعار پڑھے ہیں۔

صبح کے برنے والے باول بغداد کے اس محلّہ کوسیر اب کریں جو کرخ 'خلداور بل کے درمیان ہے وہ ایک خوبصورت شہر ہے جس کے اہل کے لیے کچھ چیزوں کو تخصوص کیا گیا ہے اور جب وہ کسی شہر میں تھیں تو وہ اکٹھی نہیں ہوتی تھیں اس کی ہوا نرم ' معتدل اور صحت والی ہے اور اس کے پانی کا مزاشر اب سے زیادہ لذیذ ہے اور اس کے دجلہ کے دونوں کناروں نے ہمارے لیے تاج سے تاج تک اور کل سے کل تک مرتب کیا ہے اس کی مٹی کستوری کی طرح ہے اور اس کے سنگریزے یا قوت اور موتیوں کی طرح ہیں۔ طرح ہیں۔

اور خطیب نے اس بارے میں بہت سے اشعار بیان کئے ہیں اور جن کوہم نے بیان کیا ہے وہی کافی ہیں اور اسماھ میں بغداو کی تقمیر سے فراغت ہوگئی اور بعض نے مرسماھ میں فارغ ہونا بیان کیا ہے گہتے ہیں کہ اس کی خندق اور فصیل سے اچر میں کمل ہوئی تھیں اور منصور مسلسل اس میں اضافہ کرتا رہا اور اس کی تقمیر میں خوبصور تی پیدا کرتا رہا حتی کہ آخر میں اس نے قصر خلد تقمیر کیا اور بغداد اس نے خیال کیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گایا کہ وہ ہمیشہ رہے گا اور بربا دنہ ہوگا اور وہ اس کی تحمیل کے وقت فوت ہو گیا اور بغداد کئی بارتباہ ہوا جیسا کہ انجی اس کی تفصیل بیان ہوگی۔

ابن جربر نے بیان کیا ہے کہ اس سال منصور نے مسلم بن قتید کوبھرہ ہے معزول کر دیا اور محد بن سلیمان بن ملی کواس کا امیر مقرر کیا اور اس کی وجہ ریتھی کہ اس نے مسلم کو تھم دیا کہ وہ ان لوگوں کے گھروں کومسمار کر دیے جنہوں نے ابر اہیم بن عبداللہ بن حسن کی بیعت کی ہے تو اس نے اس بارے میں مہل نگاری ہے کا م لیا تو اس نے اسے معزول کر دیا اور اس کے عمز اور محمد بن سلیمان کو روانہ کیا جس نے وہاں بہت فساد ہر پاکیا اور بہت گھروں کومسمار کر دیا اور اس نے عبداللہ بن رہیج کو بدینہ کی امارت سے معزول کر دیا اور جعفر بن سلیمان کواس کا امیر مقرر کیا اور السری بن عبداللہ کو مکہ سے معزول کر کے عبدالصمد بن علی کواس کا امیر بنا دیا 'راوی بیان کرتا ہے کہ اس سال عبدالو ہا بین ابر اہیم بن محمد بن علی نے لوگوں کو چج کروایا بیقول واقدی وغیرہ کا ہے راوی کہتا ہے کہ اس

سال بلا دروم میں موسم گریا کی جنگ جعفرین خطلة البهرائی نے لڑی اوراس میں فوت ہونے والے اعمیان میں اشعث بن عبدالملک' ہشام بن البائب کلبی' ہشام بن عروہ اورایک قول کے مطابق بزید بن الی مبید شامل ہیں۔

# كالع

اس سال اشترخان خوارزی نے ترک فوج پر جوآ رمیلیا کی جانب تھی غارت گری کی اور انہوں نے نفیس میں داخل ہوکر بہت سے اوگوں کو تل کر دیا اور بہت سے مسلمانوں اور ذمیوں کو قیدی بنالیا اور اس روز قتل ہونے والوں میں حرب بن عبداللہ الرا دندی بھی شامل ہے جس کی طرف بغداد کی حربیہ منسوب ہوتی ہے وہ موصل میں خوارج کے مقابلہ کے لیے دو ہزار فوج کے ساتھ متیم تھا تو منصور نے اسے بلا دآ رمیلیا کے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیا اور فوج چریل بن یجی بھی اور حرب قتل ہوگیا رحمہ اللہ اور اس سال منصور کا بچا عبداللہ بن علی ہوگیا اسی نے بنوا میہ کے ہاتھوں سے شام کو چھینا تھا اور وہ سفاح مرگیا تو اس نے اپنی طرف دعوت دی تو منصور نے ابوسلم خراسانی کو اس کے مقابلہ میں بھیجا اور ابوسلم نے اسے فلک رہا اور جب سفاح مرگیا تو اس نے اپنی طرف دعوت دی تو منصور نے ابوسلم خراسانی کو اس کے مقابلہ میں بھیجا اور ابوسلم نے اسے فلک سے بارے میں اطلاع پا کراہے بلا کرقید کر دیا اور اس سال منصور نے جج کا عزم کیا اور اپنے پچا عبیلی موں کے بار سے بیل اطلاع پا کراہے بلا کرقید کر دیا اور اس سال منصور نے جج کا عزم کیا اور اپنے بچا عبداللہ بن علی کو اس کے بہر وکر دیا اور اسے بیل کو طلب کیا جو سفاح کی وصیت کے مطابق منصور کے بعد ولی عہد تھا اور اپنے چپا عبداللہ بن علی کو اس کے بیر وکر دیا اور اسے بیل کرقید کر دیا اور اسے کیا جو سفاح کی وصیت کے مطابق منصور کے بعد ولی عہد تھا اور اپنے پچپا عبداللہ بن علی کو اس کے بیر وکر دیا اور اسے بیل میں اور تیر اور شن کے میری غیر طفری میں اسے قتل کر دینا اور سیل کو طلب کیا جو سال کے بیر وکر دیا اور است کیا میں نہ لینا۔

پس منصور جج گوروانہ ہوگیا اور راستے ہے اے خط لکھنے نگا اور اس بات پرائے آ مادہ کرنے نگا اور اس سے بوچھنے لگا کہ جو بات میں نے راز درانہ پر تجھے کہی تھی تونے اس کے بارے میں کیا کیا ہے۔ یہ بات اس نے بار بار پوچھی اور عیسیٰ بن موئ نے جب اس کے بچا کی سپر دداری لی تو اس کے معاطے میں جیران رہ گیا اور اس نے اپنے اہل کے بعض لوگوں سے مشورہ کیا اور ابعض اہل اہل الرائے نے اسے مشورہ دیا کہ مصلحت کا تقاضا میہ ہے کہ تو اسے آل نہ کراور اسے اپنے پاس رکھا ور مشہور کرد ہے کہ تو نے اسے آل مردیا ہے وہ قصاص کا مطالبہ کر دیا ہے جمیس خدشہ ہے کہ وہ اعلانیے تھے ہے اس کا مطالبہ کر ہے گا اور تو کہ دینا کہ میں نے اسے آل کردیا ہے وہ قصاص کا مطالبہ کر ہے گا تو تو دعویٰ کرنا کہ اس نے تجھے خفیہ طور پر اس کے آل کا گھم دیا تھا اور یہ اس کے اور تیرے درمیان ایک رازتھا پس تو اس کے جا بت کرنے ہے عاجز آ جائے گا اور وہ تجھے اس کے بدلے بیش آل کردے گا اور منصور تجھے اور اسے دونوں کوآل کرنا چا ہتا ہے تا کہ تم دونوں سے انتھے ہی راحت حاصل کرے۔

اس موقع پرمویٰ بن عیسیٰ کا ارادہ بدل گیا اور اس نے اپنے بچا کو چھپا دیا اور مشہور کردیا کہ اس نے اسے قبل کردیا ہے اور جب منصور کج سے واپس آیا تو اس نے اپنے اہل کو حکم دیا کہ اس کے ٹاس آ نیس اور اس کے بچا عبد اللہ بن علی کے بارے میں سفارش کریں اور انہوں نے اس بارے میں اصرار کیا تو اس نے ان کی بات مان کی اور عیسیٰ بن مویٰ کو بلا کر کہا ان لوگوں نے عبد اللہ بن علی کے بارے میں سفارش کی ہے اور میں نے ان کی بات مان لی ہے اسے ان کے سپر وکردو' عیسیٰ نے کہا عبد اللہ کہاں

ہے؟ جب ہے آپ نے جھے تھم دیا ہے ہیں نے اسے آل کر دیا ہے' منصور نے کہا میں نے تھے پیکم نہیں دیا اور اس سے انکارکیا کہ اس کی طرف ہے اس نے پارٹی الیا تم آیا ہو تبہتی نے وہ قط چیش کر دیے جومنصور نے اس نے بارے میں اس کیے بعد دیگر نہ کا سے نہیں کے اور دیا اور انکار پر اصرار کیا اور میسی بن موی نے اس پر اصرار کیا کہ اس نے اس نے اس نے اس نے اس اس نے آل کر نے کو اس نے اس نے آل کر دیا ہور جب وہ تکوار لائے تو اس نے کہا جھے ظیفہ کے پاس واپس لے جاؤ تو وہ اسے واپس اس نے پاس لے گئے تو اس نے اسے کہا تیرا چچاموجود ہے میں نے اسے آل نہیں کیا اس نے کہا اسے لاؤ تو اس نے اسے صافر کر دیا اور وہ ظیفہ کے ہاتھ پر نا دم ہوا اور اس نے اسے اس کی دیواروں اس نے اس کی دیواروں کی جوڑ دیا اور مکان اس کے اوپر گریڑا اور وہ مرگیا۔

پھر منصور نے عینی بن موی کو و لی عہدی ہے الگ کردیا اورا پے بیٹے مہدی کواس پر مقدم کیا اور وہ اسے اپنی داکس جانب عینی بن موی ہے اور بھا تا تھا پھر وہ عینی بن موی کی طرف النفات نہ کرتا اورا جازت دینے 'مشورہ کرنے اور آیدورفت کے بارے عیں اس کی تو بین کرتا پھر بہیشہ بی وہ اسے دور کرتا رہا اور ڈراتا دھرکا تارہا حتی کہ اس نے اس سے اپنی جان چھڑا لی اور محمد بن منصور کے لیے بیت کی اور منصور نے اسے اس کے بارہ کروٹر درہم دینے اور منصور کے ہاں عینی بن موی اور اس کے بیٹوں کا معاملہ درست ہوگیا اور وہ اس سے اعراض کرنے کے بعد اس کے پاس آیا اور اس سے قبل دونوں کے درمیان اس بارے میں بہت خط و کتابت ہوچکی تھی اور اس کے بیٹے مہدی کی بیعت کی تیاری کے لیے تر غیبات ہوچکی تھیں۔ اور عینی بن موی نے خود کو معزول کر دیا اور عوام کی کومہدی کے برابر نہ قرار دیتے تھے اور یہی حال خواص اور امراء کا تھا اور مسلسل اس کی یہی حالت ربی حی کہ اس نے بادل نئو استہ بیہ بات قبول کر لی تو اس کے عوض اس نے اسے وہ پچھ دیا جے ہم بیان کر چکے ہیں اور دور وز دیک اور مشرق و مغرب میں مہدی کی بیعت ہوگی اور منصور کواس سے بہت خوتی ہوئی اور ہمارے اس نے بادل نواس سال عبید اللہ بن عمر العری وائم میں وہوجی خلیفہ ہوااس کی نسل سے برابر یو خوات یا گی۔

## ممالط

اس سال منصور نے حمید بن قطبہ کوان تر کوں کے ساتھ جنگ کرنے کو بھیجا جنہوں نے گزشتہ سال بلا وتقلیس میں فساو ہرپا کیا تھا پس اس نے ان میں سے کسی کو نہ پایا وہ اپنے ملک کو چلے گئے تھے اور اس سال جعفر بن ابی جعفر نے لوگوں کو جج کروایا اور شہروں کے نائب وہی تھے جواس سے پہلے سال تھے اور اس سال حضرت جعفر بن محمد الصادق نے وفات پائی جن کی طرف کتاب اختلاج الاعضاء منسوب ہے اور یہ کتاب جھوٹی طور پر آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے اور اس سال ماہ رہیج الاول میں شیخ الحدیث سلیمان بن مہران الاعمش نے وفات پائی اور عمرو بن حارث العوام بن حوشب محمد بن عبدالر تمان بن ابی لیلی اور محمد بن

عجلان نحجى وفات بائن

اس سال منصور بغداد کی نصیل اور خندق کی تغییر ہے فارغ ہوا اورعیاس بن محمد نے موسم کر ما کی جنگ لڑی اور بلا دروم میں داخل ہو گیا اور حسین بن قطبہ اور محمہ بن اشعث بھی اس کے ساتھ تھے اور محمہ بن اشعث راستے میں فوت ہو گیا اور اس سال محمہ بن ابراہیم بن علی نے لوگوں کو جج کر وایا اورمنصور نے اسے اپنے چیا عبدالصمد بن علی کے بدلے میں مکداور حجاز کاامیر مقرر کیا اورشہروں کے عمال وہی تھے جواس سے پہلے سال میں تھے اور اس میں زکریا بن ابی زائدہ کہمس بن حسن کمثنی بن الصباح ' نتیسیٰ بن عمر ابوعمر وثقفی بصری نحوی نے وفات یائی جوسیبوری کاشخ تھا کہتے ہیں کہ وہ حضرت خالد بن ولید کے غلاموں میں سے تھا وہ ثقیف کے ہاں اتر اتو انہی کی طرف منسوب ہوگیا' و ہلغت' نحوا درقر آت کاجلیل القدرا مام تھا' اس نے بہعلوم عبیداللہ بن کثیر' این انحیص اورعبدالله بن ابی اسحاق سے سیھے اور حضرت حسن بھری وغیرہ سے ساع کیا اوراس سے خلیل بن احدُ اصمعی اور سیبویہ نے علم حاصل کیا اورسیبوبداس کے ساتھ ریااوراس کے ذریعے مشہور ہواوراس سے فائدہ حاصل کیااوراس کی وہ کتاب لے لی جس کا نام اس نے الجامع رکھا ہےاوراس پراضا فہ کیااوراس کی تفصیل کی اور وہی آج کل سیبویہ کی کتاب ہے حالانکہ وہ اس کے شخ کی کتاب ہے اورسیبویہ کو جواس میں مشکل پیش آتی تھی وہ اے اپنے شیخ خلیل بن احمد سے پوچھتا تھااورخلیل نے بھی اس طرح اس سے عیسیٰ بن عمر کی تصنیفات کے متعلق یو چھا تو اس نے کہا اس نے ستر پیچھٹر کتابیں جمع کی تھیں اور کتاب الا کمال کے سواسب ضائع ہوگئی ہیں اوروہ ایران کے علاقے میں تھااور اس میں مشغول ہوں اور میں اس کے مشکل مقامات کے متعلق آپ سے یو چھتا ہوں توخلیل نے يجه ديريم جھايا پھريەشعريز ھے: 🖳

سب علم وخوختم ہو گیا ہے سوائے اس کے جسے عیسیٰ بن عمر نے زندہ کیا ہے وہ ا کمال ہے اور پیرجامع ہے اور پیرونوں کتابیں لوگوں کے لیے تمس وقم ہیں۔

اورعیسیٰ اپنی عبارت میں پیچیدہ اور نہایت گہرا چلا جاتا تھا اور جو ہری نے الصحاح میں اس سے روایت کی ہے کہ ایک روز ا پنے گدھے سے پنچے کریز اتو لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے کہائتہمیں کیا ہو گیا ہے تم میرے پاس ایسے جمع ہوئے ہوجیسے تم مجنون کے پاس جمع ہوتے ہو' میرے پاس سے پہلے جاؤ اورایک اور مخص نے کہا کے اسے ضیق انتفس کی بھاری تھی جس کے باعث وہ گریڈا تولوگوں نے خیال کیا کہاہے مرگی پڑگئی ہے ہیں وہ اس کی تیار داری کرنے لگے اور اس پریڑھنے لگے اور جب ا ہے اپنی غثی ہے ہوش آیا تو اس نے وہ بات بیان کی جو بیان ہو چکی ہے اور ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ میں نے خیال کیا کہوہ فارسی بول رہا ہے ادر ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ وہ ابوعمرو بن العلاء کا دوست تھا اورعیسیٰ بن عمر نے ایک روز ابوعمر و بن العلاء ہے کہامیں معدین عدنان ہے زیادہ قصیح ہوں تو ابوعمرو نے اسے کہا تو اس شعر کو کیسے پڑھتا ہے:

قد كن يحبأن الوجوه تسترا فاليوم حين يدأن للنظار

## ''وہ چیرول کو جیاہ کی دورے چھیاتی تھیں ۔ اور آج انہوں نے و تکھنے والوں کے لیے پہل کی ہے''

اس نے یو تصابہ لفظ بدان ہے یابدین؟ تو اس نے کہا بدین ہےا بوٹمرو نے کہا تو نے قلطی کی ہےاورا گروہ بدائن کہتا ہے بھی م منطی کرتا اور ابونمرو نے سرف اس کی تغلیظ کرنا جانی ہے اور حج سے کہ وافظ بدایید ونیل جس کے چنی ظاہر ہونے کے بیں بلکہ بدا بدأ ےجس کے معنی کی بات میں پہل کرنے کے ہیں۔

اس سال کفار میں ہے ایک شخص استاذ سیس نے بلا دخراسان میں خروج کیااور خراسان کے اکثر علاقے پر قبضہ کرلیااور تین لا کھ کے قریب آ دمی اس کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر بہت سے مسلمانوں کوتل کر دیا اور ان شہروں میں جوافواج تھیں انہیں شکست دی اور بہت سےلوگوں کو تیدی بنالیا اوران کے باعث نساد کی حکمرانی ہوگئی اور حالات بگڑ گئے ۔پس منصور نے خازم خزیمہ کواینے بیٹے مہدی کے پاس بھیجا کہ وہ اے ان علاقوں ہے جنگ کا امیر مقرر کرے اور اس کے ساتھ وہ افواج بھی کر دے جو ان لوگوں کا مقابلہ کریں سوااس دوران میں مہدی بھی ہاشی قابلیت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوااوراس نے خازم بن خزیمہ کو یکجائی کے طور پران علاقوں اورافواج کی امارت دے اور اس کو جالیس ہزار فوج کے ساتھ روانہ کیا پس وہ ان کے مقابلہ میں روانہ ہوگیا اوروہ مسلسل ان سے تکروفریب کرتا رہاحتی کہ اس نے اچا تک ان سے جنگ شروع کردی اورشمشیر زنی اور نیز ہ زنی سے ان کا مقابله کیا اوران میں سے تقریباً ستر ہزار آ دمیوں توقل کر دیا اور چودہ ہزار آ دمیوں کوقیدی بنالیا اوران کا با دشاہ استا ذسیس بھاگ گیا اور پہاڑ میں محفوظ ہوگیا اور خازم بھی پہاڑ کے دامن میں آ گیا اوراس نے سب قیدیوں کوتل کردیا اور وہمسلسل اس کا محاصر ہ کئے ر ہاحتیٰ کہ اس نے ایک امیر کے تھم کوتشلیم کرلیا تو اس نے تھم دیا کہ اسے اور اس کے اہل بیت کو بیزیاں ڈال دی جا کیں اور اس کے ساتھ جوسیا ہی ہیں انہیں آزاد کردیا جائے اور وہ تمیں سیا ہی تھے۔خازم نے پیسب کچھ کیا اور استاذ سیس کے ساتھ جوسیا ہی تھے ان میں سے ہرایک کو دو دو کیڑے دیتے اور جو فتح ہوئی اس کے بارے میں مہدی کوخط لکھا اورمہدی نے فتح کی اطلاع این باپ منصور کولکھ دی اور اسی طرح خلیفہ نے جعفر بن سلیمان کو مدینہ کی امارت سے معزول کر دیا اور حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب کواس کا امیرمقرر کیا اوراس سال خلیفہ کے چیا عبدالصمد بن علی نے لوگوں کو حج کروایا اوراس میں امیر المومنین منصور کے بیٹے جعفر نے وفات پائی اورسب سے پہلے اسے بغدا دیں بنو ہاشم کے قبرستان میں دفن کیا گیا پھراسے وہاں سے دوسری جگہ منتقل کردیا اوراس سال میں عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج نے جواہل حجاز کے ایک امام تھے وفات یائی کہتے ہیں کہوہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے سنن کو جمع کیاا ورعثان بن اسودا ورعمر بن ثحد بن زید نے وفات یا کی اور اس میں امام ابوحنیفہ کی وفات ہو گی۔

# حضرت امام ابوحنيفة كے حالات

آ پ کا نام نعمان بن ثابت تیمی ہے آ پ عراق کے فقہید اور آئمہ اسلام اور سادات ٔ علام اور شریف عماء اور مذاہب اربعہ

کَ عَدَارِ الدِیْنِ سے ایک میں اور آپ ان سے پہلے وفات پانے والے ٹِن کیونک آپ نے صحابی کا زیاد یا ہے اور دھنم شانس بن مالک کو دیکھا میاور بعض کا قول ہے کہ کسی اور صحافی کو دیکھا ہے اور بعض نے بیان کیا کہ آپ نے سات صحابہ سے روایت کی ہے۔واللہ اعلم۔

اور تا بعین کی ایک جماعت ہے بھی روایت کی ہے جس میں الحکم حماد بن ابی سلیمان ٔ سلمہ بن کہیل ٔ عامرانشعی ، عکر مہ ُ عطاء ' قاد ہ' زہری' حضرت ابن عمر کے غلام نافع' بیچیٰ بن سعید انصاری اور ابواسحاق السبعی شامل ہیں۔

اور آپ سے ایک جماعت نے روایت کی ہے جس میں آپ کا بیٹا حماد اور ابراہیم بن طبہان اسحاق بن یوسف ازر ق قاضی اسد بن عمر و ٔ حسن بن زیادہ لؤ لؤک کی حمزہ زیات ٔ داؤد طائی 'زفر' عبدالرزاق 'ابونعیم' محمد بن حسن شیبانی' وکیج اور قاضی ابو یوسف شامل ہیں ۔

یکیٰ بن معین نے بیان کیا ہے کہ آپ تقداور راست باز سے اور کذب سے مہم نہ سے اور ابن ہیر ہ نے قضاء کے بارے میں آپ کو مارا گرآپ نے قاضی بننے سے انکار کردیا اور بجیٰ بن سعید فقیٰ میں آپ کے قول کو پند کرتے سے اور بجیٰ کہا کرتے سے ہم اللہ کی تکذیب کرتے ہیں ہم نے امام ابوضیفہ کی دائے ہے ہم اللہ کی تکذیب کرتے ہیں ہم نے امام ابوضیفہ کی دائے ہے ہم اللہ کی تکذیب کرتے ہیں ہم نے امام ابوضیفہ کی دائے ہے ہم اللہ کی تکذیب کرتے ہیں ہم نے امام ابوضیفہ کی دائے ہے ہم اللہ کی تاریخ میری مدد نہ کرتا تو میں بھی بقیہ لوگوں حضرت عبداللہ بن مبارک نے فر مایا ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ اگر وہ تجھ سے اس ستون کے بارے میں گفتگو کی طرح ہوتا اور حضرت امام شافعی نے فر مایا ہے جوعلم فقہہ حاصل کرنا چا ہے وہ امام ابوضیفہ کا کرتے ہو وہ اسے اپنی ججت سے سونا ثابت کرد سے نیز حضرت امام شافعی نے فر مایا ہے جوعلم فقہہ حاصل کرنا چا ہے وہ حضرت امام ما لک کا محتاج ہے اور جوعلم حدیث حاصل کرنا چا ہے وہ حضرت امام ما لک کا محتاج ہے اور جوعلم حدیث حاصل کرنا چا ہے وہ حضرت امام ما لک کا محتاج ہے اور جوعلم خدیث حاصل کرنا چا ہے وہ حضرت امام ما لک کا محتاج ہے اور جوعلم خدیث حاصل کرنا چا ہے وہ حضرت امام ما لک کا محتاج ہے اور جوعلم تفیر حاصل کرنا چا ہے وہ مقاتل بن سلیمان کامختاج ہے اور جوعلم حدیث حاصل کرنا چا ہے وہ حضرت امام ما لک کا محتاج ہے اور جوعلم تفیر حاصل کرنا چا ہے وہ حضرت امام ما لک کا محتاج ہے اور جوعلم تفیر حاصل کرنا چا ہے وہ مقاتل بن سلیمان کامختاج ہے۔

اورعبداللہ بن داؤدالحربی نے بیان کیا ہے لوگوں کو چاہے کہ وہ ہر نماز میں حضرت امام ابوطنیفہ کے لیے ان کے حفظ کفہہ "
سنن کی وجہ دعا کریں اور سفیان توری اور ابن المبارک نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام ابوطنیفہ اپنے زمانے کے لوگوں سے سب
سے بڑے نقیہ تصاور ابوقیم نے بیان کیا ہے کہ آپ مسائل کی تہ تک پہنچنے والے تصاور کی بن ابرا تیم نے بیان کیا ہے کہ آپ اہل
ارض کے سب سے بڑے عالم تصاور خطیب نے اپنی سند ہے بحوالہ اسد بن عمر روایت کی ہے کہ حضرت امام ابوطنیفہ رات کو نماز
بڑھتے تصاور ہر شب کو قر آن پڑھتے تصاور دو تے تصحی کی کہ آپ پڑوسیوں کو آپ پر رحم آجا تا تھا 'آپ چالیس سال تک عشاء
کے وضو سے شبح کی نماز پڑھتے رہے اور جس جگہ آپ نے وفات پائی آپ نے اس میں ستر ہزار دفعہ قر آن ختم کیا اور آپ کی
وفات اس سال یعن م اچھے کے ماہ رجب میں ہوئی اور این معین نے اہا جا اور دوسرول نے سوی ہوئی کر تھی کی وجہ سے بغداو میں
ہے اور پہلاقول شیح ہے اور آپ کی پیدائش و کھی میں ہوئی اور آپ کی کھمل عمر ستر سال ہوئی اور بھیڑ کی کثر ت کی وجہ سے بغداو میں
آپ کی نماز جناز ہ جے بار پڑھی گی اور آپ کی قبر بھی و ہیں ہے۔

### ا ۱۵ او

اس سال منصور نے ہمر بین حفض کوسندھ سے معزول کردیا اور جشام بین عمر وتعلی کواس کا امیر مقرر کیا اور سندھ سے اس کی معیر علیہ اللہ اشتر کوا یک جماعت کے ساتھ ہدایا اور اصیل معزو کی کا سب بیہ ہوا کہ جب مجمد بین عبداللہ نے ظہور کیا تو اس نے اس کے بیٹے عبداللہ اشتر کوا یک جماعت کے ساتھ ہدایا اور اصیل کھوڑوں کے ساتھ عمر بین حفض کے پاس سندھ بھیجا اور اس نے ان ہوایا کو قبول کرلیا ور انہوں نے سفید لباس پہن لیا اور جب مجمد بین عبداللہ بین عبداللہ بین عبداللہ نے اس کی بات قبول کرلی اور انہوں نے سفید لباس پہن لیا اور جب مجمد بین عبداللہ نے اسے کہا کہ دینہ میں قبل ہونے کی اطلاع آئی تو وہ شرمندہ ہوئے اور عبداللہ بین مجمد کے پاس معذرت کرنے لگے تو عبداللہ نے اسے کہا مجمدا پی جان کا خوف ہے ۔ اس نے کہا میں عنقر یب مجمد مشرکین کے بادشاہ کے پاس بھیج دوں گا جو ہمارے علاقے کے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ رسول کریم منافیقیا کی بہت تعظیم کرنے والا ہے اور جب اسے تیرے متعلق سے پیۃ چلا کہ تو ان کی اولا دمیں سے ہتو وہ تجھ سے مجت کرے گا تو اس نے اس کی بات مان کی اور عبداللہ بی مجمد اس اور شاہ کے پاس چلاگیا اور وہ اس کے ہاں امن سے رہا اور عبداللہ زید کی ایک جماعت میں نتقل ہوگیا اور ایک بوئی فوج کے ساتھ شکار کرنے لگا اور بہت سے لوگ اس کے ہاں آئے لگیں۔ اور غیداللہ زید بی کی جماعت میں تقل ہوگیا اور ایک بوئی فوج کے ساتھ شکار کرنے لگا اور بہت سے لوگ اس کے ہاں آئے لگیں۔ اور ذید ہی کی جماعت میں تقل ہوگیا اور ایک بوئی فوج کے ساتھ شکار کرنے لگا اور بہت سے لوگ اس کے ہاں آئے لگیں۔ اور دی بی جماعت میں تقل ہوگیا اور ایک بوئی فوج کے ساتھ شکار کرنے لگا اور بہت سے لوگ اس کے ہاں آئے لگیں۔ اور دی بی تو تو تو سے موجود کی سے موجود کی بی آئے لگیں۔

منصور نے سندھ کے نائب عمر بن حفص کو ناراضگی کا پیغام بھیجا تو امراء میں سے ایک شخص نے کہا بجھے اس کی طرف بھیجواور معاملہ کومیر سے سپر دکر دومیں اس کے پاس اس بار سے میں معذرت کروں گا اور اگر میں نج گیا تو فبہا ور نہ میں تیرا اور تیر سے پاس جوامراء ہیں ان کا فدید بن جاؤں گا پس اس نے اس معاملہ میں اسے سفیر بنا کر منصور کے پاس بھیجا اور جب وہ منصور کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے اس کے تل کا تھم و سے دیا اور عمر بن حفص کو سندھ سے معزولی کا خط لکھا اور سندھ کی امارت کے عوض اسے بلاو افریقہ کا امیر بنا دیا اور جب منصور نے ہشام بن عمر وکو سندھ کی طرف بھیجا تو اسے تھم دیا کہ وہ عبداللہ بن حجد کے حاصل کرنے میں پوری کوشش کر سے اور وہ اس میں سستی کرنے لگا تو منصور نے اس امر کی ترغیب دیتے ہوئے اسے پیغام بھیجا پھر اتفاق سے ہشام بن عمرو کا بھائی سیف عبداللہ بن محمد کو ایک جگہ ملا تو انہوں نے باہم جنگ کی تو عبداللہ اور اس کے سب ساتھی تل ہوگئے اور انہیں مقتولین میں اس کی جگہ کو معلوم کر سکے۔

ہشام بن عمرو نے منصور کواس کے قل کی اطلاع دیتے ہوئے خط لکھا تو اس نے اسے شکر سے کا پیغام بھیجا اور اسے تھم دیا کہ وہ بادشاہ سے جنگ کرے جس نے اسے بناہ دی تھی' نیز اسے بتایا کہ عبداللہ نے وہاں ایک لڑکی کولونڈ کی بنایا تھا اور اس نے ایک بچہ جنگ کرے جس نے اس بادشاہ پر فتح پائے تو اس بچے کو یا در کھنا' بس ہشام بن عمرو نے اس بادشاہ پر حملہ کیا اور اس سے جنگ کر کے اسے مغلوب کرلیا اور اموال و ذخائر اور بلاد پر قبضہ کرلیا اور اس بچے اور خمس اور فتح کی

بشارے کومنصور کے باس بھیمنا جس ہے منصور خوش ہوااوراس بچے کوید بنے بھجوا دیااور منصور نے مدینہ کے ناممس کواس کی صحت نسب کے متعلق کلھا اور اسے تھم دیا کہ و داہے اس ئے اہل نے باس پہنچا دے اوروہ ان نے باس رہے تا کہ اس کا نسب ضا کع نہ ہو اور یمی وہ بچدے نے ابوائسن بن الاشر کہتے ہیں اور اس سال مہدی بن منصور خراسان ہے اپنے باپ کے باب آیا اور اس کے باپ اورا مرا واورا گارئے رائے میں اس کا استقبال کیا اوراس کے بعد بلاد کے نائمین اور شام وغیرہ کے نائب اس کوسلام کر لے اور فتح وسلامتی کی مبار کباد دینے آئے اوروہ اس کے پاس اس قدر تھا کف لایا جوشار و بیان میں نہیں آسکتے۔

# رصافيه كانغير

ابن جریرنے بیان کیا ہے کہ اس سال منصور نے اپنے جیٹے مہدی کے لیے اس کے خراسان سے آنے کے بعدرصا فہ کی تعمیر کا آغاز کیااور یہ بغداد ہے مشرق کی جانب ہے اوراس نے اس کے لیے قصیل اور خندق بنائی اوراس کے یاس میدان اور باغ بنایا اور نہر مہدی ہے اس کی طرف یانی جاری کیااوراس سال منصور نے اپنے لیے اور پھراپنے بعدا بے بیٹے مہدی کے لیے اور پھران دونوں کے بعد عیسیٰ بن مویٰ کے لیے از سرنو بیعت کی اورامرااورخواص نے آ کر بیعت کی اوروہ منصور کے ہاتھ اوراس کے مبیخے کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگے اور عیسیٰ بن مویٰ کے ہاتھ کو چوشنے لگے اور وہ اسے چوشتے نہ تھے' واقدی نے بیان کیا ہے کہ منصور نے معن بن زائده کو بجستان کاامپرمقر رکیا۔

اوراس سال مکہاورطا کف کے نائب محمد بین ابراہیم بین محمد بین علی نے لوگوں کو حج کروایا اورحسن بین زید مدینہ کا اور محمد بین سلیمان کوفه کا اور جابرین زید کلا بی بصره کا اوریزیدین حاتم مصر کا اور دحیدین قحطبه خراسان کا اورمعن بن زائده بحستان کا امیر تھا اوراس سال عبدالو ہاب بن ابراہیم بن محمد نے موسم سر ماکی جنگ کی۔

اوراس سال خظلہ بن الی سفیان' عبداللہ بن عون اور محمہ بن اسحاق بن بیار مؤلف سیرۃ نبویہ نے وفات یا کی' محمہ بن اسحاق نے سیرت نبویہ کو جمع کر کے ایک راہنما نشان بنادیا ہے جس پرفخر کا اظہار کیا جاتا ہے اورسب لوگ اس بارے میں اس کے مختاج ہیں۔جیسا کہ امام شافعی وغیرہ آئمہ نے بیان کیا ہے۔

### الماره

اس سال منصور نے زید بن حاتم کومصر کی امارت سے معزول کر دیا اور محکہ بن سعید کواس کا امیر بنایا اور افریقہ کے نائب کی طرف فوج بھیجی اس کے متعلق اسے اطلاع ملی تھی کہ وہ نافر مان اور مخالف ہو گیا ہے اور جب اسے اس کے پاس لایا گیا تو اس نے ا ہے قبل کرنے کا حکم دے دیا اور بھرہ ہے جاہر بن زید کلانی کومعز ول کر دیا اور پزید بن منصور کواس کا امیر بنا دیا اور اس سال خوارج نے معن بن زائدہ کو بجتان میں قبل کر دیا اوراس سال میں عیاد بن منصوراور پونس بن بزیدالا ملی نے وفات یا گی۔



## 2121

اس سال منصورا ہے کا تب ابوا یوب الموریانی ہے ناراض ہوگیا اور اسے اس کے بھائی خالد اور اس کے جاروں ہمیتیوں سعید مسعود کلط اور کھر کوقید کرلیا اور ان ہے بہت ہے اموال کا مطالبہ کیا اور ابن عساکر نے ابوج تشر منصور کے حالات ہیں اس کا سب یہ بیان کیا ہے کہ دوہ اپنی جوائی کے ایام میں موصل آیا اور دہ ایک مختاج آدمی تھا جس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی تو اس نے کسی ملاح کے پاس مزدوری شروع کردی حتی کہ انہوں نے پچھ مال کمالیا جس سے اس نے ایک عورت سے نکاح کرلیا پھروہ اس سے وعدے کرنے لگا اور اسے آرزو کی دلانے لگا کہ وہ برے گھر انے سے تعلق رکھتا ہے اور عنقر یب جلد ہی انہیں با دشاہت ملئے والی ہے انفاق سے وہ اس سے حالمہ ہوگئ پھر ابوا میہ نے اسے تلاش کیا تو وہ بھاگ گیا اور اسے حمل کی حالت میں چھوڑ گیا اور اس کے پاس ایک رقعدر کھ گیا جس میں اس کا نسب لکھا تھا کہ وہ عبد اللہ بن عجد اللہ بن عبد کہا ہے گو جنم دیا اور اس نے ایک بنچ کوجنم دیا اور اس کے پاس آ جائے اور جب اس کے ہاں لڑکا پیدا ہموتو اس کا نام جعفر دیا اس نے ایک بن کا در جب اس کے ہاں لڑکا پیدا ہموتو اس کا نام جعفر دیا اور اس نے ایک اور وہ بیا اور اور بیس شاندار مہارت پیدا کر لیا۔ دیا اور اس کیا نام جعفر دی اور دور کیا اور اس کے بیاں اور وہ بیل شاندار مہارت پیدا کر لیا۔ دیا در اس کا نام جعفر دی اور اس کے پی اور اور بیل شاندار مہارت پیدا کر لیا۔

پھر بنوعباس کے پاس حکومت آگئ تو اس عورت نے سفاح کے بارے میں پوچھا تو ہ ہاس کا آقانہیں تھا پھر منصور طلیفہ بنا
تو بچہ بغداد چلا گیا اور رسائل کے کا تبول میں مل جل گیا اور منصور کے دیوان انشاء کا افسر ابوابوب الموریانی اس سے بہت خوش ہوا
اور اس نے اس کے ہاں مرتبہ حاصل کرلیا اور اس نے اسے دومروں پر مقدم کیا' اتفاق سے بیاس کے ساتھ خلیفہ کے سامنے
حاضر ہوا تو خلیفہ اسے دیکھنے لگا پھر اس نے ایک روز خادم کو بھیجا کہ وہ کا تب کو لے کر آئے پس وہ آیا اور بینو جوان بھی اس کے
ساتھ تھا اور اس نے منصور کے سامنے خط کل کھا اور منصور اسے دیکھنے لگے اورغور وگلر کرنے لگا پھر اس نے اس کے نام کے بارے میں
ساتھ تھا اور اس نے بتایا اس کا نام جعفر ہے اس نے بوچھا کس کے بیٹے بوتو نو جوان خاموش ہوگیا' اس نے پوچھا تو ہو لئے کیوں نہیں؟
اس نے کہا اے امیر المونین میرے حالات اسے ایسے ہیں پس خلیفہ کا چہرہ متغیر ہوگیا پھر اس نے اس سے اس کی ماں کے متعلق
دریافت کیا تو اس نے اس کے باس آگر اسے گوریس لے لیا اور کہنے لگا تو میر ابیٹا ہے پھر اس نے اسے قبیتی ہار اور بہت سام متجب ہونے لگا پھر خلیفہ نے اس کے باس آگر اس اسے اس کی ماں کی طرف خط دے کر بھیجا جس میں اسے اصل حقیقت اور سکے کا عال بتایا۔

اوروہ نو جوان اس مال کے ساتھ خلیفہ کے خفیہ درواز ہے ہے باہر نکلا اور اسے محفوظ کر کے پھر ابوا یوب کے پاس آیا تو اس نے پوچھا خلیفہ کے ہاں مجھے کس وجہ ہے ویر ہوئی ہے؟ اس نے کہا اس نے مجھے بہت سے خطوط لکھنے کو کہا پھر ان وونوں نے باہم سختا کہ کہ پھر نو جوان نے ناراض ہوکرا ہے چھوڑ دیا اور فوراً اٹھ کرموصل جانے کے لیے کرایہ پر مزدور لیا تا کہ اپنی ماں کو بتائے اور اسے اور اس کے اہل کو اپنے خلیفہ باپ کے پاس لے آئے ۔ پس وہ کئی دن چلتار ہا پھر ابوا یوب نے اس کے بارے میں وریافت کیا تو اس بالکہ اور اس کو چھوڑ کیا تھا کہ وہ سفر پر چلا گیا ہے اور ابوا یوب نے خیال کیا کہ اس نے خلیفہ کے پاس کوئی راز افتا کردیا ہے اور اس کو چھوڑ

کر بھاگ گیا ہے پس اس نے اس کی تلاش ہروع کی اپنجی بھیجا اور اسے کہا تو اسے جہاں بھی پائے اسے میر ہے پاس لے آتا ا اس کی تلاش میں روانہ ہو کیا اور اس نے اس ایک منزل پر پایا تو اس نے اس کا گا گھونٹ کرا ہے کوئیں میں پھینک ویا اور جو پھے اس کے پاس تھا اس لے لار ابوابوب کے پاس آگیا اور جب ابوابوب ذط پر مطلع : واتو شرمندہ ہوگیا اور اسے اس کے بیچھے تھیجنے پر بھی شرمندہ ہوا اور خلیفہ نے اپنے کی واپسی کا انظار کیا اور اس نے دیر کر دی تو اس نے اس کا حال معلوم کیا تو اچا تک اسے پہولا کہ ابوابوب کو الب کیا اور اموال عظیمہ کو اس کے جبھے کو ایس کے ابوابوب کو طلب کیا اور اموال عظیمہ کو اس کے فرے واجب کیا اور وہ مسلس سرز اپا تار ہا جی گر اس نے اپنے سب اموال و ذخائر حاصل کر لیے اور پھر اسے قبل کر دیا اور کہنے لگا اس نے میرے حبیب کو تی کیا ہے اور مصور جب بھی اپنے بیٹے کو یا دکر تا سخت ممکنین ہوجا تا۔

اوراس سال صفریہ خوارج وغیرہ نے بلا دافریقہ میں خروج کیا اوران میں سے ساڑھے تین لا کھ سواراور پیا د ہے ابوحاتم انماطی اور ابوعباد کی سرکردگی میں اکٹھے ہوگئے اور ابوقرۃ صفری بھی چالیس ہزار جوانوں کے ساتھ ان سے آ ملا اور انہوں نے افریقہ کے نائب تھا افریقہ کے نائب سے جنگ کی اوراس کی فوج کوشکست دی اوراس قبل کر دیا اور وہ عمر بن عثان بن افی صفرۃ تھا جوسندھ کا نائب تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ان خوارج نے اسے قبل کر دیا رحمہ اللہ اور خوارج نے اپ شہروں میں بہت فساو ہر پاکیا اور بیوی بچوں کو قبل کر دیا اور اس سال منصور نے لوگوں پر بہت طویل سیاہ ٹو پیاں پہنا لا زم قرار دیا حتیٰ کہ وہ انہیں اٹھانے کے لیے سرکنڈوں کی مدد لینے گے اور ابود لا مہشاعر نے اس بارے میں کہا ہے: س

اورہم امام سے اضافہ کی امیدر کھتے تھے اور امیدگاہ امام نے ٹو پیوں میں اضافہ کردیا ہے تو انہیں مردوں کے سروں پردیکھے گاگویا وہ یہود کے لئے ہیں جو برانس سے ڈھا کئے گئے ہیں۔

اوراس سال معیون بن یجی الحجوری نے موسم گر ماکی جنگ لؤی اور بہت سے رومیوں کو جو چیے ہزار سے بھی زائد ہے قیدی بنالیا اور بہت سے اموال غنیمت میں حاصل کئے اور مہدی بن منصور نے لوگوں کو جج کروایا اور محمد بن ابراہیم مکہ اور طائف کا اور حسن بن زید مدینہ کا اور محمد بن سعید مصر کا نائب تھا اور واقدی نے بیان کیا ہے کہ منصور نے اس سال بیزید بن منصور کو یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اس سال ابان بن صعمۃ 'اسامہ بن زید لیٹی ' توربن بیزیمصی مسلم بن علیہ منازی نے وفات یائی۔ واللہ اعلم۔

## الم الم

اس سال منصور بلادروم میں آیا اور بیت المقدس کی زیارت کی اوریزید بن حاتم کو پچاس ہزار فوج کے ساتھ تیار کیا اور اے بلادا فریقہ کا امیر مقرر کیا اوراے خوارج کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا اوراس نے اس فوج پر تقریباً تریسٹھ ہزار ورہم خرچ

برنس ہراس لباس کو کہتے ہیں جس کے ایک ھے سے مرکوڈ ھک لیاجائے۔ مترجم۔

کئے اور ظفر بن عاصم ماالی نے موسم کر ماکی جنگ اڑی۔

اوراس سال ثعر بن ابرا بیم نے لوگوں کو جج کروایا اور بھر ہ کے سوا شبروں اور صوبوں کے نائیین وہی تھے جواس سے پہلے سال تھا بسر ہ کا نائب عبدالملک بن ابوب بن ظبیان تھا۔

اور ای سال ابوابیب کا تب اورا سکے بھائی خالد نے وفات پائی اور منصور نے اس کے بھیجوں کے متعلق علم دیا کہ ان کے ہاتھ یا دُن کا ہے دیئے جا کیں پھراس کے بعدانہیں قبل کیا جائے اوراس نے ان کے ساتھ بہی سلوک کیا۔

### اشعب الطامع

اوراس سال اشعب الطامع نے وفات پائی جواضعب بن جبیر ابوالعلاء تھا اورا ہے ابواسحاق المدینی اورابوجمیدہ بھی کہا جاتا ہے اس کا باپ آل زبیر کا غلام تھے جے مختار نے قل کردیا تھا اوروہ واقدی کا ماموں تھا عبداللہ بن جعفر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ من النوائي التی ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے اورابان بن عثان سالم اور عکر مدہ ہی بھی بھی روایت ہے اوروہ خوش شکل اور بے حیاتھا اوراس کے زمانے کے لوگ اس کی بے حیاتی اوراس کے طبع کی وجہ ہے اسے پسند نہ کرتے تھے اوروہ بڑا اچھا گویا تھا اوروہ بزید بین والید کے پاس دمشق گیا اورابی سے حیاتی اوراس کے حالات بیان کئے ہیں جن میں اس کے بارے مفتحک با تیس بیان کی ہیں اوراس سے دو حدیث بیان کرے تو اس کے حالات بیان کئے ہیں جن میں اس کے بارے مفتحک با تیس بیان کی ہیں اوراس سے دو حدیث بیان کرے تو اس نے کہا کہ عکر مدنے بحوالہ اس میں عبول کی عکر مدنے بحوالہ اس میں عبول کی میں اس کے بارک کی ہوں اورانی ہے جو لگی کی دورا ہے اوراک ہے دورا ہی گیا ہیں؟ اس نے کہا ایک عکر مدکو بھول گئی تھی اورانی بھے بھول گئی ہے اور سالم بن عبداللہ بن عمراسے جائل بھے تھے اوراسے شیرین خیال کرتے تھے اوراس سے بنی کرتے تھے اوراسے اپنے ساتھ جاؤل کی طرف لے جاتے تھے اوراسی طرح دوسرے اکا بربھی کرتے تھے۔

اورا مام شافعی نے بیان کیا ہے کہ ایک روز بچوں نے اشغب سے مذاق کیا تواس نے انہیں کہا یہاں پروہ لوگ موجود ہیں جو اخرو کے تقسیم کرر ہے ہیں تا کہ انہیں اپنے پاس سے دور کردے۔ پس بچے جلدی اس طرف چلے گئے اور جب اس نے دوڑتے دیکھا تو کہنے لگا شاید ریہ بات سے ہی ہوتو خود بھی ان کے پیچھے پیلے پڑا ایک شخص نے اسے کہا تیراطع کہاں تک پہنچا ہے اس نے کہا کہ مدینہ میں جو بھی دلہن آئی ہے میں نے چاہا ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور میں اپنی حو ملی کو صاف کردوں اور اپنی دروازے کو صاف کردوں اور اپنی دروازے کو صاف کردوں اور اپنی میں جا کہ میں جو بھی دروں اور اپنی گئی ہوتا کہ دوروں کے ایک طشتری بیاس نے اپنی ہوتا ہیں ہوتا ہے کہ وہ میرے بیاس میں ہوتا ہے کہاں ہدیہ ہیں جو بھی میں ایک یا دو بھیروں کا اضافہ کردینا شاید کئی دوزکوئی اس میں ہمارے ہاں ہدیہ ہیں ج

اورا بن عسا کرنے روایت کی ہے کہ ایک روز اشعب نے سالم بن عبد اللہ بن عمر کوایک شاعر کے اشعار گا کرسائے: مسووہ اس کے جبرے کی مانند تھا اور صاف لباس میں بڑی دیندارتھی اس کا حسب پاکیزہ اور عزت پاک ہے اور ماہ کامل اس کے چبرے کی مانند تھا اور صاف لباس میں بڑی دیندارتھی اس کا حسب پاکیزہ اور عزت پاک ہے اور ہرنا لپندیدہ بات سے اسے روکنے والا ہے اور وہ حیا دارخوبصورت عورتوں میں سے ہے جو کی تہمت سے دو چارنہیں ہوئی اور خوف خدا سے کسی شاعر نے اس کی نوازش نہیں چاہیں۔

سالم نے اسے کہا بہت اچھا ہمیں کچھا ہ رسناؤ تو اس نے گا کرا سے یشعر نائے 🗝

و وہمارے پائ تاریک شب میں آئی گویا وہ کوے کا پر ہے اور اس سے قطرے ٹیک رہے تصفو میں نے کہا کہا کہا کوئی عطار ہمارے گھرون میں تنم گیا ہے اور لیل کو پیتہ نہ چلوائی کی ٹوشیون مطرکے برابرتنی۔

سالم نے اسے کہا بہت اچھا اگر لوگوں کی باتوں کا خدشہ ند ہوتا تو میں تجھے بہت انعام دیتا اور تجھے اس مواسلے میں ایک مقام حاصل ہے۔

اوراس سال جعفر بن برقان الحکم بن ربان عبدالرطن بن زید بن جابر حرق بن خالد اور ابوعمر و بن العلاء نے وفات پائی جو
ائمۃ القراء میں سے ایک تھا اور اس کا نام ہی اس کی کنیت تھی اور بحض کا قول ہے کہ اس کا نام ربان تھا اور پہلاقول سے جے اور وہ
ابوعمر و بن العلاء بن عمار بن العربان بن عبدالله بن الحصين تقيی ماز لی بھری ہے اور اس کے نسب کے بارے میں اور با تیں بھی
بیان کی گئی ہیں اور وہ اپنے زمانے میں فقہ نحوا ور علم القرات کا نشان تھا اور وہ بڑے بڑے علماء عالمین میں سے تھا 'کہتے ہیں کہ اس
نے کلام عرب میں سے ایک گھر بھر کے برابر لکھا پھر درویتی اختیار کر لی اور وہ سار الکھا لکھایا جلا دیا پھر اس نے پہلے کلام کی
مراجعت کی تو اس کے پاس و ہی پھورہ گیا جو کلام عرب سے اسے حفظ تھا اور اس نے بہت سے جابلی بدوؤں سے ملا قات کی اور وہ
حسن بھری کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی مقدم تھا اور عربی زبان میں اس کے منتخب کلام میں سے اس کا بیتو ل بھی ہے جو اس
نے الغرۃ فی الجنین کی تفیر میں بیان کیا ہے کہ وہ اس میں سفیدی کے سواکسی بات کو قبول نہیں کرتی خواہ لڑکا ہو یا لڑکی اس نے بیا
نے الغرۃ فی الجنین کی تفیر میں بیان کیا ہے کہ وہ اس میں سفیدی کے سواکسی بات کو قبول نہیں کرتی خواہ لڑکا ہو یا لڑکی اس نے بیا
سام حضور میں تاریخ کیا میں اس کو کہتے ہیں۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ بیغریب قول ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ آئمہ مجتہدین میں سے کسی نے اس سے اتفاق کیا ہے یانہیں؟ اوراس کے متعلق بیان کیا گیا ہے جب ماہ رمضان آ جاتا تو وہ اس کے گزرجانے تک شعر نہ پڑھتا اور وہ صرف قرآن مجید پڑھتار ہتا اور وہ ہرروز ایک نیا کوزہ اور تازہ خوشبوخرید تا تھا اور اصمعی نے تقریباً دس سال اس کی صحبت اٹھائی ہے۔

اس کی وفات اس مال ہوئی اور بعض الا اے متجاوز تھا والداعلم اور اس کی قبرشام میں ہے اور بعض نے کوفہ میں بیان کی ہے قریب تھی اور ابعض کہتے ہیں کہ وہ نوے سال ہے متجاوز تھا واللہ اعلم اور اس کی قبرشام میں ہے اور بعض نے کوفہ میں بیان کی ہے واللہ اعلم اور ابن عساکر نے صالح بن علی بن عبداللہ بن العباس کے حالات میں اس کے باپ ہے بحوالہ اس کے دا داعبداللہ بن عباس مرفوعاً روایت کی ہے کہ اگر ۱۹۵ سال بعدتم میں سے کوئی کتے کے سیلے کو پرورش کر بے تو بیاس کے لیے اپنی صلب کے بیٹے کو پرورش کر نے سے بہتر ہے اور بیہ بہت ہی منکر ہے اور اسکے اسنا دمیں اعتراض پایا جاتا ہے اس نے اسے تمام کے طریق ہے متبیر جات کی سیلمان عن محمد بن عوف تمصی عن ابی المغیر ہ عبداللہ بن الحظ عن صالح بیان کیا ہے اور اس عبداللہ بن الحظ کو میں نہیں جات اور ہمارے شیخ ذہبی نے اپنی کیا ہے موضوع حدیث روایت کی گئی ہے۔

## 2010

اس مال یزید بین ساتم 'بازدافریت میں داخل ،وااور انہیں دوبارہ شروٹ نے گیا اور جو تھارت وہاں پر مخلب ہوگ سے انہیں قبل کر دیا اور ان کے امراء کو آئیل کیا اور ان شرول کے سختے انہیں قبل کر دیا اور ان کے امراء کو آئیل کیا اور ان شرول کے باشندول کوخوف کے بدلے من وران کے مقتول امراء میں سے ابوحاتم اور ابوعہاد بھی باشندول کوخوف کے بدلے من ورست ہوگئے تو اس کے بعدوہ بلاد قیرون میں داخل ہوگیا اور انہیں ٹھیک شاک کیا اور ان کے خوف کودور کیا۔وانڈ سے انہا مارا سے معاملات کودرست کیا اور ان کے خوف کودور کیا۔وانڈ سے انہا مار

## الرافقة كيتمير

اس سال منصور نے بغداد کی طرز پر الرافقہ کی تغییر کا تھم دیا اور اس میں فصیل بنانے کا بھی تھم دیا اور کوفہ کے اردگر دخند ق بنائی اور اس کے باشندوں کے اموال پر جوٹیکس لگایا تھا اے وصول کیا ہر آسودہ حال سے چالیس درہم وصول کئے اور پہلے اس نے پانچ پانچ درہم مقرر کئے تھے پھر اس نے چالیس چالیس درہم ٹیکس لگا دیا اور اس بارے میں ایک شخص نے کہا ہے۔

حاتم افریقہ پرامبرمقررتھااوراس سال صفوان بن عمر واورعثان بن الصائکہ بید ونول دمشق کے رہنے والے تھےاورعثان بن عطاء اورمسعر بن کدام نے وفات یائی۔

### حمادالراويه

ا بن افی یعنی نیسرہ اے سابور بھی کہا جاتا ہے۔ بن المبارک بن معبدالا یکی الکونی کمیر بن زیدائیل طائی کا غلام تھا جوموب کی جنگوں اخبار واشعار اور لفات کا سب لوگوں سے زیادہ عالم تھا اور ای نے بیع معلقات طوال کوجمع کیا اور مربوں سے بمثرت شعر کی روایت کی وجہ ہے اس کا ام الراویہ کھا ہے ولید بن مزید بن عبدالملک نے اس بارے میں اس کا امتحان لیا تو اس نے اسے حروف بھی کے مطابق ۴۹ تھید ہے سائے 'ہر قصدہ تقریباً ایک سواشعار کا تھا اور اس کا خیال تھا کہ درہم ویا اور ابوجمہ کا بھی نام لیا جائے وہ اس کے اشعار سنا دیتا تھا جو دوسروں کو یا دنیں ہوتے تھے گہر اس نے اسے ایک لا کھ درہم ویا اور ابوجمہ شریری نے اپنی کتاب درۃ الغواص میں بیان کیا ہے کہ ہشام بن عبدالملک نے اسے اپنی تا ب یوسف بن عمر کے ذریعے عراق سے بلایا اور جب وہ اس کے پاس آیا تو وہ ایک کشاوہ گھر میں جوسنگ مرم اور سونے ہے مرصع تھا موجود تھا اور اس کے پاس دو نہیں ہوگ اور اس نے کہا اینی ضرورت کا سوال کے ہوات نے کہا این دونوں اور جو بھے ان وونوں اور جو بھے ان وونوں کے بہاوہ کیا ہے اس نے کہا ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کومیری کا طرطلاق دے دواس نے کہا نہیں بیتا تھا اور نہیں ہوگ اس نے کہا دراس نے بیان کیا ہے کہ اس نے اس کے مطاب کا کا اور اس نے کہا نہیں میتا تھا اور نہیں پیتا تھا اور نہیں پیتا تھا اور نہیں پوسف بن عمراس کا نائب تھا اس کا نائب خالد بن عبداللہ القسری تھا اور اس کے بعد یوسف بن عمر بن عبداللہ القسری تھا اور اس کے بعد یوسف بن عمر بن عبداللہ القسری تھا اور اس کے بعد یوسف بن عمر بن عبداللہ القسری تھا اور اس کا نائب خالد بن عبداللہ القسری تھا اور اس کے بعد یوسف بن عمر بن عبدالعمر پیتا تھا اور نہ ہی یوسف بن عمر بن وفات یائی۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس نے ۱۵۸ھ میں مہدی کی خلافت کے آغاز کا زمانہ پایا ہے اور اس سال میں حماد مجر دکو زندقت کی وجہ سے قبل کیا گیا اور بیجا و بن عمر بن پوسف بن کلیب کو فی ہے اور اسے واسطی بھی کہا جاتا ہے ۔ یہ بن سواد کا غلام تھا اور بیہودہ گوشاع ' ذہین ' زند لیق اور اسلام کے بارے میں متہم تھا اور اس نے اموی اور عباسی دونوں حکومتوں کا زمانہ پایا اور سرف بنوعباس کے زمانے میں مشہور ہوا اور اس کے اور بشار بن برد کے درمیان بہت ی ججو گوئی ہوئی اور اس بشار کو زندقت کی وجہ سے قبل کیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا اور حماد کی قبر میں اسکے ساتھ دفن کیا گیا اور بعض کا قول ہے کہ حماد مجرد نے ۱۵۸ھ میں وفات بیان کی ہے دالتداعلم۔



### 20107

ای سال البیم مین معاویے نے جوبھر و پر منصور کا ٹاک ہتا تھر و ہن شداد پر فتح پائی جوابیا ہیم میں محمد میں علی کی طرف سے ایران کا عامل تھا کہتے ہیں کہ اس نے اس کے ہاتھ بیاوں کا شنے کا تھم دیا اورائے آل کر کے صلیب دیا کیا اوراس سال ہیں منصور نے البیثیم بن معاویہ کوجس نے یہ کارنامہ سرانجام دیا تھا بھر و سے معزول کر دیا اور سوار بن عبداللہ کواس کا قاضی مقرر کر دیا اور اس نے البیتیم بن معاویہ کو افسر مقرر کر دیا اور اس کی پولیس اور جوانوں پر سعید بن دعلی کوافسر مقرر کر دیا اور عمر و بن شداد کا قاتل البیم بن معاویہ بغداد واپس آگیا اور اس سال میں اچا تک وفات پاگیا اور وہ آپئی ایک لونڈی کے پیٹ پر لپٹا ہوا تھا منصور نے اس کی نماز جناز ہ پڑھائی اور اس بنوہا شم کے قبرستان میں دفن کیا گیا گیے ہیں کہ اے عمر و بن شداد کی بدد عالگی جس کواس نے اس کی نماز جناز ہ پڑھائی اور اس بنوہا شم کے قبرستان میں دفن کیا گیا گیا گیا گیا ہے بھر و بن شداد کی بدد عالگی جس کواس نے قبل کیا تھا پس بندے کوظلم سے بچنا جا ہیں۔

اور منصور کے بھائی عباس بن محمد نے لوگوں کو جج کروایا اور شہروں کے نائیین وہی تھے جواس سے پہلے سال سے ایران امواز اور د جلہ کے صوبہ پرعمارہ بن محمزہ اور سندھاور کر مان پر ہشام بن عمروا میر سے اور ایک قول کے مطابق اس سال حمزہ زیات نے وفات پائی جو مشہور قراء اور عابدین میں سے ہے اور قرائت میں طویل روایت اس کی طرف منسوب ہوتی ہیں جواس کی اصلاح ہے اور ابعض آئمہ نے ان کے سبب اس پر اعتراضات کئے ہیں اور اس پر عیب لگائے ہیں اور سعید بن عروبہ ایک قول کے مطابق پہلا شخص ہے جس نے سنن کو جمع کیا اور عبد اللہ بن شوذ ب عبد الرحمٰن بن زیاد بن انعم افریقی اور عمرو بن ذر نے بھی اس سال میں وفات یائی۔

# 2104

اس سال منصور نے بغداد میں اپنا قصر خلداس نیک شکون پرتھیر کیا کہ وہ دنیا ہیں ہمیشہ رہے گا اور وہ اس کی تکمیل کے وقت مرگیا اور اس کے بعد محل پر باد ہوگیا اور اس کی تقمیر کی ترغیب دینے والا ابان بن صدقہ اور منصور کا غلام رہتے تھے اور وہ اس کا حاجب بھی تھا اور اس سال میں منصور نے دار الا مار ہ کے قریب سے بازاروں کو کرخ کی طرف نتقل کر دیا اور اس سے قبل ہم اس کے سبب کو بیان کر بچے ہیں اور اس سال میں سال میں اس نے راستوں کی کشادگی کا حکم دیا اور اس میں باب الشعیر کے پاس بل بنانے کا حکم دیا اور اس سال میں منصور نے اپنے سپاہیوں کی نمائش کی اور وہ ہتھیا ربند تھے اور وہ خود بھی ہتھیا ربند تھا اور یہ نمائش د جلہ کے پاس ہوئی اور اس سال میں منصور نے اپنے سپاہیوں کی نمائش کی اور وہ ہتھیا ربند تھے اور وہ خود بھی ہتھیا ربند تھا اور یہ نمائش د جلہ کے پاس ہوئی اور اس سال میں منصور نے اپنے سپاہیوں کی نمائش کی اور وہ ہتھیا دیا اور اس کے المیال کے غلام سنان کو اپنے آگے بطور ہراول بھیجا اس سال موسم گر ما کی جنگ لڑی اور وہ بلا دروم میں دور تک چلاگیا اور اس سال ابر اہیم بن بچی بن میں میں نے لوگوں کو جج کر وایا اور اس کے نامین وہی تھے جو اس سے پہلے سال تھے اور اس میں حسین بن واقد اور جلیل القدر امام علامہ ذیاں ابو ممر وعبد الرحمٰن اور شہروں کے نامین وہی تھے جو اس سے پہلے سال تھے اور اس میں حسین بن واقد اور جلیل القدر امام علامہ ذیاں ابو ممر وعبد الرحمٰن

بن عمر و بن محمد ابوعمر واور اوز ای نے وفات پائی جوشامیوں کا فقیداور امام تھا اور امل دمشق اور اس کے اردگر دیے شہروں کے لوگ لقریباً و<u>۳۲ ج</u>ی تک اس کے فدیب پر قائم رہے۔

امام اوزاعی کے حالات:

عبدالرحمٰن بن نمر و بن محمدانونم واوزاع کاوزاع محیر کاایک بطن ہےاوروہ انہی میں ہے ہے بیقول محمد بن سعد کا ہےاور دوسروں کا بیان ہے کہ پیطن ان میں سے نہیں ہے آپ اوز اع کےمحلّہ میں اتر ہےاور یہ باب الفرادلیں سے باہردشق کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے اور آپ کی بن عمر وسیانی کے عمر زاد ہیں' ابوزرعۃ نے بیان کیا ہے کہ اصل میں بیسندھ کے قیدی ہیں اور میہ اوزاع میں اتر ہے تو اس کی نسبت ان پر غالب آ گئی اور دوسروں کا بیان ہے کہ آپ بعلبک میں پیدا ہوئے اور آپ نے بتیمی کی حالت میں بقاع میں اپنی ماں کی گود میں برورش یائی اوروہ ایک شہر سے دوسر ہے شہر میں منتقل ہوتی رہتی تھی اور آ پ نے خود ہی اچھی پرورش یا کی اور بادشاہوں اور وزراءاور تجاروں کے بیٹوں میں سے کوئی آ پے سے بڑھ کرعقل مند' متقی' عالم' نصیح' باو قار' حلیم اورزیا دہ خوش طبع نہ تھا اور آپ نے جو بات بھی کی آپ کے ہم نشینوں میں سے جس نے بھی اسے سنااس نے اس کی خوبصور تی کی وجہ سے اپنے آپ کواس کے کھنے پر متعین کرلیا اور آپ رسائل و کتابت میں بڑی مشقت بر داشت کرتے تھے اور ایک بار آپ نے یمامہ کی طرف فوج بھجوانے کے بارے میں املا کروائی اور بچیٰ بن انی کثیر سے حدیث سنی اور اس کی صحبت اختیار کرلی تو اس نے حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین سے ساع کے لیے آپ کوبھرہ جانے کی راہ دکھائی تو آپ بھرہ چلے گئے آپ بھرہ گئے تو آپ کومعلوم ہوا کہ حضرت حسن تو دو ماہ ہوئے فوت ہو چکے ہیں اور حضرت ابن سیرین بیار ہیں' پس آپ ان کی عیادت کے لیے گئے اوران کا مرض شدت اختیار کر گیااور و دفوت ہو گئے اورامام اوز ای نے ان سے کوئی بات نہ بنی پھر آ پ آ کر دمشق کے محلّہ اوز اع میں باب الفرادیس کے باہر فروکش ہو گئے اور فقہ' حدیث' مغازی اور دیگرعلوم اسلامیہ میں ایپنے زمانے میں اہل دمشق اور دیگر شہروں کےلوگوں کے سردار بن گئے اور آپ نے بہت ہے تابعین وغیرہ سے ملا قات کی اور بڑے بڑے مسلمانوں کی جماعتوں نے آپ سے روایت کی ہے جیسے حضرت امام مالک بن انس' ثوری اور زہری آپ ان کے شیوخ میں سے ہیں اور کئی آئمہ نے آپ کی تعریف کی ہے اور مسلمانوں نے آپ کی امامت وعدالت پر اتفاق کیا ہے۔

امام مالک نے فرمایا ہے اوزائ ایسے امام ہیں جن کی اقتدا کی جاتی ہے اور سفیان بن عیبینہ وغیرہ نے فرمایا ہے اوزائ این اللے اللہ نانہ کے امام سے ایک دفعہ آپ نے بچے کیا اور مکہ آئے تو سفیان ثوری آپ کے اونٹ کی مہار کجڑے ہوئے سے اور مالک بن انس اسے بچھے ہے ہا نک رہے سے اور ثوری کہدرہے سے شخ کے لیے کشادگی کروخی کہ ان دونوں نے آپ کو کعبہ کے مالک بن انس اسے بچھے ہے ہا نک رہے سے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور ایک دفعہ امام مالک اور اوزائ نے ظہر سے لیاس بٹھا دیا اور دونوں آپ کے سامنے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور ایک دفعہ امام مالک اور اوزائ نے اور کے کے کہا مالک فقہ میں ان پر غالب آگے اور مالک فقہ میں ان پر غالب آگے اور امام اوزائی اور ثوری نے مجد الخیف میں رکوع اور رکوع سے اٹھنے پر مسئلدر فع یدین کے بارے میں اس روایت سے جمت اور رکوع سے اٹھنے پر مسئلدر فع یدین کے بارے میں اس روایت سے جمت

والشاؤكون مستمترية ورثوفان فلال بالأحرث والأب

محمد بن شعیب نے بیان کیا ہے کہ جب ظہرِ کا وقت آیا تو و وکٹس مر گیا اور ہم نے اس کی نماز دناز و پیھی اوراس کا دناز و نکالا گیا یہ بات ابن عساکر نے بیان کی ہے

اوراوزا فی رئیر بہت عبادت گزار خوبصورت نماز پڑھنے والے متی زاہداور بڑے خاموش طبع بتھاور آپ فرمایا کرنے بتھے جو تھے جو شخص رات کی نماز میں قیام کوطویل کرے گا اللہ تعالی قیامت کے روزطول قیام کوآسان کردے گا' آپ نے یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسُجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُّلا طَوِيُّلا . إِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمُ يَوُمَّا ثَقِيُّلا ﴾.

سے اخذی ہے اور ولید بن مسلم نے بیان کیا ہے کہ میں نے اوزائی سے بڑھ کرعبادت میں سخت کوشش کرنے والانہیں و یکھا اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ آپ نے جج کیا اور آپ اوٹٹی پڑئیں سوئ آپ صرف نماز میں مشغول رہے اور جب آپ کو اوگھ آتی تو پالان سے ٹیک لگا لیتے اور شدت خشوع ہے آپ اندھی طرح معلوم ہوتے تھے ایک عورت اوزائی کی بیوی کے پاس آئی تو اس نے اس چٹائی کوجس پر آپ نماز پڑھتے تھے بھیگا ہوا ویکھا تو اس نے اوزائی کی بیوی سے کہا شاید بچے نے بیشا ب کر دیا ہے تو وہ کہنے گئی بیشنے کے ان آنسوؤں کا نشان ہے جو وہ اپنے بحدوں میں روتے ہیں آپ ہر روز اسی طرح صبح کرتے ہیں اور اوزائی نے بیان کیا ہے خواہ لوگ تھے چھوڑ دیں بچھ پر سائے کی سنت پر قائم رہنالازم ہے اور لوگوں کے اقوال سے اجتناب کرنا خواہ وہ انہیں خوبصورت کرکے بیان کریں بلا شبہ معاملہ واضح ہوجائے گا اور تو صراط متنقیم پر ہوگا نیز فر مایا سنت پر استقلال سے قائم رہا اور وہاں کھڑ ارہ جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہ ہم وانہوں نے کہا ہے اور اس سے رک جس سے وہ رکے ہیں اور وہ کھے وسعت دے گا جو اس نے انہیں دی ہے۔

اور آپ نے فرمایاعلم وہ جوآل محمد منگا شیخ کے اصحاب میں ہے آیا ہے اور جوعلم ان سے نہیں آیا وہ علم نہیں ہے اور آپ فرمایا کرتے ہے حضرت علی اور حضرت عثمان جی شیخ کی محبت صرف مومن کے دل میں اسٹھی ہو سکتی ہے اور جب اللہ تعالی کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان پر جھگڑ ہے کا دروازہ کھول دیتا ہے اور علم وثمل کا دروازہ ان پر بند کردیتا ہے مورضین نے بیان کیا ہے اوزائی سب لوگوں سے بڑھ کر شریف اور تی تھے اور بیت المال میں خلفاء کے ذمے موثی چا در بی تھیں جو بنی امید کی طرف سے آپ کو ملی تھیں نہز خلفائے بنی امیداور ان کے اقارب اور بی عباس کی طرف سے بھی آپ کو تقریباً سر بزار دینار کی چا در بی ملی تھیں آپ کو ملی تھیں نہز خلفائے بنی امیداور ان کے اقارب اور بی عباس کی طرف سے بھی آپ کو تقریباً سر بزار دینار کی چا در بی ملی تھیں گر آپ نے ان سے بچھ می نہیں لیا اور ندعم ہ مسامان وغیرہ حاصل کیا اور جس روز آپ کی وفات ہوئی آپ نے اسے سات دنا نیر کرج کردیا کے سات کین برخرج کردیا کے سات کی نہیں بی خرج کردیا کو ملی کین برخرج کردیا کو مت کا خاتمہ کیا دشت کیا تھی تھیا در ہے بھراس کے سامنے حاضر ہوگئے۔

کومت کا خاتمہ کیا دشت آیا تو اس نے اور ان کی کو طلب کیا تو وہ تخت پر بہیٹ تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک جھری تھی اور المسودہ اس کے اس کے یاس گیا تو وہ تخت پر بہیٹ تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک جھری تھی اور المسودہ اس کے اس کے یاس گیا تو وہ تخت پر بہیٹ تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک جھری تھی اور المسودہ اس کے اور اس کے ہاتھ میں ایک جھری تھی اور المسودہ اس کے اور المسودہ اس کے اس کو دور اس کے ہاتھ میں ایک جھری تھی اور المسودہ اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کے اس کو دور اس کیا تو وہ تن دن اس کے ہاتھ میں ایک جھری تھی اور المسودہ اس کے اس کی اس کیا تو وہ تن دن اس کے ہاتھ میں ایک جھری تھی اور المسودہ اس کے اس کی ہار گیا تو وہ تن دن اس کے ہاتھ میں ایک جھری تھی اور المسودہ اس کے اس کی اس کی دور کیا در اس کی بھری تھی اس کی دور کی اور المسودہ اس کی دور کی اور المسودہ اس کیا تو مور کیا در اس کی بھری کی اس کی دور کیا در المسام کی بھری تھی کی دور کیا دور کی دور

واكل ماكن تلواري موت كذ عقي من في الصلام كيافيات في والدر ويادو ين التدكي جمري سارين كركم يا لکا پھر کینے لگا اے اوز اعلی ہم نے عبادہ باوو ہے ان ظالموں کے باتھوں کا جواز الد کیا ہے اس کے باوے میں آپ کا خیال ہے کیاوہ جہاد ور باط ہے: میں نے کہا اے امیر میں نے لیکی من معید انصاری کو بیان کرتے سامے کہ تحدین اہر انیم بھی کو بیان کرتے سا ہے کہ میں علقمہ بن وقاص کو بیان کرتے سا ہے کہ میں نے هنرت عمر من الخطاب کو بیان کرتے سا ہے کہ ٹیس نے رسول الله شل تا تا تا کہ کو بیان کرتے سنا ہے اعمال کا دارومدار نیات پرہے اور ہرانسان کے لیے وہی کچھے جواس نے نیت کی ہے پس جس کی ہجرت اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہوگی یا عورت کے حصول کے لیے ہو گی کداس سے نکاح کر ہے تو اس کی ہجرت ای طرف ہو گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے چیمری کے ساتھ پہلے ہے بھی زیادہ زمین کو کریدنا شروع کر دیا اور اس کے اردگر دجولوگ کھڑے تھے وہ اپنے ہاتھ اپنی تلواروں کے قبضوں میں رکھنے لگے پھراس نے یو چھااے اوز اعی' بنوا میہ کے خون کے بارے میں آ ب كاكيا خيال بي عين ن كهارسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْد اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْد اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ اللهُ عَلَيْد اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْد اللهِ اللهُ عَلَيْد اللهِ عَلَيْ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَي بدیے جان' شادی شدہ زانی' دین کوتر ک کرنے والا جماعت کوچھوڑنے والا' پس اس نے پہلے سے بھی بڑھ کرز مین کوکریدا پھراس نے پوچھاان کے اموال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہااگران کے ہاتھ میں حرام مال تھے تو وہ آپ پر بھی حرام ہوں گے اور اگر وہ ان کے لیے حلال تھے تو وہ شرعی طریق کے مطابق ہی آپ کے لیے حلال ہوں گے تو اس نے پہلے سے بھی بڑھ کر زمین کوکریدا پھر کہنے لگا کیا ہم آپ کو قاضی نہ مقرر کردیں؟ میں نے کہا آپ کے اسلاف نے مجھ پریہ مشقت نہیں ڈالی اور میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر جس احسان کی ابتداء کی ہے وہ کمل ہواس نے کہا گویا آپ بازرہنے کو پہند کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پیچھے بیویاں ہیں جونگرانی اور پر دے کی مختاج ہیں اور میرے باعث ان کے دل مشغول ہیں۔

راوی بیان کرتا ہے اور میں انظار کرنے لگا کہ میراسر میرے آگے آگرے گا پس اس نے مجھے واپس جانے کا حکم دیا اور جب میں باہر نکا کیاد کھتا ہوں کہ اس کا پلجی میرے بیچھے ہے اور اس کے پاس دوسود بینار ہیں اس نے کہا امیر آپ کو کہتا ہے کہ ان دنا نیر کوخرج کردو'راوی بیان کرتا ہے کو میں نے انہیں صدقہ کردیا اور میں نے خوف کے باعث انہیں لیا تھا راوی بیان کرتا ہے اور میں ان تین دنوں میں روزے سے تھا' کہتے ہیں کہ جب امیر کو اس بات کی اطلاع کی تو اس نے آپ نے سامنے افطاری پیش کی تو آپ نے اس کے ہاں روز وافطار کرنے سے انکار کردیا۔

مورجین نے بیان کیا ہے کہ پھراوزائی دمثق ہے کوچ کر گئے اور اپنے اہل واولا: کے ساتھ بیروت اتر ہے اور ائی کا بیان ہے کہ بیروت میں مجھے اس بات نے جیرت زدہ کرویا کہ میں اس کے قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے قبرستان میں ایک سیاہ فام عورت دیکھی میں نے اس سے پوچھا آبادی کہاں ہے؟ اس نے کہا اگر آبادی میں جانا چاہتا ہے تو وہ یہی ہے اور اس نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا اور اگر تو ویرانے میں جانا چاہتا ہے تو وہ تیرے سامنے ہے اور اس نے شہر کی طرف اشارہ کیا۔ پس میں نے و بیں پر قیام کرنے کا ارادہ کرلیا۔ محمر بن کثیر کابیان ہے کہ میں نے اوزاعی کو بان کرتے نا کہ ایک روز میں صحراکی طرف گیاتو ہیں نے رسا لیے کے ایک آدی کو دیکھا اور ایک شخص کو رسانے کے ایک گورے پر سوار دیکھا اور وہ لوے نے بتھیار لگائے ہوئے تھا اور جب بھی وہ اپنا ماٹھ سے ایک جیسے کی طرف اشارہ کرتا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ بی رسالہ اس طرف مائل ہوجا تا اور وہ جان دیا باطل ہے باطل ہے باطل ہے اور اوزائی نے بیان کیا ہے کہ بھارے ہاں ایک ہوجا تا اور جو پھور ہے دہ بھی باطل ہے۔ باطل ہے اور اوزائی نے بیان کیا ہے کہ بھارے ہاں ایک آدی تھا جو جمعہ کے روز شکار کوئنگل جاتا تھا اور جمعہ کا انتظام نہیں کرتا تھا ہیں وہ اپنے ٹچر سمیت زمین میں دھنس گیا اور نچر کے صرف دو کان بی ہا ہررہے اورا کی روز اوزائی بیروت کی مجد کے دروازے سے باہر نگلے تو وہاں ایک دوکان تھی جس میں ایک شخص سان بیانی فروخت کرتا تھا اور ای کے پہلو میں ایک شخص بیاز فروخت کرتا تھا اور وہ کہتا تھا شہد سے شیریں بیاز یا کہتا تھا پائی سے شیریں بیاز' اوزاعی نے کہا سجان اللہ کیا ہے شخص خیال کرتا ہے کہ جھوٹ میں سے بھی کی میاح ہوگا؟ گویا ہے تھی جھوٹ یو لئے میں کوئی حرج میں ہے۔

واقدی نے بیان کیا ہے کہ اوز اعی نے فرمایا ہے کہ ہم آج کے دن سے قبل ہنتے اور کھیلتے تھے اور جب ہم قابل اقتداء امام بن گئے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں اور ہمیں بچنا چاہیے اور آپ نے اپنے ایک بھائی کولکھا:

ا ما بعد 'ہر جانب ہے آپ کا گھیراؤ ہو گیا ہے اور ہرروز وشب آپ کو چلائے لیے جاتا ہے اللہ ہے ڈرواوراس کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرو' ہوسکتا ہے بیآ پ کے لیے آخری ملاقات ہو۔ والسلام۔

اورابن الی الد نیا نے بیان کیا ہے کہ محمہ بن ادریس نے جھے ہیں کیا ہے کہ میں نے لیٹ کے کا تب ابوصالح کوالہمقل بن زیاد ہے بحوالہ اوزاعی بیان کرتے سنا کہ آپ نے وعظ کیا اورا پنے وعظ میں فر مایا اے لوگو جن نعتوں ہے تم شاد کا م ہوان کے ذریعے اس جلنے والی آگ ہے جو دلوں پر بھڑ کتی ہے فرار اختیار کرنے میں قوت حاصل کر و بلا شبتم ایسے گھر میں ہوجس میں قیام کرنے کا عرصہ کم ہے اور تم تھوڑ ہے عرصے بعد یہاں سے کوچ کرنے والے ہوتم ان گزشتہ لوگوں کے جانشین ہو جو دنیا کی زیب وزیت سے دو چار ہوئے اور وہ تم سے زیا دہ عمر بڑے اجسام بڑی عقل اور زیادہ اموال داولا دوالے تھے اور انہوں نے بہاڑوں کو کھود ااور وادی میں چٹانوں کوتو ڑا اور شہروں میں گھو ہے اور وہ مخت گرفت سے مؤید تھے اور ان کے جسم ستونوں کی طرح تھے اور چندی دنوں میں ان کی صف لیپ دی گئی اور ان کے گھریار و میران ہو گئے اور ان کی یا دبھلادی گئی۔

پس کیا تو ان میں ہے کی کومسوس کرتا ہے یا ان میں ہے کسی کی آ ہٹ سنتا ہے؟ اور وہ امیدوں کی نفلت میں پرسکون تھے اور اپنی موت کے مقررہ وقت ہے غافل تھے اور وہ منتدم لوگوں کی طرح واپس لوٹ گئے اور تمہیں اس عذا ب البی کے متعلق علم ہی ہے جورات کو ان کے صحن میں اتر ااور ان میں ہے بہت ہے لوگ اپنے گھروں میں دوز انو ہو کر بیٹھ گئے اور باقی ماندہ لوگ اللّٰہ کی نفتوں میں غور وفکر کرنے گئے اور اس کی مزاک آ ثاراور ان سے پہلے جولوگ ہلاک ہو چکے تھے ان کے زوال نعمتوں کے بارے سوچ بچار کرنے لگے وہ دیران اور خالی گھروں میں غور وفکر کرتے حالا نکہ وہ عزت سے گرے ہوئے تھے اور آ سائش سے مشہور تھے اور دل ان کی طرف متوجہ تھے اور آ تکھیں ان کی طرف محود نظارہ تھیں اور وہ عذاب الیم سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ایک نشان

بن گئے اور خشیت اختیار کرنے والوں کے لیے عبرت بن گئے اور ان کے بعد تم نے منقوص میعا داور منقوص دنیا میں ایک ایسے وقت میں تن گئی ڈس فی عمد ورکد لائے نے اپنے حصاور میں تن کی ڈس فی عمد ورکد لائے نے اپنے حصاور عبرتوں کے خواصل فی اور بدلنے والی سرافاں اور فعنوں کے بیچنے اور الالوں کے بیٹ ریا آن کے سوالچ و بر میں عبرتوں کے خواصل اور بدلنے والی سرافاں اور بھاؤ کو گراں کرتے ہیں جس سے و و عارا ور مدع بی کارتا کا ہے اور جس فی مناز میں ہوجہ نہیں امل اور طول اجل نے دعو کہ دیا ہے اور جھوٹی خواہشات نے ان سے مذاق کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی مانند نہ ہوجہ نہیں امل اور طول اجل نے دعو کہ دیا ہے اور جھوٹی خواہشات نے ان سے مذاق کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور جہ بیں اور جب رو کے جا کمیں تو رک جا کمیں اور جب رو کے جا کمیں تو رک جا کمیں اور جب رو کے جا کمیں تو رک جا کمیں اور جب رو کے جا کمیں تو رک جا کمیں اور جب رو کے کی اور بینے لیے کام کریں۔

جب منصور شام آیا تو امام اوزاعی نے اس سے ملاقات کی اورا سے تھی تیں کیں اور منصور نے آپ کو پہند کیا اور آپ کی تعظیم کی اور جب آپ نے اس کے سامنے سے واپی کا ارادہ کیا تو آپ نے سیاہ لباس نہ پہننے کے بار سے میں اس سے اجاز ت طلب کی تو اس نے آپ کو اجاز ت دے دی اور جب آپ باہر چلے گئے تو منصور نے رہج حاجب سے کہا انہیں مل کر پوچھو کہ انہوں نے سیاہ لباس کو کیوں ناپند کیا ہے اور انہیں بینہ بتانا کہ میں نے گئے بیہ بات کہی رہج نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا انہوں نے کسی کو محرم کو اس کا احرام باند سے نہیں دیکھا اور نہ کسی مرد ہے کو اس میں گفن دیے دیکھا ہے اور نہ کسی دہم آپ باں باوشاہ ہوت و یکھا ہے اس وجہ میں سے اسے ناپند کرتا ہوں اوزاعی شام میں بڑے معزز اور مکرم شے اور آپ کا تھم ان کے ہاں باوشاہ سے بھی ذیادہ بڑا تھا اور ایک امیر نے ایک دفعہ آپ کے تعقل برا ارادہ کیا تو اس کے اصحاب نے اسے کہا اس سے دشنی نہ رکھوا گر سے بھی کر کہا اللہ آپ برحم فرمائے خدا کی قتم میں آپ سے اس کی نبیت زیادہ ڈرتا تھا جس نے مجھے امیر بنایا ہے لیخی منصور کی نبیت اور ابن آبی العشرین نے بیان کیا ہے اوزاعی اس وقت فوت ہوئے جب آپ ایکی بیٹھے اور اپنے کا نوں سے گالیاں سنیں۔

ابو بحربن ابی خشیہ نے بیان کیا ہے کہ مجر بن عبید طنافسی نے ہم سے بیان کیا ہے کہ میں تو ری کے پاس بیضا ہوا تھا کہ ایک شخص نے اس کے پاس آ کر کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا پھولوں کا گلدستہ اکھڑ گیا ہے اس نے کہا اگر تیرا خواب سپا ہے تو اوزا تی فوت ہو چکا ہے 'پی انہوں نے بیخواب لکھ لیا تو اس روز اوزا تی کی موت کی خبر آ گئی اور ابومسہر نے بیان کیا ہے کہ ہمیں پت پلا ہے کہ آ پ کی موت کی خبر آ گئی اور ابومسہر نے بیان کیا ہے کہ ہمیں پت پلا ہے کہ آ پ کی موت کی خبر آ گئی اور ابومسہر نے بیان کیا ہے کہ ہمیں پت پلا ہے کہ آ پ کی موت کا باعث بیموا کہ آ پ کی موت کی خبر اور آ ب اس میں فوت ہوگئے اور اس نے بیکا م ادادة نہیں کیا تھا پس سعید بن عبد العزیز نے اسے ایک گردن آ زاد کرنے کا حکم دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آ پ نے بیان کرتا ہے کہ آ پ نے دیوان بیکھوڑ انہ چا ندی نہ جا گیا گیراور نہ سامان صرف چھوڑ ہے جو آ پ کے عطیہ سے خا گئے تھے اور آ پ نے دیوان الساحل میں کھوانے تھے اور دو مرول نے بیان کیا ہے کہ جس نے آ پ پرجمام کا دروازہ بند کیا وہ جمام کا مالک تھاوہ اسے بند کر کے اسے کسی کا م سے چلا گیا پھر اس نے آ کرجمام کھولا تو اس نے آ پ کوا بنا دایاں ہاتھ اپنے دخسار کے نیچر کے قبلہ کی طرف منہ کے مردہ یا یا رحمہ اللہ۔

سی اہتا ہوں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ آپ نے بیروت میں پڑاؤ کئے وفات پائی ہاور آپ کی وفات بائی ہوں اس بارے میں کوئی اختلاف بیا ہے لائقو ب بن سفیان نے بحوالہ خمہ بیان بیا ہے کہ اسمہ نے بیان نیا ہے کہ اسم نے بیان نیا ہے کہ اسم نے اور آئی ہور کا بین خیال ہور کا بین خیال ہور اور بین ہی ہواور کی روز پہنے بہر وفات پائی اور بمہور کا بین خیال ہواور بین ہی ہواور بیان ہی اور بیان سم کا قول ہے۔ آپ ہے سے حتی ترین روایات میں اور بیکی بن معین اور دیم اور خلیفہ بن خیاط اور ابو بیداور سعید بن عبد العزیز اور کئی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ بیاس ہولی ہے کہ آپ سر سال کوئیس پنچے تھے اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ آپ سر سال کوئیس پنچے تھے اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ آپ سر سال کوئیس کے مطابق آپ کی پیدائش ہولی ہے کہ آپ سر سال کے تھے کوئکہ تی کہ کہ ایس کے مطابق آپ کی پیدائش ہولی ہو تھا بھے کوئی ہیں بیان کی ہوائش کی ہوائش کی ہوائش کی ہوگوں ہے اور ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا تو اس نے بیان کی ہوگئی ایس کی بیدائش ہولی ہو گئی ہیں بیان کی ہور دیو کے اور سے خوا بیان کی ہوگؤ ایس کی ایس کی اس نے آپ نے فرمایا میں نے جو بھے اللہ کے قریب کردے آپ نے فرمایا میں نے جن میں ہا کہ کہ اس کے دوجہ کوئی ٹیس نے جن میں ہا کہ کہ اس کے دوجہ کوئی ٹیس نے جن میں ہا کہ کہ اس کے اور دیو کوئی ٹیس نے دور میں کے درجہ کوئی ہیں کے درجہ کوئی ہیں کے درجہ کوئی ہیں کے درجہ کوئی ہیں کہ کوئی ہوں کے درجہ کور کوئی ہیں کہ کوئی ہیں کہ کوئی کی کوئی ہوں کے درجہ کور کی ہو ہے۔

### 0101

اس سال منصور کے خلد کی تغییر مکمل ہوئی اوروہ چند دن اس میں گھر اپھرا سے چھوڑ کرمر گیا اوراس سال میں طاحیۃ الروم نے وفات پائی اوراس میں منصور نے اپنے بیٹے مہدی کورقہ کی طرف بھیجا اوراس کعب بن موئی کوموسل سے معزول کرنے اور خالد بن بن بر مک کو وہاں کا امیر بنانے کا تھم دیا اور بیدا قعہ کی بن خالد کو ایک عجیب لطیفہ پیش آنے کے بعد ہوا اوروہ بیا کہ منصور خالد بن بر مک سے ناراض ہو گیا اوراس نے اسے تین کروڑ کا تاوان ڈال دیا جس سے اس کا دل تنگ ہو گیا اوراس کے پاس کوئی مال نہر ہا اور نہ اس کی کوئی حالت رہی اور وہ اکثر رقم کے جمع کرنے سے عاجز آ گیا اوراس کی مدت تین دن تھی کہ وہ ان تین دنوں میں بیر قم لے کہتے کرآئے بصورت دیگر اس کا خون رائیگاں جائے گا اور وہ اپنے بیٹے کی کوامراء کے پاس قرض طلب کرنے کے لیے بیسجنے لگا' ان میں سے کسی نے اسے ایک لاکھ در ہم دیا اور کسی نے اس سے کم وجیش دیا۔

یکی بن خالد کابیان ہے کہ ان تین ایام میں سے ایک روز میں بغداد کے بل پراس قم کے حصول کے لیے جس کی اوائیگی کی ہمیں طاقت نہیں تھی 'عمکین کھڑا تھا کہ اچا تک ان لوگوں میں سے ایک شخص جو بل کے پاس رائے چلنے والوں کو ہٹانے پر مامور ہوتے ہیں میرے پاس آ یا اور اس نے مجھے کہا خوش ہوجا میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی تواس نے آگے بڑھ کر میرے گھوڑے کی لگام پکڑلی پھر مجھے کہنے لگا تو عمکین ہے اللہ تعالی ضرور تیرے غم کو دور کرد سے گا اور کل ضرور تو اس جگہ سے گزرے کی اور جھنڈ اتیرے آگے ہوگی اور جو بات میں نے کہا بہت آگے آگے ہوگی تو آ ہے کے ذمیرے پانچ ہزار در ہم ہوں کے میں نے کہا بہت اچھا اور اگروہ بچاس ہزار بھی کہتا تو میں ہاں کہد یتا کیونکہ میرے نز دیک سے بات ناممکن تھی اور میں اپنے کام کو چلا گیا اور تین کروڑ کا تا وان ہمارے ذمیرے نو کے اطلاع ملی تو اس نے امراء سے مشورہ کیا

کہ وصل کے لیے کون شخص مناسب رہے گا تو ایک امیر نے کہا خالد بن برکٹ منسور نے اے کہا ہم نے اس سے بوسلوک کیا ہے کیا اس سے بعد بنی وہ اس سے مناسب رہے گا کہا جا اور تیں ان بات ہ سا تر بنی دوہ اس سے مناسب رہے گا گیا اس نے است وائس سے دوہ ہیں ہوں کہ وہ اس سے مناقط کردی گیا اس نے است وائس سے دوہ وہ اس سے مناقط کردی اور اس سے لیے جیند آبا ندھا اور اس سے بیٹے گیا کو آذر با بجان کا امیر متر رکرہ یا اور وگ ان دونوں کی خدمت میں نظا بیٹی کا اور اس سے کہم بل پر سے کزر سے تو وہ دراستہ سے ہتائے والا کود کر میر سے پائ یا اور میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کا اس نے جو سے مناسبی کا اس نے جو میں کیا اور اس سے کہم بل پر سے کزر سے تو وہ دراستہ سے ہتائے والا کود کر میر سے پائ یا اور اس منال منصور جج کو گیا اور اس ساتھ قربانی مطالبہ کیا تو ہیں سے دوہ مرگیا اور اس ساتھ قربانی کی جانور بھی جو گیا اور اس سال منصور جج کو گیا اور اس کا مرض کے جانور بھی گیا اور وہ کو گیا اور اس کا مرض بڑھ گیا اور وہ مکہ میں آیا اور وہ بیر کو شدت اور دو پیر کوشتر کی حجم بیل با اس کی مراح کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور مکہ کے بالائی جے میں باب المعلا ہ کی گھائی کے اور وہ بیل دونوں ہوا اور اس کی عمر ۲۲ سال تھی اور بعض نے چوسٹھ اور بعض نے پیشٹھ بیان کی ہے اور بعض نے بالائی جے دیشٹھ بیان کی ہے اور بعض نے بال بیان کی ہے واللہ عالم ۔ مال بیان کی ہے واللہ عالی کیا ہوال بیان کی ہے واللہ عال بیان کی ہے واللہ عالی کیا ہوالہ عالی کو بولی میں باب المعل ہے سال بیان کی ہے واللہ عالی کی ہو اور بولی میں باب المعل ہے داللہ عالی کی ہے واللہ عالی کی ہوالہ میں کو بیا کہ کیا کہ کا کو بھی بیا کیا کیا ہو کہ کو بیا کہ کیا گئی ہو کہ کیا کہ کیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کیا کہ کیا گئی ہو کیا کہ کو بیا کہ کیا کہ کو بیا کہ کو بیا

اورر تیج عاجب نے اس کی موت کی خبر کو چھپائے رکھا حتیٰ کہ اس نے جرنیلوں اور بنو ہاشم کے سر داروں سے مہدی کی بیعت لے لی چھراسے دفن کر دیا گیا اور ابراہیم بن میجیٰ بن محمد بن علی نے اس کی نماز جناز ہ پڑھائی اور اس نے اس سال لوگوں کے لیے جج کی تکبیر کہی۔

#### منصور کے حالات:

عبدالقد بن محمد بن علی بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالعلب بن ہاشم ابوجعفر المنصور اور بیا ہے بھائی ابوالعباس سفاح سے بوا تھا اوراس کی ماں ام ولد تھی جس کا نام سلامہ تھا اس نے اپنے دا داحضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول الله منافیق آب تھا اوراس کی ماں ام ولد تھی بہتے تھے ابن عساکر نے اسے محمد بن ابراہیم سلمی کے طریق سے عن المامون عن الرشید عن المہدی عن ابید المعصور بیان کیا ہے اس کے بھائی کے بعد ذوالحجہ اسلام میں اس کی بیعت ہوئی اس وقت اس کی عمر اسم سال تھی اس لیے کہ مشہور قول کے مطابق اس کی بیدائش صفر 10 ہے ہے ہیں بلغاء کے شرحمہ میں ہوئی ہے اور اس کی خلافت چند دن کم بائیس سال رہی ہے اور مصور کا رنگ گندم گول بال یزئ وارضی بلکی بیشانی چوڑی ناک او نجی اور اس کی خلافت چند دن کم بائیس سال رہی ہے اور اس کی مناوت چند کر اور کی تھیں دو بولتی زبا نیس منصور کا رنگ گندم گول بال یزئ تھیں اور دل اسے قبول کرتے تھے اور آ تکھیں بڑی تھیں 'گویاس کی آ تکھیں دو بولتی زبا نیس اسکے ساتھ شاہ نہ نو ت تھی ملی ہوئی تھی اور دو اپنی چال میں شیرتھا 'اسے ایک دیکھنے والے نے ایسے ہی بیان کیا ہے اور حضر ت ابن عباس سے تھی دوایت سے کہ آ ہے نے فرمایا کہ سفاح اور منصور ہم میں سے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ تی کہ ہم اسے دھرت تیسی بن مریم کے ہردکرد یں گے اور اسے مرفوع روایت کیا گیا ہے اور سے جو نبیں اور نشکی ہے۔

دھرت تعبیل بن مریم کے ہردکرد یں گے اور اسے مرفوع روایت کیا گیا ہے اور سے جو نبیں اور نشکی ہے۔

دھرت تعبیل بن مریم کے ہردکرد یں گے اور اسے مرفوع روایت کیا گیا ہے اور سے جو نبیں اور نو میں دیکھا کہ مجھے ہے ایک شیر خطرت نیان کیا ہے کہ اس کہ تی کہ جب مجھے اس کا حمل ہواتو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ہے ایک شیر

اتفاق سے پنوامیہ کے دور میں منصور قید ہوگیا تو نو بخت منجم نے اس سے ملاقات کی اور اس میں سر داری کی علامات دیکھیں اور اس سے پوچھاتم کس خاندان سے ہو؟ اس نے کہا بنوعباس سے اور جب اس نے اس کا نسب اور کنیت معلوم کر لی تو کہنے لگا تو وہ خلیفہ ہے جوز مین کاوالی ہوگا اس نے کہا تو ہلاک ہوجائے تو کیا کہدرہا ہے؟ اس نے کہا وہی جو میں تنہیں کہدرہا ہوں میر سے لیے اپنا خطاس کپڑ سے میں رکھ دینجیے کہ جب آپ امیر بنیں گے تو جھے کچھ دیں گے تو اس نے اسے خطاکھ دیا اور جب وہ امیر بنا تو منصور نے اس کی عزت کی اور اسے عطیہ دیا اور نو بخت اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوگیا اور اس سے قبل وہ مجوی تھا پھر وہ منصور کے خاص اصحاب میں ہوگیا اور اس کے ہاتھ کی کروایا اور جیرہ سے احرام ہا ندھا اور سے اس کے ہوگی ہیں بھی جج کیا پھر اس سال میں بھی جس میں اس کی وفات ہوئی اور اس نے بغدا در رصافہ رافقہ اور اس نے قصر خلد کو قیمر کیا۔

اور رہے ہن یونس حاجب نے بیان کیا ہے کہ میں نے منصور کو بیان کرتے سنا کہ خلفاء چار ہیں حضرت ابو بکر رہ فائد ہو ' حضرت علی مختارہ نہ اور میں اور ما لک کا بیان ہے کہ منصور نے مجھے کہارسول اللہ منافیۃ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر اور حضرت مر ہیں ہوں اور ما لک کا بیان ہے کہ منصور نے مجھے کہارسول اللہ منافیۃ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر اور حضرت مر ہیں ہوں اور میں اس کی روایت ہے کہ میں نے منصور کوعرفہ کے روزعرفہ کے منبر پر بیان کرتے سنا اے لوگویٹ اللہ کی زمین میں اس کا بادشاہ ہوں اور میں اس کی توفیق اور اہنما کی سے تمہاری دیکھ بھال کروں گا اور اس کے مال کا خازن ہوں جسے میں اس کی مرضی اور اجازت سے تشیم کروں گا اور اللہ نے مجھے اس مال کا قفل بنایا ہے اور جب وہ مجھے تمہارے عطیات کے لیے کھولنا چا ہے تو مجھے کھول دے گا اور جب اس پر قفل لگا نا چاہے گا تو مجھے کھول دے گا اور جب اس پر قفل لگا نا چاہے گا تو مجھے کھول دے گا اور جب اس پر قفل لگا نا چاہے گا تو مجھے کھول دیا گا اور جب اس پر قفل لگا نا چاہے گا تو مجھے کھول بنا و کھا اس نے تمہیں این کی کیا ہے بی کہ دواور اس شرف والے دن سے اس سے ما نگوجس میں اس نے تم کو اپنی کتاب میں خبر دی ہے کہ ا

﴿ ٱلَّيْوْمِ آكُملُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمْتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ ٱلْإِسُلَامَ دِيْنًا ﴾ .

و و فیصی کام کی او فیق دے اور تم ہے اری ادرا میان کرنا میرے دل میں والے اور عدل و منسوف ہے آبرہ میں سے اور رسد کے لیے میر ہے دل کو کھول دے واشیدو دسمی و مجیب ہے۔ ہے۔

اورا آیک رورا آن نے نظید ہیا تو ایک شخص آئے مل وہ اللہ تزوم کی ٹنا کر رہا تھا اس نے کہا یا امیرالمومنین آئے یا بیجے ہے آپ یا وکرر ہے ہیں اور جو کام آپ کرتے ہیں اور چوڑتے ہیں ان میں اللہ سے ڈریئے مضور ظاموش رہا جی کہ ال شخص کی بات ختم ہوگئی تو اس نے کہا میں اس بات سے اللہ کی بناہ چا ہتا ہوں کہ میں وہ خضی من جاؤں جس کے بار سے میں اللہ لعالی نے فرما یا ہے کہ اجبا تا ہے کہ اللہ سے اللہ لعالی ہے اس کے اللہ سے کہ اللہ سے کہ اللہ سے کہ اللہ سے کہ اس نے اس کھا وہ تی ہے کہ مرحش نا فرمان بن جاؤں الے لوگو تھے۔ ہم پراتری ہے اور ہمارے ہاں بیدا ہوئی ہے پھر اس نے اس شخص سے کہا میر سے خیال میں تو نے بیہ بات اللہ لعالی کی رضا مندی کی خاطر نہیں کو تو نے بیات اللہ لعالی کی رضا مندی کی بات جہیں وہو کہ میں نہ ڈالے کہ تم بھی اس کی ماند کام کر نے لگو پھر اس نے اس کے متعلق تھم ویا اور اس نے اسے یا دکر لیا اور اس نے دو بارہ اپنے خطبہ کوشر وع کر کے اسے مکمل کر دیا پھر بھی بھے بتا تا ہے لی وہش مواس کے پاس موجود تھا کہا اس پر وہی کو میں سے مواس کے پاس موجود تھا کہا اس پر وہی کہا میں مارے دیا کو چیش کرتا رہا جی کہ اس نے مال لے لیا اور دیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے اسے جانج پڑتال اور بے انسانی کے مامند دیا کو چیش کرتا رہا جی کہ اس نے مال لے لیا اور وہ نے کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے اس خواس کے پاس تھا مسلسل اس کے مطابلات میں دیکھر کہ ہو تا کہا وہ اس کے باس خواس تو تو اس کے باس تھا مسلسل اس کے جو جاتا تو تو ان چیز وں میں ہو جو بیا ہوں کچر بی ہوں پھر بھی کہاں کے گیا تو تو ان چیز وں میں ہو جو بیا وہ بی کہا ہو کہ بی تو تو نے اس کے گیا تو تو ان چیز وں میں ہو جو بی ہوں کچر با ہوں کچر بھی ہوں نہ کہا ہی دیا گور ہیں ہو اس کی بیا وہ نے اس کے گیا تو تو ان چیز وں میں ہو اور اس کی بیا وہ کے بھراس کے تھر کے اس کے تیل کو تھر کہا گیا ہوں کے بی کھراس کے تھر کے اس کے گیا تو تو ان چیز وں میں ہو اور اس کے بھراس کے تھر کی دیا گیا گور کے اور اسے خور اس کے تھراس کے تھ

اور منصور نے اپنے بیٹے مہدی ہے کہا خلیفہ کی اصلاح تقویٰ ہے ہوتی ہے اور سلطان کی اصلاح' اطاعت سے ہوتی ہے اور رسلطان کی اصلاح عدل سے ہوتی ہے اور رسیت کی اصلاح عدل سے ہوتی ہے اور سب لوگوں سے بڑھ کر عفو کرنے کا حقد اروہ ہے جوان سب سے بڑھ کر سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے اور سب سے کم عقل و فخص ہے جواپنے سے کم تر پرظلم کر ہے اور اسی طرح اس نے میر بھی کہا اے میرے بیٹے شکر کے ذریعے سے دریے عاملاء سے کو اور تواضع اور لوگوں سے مہر بانی کرنے کے ذریعے مدوکو ہمیشہ طلب کرتارہ اور اپنے دنیا کے جھے کو اور اپنے رحت النی کے جھے کو فراموش نہ کر۔

ایک روز مبارک بن فضالہ اس کے پاس حاضر ہوئے تو اس نے ایک شخص کے قبل کرنے کا تھم دیا اور چیڑے کا فرش اور تلوار بھی حاضر تھی مبارک نے اے کہا میں نے حضرت حسین کو بیان کرتے ساہے کہ رسول اللہ سَالْتِیْنِ نے فر مایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ شخص کھڑا ہوجائے جس کا اجراللہ کے ذمے ہے تو وہی شخص ہوگا جس نے معانب کیا ہوگا اتو اس نے اس شخص کومعاف کرنے کا تھم دے دیا پھروہ اس شخص کے ظیم جرائم اور اس کے کر تو توں کو اپنے ہم نشینوں کے کیا ہوگا اتو اس نے اس شخص کومعاف کرنے کا تھم دے دیا پھروہ اس شخص کے قلیم جرائم اور اس کے کر تو توں کو اپنے ہم نشینوں کے

سامنے شار کرنے لگا اوراضمعی نے بیان کیا ہے کہ منسور کے پاس ایک شخص کوسز اکے لیے لایا گیا تو اس نے کہایا امیر المومنین 'انقام اور کی ہے اور تغواہمان ہے اور امیر الموننس نے اپنے دلیا، وحسوں میں ہے کم جھے کو اور دوور یوں ایس ہے کم درجے کو پیند کرے سے اللّہ کی بنا دمانگی راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے اس شخص کو معاف کر دیا۔

اور اسمعی نے بیان کیا ہے کہ منصور نے شام کے ایک تحص ہے کہا ہے بدؤ اس اللہ کا شکر ادا کر وجس نے ہماری تکومت کے ذریعے تم سے طاعون کو دور کیا ہے اس نے کہا بلاشیہ اللہ تعالی ردی تھجورا ور م ناپ اور تنمباری حکومت اور طاعون کو ہم پر جع نہیں ترے گااس کی بردیاری اور علوکے واقعات بہت ہے ہیں۔

ایک درولیش کے پاس آ کر کہنے لگا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا عطا کر دی ہے اس کے پاس پھھ جھے کواپنے لیے خریدلوا دراس رات کو یاد کر وجوآپ قبر میں گزاریں گے اس ہے قبل آپ نے ایسی رات نہیں گزاری اور اس رائت کو بھی یاد کریے جودن سے الگ ہوگی اور اس کے بعد کوئی رات نہ ہوگی۔

راوی بیان کرتا ہے اس کی بات نے منصور کا منہ بند کردیا اور اس نے اسے مال دیے کا تھم دیا تو اس نے کہا اگر میں تیرے مال کا مختاج ہوتا تو میں تجھے نفیحت کرتا اور عمر بن عبید القدری 'منصور کے پاس آیا تو اس نے اس کا اعزاز واکرام کیا اور اسے اپ قریب کیا اور اس سے اس کے اہل وعیال کے بارے میں دریافت کیا بھراسے کہنے لگا مجھے نفیحت سیجے تو اس نے اسے سورہ فجر (بلا شبہ تیرار بھات میں ہے) تک سنائی تو منصور شدت کے ساتھ رویا گویا اس نے اس سے قبل ان آیات کوسنا ہی نہ تھا بھرا سے کہنے لگا مجھے مزید نفیعت فرما سے اس نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا عطا کی ہے اس کے بچھ حصہ کو اپنے لیے خرید کو اور یہنے میں ہو تھے سے پہلے تھے بھروہ تیرے پاس آگئ بھروہ ان لوگوں کے پاس چلی جائے گی جو سے بہلے سے بھروہ تیرے پاس آگئ بھروہ ان لوگوں کے پاس چلی جائے گی جو شرے بعد آئیں گیاں وروش کر دیے گی تو منصور پہلے سے بڑھ کر شدت کے ساتھ رویا حتی کہاں کی بلیس حرکت کرنے لگیں۔

اورسفیان بن مجالد نے اسے کہا امیر المومنین سے زمی تیجے تو عمرو نے کہا اور امیر المومنین پرخوف الہی کے باعث رونے کہا خصان کی خرج نہیں پھرمنصور نے اسے دس ہزار درہم دینے کا تھم دیا تو اس نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے منصور نے کہا فعدا کی فتم میں انہیں نہیں نہیں لول گا تو مہدی نے جو اس کے پاس ہی بیٹا تھا اور اس کی تھم آپ کو بیضرور لینے پڑیں گے اس نے کہا خدا کی فتم میں انہیں نہیں لول گا تو مہدی نے جو اس نے پالو میں تھی اسے کہا امیر المومنین بھی فتم کھاتے ہیں اور تو بھی فتم کھا تا ہے؟ اس نے منصور کی طرف متوجہ ہو کر کہا بیکون ہے؟ اس نے کہا بیمیرا بیٹا محمد ہے جو میر سے بعد ولی عہد ہوگا عمرو نے کہا تو نے اسے جو نام دیا ہے بیا ہی کہا سے اس کہا سے میں رکھنا اور تو نے اس نے کہا بیمیرا بیٹا محمد ہے جو میر سے بعد ولی عہد ہوگا عمرو نے کہا تو نے اس کے لیے حکومت کو ہموار کر دیا کا استحقاق نہیں رکھنا اور تو نے اس کے لیے حکومت کو ہموار کر دیا کا استحقاق نہیں رکھنا اور تو نے اس سے دیا دہ تا ہوگا پھر اس نے مہدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا اسے میر سے بینتیج جب تیرا بیس بھی صلف اٹھائے اور تیرا چیا بھی صلف اٹھائے تو تیر سے باپ کا صلف تو ڈ ٹا تیر سے بچیا کے صلف تو ڈ نے کی نسبت زیادہ آسان باپ بھی صلف اٹھائے اور تیرا بچیا بھی صلف اٹھائے تو تیر سے باپ کا صلف تو ڈ ٹا تیر سے بچیا کے صلف تو ڈ نے کی نسبت زیادہ آسان بے کیونکہ تیرا باپ تیر سے بچیا کی نسبت زیادہ تو تیر سے باپ کا حلف تو ڈ ٹا تیر سے بچیا کی نسبت زیادہ تو تیر سے باپ کا حلف تو ڈ ٹا تیر سے بچیا کی نسبت کفارہ دینے کی زیادہ قد رت رکھنا ہے پھر منصور نے کہا اے ابوعثان کوئی ضرورت ہے؟ اس

نے کہاہاں اس نے یو چھاوہ کیا؟ اس نے کہامیری طرف پیغام نہ جھے کہ مجھے آپ کے پاس آٹا پڑے اور مجھے عطاء نہ سکیجے کہ مجھے آپ کے پاس آٹا پڑے اور مجھے عطاء نہ سکیجے کہ مجھے آپ سے وال رہ پر نے مسلول شرورے کہا جب تو جمع مطابق اس کے مطابق ور بافت ابا کے مطابق ور بافت ابا کہ تعالیٰ میں اس نے اس اور والی آگیا اور جب وہ پیٹے کیسے گیا تو مصور کی نگا ہیں دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں اور وہ کہدر باتھا

تم میں سے ہرکوئی آ <sup>ہنگ</sup>ی سے چانا ہےاور شکار کو تلاش کرتا ہے مگر عمر بن معبید ایسانہیں ہے لیتے ہیں کہ عمر و بن عبید نے منصور کواپناوہ قصیدہ سنایا جواس نے اس کی نصیحت کے لیے کہا تھااور وہ میہ ہے: ''

ا ہے وہ شخص جے آرزؤوں نے فریب دیا ہے اوراس کی آرزؤں کے ذرے زندگی کو مکدر کرنے والی چیزیں اور موت بھی ہے کیا تو ، کھانہیں کہ دنیا اور اس کے زینت قافلے کی فرودگاہ کی طرح ہے جہاں وہ اس تے ہیں اور پھروہیں سے کوچ کرجاتے ہیں اس کی موتیں گھات میں ہیں اور اس کی زندگی تنگ گزران والی ہے اوراس کا خلوص 'گدلا ہے اوراس کی حکومت بدلنے والی ہے اور اس کی موتیں گھات میں ہیں اور اسے زمی اور خوثی راس نہیں آتی گویا وہ موتوں اور ہلا کتوں کا نشانہ ہے جس میں اس کے باشند ہے کوخوف زخم لگاتے رہتے ہیں اور ابعض خطا حوادث زمانہ آتے جاتے رہتے ہیں اس کی مصبتیں اسے گھماتی رہتی ہیں جن میں سے بعض اسے لاحق ہوجاتی ہیں اور بعض خطا کر جاتی ہیں اس کی مصبتیں اسے گھماتی رہتی ہیں جن میں سے بعض اسے لاحق ہوجاتی ہیں اور بعض خطا کر جاتی ہیں انفس بھاگئے والا ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے اور آدمی کی ہر بھی اس کے نزدیک معمولی ہے اور آدمی جو کوشش بھی کرتا ہے ایس کی وارث سے دور دث سے لیے کرتا ہے اور آدمی جو کوشش بھی کرتا ہے قبراس کی وارث ہوجاتی ہے۔

اورا بن ورید نے ریاشی ہے بحوالہ محمد بن سلام بیان کیا ہے کہ ایک لونڈی نے منصور کو پیوندوالے کپڑوں میں دیکھا تو کہنے گی خلیفہ اور پیوندوالی قیص؟ اس نے کہا تو ہلاک ہوجائے کیا تو نے ابن ہرمہ کاشعز نہیں سنا:

نوجوان شرف کو حاصل کرلیتا ہے اور اس کی چا در بوسیدہ ہوتی ہے اور اس کی قیص کا پھے حصہ پیوند والا ہوتا ہے اور ایک درولیش نے منصور ہے کہا اس رات کو یاد کر جوتو قبر میں گزار ے گا تو نے اس سے قبل ایس رات نہیں گزار کا اور اس رات کو بھی یا د کر جوقیا مت کے دن سے الگ ہوگی اور اس کے بعد کوئی رات نہ ہوگی اس نے اپنی بات سے منصور کا منہ بند کر دیا تو اس نے اسے مال کا مختاج ہوتا تو میں تجھے نصیحت نہ کرتا اور جب اس نے ابو مسلم کوئل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے یہا شعار کیے:

اور جب توصاحب الرائے ہوتو پنتہ اراد ہے والا بن بااشبرائے کی خرابی سے کہ وہ بار بار ہواور دشمنوں کوخیانت کے لیے ایک دن کی بھی مہلت نہ دے اور انہیں جلدی ہے آ لے کہ وہ کل اس کی مائند خیانت کا اختیار رکھیں۔

اور جب اس نے ات قبل کر دیا اور اسے اپنے سامنے بھینکا تو کہنے لگا:

تحقیے تین عادتوں نے گھیررکھا تھا جو تجھ پرقطعی موت کو لے آئیں' ایک میری مخالفت کرنا اور دوسرے میرے عہد سے رکنا اور تیسرے جمہورعوام کو تیرا آئے سے پکڑ کر چلا نااوراس طرح اس کے پیاشعار بھی ہیں۔

آ دمی جا ہتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور اس کی طوالت عمر اسے نقصان دیتی ہے اس کی خندہ پیشانی بوسیدہ ہو جاتی ہے اورخوش

میش ہونے کے بعد تکنی باقی رہ جاتی ہے اور زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے حتی کہ وہ خوشی کی کوئی چیز نہیں دیکھیا اور اگر میں ہلاک ہو جاواں تو نتنے بی لوک بھیر پی<sup>ن</sup>ئی کرنے والے میں اور کتنے ہی لوگ شاپاش کینےوالے میں۔

مفاضین نے بات اور معنول است کے معنور ان کے پہلے جے میں امر بالمعروف نہی عن اُمتکر کرنے اور معنول ارنے اور معنول ارنے اور است کے معافہ میں عود فیر نو اللہ بنت کے ساتھ نشست کرتا اور ان کے خاص مفاوات کے بارے میں سوچ بچار کرتا اور جب عشاء کی جب عصر پڑھ لیتا تو اطراف ہے آنے والے خطوط میں غور دفکر کرتا اور اس کے پاس وہ خص بیٹے جاتا جو تہائی رات تک اس سے بات نماز پڑھ لیتا تو اطراف ہے آنے والے خطوط میں غور دفکر کرتا اور اس کے پاس وہ خص بیٹے جاتا جو تہائی رات تک اس سے بات بحیت کرتا بھروہ اٹھ کرا ہے اٹل کے پاس چلا جاتا اور دوسری تہائی تک اپنے بستر پرسوتا بھروضوا ورنماز کے لیے چلا جاتا بہاں تک کہ سے معمود اربوجاتی بھروہ باہر آ کرلوگوں کونماز پڑھاتا بھراندر آ کرائے میں بیٹے جاتا اور اس نے ایک خص کوایک شہر پر گورز مقرر کیا تو اے اطلاع ملی کہ وہ شکار کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس نے اس کام کے لیے کتے اور باز تیار رکھے ہیں اس نے اسے مقرر کیا تو ایک کھور سے تھے معود سے تو ہلاک ہوجائے ہم نے تجھے مسلمانوں کے امور پر عامل مقرر کیا ہے ہم نے تجھے مسلمانوں کے امور پر عامل مقرر کیا ہے ہم نے تھے مسلمانوں کے امور پر عامل مقرر نہیں کیا تو ہمار ہے جس کام کا منتظم تھا اسے فلاں شخص کے سپر دکر دے اور قابل ملامت اور دستکارے ہونے کی حالت میں اپنے اہل کے پاس چلا جا۔

ایک روز ایک خارجی کو لا یا گیا جس نے گئی و فعہ منصور کی فوجوں کی شکست دی تھی اور جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو منصور نے اسے کہا اے ابن فاعلہ تو ہلاک ہوجائے تیرے جیساشخص فوجوں کوشکست دیتا ہے؟ خارجی نے کہا تیرا برا ہوگزشتہ کل میرے اور تیرے درمیان تکوار اور قبل کا بازارگرم تھا اور آج وشنام طرازی اور تہمت تراثی ہورہی ہے اور تجھے کس بات نے یقین دلا یا ہے کہ مجھے تیرے پاس لوٹا دیا جائے حالانکہ بیس زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں اور میں بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا۔ راوی بیان کرتا ہے منصور نے اس سے شرمندہ ہوکرا سے رہا کر دیا اور ایک سمال تک اس کا منہ نہ دیکھا اور جب اس نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا تو اسے کہا:

اے میرے بیٹے شکر کے ذریعے نعت کو اور عفو کے ذریعے قدرت کو اور تواضع کے ذریعے مدد کو اور تابعداری کے ذریعے دوستی کو ہمیشہ قائم رکھاور دنیا ہے اپنے جھے کورحمت الہٰی ہے اپنے جھے کوفراموش نہ کر۔

نیزاں نے کہا ہے میرے بیٹے عظمندوہ نہیں جواس کام کے لیے تدبیر کرتا ہے جس میں وہ پڑا ہوتا ہے تی کہاس ہے باہر نکل جاتا ہے بلکہ عظمندوہ ہے جواس کے بارے میں تدبیر کرتا ہے جواس کے پاس آتا ہے جی کہ وہ اس میں نہیں پھنتا اور منصور نے کہا اے میرے بیٹے کی مجلس میں اس وقت بیٹے جا جب تیرے پاس اہلحدیث ہوں جو تجھے احادیث بنا کیں' زہری نے بیان کیا ہے کہا ہے اور ہے کہا ہے اور ہے کہا ہے اور ہے کہا محدیث مرد ہے جے مرد ہی پیند کرتے ہیں اور ان کے مؤنث اسے ناپیند کرتے ہیں اور زہرہ کے بھائی نے بچ کہا ہے اور منصور اپنی جوانی میں اپنے خیال کے مطابق علم' حدیث اور فقہ حاصل کرتا تھا اور اس نے اس میں دسترس حاصل کرلی تھی ایک روز اس سے دریا فت کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے انہوں نے سے دریا فت کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے انہوں نے کہا ایک چیز باقی رہ گئی ہے انہوں نے

یو چھاوہ کیا ہے؟ اس نے کہا جس شخ کامیں نے ذکر کیا ہے اسے محدث کا رحمک اللہ کہا کیں اس کے وزراءاور کا تب استی ہوکراس کے ارد کر وجیھے کئے اور کہنے لکے یاامیر المونین جمیں کونی حدیث نصوا سے اس نے کہاتم ان سے پھیمنا سبت تیں رہنے ان لولوں کے کپڑے میلے کہلے اور پاؤں چھے موے اور بال طویل ہوتے ہیں ووق میں آنے جانے والے اور مسافتوں کے لئے کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی عراق کھی جاز میں کھی خار میں اور بھی لیمن میں ہوتے ہیں بیلوگ ناقلین حدیث ہیں۔

اورابن جریر نے بحوالہ البیٹم بیان کیا ہے کہ منصور نے ایک دن میں اپنے بعض کچاؤں کوایک ایک ہزار درہم دیا اورائ دن اپنے گھر میں دس ہزار درہم تقسیم کے اور کسی خلیفہ کے متعلق معلوم نہیں کہ اس نے ایک دن میں اس قدر رقم تقسیم کی ہوا ورا یک روز ایک قاری نے منصور کے پاس بیر آیت (جولوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا تھم دیتے ہیں) پڑھی تو اس نے کہا خدا کی تئم اگر با دشاہ کے لیے مال قامہ نہ ہوتا اور دین و دنیا کے لیے متون نہ ہوتا اور ان دونوں کی عزت نہ ہوتا تو میں ایک رات بھی دنا کو درہم جمع کرتے نہ گزارتا 'صاحب عزت کو مال خرج کرنے سے لذت حاصل ہوتی ہے اور جمجے معلوم ہے کہ اس کے مطاء کرنے میں بڑا تو اب ہے اور ایک اور قاری نے اس کے پاس بیر آئیت (اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ اور نہ اسے کو بیان کرنے سے لاری طرح بھیلا) پڑھی تو اس نے کہا ہمار سے رہے جہیں کیا ایسا ادب تھا یا ہے نیز منصور نے کہا میں نے اپ باپ کو بیان کرتے سا ہے کہ دنیا میں اہل دنیا کے سردار تی ہیں اور آخرت میں اہل آخرت کے سردار تی ہیں۔

اور ج ہے منصور نے اس سال حج کااراوہ کیا تو اس نے استے میڈی کو بااکرات ناص طور پراس کے متعلق اوراس کے امل کے متعلق اور اس سے اہل بیت اور دیگر مسلمانوں نے متعلق جملائی کی وصیت کی اور اسے بتایا کہ کا م کیسے کئے راتے ہیں اور سرحدون کو کیسے بند کیا جاتا ہے اور اے ایک وصایا کیں بن کی تفصیل ہو بل ہے اور اس پرترام قرار دیا کہ وہ سلمانوں لے تزان میں ہے کئی چزکونہ کھولے جتی کہا ہے اس کی وفات کا لیقین ہو بات باز ثبہان خزائن میں اس قدرا موال ہیں جوم لما نوں کے لیے کا فی بین خواہ دس سال تک نیکس کا ایک درہم بھی ان کی طرف ندآئے اور اس نے اسے وسیت کی کداس کے ذیعے جو قرض ہے وہ اسے ادا کرے اور وہ قرض تین لا کھ دینار ہے اور وہ بیت المال ہے اس کی ادائیگی کومناسب نبیں سمجھتا' مہدی نے یوری طرح اس یرعملدرآ مدکیااورمنصورنے رصاف ہے جج اورعمرہ کااحرام باندھااورا پنااونٹ بھی لے گیااور کہنے لگا ہے میرے بیٹے میں ذوالحجہ میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ذوالحجہ ہی میں موت کا حادثہ پیش آئے گا اور اس بات نے اس سال مجھے جج کی جرأت دلائی ہے اور اس نے اسے الوداع کیا اور چل پڑااور راستے ہی میں اسے مرض الموت نے آلیا اور وہ مکہ میں بہت بوٹھل ہؤکر داخل ہوا اور جب وہ آخری منزل بر پنجاتو مکہ ہے درے ہی اتر بڑا کیا دیکھا ہے کہ اس کی منزل کے سامنے لکھا ہوا ہے:

بسم التدالحمن الرحيم

اے ابوجعفر تیری موت کا دفت قریب آ گیا ہے اور تیرے سال ختم ہو چکے ہیں اور امر الہی ضرور واقع ہو کررہے گا اے ابوجعفر کیا کوئی کا ہن اور منجم آج موت کی مصیبت کو پٹھے ہے رو کنے والا ہے۔

اس نے خارجیوں کو بلا کریتے خریریٹر ھائی تو انہیں کچھنظر نہ آیا تو اے معلوم ہوگیا کہ اس کی اجل نے اے موت کی اطلاع دی ہے مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ منصور نے خواب میں دیکھااور پیجھی کہا جاتا ہے کہ اسے ہاتف نے آواز دی اوروہ کہدر ہاتھا۔ حرکت وسکون کے رب کی قتم موتوں کے بہت ہے جال ہیں'ا نے فس اگر تو نے برائی یا بھلائی کی ہے تو اس کی ذمہ داری تجھ پر ہوگی دن اور رات کا آبنا جانا اور فلک میں ستاروں کا گر دش کرنا اس وقت ہوتا ہے جب با دشاہ با دشاہت کوچھوڑ تا ہے اور اس کی بادشاہت ختم ہوکر کسی دوسرے بادشاہ کے یاس چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ بدل کر بادشاہ کے یاس چلی جاتی ہے اور اس کی با دشاہت کی عزت' مشتر کنہیں ہوتی بیرکام زمین وآسان کے پیدا ٹرنے والے اور پہاڑوں کے استوار کرنے والے اور فلک کو منخركرنے والے كاہے۔

منصور نے کہا بدمیری موت کی آ مداور میری عمر کے خاتے کا وفت ہے اور اس ہے قبل اس نے اپنے قصر خلد میں جسے اس نے نتمبر کیا تھااورا سے احتیاط وحکمت مرانجام دیا تھا خواب دیکھا جس نے اسے خوف ز د دکر دیا تو اس نے رہیج ہے کہاا ہے رہیج تو ہلاک ہوجائے میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوفز دہ کر دیا ہے میں نے اس محل کے درواز ہے میں ایک شخف کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے اور وہ کہدر ہاہے مجھے یول محسوس ہور ہاہے کہ اس کل کے رہنے والے تباہ ہوگئے ہیں اور اس کے اہل اور منازل ا جڑ گئے ہیں اور کل کا سر دارخوش کے بعدا کیے قبر کی طرف چلا گیا ہے جس پر چٹانوں سے تعمیر کی جائے گی۔

اور وہ قصر خلد میں ایک سال ہے بھی کم عرصہ شیراحتی کہ حج کے رائتے میں بیار ہو گیااور مکہ میں مرض کی شدت ہے قریب

الرگ اور بوتسل ہوکر داخل ہوااوراس کی وفات ۲ یا ۷ ذوالحےکو ہفتہ کی شب کو ہوئی اوراس نے آخری بات یہ کی کدا ہے اللہ اپن ملا قات میں مجھے برکت وے اوربعض کا قول ہے کہ اس نے کہا اے میرے رب آگر میں نے بہت ہے احکام میں تیری نافر مانی ک تو تین نے اس بات میں جو جھے سب سے زیادہ مجبوب ہے تیری اطاعت یہی کی ہے اور وہ مجبوب بات اخلاس کے ساتھ لا اله الا الله کُ شیارے رینات کچھرو دمر گیااوراس کی امگوشی کانقش البلہ ثبّة عبد الله و به یہ میں تتماا دمشہورقیال کے مطابق بروز و فات اس کی عمر ساٹھ سال تھی جن میں ہے ۲۲ سال وہ خلیفہ رہا اور اسے باب المملات میں فبن کیا گیا رحمہ اللہ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ اس کے جومر شیے کئے گئے ہیں ان میں سلم الخاسر کا مرشیہ بھی ہے جوشاعرتھا:

اس تحض پر تعجب ہے جے موت کی خبر دینے والوں نے خبر دی اس کی موت کو دونوں ہونٹوں نے کیسے بیان کیا وہ ایسا با دشاہ تھا اگر کسی روزہ وہ زمانے برحملہ کرتا تو زمانہ گرون کے بل گریڑتا وہ تھیلی جس نے اس برمٹی ڈالی کاش وہ اپنے وائیس ہاتھ کی انگلیوں کوشار نہ کرتی' اس وقت ممالک بالجبراس کے مطبع ہو گئے اور جن وانس نے اس کے خوف سے نگاہیں جھکالیں' الزدراء کا ما لک کہاں ہے جس نے اسے ۲۲ سال تک با دشاہت دے رکھی جب آ دمی کی آ گ کی رگڑ کیڑ لیتی ہے تو وہ چمقات کی طرح ہوجاتا ہے اور کوئی ڈانٹ اس کی خواہش کونبیں موڑتی اور نہ ذہین آ دمی اسکی ذمہ داری میں قدح کرتے ہیں تونے اسے حکومت کی باگ ڈور دی حتیٰ کہوہ باگ ڈور کے بغیرا ہے وشمنوں کا سردار بن گیا اس کے آگے نگا ہیں جھک جاتی ہیں اوراس کے خوف سے تو ہاتھوں کوتھوڑیوں پر دیکھے گا اس نے اپنی حکومت کی اطراف کواکٹھا کیا پھران کے انتہائی آ دمی تک کا جائشین بن گیا اورقریبیوں کے آ گے۔ ہو گیا وہ ہاشی اراد ہے والا ہے اور وہ بد کے ہوئے ست دوانٹوں پر بوجھ نہیں لا دتا' وہ برد بار ہے جس سے خائف اسپے خوف کو بھول جاتا ہے اور ایسے ارادے والا ہے کہ پورے ول کے ساتھ عزم کرتا ہے اس کے خوف سے جانیں نکل جاتی ہیں حالانکہ ارواح' ابدان میں ہوتی ہیں۔

ا ہے مکہ میں باب المملا ہ کے یاس دفن کیا گیالیون اس کی قبرتسی کومعلوم نیس کیونکہ اس کی قبرکو پوشیدہ رکھا گیا ہے زیج نے ا یک سوقبر میں کھودی تھیں اورا ہے کسی دوسری جگہ دفن کردیا تا کہاس کا بیتہ نہ چلے ۔

#### منصور کی اولا د:

محد مهدی په اس کا ولی عبد اورجعفرا کبریه اس کی زندگی میں ہی مر گیا اور ان دونوں کی ماں اردی بنت منصورتھی اورغیسیٰ یعقوے اورسلیمان کی ماں فاطمہ بنت محمرتھی جوحصرت طلحہ بن عبیداللہ کی اولا دمیں سے تھا اورجعفراصغز کروپیام ولد سے تھا۔اور صالح المسكين روميهام ولد ہے تھا۔ قالی الفراشہ کہا جا تا ہے اسی طرح قاسم بھی ام ولد ہے تھا اور عالیہ' بنی امیه کی ایک عور ہے۔

### مهدى بن منصور كي څلافت:

جب 1 یا کے ذوالحجہ ۱۵۸ھے کواس کا باپ مکہ میں مرگیا تواس کے فن ہونے ہے قبل بنو ہاشم کے سر داروں اور جرنیاوں سے جو منصور کے ساتھ جج میں شامل تھے مہدی کی بیعت لی گئی اور رہیج حاجب نے ایلچیوں کے ذریعے بیعت کومہدی کے پاس بغدا دبھیجا اورا یکی ۱۵ والحجے کومنگل کے روز بیعت لے کراس کے ہاس پہنچا اوراس نے اسے سلام خلافت کیا اور اسے بیعت کے نطورا و بے اورا مل بغداد نے ان کی بیعت کی اور دیگر آفاق میں بھی اس کی بیعت جلی ٹی اور ابن چر سرنے بیان نیاے کے منصور نے اپنی وفات ت أبك فل مشقت برداشت كَ اورسهارا بيا اورامرا وكو بلايا اوراز مرثواية بيني مهدل ك نيه بيت في نوانبول نے جلدل سے ال كى طرف سبقت كى اوراس سال ابرائيم بن يحلّ بن جمر بن على بن عبدالله بن عباس في اسينا بيّيا منسور كى وصيت في منابق اوگول کو چج کر دایااورای نے اس کی تماز جنازہ پڑھائی اور بعض کا قول ہے کہ میسیٰ بن مویٰ نے جومبدی کے بعد ولی عبد تھا اس کی نماز جناز ه پڑھائی اور پہلاقول صحیح ہےاس لیے کہوہ مکہاور طائف کا نائب تھااور عبدالصمد بن علیٰ مدینہ کا اور عمرو بن زہیرضمی کوفیہ کا نا ئے تھا جوخلیفہ کی یولیس کے امیر المسیب بن زہیر کا بھائی تھا اور حمید بن قحطیہ خراسان کا نائب تھا ادر بصرہ اوراس کی زمین کے نیکس کا امیر عمارہ بن حمز ہ تھا اوراس کی نماز وں اور قضاء کا امیر عبداللہ بن حسن عنبری تھا اور اس کے نئے کا موں کا امیر سعید بن

واقدی نے بیان کیا ہے کہ اس سال لوگوں کو ایک سخت و ہاء نے آلیا جس سے بہت سے لوگ مر گئے جن میں افلح بن حمید' حیوۃ بن شریح اورمعاویہ بن صالح نے مکہ میں وفات یائی اور زفر بن مزیل بن سلیم نے بھی وفات یائی پھراس نے اس کے نسب کو معدین عدنان تک بیان کیا ہےاورائے تمیمی'غبری کوفی اور حنفی فقہیہ کہا جاتا ہے جوحضرت امام ابوصنیفہ کےاصحاب میں سےسب سے پہلے وفات یانے والا اور قیاس کا سب سے زیادہ استعمال کرنے والا ہے اور بیدا یک عابد آ دمی تھا' شروع شروع میں معلم حدیث میں مشغول ہوا پھراس پرفقہہ اور قیاس غالب آ گیا اس کی پیدائش <u>۱۱۱ ج</u>اور وفات ۱<u>۵۸ ج</u> میں ۴۳ سال کی عمر میں ہوئی۔ رحميدا لثدوايا ناب

# 2129

اس سال کا آغاز ہوا تو عبیداللّٰدمجرمہدی بن منصورلوگوں کا خلیفہ تھا اس نے اس سال کے شروع میں عباس بن مجمد کو ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ بلا دروم کی طرف بھیجااورخود بھی ان کی مشابعت کے لیے ان کے ساتھ سوار ہوااورانہوں نے وہاں جاکر رومیوں کے ایک عظیم شہر کو فتح کرلیا اور بہت ی غنائم حاصل کر کے خیریت کے ساتھ واپس آ گئے اور ان میں ہے ایک آ دمی بھی ضا کع نہ ہوااوراس مال خراسان کے نائب حمید بن قطبہ نے وفات پائی اورمہدی نے اس کی جگہ ابوعون عبدالملک بن پرید کوامیر مقرر کیا اور حمز ہ بن مالک کو بھتان کا امیر بنایا اور جبریل بن نیجیٰ کوسمر قند کا امیر بنایا اور اس سال میں مبدی نے رصافہ کی مسجد اور خندق تعمیر کی اور اس سال میں اس نے ایک بہت بڑی فوج بلا دہند کی طرف روانہ کی جوآ ئندہ سال و ہاں پنچی اس کے حالات کوہم ابھی بیان کریں گے اور اس سال سندھ کے نائب معبد بن خلیل نے وفات یائی اور مہدی نے اس کی جگدایے وزیر ابوعبداللہ کے مضورے سے روٹ بن حاتم کونائب مقرر کیا اوراس سال مہدی نے قاتلوں مفیدہ پر دازوں یا جن کے ذیمے کسی کاحق تھا ان کے سوا قیدخانوں میں جولوگ بھی تھےان کور ہا کر دیا اور جن لوگوں کواس نے زمین دوز قید خانے سے نکالا ان میں یعقوب بن داؤو

مولی بن سلیم اور حسن بن ابراہیم بن عبداللہ بن حسین بھی شامل تھے اور اس نے اس حسن کو خادم نصیر کے باس لے عانے کا حکم دیا تا کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور حسن نے قیدخانے سے نگلنے ہے لیل وہاں ہے بھاگ جانے کاعزم کیا ہوا تھا اور جب بعقوب بن واؤد باہرنگلاتوا ک نے خلیفہ کوجووہ عزم کئے ہوئے تھا اس کے بارے میں تھیجت کی تواس نے اے قید خانے ہے نکال کر خادم نسیر کے پاس رکھ دیا تا کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور لیقوب بن داؤو نے مہدی کے ہاں بردارتیہ باصل کرایا حتی کہ وہ رات کو بلا اجازت اس کے پاس آ جاتا اور اس نے اسے بہت ہے امور کا منتظم مقرر کر دیا اور اسے ایک لاکھ دراہم دیے اور مسلسل اس کے یاس اس کی یہی پوزیش رہی حتی کہ مہدی نے حسن بن ابراہیم پر کامیا بی حاصل کر لی اوراس کے ہاں یعقوب کا مقام گر گیا اور مبدی نے بہت سے نائبین کومعز ول کر دیا اور ان کی جگہ دوسروں کو نائب مقرر کیا۔

اوراس سال مہدی نے اپنے چیا کی بیٹی ام عبداللہ بنت صالح بن علی سے نکاح کیااوراس طرح اپنی لونڈی خیز ران کوآ زاو کر کے اس سے نکاح کرلیا اور یہی ہارون الرشید کی ماں ہے اور اس سال د جلہ بغداد میں جو کشتیاں تھیں ان میں بری آ گ لگ گئی اور جب مہدی خلیفہ بنا تو اس نے عیسیٰ بن مویٰ سے جواس کے بعد ولی عبد تھا کہا کہ وہ امر خلافت سے دستبر وار ہوجائے تو اس نے مہدی کی بات کوشلیم نہ کیا اور اس نے مہدی ہے اپنی کوفہ کی جا گیر میں اقامت اختیار کرنے کے بارے میں یو جھا تو اس نے اسے ا جازت وے دی اورکوفہ کی امارت برروح بن حاتم مقررتھا اس نے مہدی کولکھا کے عینی بن موئی سال کے مہینوں کے سوالوگوں کے ساتھ جمعہ اور نماز میں حاضر نہیں ہوتا اور جب وہ آتا ہے تو اپنی سواری سمیت مسجد کے درواز ہے کے اندر آجاتا ہے اور اس کی سواری کا جانور و ہاں لید کر دیتا ہے جہاں لوگ نماز بڑھتے ہیں مہدی نے اسے لکھا کہوہ گلیوں کے دہانوں پرککڑیاں لگا وے تاکہ لوگ پيدل چل كرمىجد مين آئيس -

عیسی بن موی کوبھی اس بات کا پیتہ چل گیا تو اس نے جعہ ہے بل مختار بن انی عبید کے مکان کواس کے وارثوں ہے خرید لیا اوروہ مبجد سے کمتی تھااوْروہ جعرات کے روز اس مکان میں آ جا تا اور جب جمعہ کا دن آتاتو گدھے برسوار ہوکرمبجد کے درواز ہے تک جاتا اور دہاں اتر کرتولوگوں کے ساتھ نماز میں شامل ہوجاتا اور اس نے اپنے اہل سمیت کوفید میں کلینتہ اقامت اختیار کرلی پھر مہدی نے اس سے دستبردار ہونے کے متعلق اصرار کیا اور دستبر دار نہ ہونے کی صورت میں اسے دھمکی دی اور اس سے وعدہ کیا کہ اگروہ اس کی بات مان لے گا تو وہ اسے بڑی بڑی جا گیریں اور دس کروڑ درہم دے گا اور بعض نے بیس کروڑ درہم بیان کئے ہیں اورمہدی نے اپنے بعدا بے دونوں بیٹوں موی ہادی اور ہارون الرشید کے لیے بیعت لی جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اورمہدی کے ماموں یزید بن منصور نے لوگوں کو حج کروایا اوروہ یمن کا نائب تھااس نے اسے حج کے اجتماع کا امیر مقرر کیا ا دروہ شوق سے اس کی طرف آیا اور مہدی نے شہروں کے اکثر نائبین کومعزول کردیا اور وہاں افریقہ پذیرین حاتم کے پاس تھا اور مصر پر محمد بن سلیمان ابوضم ه اورخراسان پر ابوعون اورسنده پر بطام بن عمر واور اعمواز فارس پر تماره بن حمز ه اوریمن پر رجاء بن روح اوریمامه پربشرین المنذ راور جزیره برفضل بن صالح اور مدینه برعبیدالله بن مفوان اور مکهاور طا کف پر ابراهیم بن یخی اور کوفہ کے نئے کاموں پراسحاق بن صیاح کندی اور اس کے اخراج پر ثابت بن مویٰ اور اس کی قضا پرشریک بن عبداللہ مختی اور امر ہ کے بیچ کاموں پرعمار وین تمزواہ وال کی نماز برعبدالملک میں ایوب بن طبیان نم کی اور اس کی قضا پرعبیداللہ بن حس تنری نائب مقرر تھے۔

اوراس سال عبدالعزیزین ابوداؤ دا نظرمہ بن عمار مالک بن مغول محمد بن عبدالر تمن بن ابی ذیب المدنی نے وفات پائی جو فقہ میں مالک بن انس کی نظیر تھے اور بسا اوقات انہوں نے حضرت امام مالک کی بعض باتوں پراعتر اضات کے ہیں جن میں انہوں نے بعض احادیث سے جمت پکڑ کر ترک کیا ہے محضرت امام مالک انہیں اہل مدینہ کے اجماع کے نقطہ نظر سے دیجھتے تھے اور اس قتم کے اور بھی مسائل ہیں۔

#### ١٢١١

اس سال خراسان میں ایک شخص نے مہدی کے خلاف بغاوت کی اور اس کے احوال وسیرت اور اس کے کاموں پرعیب لگائے اس شخص کو یوسف البرم کہا جاتا تھا اور بہت ہے لوگ اس کے گردجتع ہو گئے اور حالات بگڑ گئے اور اس سے بڑی مصیبت پڑی 'پس پزید بن مزید اس کے مقابلہ میں گیا اور دونوں نے شدید جنگ کی حتی کہ دونوں نے گھوڑوں سے اتر کر مقابلہ کیا اور ایک دوسرے سے گھ گئے اور پزید بن مزید نے اس پوسف کوقید کر لیا اور اس کے اصحاب کی ایک جماعت کوجھی قید کر لیا اور اس نے انہیں مہدی کے پاس بھیج دیا اور انہیں مہدی کے پاس بھیج دیا اور انہیں مہدی کے پاس بھیج دیا اور انہیں اس کے حضور پیش کیا گیا اور انہیں اونٹوں پر ان کی دموں کی طرف منہ کی چھر کر سوار کر ایا گیا اور خلیفہ نے ہر شمہ کو یوسٹ کے ہاتھ پاؤں کا شخ کا حکم دیا پھر اسے اور اس کے ساتھیوں کوئل کر کے دجلہ کے بڑے پل پر جومہدی کی فوج کے قریب تھا صلیب دیا گیا اور اللہ تعالی نے ان کی بغاوت کو شخد اکر دیا اور ان کے شرک کوکا فی ہوگیا۔

# موی مادی کی بیعت

ہم بیان کر پی جیں کہ مہدی نے عیسیٰ بن موی ہے دستبردار ہونے کے متعلق اصرار کیا تو اس نے اس سے کمل انکار کردیا اور وہ کوفہ بیس شیم تھا پس مہدی نے اس کی طرف ایک بڑے جزل ابو ہریرہ محمہ بن فروغ کواس کے ایک ہڑاراصحاب کے ساتھ بھیجا کہ وہ اسے اس کے پاس حاضر کرے اور اس نے ان بیس سے ہرایک کوڑھول اٹھانے کا حکم دیا پس جب وہ فجر کے روثن ہوجانے کے وقت کوفہ کے سامنے آئے تو ان بیس سے ہرایک نے اپنے ڈھول پر ضرب لگائی جس سے کوفہ لرز اٹھا اور میسیٰ بن موئ خوفز دہ ہوگیا اور جب وہ اس کے پاس بنچے تو انہوں نے اسے خلیفہ کے پاس حاضر ہونے کی دعوت دی تو اس نے بیاری کا اظہار کیا گر انہوں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور اسے اس سال کی محرم کو جمعرات کے روز خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا 'پس بنو ہاشم کے سر داروں' قضاۃ اور آعیان نے اکٹھے ہوکر اس سے اس بارے بیں دریا فت کیا تو اس نے ان کا انکار کر یا اور لوگ مسلسل اسے ڈراتے اور امید ہی دلاتے رہے جی کہ اس نے ہم کم موقعر کے بعد جمعہ کے روز ان کی بات مان کی اور مہدی کے دونوں بیٹوں موئی اور ہارون الرشید کی ۲ے محرم کو جمعرات کی صبح کو ایوان خلافت بیس ایک عظیم خیمہ بیس بیعت ہوئی اور مہدی کے دونوں بیٹوں موئی اور ہارون الرشید کی ۲ے موٹر اسے کی صبح کو ایوان خلافت بیس ایک عظیم خیمہ بیس بیعت ہوئی اور

امرائے نے آگر ہوت کی مجرم ہری اٹھ کر منہ پر چڑ ہوا اور اس کا میٹا باوی اس کے بنچے ہیںا اور عیسی میں موسی کیلی سیاھی پر کھڑا اہوا اور مددی نے تقریر کی اور لوگوں کو اس عبد سے جوان کی گر دنوں میں تھا حال کر ویا ہے اور لوگوں کو اس عبد سے جوان کی گر دنوں میں تھا حال کر ویا ہے اور اسے موٹی باوی ہے ہر وکر دیا ہے اور عیسیٰ بن موٹی نے اس کی تقد یق کی اور مبدی کی بیعت کرلی مجرلوگوں نے اس کی تقد یق کی اور مبدی کی بیعت کرلی موٹی مؤکد این اس موٹی نے اس کی تقد یق کی اور مبدی کی بیعت کرلی موٹی مؤکد این اور اس نے تیسی مراحب اور نمر کے مطابق اٹھ کر خلیفہ کی بیعت کرلی اور اس نے تیسی کی بن موٹی کے متعلق طلاق و مقاق تک بینچی ہوئی مؤکد تقد موں سے ایک تحریک اور اس نے اسے وہ اس اس کی ایک جماعت وغیرہ نے اس پر گواہی ڈالی اور اس نے اسے وہ اموال وغیرہ دے دیے جن کا ذکر ہم کر بیکے ہیں۔

بلاشبه زیادٔ نافع اور ابوبکره میرے نزدیک ایک عجیب تر چیز ہیں وہ اپنے قول کے مطابق قرش ہے اور وہ غلام ہے اور یہ اینے خیال میں عربی ہے۔

ا بن جریر نے بیان کیا ہے کہ بھرہ کے نائب نے اس تھم کو بورانہیں کیا۔

اوراس سال مہدی نے لوگوں کو جج کروایا اور بغداد پراپ بیٹے موٹ ہادی کو نائب مقرر کیا اورا پے بیٹے ہارون الرشید اور بہت سے امراء کوا پنے ساتھ لے گیا جن میں یعقوب بن واؤ داپ مقام ومرتبہ پرتھا اور حسن بن ابراہیم خادم سے بھاگ کرار ض جہز میں چلا گیا اور یعقوب بن واؤ و نے اس کے لیے امان طلب کی تو مہدی نے اس کے عطیہ کو بہتر کر دیا اوراس کے انعام کو بڑھا دیا اور مہدی نے اس کے عطیہ کو بہتر کر دیا اوراس کے انعام کو بڑھا دیا اور مہدی نے اہل مکہ میں بہت سامال تقسیم کیا اور وہ اپنے ساتھ سام کروڑ درہم اورایک لاکھ کیڑے لایا تھا اور مصر سے تین لاکھ دینار اور یمن سے دولا کھ دینار آئے تو اس نے بیسب مکہ اور مدینہ کے باشندوں کو دے دیئے اور حاجیوں نے مہدی کے باس شکایت کی کہ آئیس خدشہ ہے کہ کعبہ غلاقوں کی کثر ت کے باعث گر پڑے گا تو اس نے کعبہ سے غلاقوں کے اتار نے کا تھم دے دیا اور جب وہ ہشام بن عبدالملک کے غلاقوں تک پنچ تو انہوں نے ان کو نہا ہے کا تحکم دے دیا اور جب وہ ہشام بن عبدالملک کے غلاقوں تک پنچ تو انہوں نے اور جب اس نے کعبہ سے غلاف اتار ہے تو شبو کالیپ کیا اور دیا اس سے قبل و بعد کے خلفاء کے غلاق باتی رہنے دیے اور جب اس نے کعبہ سے غلاف اتار ہے تو شبو کالیپ کیا اور

اے نہایت خوبصورت غلاف پیٹایا' کتے تیں کہ اس نے حضرت امام مالکہ سے تعبر کو حضرت این زیبر کی منیادید دوبار ہتنہ بارے میں فقو کی پوچھا تو حضرت امام مالک نے فر مایا مجھے خدشہ ہے کہ باد شادا سے کھیل بنالیس کے تو اس نے اسے ای حالت میں مچھوڑ دیا۔

اور بنسرہ کا نائب محد بن سلیمان اس کے لیے برف کواٹھا کر مکد لایا اور میہ پہلا نلیفہ تھا جس کے لیے برف اٹھا کر مکد لائی گئ اور جب وہ مدینہ آیا تو اس نے متجد نبوی کو وسیخ کیا اور اس میں ایک کمرہ تھا جے اس نے گرادیا اور اس نے منبر کے اس جھے کو بھی کر کرنا چاہا جسے حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے برحایا تھا تو حضرت امام مالک نے اسے کہا 'انہیں خدشہ ہے جب اسے ہلایا گیا تو اس کی پرانی لکڑی ٹوٹ چائے گی تو اس نے اسے چھوڑ ویا اور اس نے رقیہ بنت عمروالعثمانیہ سے مدینہ میں نکاح کیا اور اس نے اہل مدینہ کے پانچ سواعیان کو نتخب کیا کہ وعراق میں اس کے اردگر دمجافظ وانصار بن کر رہیں اور اس نے عطیات کے علاوہ ان کی رسد جاری کی اور ان کی جاگیریں بھی دیں جو انہی کے نام سے مشہور ہیں۔

اوراس سال ربیح بن صبیح سفیان بن حسین جوز ہری کے اصحاب میں سے تھا اور شعبہ بن حجاج بن الور والعثمی الاز دی البوبسطام واسطی نے وفات پائی پھر وہ بھر ہنتقل ہو گیا اور شعبہ نے حسن اور ابن سرین کو دیکھا اور تابعین کی کئی جماعتوں سے روایت کی اور اس سے اس کے بہت سے مشائخ 'ساتھیوں اور آئمہ اسلام نے روایت کی ہے اور وہ شخ المحدثین ہے جسے ان میں امیر الموشین کا لقب دیا گیا ہے بیتول تو ری کا ہے اور پچی بن معین نے بیان کیا ہے کہ وہ امام المتقین ہے اور بڑا درویش متی 'تگ مالی حافظ اور اچھی سیرت والا تھا اور حضرت امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگروہ نہ ہوتا تو عراق میں حدیث کا پیتہ نہ ہوتا اور امام احمد نے بیان کیا ہے کہ وہ اس کا میں اکیلا ہی ایک جماعت تھا اور اس کے زمانے میں اس کی نظیر موجود نہی اور گھر بن سعد نے بیان کیا ہے وہ ثقہ مامون 'جت اور صاحب حدیث تھا اور وکیج نے بیان کیا ہے جھے امید ہے کہ اللہ تعالی حدیث رسول کے دفاع کی وجہ سے میں بلند کر ہے گا۔

اور صالح بن محمہ بن حرزہ نے بیان کیا ہے کہ شعبہ پہلا تحص ہے جس نے رجال کے بارے بیس گفتگو کی ہے اور یکی القطان نے اس کی چیروی کی ہے اور ابن مہدی نے بیان کیا ہے کہ بیس نے حضرت امام مالک سے زیادہ عقمنداور شعبہ سے زیادہ عقانداور شعبہ سے زیادہ عافظ حدیث نہیں دیکھا سے زیادہ عقمنداور شعبہ سے زیادہ عافظ حدیث نہیں دیکھا اور وہ نقراء کا اور مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا ہے کہ جب بھی بیس نماز کے وقت شعبہ کے پاس گیا بیس نے است نماز پڑھتے دیکھا اور وہ فقراء کا باپ اور ان کی ماں تھا اور نفتر بن شمیل نے بیان کیا ہے کہ بیس نے اس سے بڑھ کر مسکین پر رحم کرنے والانہیں دیکھا' جب وہ سکین کو دیکھا تو مسلسل اسے دیکھا رہتا دی کہ وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوجا تا اور ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ بیس نے اس سے زیادہ عبادت گر کہ اس کی مڈیوں کے ساتھ چپک گئی اور بچی نیادہ عبادت گر کہ اس کی مڈیوں کے ساتھ چپک گئی اور بچی اس لفظان نے بیان کیا ہے کہ بیس نے اس سے بڑھ کر مسکین کو اپنے گھر لے جا تا اور جو بچھا سے لفظان نے بیان کیا ہے کہ اس نے دالانہیں دیکھا وہ مسکین کو اپنے گھر لے جا تا اور جو بچھا سے لفظان نے بیان کیا ہے کہ اس نے دالانہیں دیکھا وہ مسکین کو اپنے گھر لے جا تا اور جو بچھا سے کہ اس نے مہال کی عربیں مواجا تا ور کھر میں مواج ہوں کے آغاز میں بھر میں مواج ہوں کیا ہوں کہ میں مواج ہوں کیا ہوں کہ کہ اس کے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس کی عربیں مواج ہوں کو آخر میں مواج ہوں کیا تھا کہ میں مواج ہوں کو بیان کیا ہے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس کی عربی مواج ہوں مواج ہوں مواج ہوں مواج ہوں مواج ہوں مواج ہوں کیا کہ کہ میں مواج ہوں کیا کہ کہ اس کی عربیں مواج ہوں کو اس کی مواج ہوں کیا ہوں مواج ہوں مواج ہوں مواج ہوں مواج ہوں مواج ہوں مواج ہوں م

وفات یائی ہے۔

#### D17:

اس مال نتما ۔ بن والید نے موہم ارما فی جگہ ۔ ری اور وابق میں اتر اادر روی بھی اس کے خلاف ہوتی میں آ کے اس دو سے مسلمان اس میں داخل نہ ہوسلے اور اس سال مبدی نے تو میں کھود نے 'کار خانے بنانے اور مکد کے راہتے میں محال تغییر کرنے کا تھم ویا اور یقظین بن موی کواس کا م کا منتظم مقرر کیا اور وہ دس سال بعنی الحاج یتک سلسل کام کرتا رہا حتی کہ عراق سے حجاز کا راستہ تمام راستوں سے زیادہ پر آ سائش' پرامن اور خوشگوار ہوگیا اور اس سال میں مہدی نے بھر ہی جا مع مجد کواس کے قبلہ اور مفرب کی جانب سے وسیع کیا اور اس سال اطراف کو خطوط کھے کہ مجد جماعت میں کمرہ باقی ندر ہے نیز منا برکور سول اللہ طافیقی مفر کی مقدار کے برابر چھونا کر دیا جائے اور اس نے سب شہروں میں ایسے ہی کیا اور ای سال مہدی کے وزیر ابوعبد اللہ کا مقام گر منبر کی مقدار کے برابر چھونا کر دیا جائے اور اس نے سب شہروں میں ایسے ہی کیا اور ای سال مہدی کے وزیر ابوعبد اللہ کا مقام گر گیا اور اس کی خلاف کی خیات اس پر واضح ہوگئ کی سمبدی نے اس کی نگر انی کے لیے گئ آ دمیوں کواسے ساتھ لگایا اور جن آ دمیوں کواس مفرد کی اور جن آ دمیوں کواس نے اسے دور کر دیا اور اس سال خراسان کی نے اپنی میں ایسے خلال اور جن آ میا کو جائے کی اور وہ نتائ کی اور اس کے اس کی طرف اپنے گئی امراء کو بھجا اور بہت می افواج بھی روانہ کیس جن میں امیر نے سے اور ان کے حالات کو ہم ابھی بیان کر ہیں گا اور جمی کی اور ان کے حالات کو ہم ابھی بیان کر ہیں گے۔

ہوجائے۔

اور آپ نے فرمایا نصحے لوگوں نے مختائ ہوئے کی اُب اُن برار دیتار آپاور نا ریادہ پاند ہے۔ اُن کے محلق اللہ اُنست محاسبے کرے گا۔

اور تحدین سعد نے بیان کیا ہے کہ مؤر تین کا اتفاق ہے کہ آپ نے الا اچ ٹس بھرہ میں وفات پائی ہے وفات کے روز آپ کی عمر ۲۳ سال تھی اور بعض نے خواب میں آپ کو جت میں ایک تھجور کے درخت سے دوسر نے ججور کے درخت تک اور ایک درخت سے دوسر سے درخت تک اڑتے دیکھا ہے اور آپ (اَلْحَمُدُ لِلَٰهِ الَّذِیُ صَدْفَنَا وَعُدَهُ ) پڑھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا ہے جب انسان جلدی سردار بن نجا تا ہے تو بہت سے علم کو چیچے چھوڑ دیتا ہے۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### ابودلامه:

زید بن الجون مزاحیہ شاعر اور دانشمند اس کی اصل کوئی ہے اور اس نے بغداد میں اقامت اختیار کرلی اور منصور کے ہاں بردارتبہ حاصل کرلیا اس لیے کہ بیات تھا اور اس اشعار ساتا تھا اور اس کی مدح کرتا تھا ایک روز منصور کی بیوی کے جنازہ میں شامل ہوا اور وہ اس کی عمر زادی تھی جسے جادہ بنت عیسیٰ کہا جاتا تھا اور منصور کو اس کاغم تھا اور جب لوگوں نے اس پرمٹی ڈال دی تو ابودلا مہ بھی موجود تھا منصور نے اسے کہا اے ابودلا مہ تو ہلاک ہوجائے آج کے دن کے لیے تونے کیا تیار کیا ہے اس نے امیر المومنین کی عمر زادی کو تیار کیا ہے تو منصور ہنس ہنس کرلیٹ گیا چھر کہنے لگا تو ہلاک ہوجائے تونے ہمیں رسوا کر دیا ہے اور ایک روز مہدی کے باس اس کی سفر کی واپسی پرمبار کبادویئے گیا تو اس نے بیشعر سنائے:

میں نے تشم کھائی ہے کہا گرمیں نے عراق کی بستیوں میں تخصیح سلامت دیکھا اور تو وافر مال والا ہوا تو ضرور محمد سُلُقَیْنِمُ پر درود ریڑھے گا اور میری جھولی کو دراہم سے بھر دے گا۔

مہدی نے کہا پہلامصرع تو ٹھیک ہے ہم محمد سَنَا ﷺ پر درود پڑھیں گے اور دوسرامصراٹھیک نہیں' اس نے کہایا امیرالمونین بیدو باتیں ہیں ان کے درمیان فرق نہ کیجیے اس نے حکم دیا کہ اس کی جھولی کو دراہم سے بھر دیا جائے پھراس نے اسے کہا اٹھ کھڑا ہوتو وہ کہنے لگا ان دراہم سے میری قیص بھٹ جائے گی اور اس نے جھولی سے انہیں تھیلوں میں ڈال دیا اور انہیں اٹھا کر چلتا بنا۔

اورا بن خلکان نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ اس کا بیٹا تیار ہو گیا تو طیب نے اس کا علاج کیا اور جب وہ صحتند ہو گیا تو اس نے اسے کہا ہمارے پاس مجھے دیئے کو بچھنہیں لیکن تو فلاں یہودی پر اتنی رقم کا دعویٰ کر دے جتنی رقم تو ہم سے لینے کا استحقاق رکھتا ہے اور میں اور میرا بیٹا نہ کورہ رقم کے بارے میں اس پر گواہی دیں گے۔

راوی بیان کرتا ہے طبیب نے کوفہ کے قاضی محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی اور بعض کا قول ہے کہ ابن شبر مہ کے پاس جاکر اس پر دعویٰ کر دیا اور بہودی نے اٹکار کر دیا پس ابودلا مہ اور اس کے بیٹے نے اس کے خلاف گواہی دی اور قاضی ان دونوں کی شہادت کور دنہ کرسکا اور صفائی کے گواہوں کے طلب کرنے ہے ڈرگیا' پس اس نے مدعی طبیب کواپنے پاس سے مال دے دیا اور یہودی کو چیوڑ دیا اور قاضی نے مصالح میں موافقت کردی ابود لا مدنے اس سال وفات پائی ہے اور بعض کا قول ہے کہ اس نے مطابع میں ہارون ائر ٹیدن کلافت فاز ماندیا یا ہے والد اعلم۔

### 2141

اس سال ارض قسرین میں عبدالسلام بن ہاشم یشکری نے بعادت کی اور بہت سے لوگ اس نے پیرو کاربن گئے اوراس کی طاقت بڑھ گئی اورامراء کی ایک جماعت نے اس سے جنگ کی مگراس پر قابون پاسکے اورمہدی نے اس کے مقابلہ میں فوجیس روانہ کیس اوران میں اموال خرچ کئے تو اس نے کئی بارانہیں شکست دمی پھرانجام کاراس کے بعدوہ قبل ہوگیا۔

اور اس سال حسن بن قحطبہ نے رضا کاروں کے بغیر ۰ ۸ ہزار رسد پانے والی فوج کے ساتھ موسم گر ما کی جنگ لڑی اور رومیوں کو تباہ و ہر با دکر دیا اور بہت سے شہروں کو جلایا اور جگہوں کو ویران کر دیا اور بہت بچوں کو قیدی بنالیا اوراسی طرح یزید بن ابی اسیسلمی نے باب قالیقلا سے بلا دروم سے جنگ کی اور غیمت حاصل کی اور پچ گیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنالیا۔

اوراس سال جریان میں ایک جماعت نے خروج کیا اور انہوں نے ایک شخص عبدالقہار کے ساتھ سرخ لباس پہنا اور عمر بن العلاء نے طبرستان سے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس نے عبدالقہار کو مغلوب کرلیا اور اسے اور اس کے اصحاب کو آل کردیا اور اس سال اجرائی میں مہدی نے دوسر سے صوبوں کے ٹنڈوں اور قید بوں کی رسد جاری کی اور بیا یک بڑی خوبی ہے اور اس سال ابراہیم بن جعفر بن مضور نے لوگوں کو جج کروایا۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### حنزت ابراهیم بن ادهم:

آپ ایک مشہور عابد اور بڑے درولیش تھے اور اس بارے بیس آپ بڑے بلند ہمت تھے ابراہیم بن ادھم بن منصور بن یزید بن عامر بن عامر اسحاق تمین آپ کو جُل بھی کہا جاتا ہے آپ اصلاً بننی ہیں پھر آپ نے شام بیں سکونت اختیار کرلی اور دمشق آگے اور آپ اپنے باپ اور اعمش اور حصرت ابو ہریرہ کے ساتھی محمد بن زیاد ابواسحاق سبعی اور بہت سے لوگوں سے صدیث کی روایت کی اور آپ سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے جن میں بقید توری ابواسحاق خز اری اور محمد بن جمید شامل ہیں اور اوز اعلی نے بھی ان سے روایت کی ہے اور ابن عسا کرنے عبد اللہ بن عبد الرحمٰن الجزری کے طریق سے عن ابراہیم بن اوھم عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ روایت کی ہے دہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُن الحین ہمیں کہا ور آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے میں نے پوچھا یارسول اللہ آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے میں نے پوچھا یارسول اللہ آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھی میں ان کو چھا یارسول روپڑا تو آپ نے فرمایا ہے ابو ہریرہ بھوک نے تکلیف دی ہے راوی بیان کرتا ہے میں روپڑا تو آپ نے فرمایا مت رو جب بھوکا وار دنیا میں قناعت اختیار کرے گا تو قیامت کے روز کی شدت اسے تکلیف نہیں دے گا دور بھیہ کے طریق سے بحوالد ابو ہریرہ مجھ سے بیان کیا اور بھیہ کے طریق سے بحوالد ابو ہریرہ مجھ سے بیان کیا اور بھیہ کے طریق سے بحوالد ابو ہریں مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ منافی نے نکارہ بن غزیہ سے بحوالد ابو ہریں مختوب سے نیان کیا گا در سے اس کے نام دریا میں غزیہ سے بحوالد ابو ہریں مجھ سے بیان کیا اور بھیہ کے طریق سے بحوالد ابو ہریں مختوب سے نے گا۔

نسائی نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم بن ادھم فقہ مامون اور ایک ورویش آدی ہیں اور ابونیم وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ آپ
مؤل خراسان ہیں ہے ایک بادشاہ نے بیٹے تھے اور شکار نے بہت دلدادہ تھے آپ کا بیان ہے کہ آیک دفعہ میں باہر نکلا اور آیک
ارم کے بیجھے لگ آیا تو ہا آف نے بھے میری زین کے پچھلے بھے ہے آ واز دبی تھے اس کام کے لیے بید انہیں کیا گیا اور نہ تھے اس کام کے لیے بید انہیں کیا گیا اور نہ تھے اس کا عمر دیا گیا ہے راوی بیان کرتا ہے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا میں رک گیا میں رک گیا میں رب العالمین کا قاصد آگیا ہے اس میں اپنی اٹراس سے بیس میں اپنی اٹراس سے بیس میں اپنی اٹراس سے بیس میں اپنی اٹراس کے پاس واپس آگیا اور اپنی گوڑے کوچھوڑ دیا اور اپنی باپ کے ایک جروا ہے کے پاس آ کراس سے جہاور چا در لے لی پھر میں نے اپنی کیڑے اسے دے دیے پھر میں عراق آگیا اور کی روز وہاں کام کرتا رہا لیکن وہاں محصے خال سے متعلق دریافت کیا تو اس نے بلادشام کی طرف میری راہنمائی کی تو میں طرسوس آگیا اور میں نے گی روز وہاں کام کیا میں باغات کی دیکھ بھال کرتا اور فصلیس کا نا۔

اور آپ فرمایا کرتے ہتے مجھے صرف بلادشام میں خوشگوارز ندگی ملی میں اپنے دین کولے کرایک چوٹی ہے دوسری چوٹی کی طرف اور ایک بہاڑ سے دوسر سے بہاڑ کی طرف بھا گتا اور جوشخص مجتھے ویکھا وہ کہتا اس کی عقل خراب ہے پھر آپ کمہ آگئے اور توری اور فضیل بن عیاض کی صحبت اختیار کی اور شام آتے اور یہبیں فوت ہوگئے اور آپ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی مثلاً کٹائی مزدوری اور باغات کی حفاظت وغیرہ کر کے کھانا کھاتے ہتے اور آپ سے بیجی روایت کی گئی ہے کہ آپ نے جنگل میں ایک مخص کو دیما تو آپ نے اسے اللہ کا اسم اعظم سکھا دیا اور وہ اس نام سے اسے بکارتا تھا حتی کہ اس نے خطر کو دیکھا تو اس نے اسے کہا میر سے بھائی داؤ د نے تجھے اللہ کا اسم اعظم سکھا یا ہے قشیری اور این عساکر نے آپ سے ایسے ایسے اسے استان و سے بیان کیا ہے جوسکے مہیں ہے اور اس میں بیجی ہے کہ اس نے اسے کہا کہ البیاس نے جھے اللہ کا اسم اعظم سکھایا ہے اور ابر اجبیم نے بیان کیا ہے اپنے کہا کہ البیاس نے جھے اللہ کا اسم اعظم سکھایا ہے اور ابر اجبیم نے بیان کیا ہے اپنے کھانے کوطال کر اور اگر تو رات کو تیا م نہ کر سے اور دی کوروزہ ضدر کھے تو تیجھ پرکوئی گناہ نہ ہوگا۔

کہا میں آپ کی صحبت اختیار کرتا چا ہتا ہوں اس نے کہا آگر آپ کو یہ بات پند ہے تو تمہاری وعدہ گاہ رات ہے اور جب رات ہوئی تو وہ میرے پائ آپا اور کہنے نگا اسک کے ان مین اپ منزے کپڑے لے لیا اور ہم چلن گلاگو باز مین ہمارے نیچ سکرتی جائی ہے اور ہم شہروں کے پائ سے گزرنے گلے اور ہم کہنے گلے بیفلال شہر ہے اور بیان شہر ہم اور ہم سے ہوئی تو وہ مجھے جدا ہوگیا اور کہنے لگا تہاری وحدہ گاہ رات ہے اور جب رات ہوئی تو وہ میرے پائ آپا اور ہم نے ای طرح کیا اور جب رات ہوئی قو وہ میرے پائ آپا اور ہم نے ای طرح کیا اور ہم ملہ کی طرف روانہ ہو گئے اور رات کو وہاں بینچ گئے اور ہم نے لوگوں کے ساتھ کی ادا کیا پھر ہم ملہ کی طرف والی آگے اور ہم نے بیت المقدس کی زیارت کی اور اس نے کہا میں شام میں قیام کا اداوہ کئے ہوئے ہوں پھر میں دیگر ضعفا کی طرح اپ شہر بلخ کو والی آگیا حتی کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئے اور جس نے اس کے نام کے بارے میں دریا فت نہ کیا اور ہی معالے کا آغاز تھا۔

اورا کی طریق ہے جس میں اعتراض پایا جاتا ہے روایت کی گئی ہے اور ابوطاتم رازی نے ابونیم سے بحوالہ سفیان ثوری بیان کیا ہے کہ ابراہیم بن ادھم مصرت ابراہیم طلل کی مانند تھے اور اگر آ پ صحابہ میں ہوتے تو آپ ایک فاضل آ دی ہوتے اور آپ کے راز دار ہوتے اور زمین میں آپ کو ظاہر اُ تسبیح کرتے اور کوئی کام کرتے نہیں دیکھا اور جب آپ کسی کے ساتھ کھا تا کھا تا تو آخر میں اپنا ہاتھ اٹھا ہے۔

اورعبداللہ بن مبارک نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم ایک فاضل شخص تھے ان کے اور اللہ کے درمیان کچوراز اور معاملات ہیں اور بیس نے آپ کو ظاہرات ہی کرتے اور کوئی کام کرتے نہیں دیکھا اور جب آپ کی کے ساتھ کھانا کھاتے تو آخر ہیں اپنا ہاتھ اٹھاتے اور حضرت بشر بن حارث بن حافی نے بیان کیا ہے جار آدمیوں کو اللہ تعالی ان کے رزق حلال کی وجہ سے بلند کرے گا افراہیم بن ادھم سلیمان بن الخواص و ہیب بن الورد اور یوسف بن اسباط اور ابن عساکر نے معاویہ بن حفص کے طریق سے ابراہیم بن ادھم نے صرف ایک حدیث تی ہے اور اس سے آپ نے اپنے زمانے کے باشندوں کی خرائی کو پی الیا ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ منصور نے ہم ہے بحوالہ رہے بن فراش بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ منگائی کے پاس آیا اور کہنے لگا

یارسول اللہ مجھے کوئی ایسائمل بتا ہے جس ہے اللہ مجھے بند کر ہے اور لوگ بھی مجھے پند کریں آپ نے فرمایا جب تو چا ہے کہ اللہ تجھ

ہے مجت کر ہے تو دنیا ہے بنفس رکھ اور جب تو چا ہے کہ لوگ تجھ ہے مجت کریں تو جو پچھ تیرے پاس ذائد ہے اس ان کی طرف

پھینک دے۔ اور ابن الی الد نیانے بیان کیا ہے کہ ابوالر بھے نے بحوالہ اور لیس ہم سے بیان کیا کہ ابراہیم بعض علاء کے پاس بیشے تو

وہ باہم صدیث کا تذکرہ کرنے لگے اور ابراہیم خاموش بیٹھے رہے پھر کہنے لگے منصور نے ہم سے بیان کیا پھر خاموش ہو گئے اور ایک

حرف بھی نہ ہولے حتی کہ اس مجلس سے اٹھ گئے تو آپ کے بعض اصحاب نے اس بارے میں آپ کو طامت کی تو آپ نے فرمایا

میرے دل میں آج تک اس مجلس کی معزت کا خوف پایا جاتا ہے اور رشدین بن سعد نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم بن اوہ ہم' اوزا تی

عاج آجاتے 'پس اور آئی کھڑے ہو گئے اور انہیں چھوڑ دیا اور ابر اہیم بن بشار نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن او ہم سے پوچھا گیا آپ نے حدیث کی روایت کو کیوں ترک کیا ہے آپ نے ڈر مایا میں نے تین باتوں کن وبدے اے رک کیا ہے فوتوں پرشر کرنے کے گناہ سے بخشش ما تکنے اور موت کے لیے تیار کی کرنے کی وجدئے پھر آپ نے بچنے ماری اور ہے ہوش ہوگئے اور او گول نے ماتف کو کہتے سنا میرے اور میرے اولیاء کے در میان دخل نہ دو۔

اورا یک روز حسرت امام ابوحنیف نے ابراہیم بن ادہم سے کہا آپ کوعبادت سے اچھا حصد ملا ہے چاہے کہ علم تمہارے دل میں ہو بلا شہدوہ عبادت کی چوٹی اور دین کا حسن ہے اور ابراہیم نے ان سے کہا آپ کو دل سے علم سے عمل وعبادت کرنی چاہے وگرنہ آپ ہلاک ہوجا کیں گئ ابراہیم نے فرمایا اللہ تعالی نے فقراء پراحسان فرمایا ہے قیامت کے روز ان سے نہ زکو آفنہ جم نہ داور نہ صلد رحی کے متعلق بوچھے گاصرف مساکین اغذیاء سے سوال ومحاسبہ ہوگا 'شفیق بن ابراہیم نے بیان کیا ہے میں شام میں ابن اوہ ہم سے ملا اور میں نے آپ کوعراق میں بھی دیکھا ہے اور آپ کے آگے تیں نوکر تھے میں نے آپ سے کہا آپ نے فراسان کی بادشاہت چھوڑی ہے اور آپی آسائش سے باہر آگئے ہیں؟ آپ نے فرمایا خاموش رہ مجھے یہاں خوشگوار زندگی ملی خراسان کی بادشاہت چھوڑی ہے اور آپی آسائش سے باہر آگئے ہیں؟ آپ نے فرمایا خاموش رہ مجھے یہاں خوشگوار زندگی ملی ہے میں اپنے دین کے ساتھ ایک چوٹی سے دوسری چوٹی تک بھا گنا رہا اور جو مجھے دیکھتا وہ کہتا اس کی عقل کی خرابی ہے یا قلی یا

پوجھے گا ہے میرے بندے تو نے جج نہیں کیا؟ وہ کہے گا ہے میرے دب تو نے جھے کوئی چیز نہیں دی تھی جس سے میں جج کرتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے جہے کوئی چیز نہیں دی تھی جس سے میں جج کرتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے نے بچ کہا ہے اسے جنت کی طرف لے جاؤا در آپ نے فرمایا میں نے ۲۳ سال شام میں تیا م کیاا در وہاں پر میری اقامت جہاد در باط کے لیے نہ تھی میں صرف وہاں اس لیے فروکش ہوا کہ حلال کی روٹی سے میر ہوجاؤں اور آپ نے فرمایا غم دو ہیں ایک فائدہ مند دوسر انقصان دہ آخرت کے متعلق تیراغم کرنا فائدہ مند ہوا در نیاا در اس کی زینت کے لیے تیرا غم کرنا تیرے لیے نقصان دہ ہے اور آپ نے فرمایا نہ جہاد در آپ اور آپ کے اصحاب اپنے آپ کو حمام اور خواہشات کو ترک کرنا در ملامت ہے اور آپ اور آپ جب تو شد دان پر ہیٹھتے اور اس میں اچھا کھانا ہوتا تو آپ اچھا کھانا اپنے اصحاب کو دے دیتے اور خودروٹی اور زیتون کھا تے۔

ادرآپ نے فرمایا ہے حصطمع کی کی صدق اور تقویٰ پیدا کرتی ہے اور حصطمع کی کشرت غم اور گھبراہٹ پیدا کرتی ہے اور اور المیک شخص نے آپ ہے کہا مید جبہ ہے اسے آپ مجھ سے قبول کرلیں' آپ نے فرمایا اگر تو تو تگر ہے تو میں اسے قبول کرلیتا ہوں اور اگر تو فقیر ہے تو میں اسے قبول کرلیتا ہوں اور ہزار' اگر تو فقیر ہے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا اس نے کہا میں تو نگر ہوں آپ نے فرمایا پھر تو فقیر ہے میں تجھ سے اس جبہ کوقبول نہیں کروں گا آپ نے فرمایا پھر تو فقیر ہے میں تجھ سے اس جبہ کوقبول نہیں کروں گا آپ نے فرمایا پھر تو فقیر ہے میں تجھ سے اس جبہ کوقبول نہیں کروں گا آپ نے فرمایا گیا کہ کاش آپ نکاح کر لیتے آپ نے فرمایا اگروہ مجھے اپنے نفس کوطلا ت دینے کی طاقت دیتا تو میں اسے طلاق دے

ویتا اور آپ مکہ میں پندرہ روز تھبرے آپ کے پاس کوئی چیز نہ تھی اور پانی والی ریت کے سوا آپ کا کوئی تو شہر نہ تھا اور آپ نے ایک رضوے بندرہ نمازیں پڑھیس اورا کیک روز آپ نے گھا نہ کے گئا ہے کہ پانی میں بھگو ہے ہو سے گئڑ سے کھائے۔

انہیں یوسف انولی نے آپ کے ساسے رکھاتو آپ نے ان تخزوں میں کچھ گڑے کھائے پھر کھڑ ہے ہو گئے اور گھاٹ سے پانی پیا چر آ کر اپنی کدی کے بل لیٹ گئے اور کہنے کہا ان اوگوں حالت کا علم ہو جاتا تو وہ وزندگی بھر ہماری لذت تیش پرہم سے تلواروں کے ساتھ جنگ کرتے ابو یوسف نے آپ سے کہا ان اوگوں نے راحت و آرام کوطلب کیا اور صراط متنقیم سے بھنک گئے ہیں اہراہیم نے مسکرا کر فرمایا آپ نے سے بات کہاں سے کیمی ہے ای وران میں آپ مصیصہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت میں بیٹھے تھے کہا چا تک ایک سوار نے آ کر بوچھاتم میں اہراہیم اوہ کون ہے؟ اس کی راہنمائی کی گئی تو اس نے کہا اے میرے آ قامیں آپ کا غلام ہوں آپ کے والدوفات پا چکے ہیں اور مال چھوڑ گئے ہیں جوقاضی کے پاس ہے اور میں آپ کے پاس دی ہزار درہم لا یا ہوں تا کہ آپ آئیس بلخ تک اپنے پر فرچ کریں اور ایک گھوڑ ااور نچر بھی لا یا ہوں ابراہیم ویر تک خاموش رہے پھر اپنا سراٹھا کر فر مایا اگر تو سچا ہے تو دراہم ' گھوڑ ااور نچر بھی لا یا ہوں 'ابراہیم ویر تک خاموش رہے بھر اپنا سراٹھا کر فر مایا اگر تو سچا ہے تو دراہم ' گھوڑ ااور خچر تیرے ہوئے اور کی کواس کے متعلق نے بتانا' کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ بلخ گئے اور حاکم ہے آپ نے مال حاصل کیا اور سب کا سب راہ فدا

اور آپ کے ساتھ آپ کے بعض اصحاب بھی تھے اور وہ وہ اہ تک تھیر سے رہے انہیں کوئی چیز کھانے کو خیل ابراہیم نے ان سے کہا اس جنگل میں داخل ہو اتو آپ نے ایک ورخت و یکھا جس پر بہت ہے آڑو گئے ہوئے تھے میں نے ان سے اپنا تھیلا بھرلیا پھر میں با ہرنگل آیا آپ نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا آڑو ہیں آپ نے فرمایا اے کمزوریقین اگر تو صبر کرتا تو پی ہوئی تر تھجوری پاتا جیسے مریم بنت عمران کو ملی تھیں اور آپ کے ایک ساتھی نے آپ کے پاس بھوک کی شکایت کی تو آپ نے دورکھت نماز پڑھی کیا دیکھے ہیں کہ آپ کے اردگر دبہت سے وینار ہیں آپ نے اپن کیا ہے کہا ان میں سے ایک وینار لے لواس نے لے کراس سے ان کے لیے کھانا فریدا موز مین نے بیان کیا ہے کہ آپ کا م کرتے تھے بھر جا کر انڈے اور محمن فرید تے تھے اور بھی بھنا ہوا گوشت افروٹ اور حلوہ فرید تے اور اسے اپنی اصحاب کو کھلا دیے اور خودروزہ رکھتے اور جب افطار کرتے تو ناکارہ سا کھانا کھاتے اور اپ آپ کواجھا کھانے سے محروم رکھتے تا کہاس کے ذریعے لوگوں سے ان کی محبت والفت کے لیے حسن سلوک کریں۔

اوراوزا عی نے ابراہیم ادہم کی مہمانی کی تو ابراہیم نے کم کھایا اس نے کہا آپ نے کم کیوں کھایا ہے؟ ابراہیم نے کہا اس لیے کہ آپ نے کم کیوں کھایا ہے؟ ابراہیم نے کہا اس لیے کہ آپ نے کھانے میں کمی کی ہے پھر ابراہیم نے بہت سا کھانا تیار کیا اور اوزا علی کو بلایا تو اوزا عی نے کہا کیا آپ اسراف سے نہیں ڈرتے ابراہیم نے کہا نہیں اسراف وہ ہے جو معصیت اللی میں ہوجو پچھ آ دمی اپنے بھائیوں پرخرچ کرتا ہے وہ دین کا حصہ ہے مو رضین نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ میں دینار کے عوض کٹائی کی اور ایک دفعہ آپ اور آپ کا ایک ساتھی ایک ججام کے پاس سرمنڈ انے اور کچھے لگوانے کے لیے بیٹھے تو وہ ان سے زچ ہوگیا اور انہیں چھوڑ کر دوسرے لوگوں میں مشغول رہا تو آپ

ك سائقى كواس سے اذبت كينجى چرجام ان كى طرف متوجه بوكر كہنے لگائم كيا جاہتے ہو؟ ابرائيم نے كہا ميں جاہتا ہوں كه آپ ميرا سر وغره ين اور مجيف لكاوين أن في ايسي في كيا توايرا يم في الت يمن دينارد درية ادر فرمايا من جابتا اون لداس في بعد يّ کسی فقیر کی حقارت ندکرے اور مضامین عیلی نے بیان کیا ہے کہ اہراہیم اور آپ کے اسحاب نے صوم وسلو ہ سے فوقیت نہیں بائی بلكه صدق وسناوت سے مالی ہے۔

اور ابراہیم فر مایا کرتے تھے لوگوں سے اس طرح بھا گوجیے تم پھاڑنے والے شیرے بھا گئے ہواور جمعہ اور جماعت سے یجھے نہ رہواور جب آپ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ سفر کرتے تو اہراہیم اس سے حدیث بیان کرتے اور جب آپ کسی مجلس میں حاضر ہوتے تو گویا ان کے سروں پر آپ کے بیب وجلال کی وجہ سے پرندے بیٹے میں اور بسا اوقات آپ اور سفیان تو ری سرو رات میں صبح تک گفتگوکرتے رہے اور توری آپ کے ساتھ گفتگو کرنے سے بچتے ادر آپ نے ایک شخص کودیکھاا در آپ کو بتایا گیا كديرآب ك مامول كا قاتل بي قوآب في ال كوياس جاكراب سلام كهااورات تخدديا ورفر مايا جمع اطلاع ملى به كرآدى اس وقت یقین کے درجہ پر پہنچتا ہے جب اس کا دہمن اس سے امن میں ہوا ور ایک فخص نے آپ سے کہا آپ کومبارک ہوآپ نے اپنی عمر عبادت میں فنا کر دی ہے اور دنیا اور بیو یوں کوترک کر دیا ہے آپ نے فرمایا بعض اوقات انسان کا اپنے عیال کے فاقہ سے ڈرنا فلاں فلاں سالا نہ عبادت سے بہتر ہے اور اوز ای نے آپ کو بیروت میں گردن پرلکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ویکھا تو فر مایا اے ابواسحاق آپ کے بھائی آپ کواس میں کفایت کریں گے تو آپ نے انہیں فرمایا 'اے ابوعمرہ خاموش رہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ جب کوئی شخص طلب ہلال میں ذلت کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

اورا بن ادہم بیت المقدس سے باہرنکل کرایک رائے ہے گزرے تو پہریداروں نے آپ کو پکڑلیا اور پوچھنے گئے تو غلام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے پوچھا بھوڑا؟ آپ نے فرمایا ہاں توانہوں نے آپ کوقید کر رہا بیت المقدس کے باشندوں کوآپ ک اطلاع ملی تو وہ سب طبریہ کے نائب کے پاس آئے اور کہنے لگے تونے ابراہیم ادہم کو کیوں قید کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے انہیں قید نہیں کیا انہوں نے کہاوہ تیرے قید خانے میں ہیں تو اس نے آپ کو بلا کر یو چھا آپ کو کیوں قید کیا گیا ہے آپ نے فرمایا پہریداروں ے بوچھے انہوں نے بوچھا بھگوڑا؟ میں نے کہاہاں میں اپنے گنا ہوں سے بھامنے والا غلام ہوں تو اس نے آپ کور ہا کردیا۔

مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ آپ اپنے رفقاء کے ساتھ گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ راہتے میں شیر کھڑا ہے حضرت ابراہیم ا دہم نے اس کی طرف بڑھ کرا ہے کہا اے شیر اگر بچنے ہمار ہے متعلق تھم دیا گیا ہے تواہے کر گزر 'وگر نہ جدھرے آیا ہے ادھروا پس چلاجا' مؤرضین نے بیان کیا ہے کہ درندہ اپنی دم مارتا مواوایس چلا گیا مجرابراہیم نے ہمارے یاس کرکہا کو اے اللہ اپنی نہونے والی آئے سے ہماری حفاظت فرمااور ہمیں اپنی اس پناہ میں لے لےجس کا قصد نہیں کیاجا تا اور اپنی قدرت سے ہم پررحم کراے اللہ ا الله ا الله بم بلاك نه مول جب كه تو جاري اميد مو خلف بن تميم نے بيان كيا ہے كه جب سے ميں نے يه د ماسى ہے مسلسل اسے کرر ہاہوں اور مجھے کوئی چوروغیر وہیں ملا۔

اوراس کے اور طریقوں سے بھی شوام دوایت کئے گئے ہیں روایت ہے کہ ایک شب آپ نماز اداکررے تھے تو آپ کے

یاس تمن سرآ مے ان میں ہے ایک نے آ مے ہو ھر آ پ کے کیڑوں کوسوگھا کھر چاا کیا اور آپ کے قریب ہی ہینے گیا' دوسرے نے بھی آ کر ایسا نا کیا اور جب تر کا اور جس تر کا وقت ہوا تو وہ وہ کی پیٹے گیا اور جس تر کا وقت ہوا تو ہوں وہ کی پیٹے گیا اور جس تر کا وقت ہوا تو وہ وہ کی پیٹے گیا اور آپ دند آپ کہ ٹیں آیک آپ نے ان ہے کہا گر ہیں کہا ڈر چیز ہے اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی آ پ نے ان سے فر مایا آگرا وایا واللہ بیل ہے گو وہ کی بہا زہ ہے کہا گیا ہوا تو وہ بیل جائے گئی وہ کی بہا زہ ہے کہا گیا ہوا تو وہ بیل جائے کیں بہا آ آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی آ پ نے ان سے فر مایا آگرا وایا واللہ بیل ہے گوئی وہ کی بہا زہ ہے کہا گال عبرت کے لیے مارا ہے اور وہ پہاڑا ابولینیں تھا اور ایک وفعہ آپ میں وہوں نے آئیں آلیا تو اصحاب کی عبرت کے لیے مارا ہے اور وہ پہاڑ ابولینیں تھا اور ایک وفعہ آ پ کھی پرسوار ہوئے تو ہر طرف ہے موجوں نے آئیں آلیا تو حضرت ابرا ہیم نے آپ چا ور سے اپنے سرکو لیمنا اور پہلو کے تل لیٹ گئے اور کشتی والوں نے چینوں اور دعاؤں سے شور بیا ویا یا اور ان کی تعرب کا بیا ہوں کی تو ہر آپ نے فر مایا ہے مصیبت ٹیل ہیں؟ آپ نے فر مایا ہے مصیبت ٹیل میں میا تا کہ بیل کے طرح کی تا کہ بیل کی طرح کو بیا اور وہ کیا اس اس کی تا ہو کہا گا ہے ہوگی اجرت دو وینا رطلب کی آپ نے فر مایا میر سے ساتھ چا تا تا کہ بیل کی خور دور دیناروں سے جرگیا آ پ نے آپ کے بوجھی اور وہ میں گئے تیر سے کہ بیل اور ابرا ہیم کو فہ کی آ پ نے اور وہ سے کہ اور وہ مینا ہے کہا بیا تاتوں میں بیٹیے اور وہ میرگی دن گر دینا اور اس کی کھی نہ کرنا۔ اور حذیفہ المرشی کی ایک کو ایل میکھا یا پائیس تھا آپ نے ایک کا ایک کھڑا الیا اور اس میں کھیا ،

بسم الله الرحمن الرحيم

تو ہی ہرعال میں مقصود اور ہرمعنی میں مشارالیہ ہے۔

میں تعریف کرنے والا اور شکر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہوں میں بھوکا نگا اور بےلباس ہوں 'یہ چھ با تیں ہیں اور میں ان میں سے نصف کا ضامن ہوتا ہوں اور تو اسے پیدا کرنے والے ان میں سے نصف کا ضامن بن جامیرا' تیرے غیر کی مدح کرنا آگ کی تیش ہے جس میں میں گھسا ہوں اسپے بندوں کوآگ میں داخل ہونے سے بچا۔

پہلے کے جھے فر مایا اس رقد کو نکالواور اپنے دل کوغیر اللہ کے ساتھ نہ لگا واور بیر رقداس شخص کو دے دوجوسب سے پہلے ملے میں بام رنگلاتو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص فچر پر سوار ہے میں نے رقعہ اس شخص کو دے دیا اور جب اس نے اسے پڑھا تو رو پڑا اور اس نے جھے چھود ینار دیے اور واپس چلا گیا میں نے پوچھا وہ کون شخص تھا جو فچر پر سوار تھا انہوں نے بیان کیا وہ ایک نصرانی آ دی تھا میں نے آ کر حضر ت ابراہیم کو بتایا تو آ پ نے فرمایا ابھی وہ آ کر اسلام قبول کرے گا ' بچھ دیر بعدوہ آ کر حضر ت ابراہیم کے سر پر جھک گیا اور مسلمان ہوگیا اور حضر ت ابراہیم فرمایا کرتے تھے ہمارا گھر ہمارے سامنے ہے اور ہماری زندگی ہماری وفات کے بعد ہے خواہ جنت کی طرف چلی جائے یہ آ کھی وہ تا کہ ملک الموت! دراس کے مددگار تیری روح کے بعد ہے خواہ جنت کی طرف چلی جائے یہ گیا وراسے لیٹنے کی جگہ کے خوف اور منکر وکیر کے سوالات کے متعلق بتا '

اور کیے تیرائیا عال ، گاہ را ۔ تیا سے اور اس کے فی اور بھی اور ساب کے تعلق تا اور کیے تیرائیا عال ، وگا بھر آپ نے ایک جی اری اور شکی کا روز ہے ہے اور آپ نے اسٹاب میں سے ایک شخص کو جنے و یکھا تو اسے فرمایا اس چیز کی طمق نے کر جونیس ہوگی اور اس کو نہ بھول جوہوگی آپ سے اور آپ نے اسٹاب میں سے ایک شخص کو جنے و یکھا تو اسے فرمایا تا ہے جو مرفے والا ہے اور اسے معلوم نیس کداسے جنت کی طرف کے جایا جائے گا یا سے الاش کر سے معلوم نیس کداسے جنت کی طرف کے جایا جائے گا یا دوز نے کی طرف اور موت کو نہ بھول اور جنج و مساتیر سے پاس آ نے والی ہے پھر آپ نے آہ آہ آہ کہا اور غش کھا کر گر پڑے اور آپ فرمایا کے دور فرمایا کرتے تھے ہمیں کیا ہوگیا ہے کہ ہم اپنے فقر کی شکایت اپنے جسے لوگوں کے پاس کرتے ہیں اور ہم اپنے در ب سے اس کے دور کرنے کی وعامیس کرتے پھر فرمانے گا اس بند ہے کو اس کی ماں کھود ہے جس نے دنیا کو پہند کیا اور جو پچھاس کے موٹی کرنے کی وعامیس کرتے پھر فرمانے گا اس بند ہے کو اس کی ماں کھود ہے جس نے دنیا کو پہند کیا اور جو پچھاس کے موٹی کہ نزانوں میں ہے اسے بھول گیا اور آپ نے فرمایا جب تو رات کو موئے اور دن کو دیوانہ ہوجائے اور ہمیشہ گنا ہوں میں جاتے ہول گیا اور آپ نے فرمایا جب تو رات کو موئے اور دن کو دیوانہ ہوجائے اور کی خور سے دونوں ہو تو ہے اس دن کو ماوٹ کی موٹی تو تو ہو گا آپ نے فرمایا ہوں کو یا وکیا ہے جس میں وقتو ہو گا تو تھے پر معصیت کی برائی قاص واضح ہوجائے گی۔

اور آپ نے نوری کولکھا جواپنے مطلوب کو پہپان لیتا ہے اس پر جو پچھ وہ خرج کرتا ہے تیج ہوجاتا ہے اور جواپی نظر کو کھلا مجھوڑ دیتا ہے اس کاعمل براہوجاتا ہے اور جواپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اس کاعمل براہوجاتا ہے اور جواپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اس کاعمل براہوجاتا ہے اور جواپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے دوریا قت کیا آپ کی معیشت کا سامان کہاں سے آتا ہے تو آپ بیشعر برجے نے ۔

ہم اپنے دین کے نکڑے کرکے اپنی دنیا کو پیوندلگاتے ہیں 'پس نہ ہمارادین باقی رہتا ہے اور نہ وہ جھے ہم پیوندلگاتے ہیں۔ اور آپ اکثر ان اشعار کوبطور ضرب المثل پڑھا کرتے تھے:

دنیا سے اپنے شرور سے کیوں بچاتی ہے جس گھڑی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے اور وہ صرف اس لیے روتا ہے کہ وہ جس دنیا میں تھااس سے بیزیادہ آزام دہ اور وسیج دنیا ہے اور جب وہ دنیا کود کھتا ہے تو رو پڑتا ہے گویاوہ دنیا کی ان تکالیف کود کھتا سنتا ہے جس سے عقریب اس نے دو چار ہونا ہوتا ہے۔

اورآپان اشعار کو بھی ضرب المثل پڑھا کرتے تھے:

میں نے ویکھا ہے کہ گناہ دلوں کو مارویتے ہیں اوران پر بیشگی اختیار کرنا دلوں کو ذلت عطا کرتا ہے اور گناہوں کا ترک کرنا ولوں کی زندگی ہے اور اور برے عالموں اور کرنا ولوں کی زندگی ہے اور گناہوں کی نافر مانی کرنا تیرے لیے بہتر ہے اور دین کو بادشاہوں اور برے عالموں اور راہوں نے خراب کیا ہے اور انہوں نے دلوں کوفر وخت کردیا ہے اگر انہیں نفع حاصل نہیں ہوا اور نہ فروخت کرنے سے ان کی قیمتیں بڑھی ہیں اور لوگ مردار ہیں آسودگی محسوں کرتے ہیں اور عقل مند پران کی بد بوواضح ہوجاتی ہے۔

نیز فر با یا تقو کا جیرے دل میں حسن اخلاق کے دائخ ہوجائے اور لگوں کے عیوب نے غافل ہو کرا ہے گنا ہوں میں مشتغل ہو نے کے باعث ململ ہوتا ہے تھے پرلازم ہے کہ توانے دل ہے جورب جلیل کا مطبع ہوا اجھے الفاظ کو اختیار کرے اپنے گنا ہوں کے بارے میں فوروفکر کر اور اپنے رب کے مشور تو بیر کروہ تیرے دل میں تقو کی پیدا کردے گا اور اپنے رب کے سوائس سے امید نہ رکھ اور یہ میں کہ تو اس بات کو لپند کرے جس سے تیرامحبوب نفر ت کرتا ہے بھارے آتا نے ویا کی نہمت کی ہا اور ہم نے اسے بھوڑ کر اسے ترجے دی ہا اس کی ملاب میں دو کپی کی ہے اور اس نے تم سے دنیا کی بربادی کا وعدہ کیا ہے اور ہم نے اسے چھوڑ کر اسے ترجے دی ہا اس کی طلب میں دو کپی کی ہے اور اس نے تم سے دنیا کی بربادی کا وعدہ کیا ہے اور ہم نے اسے حفوظ کر لیا ہے اور اس نے تم ہیں جو کو زانوں سے ڈرایا ہے اور اس نے تم ہیں جو گئی ٹرکس کی طرف اس کے اس باب نے تمہیں دعوت دی ہے اور تم نے اس کے منادی کو جلدی جو اور تم اس کی طرف اس کے اس باب نے تمہیں امید میں دلائی ہیں اور تم اس کی اس باب نے تمہیں امید میں دلائی ہیں اور تم اس کی اس اس کی طرف اس کے خوا اور اس کے حوا ور اس کے حسن اور چک میں لو سے ہوا ور تم اس کی لذات میں آسودہ زندگی گزارتے ہوا ور طمع کی اس کی شہوات میں لوٹے ہوا ور آم اس کی لذات میں آسودہ زندگی گزارتے ہوا ور طمع کی اس کی خوا ور اس کی کانوں کو کھود تے ہوا ور ایک شخص نے آپ کیاس کر ترانوں کو خار ہوا کہ میں ایک بہا ڈ کے پاس سے گئی میں کہ کر در اتوا کیک چیا ور در بابی ہیں کہا تھے کہ بار کے پاس سے گزر در اتوا کیک چھر بے پاس کھر میں نیان میں کھا تھا: "

ہرزندہ خواہ باتی رہے وہ زندگی سے پانی مانگتا ہے پس آج کام کراور کوشش کراوراسے بدبخت موت سے خوف کھا۔

اور فرمایا: میں کھڑا ہوکر پڑھ رہا تھا اور رور ہاتھا کہ ایک بالوں والا اور غبار آلود محض جو بالوں کی قمیص پہنے ہوئے تھا آیا اور اس نے سلام کہااور بوجھاتو کیوں روتا ہے میں نے کہا یہ کون ہے؟ تواس نے میرا ہاتھ پکڑ کرااور زیاوہ وور نہ گیا' کیاد کھتا ہوں کہ قلعنے کی ما نندایک بہت بڑی چٹان ہے اس نے کہا پڑھ رواور کوتا ہی نہ کراور خودوہ کھڑا ہوکر نما زیڑھنے لگا تواس کے بالائی جھے میں واضح عربی زبان میں کھاتھا:

جاہ وحشمت کا طالب نہ بن تیری جاہ حشمت بادشاہ کے نزد کیک ساقط ہونے والی ہے اور تو اپنی جاہ وحشمت کی اصلاح کرنے والا بن۔ کرنے والا بن۔

اور دومری جانب واضح زبان میں لکھاتھا:

جوقضاء قدر پھر بھر جروسہ بیں کرتاوہ بہت نقصان دوغموں ہے دو جار ہوتا ہے۔

اوراس كى بائيس جانب واضح عربي ميں لكھا تھا:

تقویٰ کیا بی خوب صورت اور فخش کیا ہی براہے اور ہر کوئی اپنے گناہ میں ماخوذ ہوگا اور اللہ کے پاس جزاہے۔

اور قلع نیج زمین سے ایک ہاتھ یااس سے پچھزیادہ او پر کھا تھا:

کامیا بی اور تو تگری الله کا تقوی اختیار کرنے اور عمل کرنے میں ہے۔

را دی کا بیان ہے کہ جب میں پڑھنے سے فارغ ہوا تو میں متوجہ ہوا تو و مختص و ماں نہیں تھا' مجھے معلوم نہیں و ووالیں جلا گیا یا جھے پیشدہ ہوگیااور آپ نے فرمایا تراز ویس سب ہے زیادہ بوجمل وہ اعمال ہوں گے جواجسام پرسب ہے زیادہ بوجمل ہوں ے اور جس نے مل کو بورا کیا اے بوراا جرملے گا اور جس نے مل نہ کیا وہ لیل وکٹیز مل کے بغیر دیا ہے آ فرت کی طرف کوچ کر گیا ' نیز فر بایا بروه بادشاه جوعاول نبیس اس کااور چور کاایک ہی مقام ہے اور ہره ہ عالم جو پر میبز گارنبیس اس کا اور بھیٹر سیئے کا ایک ہی مقام ہےاور ہروہ فخص جو ماسویٰ اللہ کی خدمت کرتا ہےاس کا اور کتے کا ایک ہی مقام ہے نیز فرمایا جس فخص نے اللہ کی اطاعت میں عاجزی اختیاری اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی بھوک میں غیر اللہ کے سامنے عاجزی کرنے بس اس شخص کا کیا حال ہوگا جواللہ تعالیٰ کی نعتوں اوراس کی کفایت میں لوشا ہے؟ نیز فرمایا ہم نے اپنی گفتگو وضاحت سے کی اوراعرا بی خلطی نہیں کی اورہم نے ا ہے اعمال میں غلطیاں کیں اور انہیں عمر گی ہے نہیں کیا نیز فر مایا ہم جب سی جوان کومجلس میں گفتگو کرتا و یکھتے ہیں تو ہم اس کی بھلائی ہے مایوں ہوجاتے ہیں اور فر مایا لوگوں ہے مہلوتھی اختیا رکر دلیکن جعدا ور جماعت ہے الگ نہ رہو۔

اور حافظ ابو بكر خطيب نے بيان كيا ہے كہ قاضى ابومحمد حسن بن حسن بن محمد بن زامين استر آبا دى نے جميں بتايا كه عبدالله بن مجر الحمیدی شیرازی نے بتایا کہ قاضی احمد خرزا داحوازی نے بتایا کہ علی بن محمدالقصوی نے مجھ سے بیان کیا کہ احمد بن محمد الحلی نے مجھ سے بیان کیا میں نے حضرت سری مقطی کو بیان کرتے سنا کہ میں نے حضرت بشر بن حارث حانی کو بیان کرتے سنا کہ حضرت ابراہیم ادہم نے فر مایا کہ میں ایک راہب کے پاس کھڑا ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے کہا مجھے نصیحت سیجے تو وہ کہنے لگا: لوگوں سے پہلوتہی اختیار کرلے اور اینے دشمن سے ڈر بلاشبہ زمانہ مجھ پرسانی آئن ہے اور اس نے مجھے عجیب امور د کھائے ہیں تو جس طرح جا ہے لوگوں کو پھیرد نے تو انہیں بچھویائے گا۔

حفرت بشر کہتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم ہے کہا یہ تو راہب نے آپ کونفیحت کی ہے آپ مجھے نفیحت فرمائے تو آپ کہنے لگے:

بھائیوں سے الگ ہوجا اور کئی مونس تلاش نہ کر اور نہ کسی کو دوست بنا اور نہ کوئی ساتھی تلاش کر اورنسل آ دم میں سے سامری دالے کام کرنے والا بن جااور واحدانیت والا ہوجااور جس قدر تخفیے طاقت ہے اس کے مطابق الگ تھلگ ہوجا بھائی' محبت اور اخوت سب گبڑ چکے ہیں اور تو ہرا یک کومنافق اور جھوٹا یائے گا اور اگریہ نہ کہا جائے کہ لڑھکا ہوا ہے اور تو میرے حالات سے ناواقف ہوتا تو میں کہتا تو را ہب ہو گیا ہے۔

حفرت سری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بشر سے کہا بیر حضرت ابراہیم نے آپ کوفسیحت کی ہے آپ مجھے فسیحت کری' آپ نے فرمایا تجھ پر گمنام رہنااوراپے گھر میں بیٹھ رہنالازم ہے' میں نے کہا مجھے حفزت حسن کی روایت پینجی ہے کہ آپ نے فریایا ہے کہ اگر رات اور بھائیوں کی ملاقات نہ ہوتی تو میں پرواہ نہ کرتا کہ میں کب مرتا ہوں اور حضرت بسر کہنے لگے: اے و ڈخض جو بھائیوں کی ملاقات سے خوش ہوتا ہے آ ہتگی اختیار کرتو شیطان کی جالوں ہے امن میں آ گیا ہے ٔ دل' معاذ اوراس کے ذکر ہے خالی ہوگئے میں اورحرص اور گھائے میں مصروف ہو گئے میں تو جن لوگوں کوو کچھا ہے ان کی

محالس اور گفتگؤ مرد ہ بوش کی مرد ہ دری اور دل کی موت کے بارے میں ہے۔

جلی کا بیان ہے کہ میں نے مطرت سری ہے کہا ہے تو مطرت بشر کی نصیحت ہے آ ہے مجھے نصیحت فر ما کیس تو آ ہے نے فر مایا تجھ يرگهنام رينالا رم به ين ئے کہائيں! بيانيد کرتا ہول آپ فرمانے گئے: 🍟

ائے وہ جھن جو برزعم خواش گاہ می کا خوا بال ہے اگریہ بات درست ہے تو کچھ باتون کے لیے تیار مونیا اے میرے بھا کی مجالس اور باہمی گفتگو کوترک کردے اور نماز کے لیے اپنے باہر نکلنے کو گمان بنالے بلکہ تو وہاں برمردے کی طرح کا زندہ بن جاجس سےقرابت دار'ملا قات کی امیرنہیں رکھتا۔

علی بن محمدالقصری نے بیان کیا ہے کہ میں نے جلی سے کہا بیتو حضرت سری تقطی نے آپ کونسیحت کی ہے آپ مجھے نسیحت کریں آپ نے فرمایا اے میرے بھائی اللہ کے نز دیک سب ہے محبوب عمل وہ ہے جود نیا ہے بے رغبت انسان کے دل ہے اس کی طرف جاتا ہے پس تو دنیا ہے بے رغبت ہو جااللہ تجھ سے محبت کرے گا پھر آپ فرمانے لگے:

تو پرا گندگی کے گھر میں ہے پس تواینی پرا گندگی کے لیے تیاری کراور دنیا کوایک دن کی طرح بناد ہے جس میں تو نے اپنی خواہشات ہے روز ہ رکھ لیا ہے اور جب تو اس میں روز ہ رکھ لے تواینے یوم وفات کوافطاری کا دن بنا دے۔

ا بن خز راء کا بیان ہے کہ میں نے علی ہے کہا بیتو جلی نے آ پ کونصیحت کی ہے' آ پ مجھے نصیحت کریں تو آ پ نے فر مایا اپنے وقت کا خیال رکھ اور اللہ کے لیے اپنے دل کوتنی بنا اور اپنے دل سے اشیاء کی قیمت کو نکال دیے اس سے تیرا خفیہ طریق لیے صاف ہوجائے گااوراس سے تیرادل ذکریاک ہوجائے گا پھرآپ نے اشعار سنائے۔

تیری زندگی کےسانس گنے ہوئے ہیں اور جب ان میں ہے کوئی سانس چلا جا تا ہے تو اس سے ایک جزئم ہو جا تا ہے اور تو کمی کی حالت میں صبح وشام کرتا ہے اور تیرا مال رکا ہوا ہے اور تو اے مصیبت سمجھتا ہے اور جو چیز تختبے ہر گھڑی زندگی بخش رہی ہے ۔ اور تحقیے موت دیے رہی ہے اور تحقیم ایک حدی خوان چلار ہاہے وہ تجھ سے زیادہ منحری نہیں کررہا۔

ابو محمد کا بیان ہے میں نے احمد سے کہا ریوعلی نے آپ کونسیحت کی ہے آپ مجھے نسیحت کریں تو آپ نے فر مایا اے میرے بھائی تجھ پراطاعت سے لازم رہناواجب ہےاور قناعت کے دروازے کوترک کرنے سے اجتناب کراورا پنے ٹھکانے کو درست کر اوراینی خواہش کوتر جمح نہ دیے اور اپنی آخرت کواپنی دنیا کے عوض فروخت نہ کراور بے مقصد باتوں کوتر ک کر کے بامقصد باتوں میں مصروف ہوجا پھرآ پ نے مجھے بداشعار سنائے: 🗝

اور جو کچھ ہے ہوا میں اس پر بہت نادم ہوا اور جوخواہش نفس کی پیروی کرتا ہے وہ نادم ہوتا ہے وہ ڈرے ناتم اپنی موت کے بعد امن میں آ جاؤاور عنقریب تم عاول رہ سے ملا قات کروگے جو کلم نہیں کر تااوراین و نیا ہے فریب کھائے موئے تخص کوکوئی رو کنے والانہیں اور جان لوا گراس کا جوتا تھسل گیا تو وہ عنقریب نا دم ہوگا۔

ابن زامین کا بیان ہے کہ میں نے ابوٹھ سے کہا یہ تو احمد نے آپ کونھیجت کی ہے آپ مجھے نقیمت کریں تو آپ نے فر مایا اللَّه تجھ بررحم کرےاس بات َوسجھ لے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ہاں ا تارتا ہے جہاں ان کے دل اپنے ہموم کے ساتھ اتر تے ہیں' پس

خرابیوں کی جامع ہے۔

و کم تزارل کرال الا تا ہے اور اس یات کربھی سمجھ کے کہ انتد تعالی راون کیا ہی قدر قریب ہوتا ہے جس فقد رزل اس کے قریب ر جوتے میں اور دل بھی اس کے اس قدر قریب ہوت میں جتنا وہ دلول کے قریب ہوتا ہے میں دیکھ کون تیرے ول کے قریب ہے ہے اورآپ نے کھے الفواری کے سے

لوگوں کے دل جوب میں اسرے بین اوران کی روتیں بھی و بین انزی بین اورانس کی آسودگی اس نے قرب کی عزت ہیں' جلیل خدا کی یکنا تو حید کے ساتھ آتی جاتی ہے بخض اس کے احسان سے قرب کے صحن میں ان کے لیے بخشش کی مہر بانیاں ہیں جن کی بہت بڑی اہمیت ہے۔

خطیب نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابن زامین سے کہا یہ تو حمیدی نے آپ کونفیحت کی ہے آپ مجھے نفیحت کریں تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرواوراس پر مجروسہ کراوراس پر تہت نہ لگا بلا شبراس نے جو کچھ تیرے لیے پیند کیا ہے وہ تیری اپنی پند ہے تيرے ليے بہتر ہے اور آپ نے مجھے سياشعار سائے:

الله كودوست بنااورلوگول كوايك جانب چهوز دي توجس طرح جايا الوگول كوآز مالي و انبيس بچهويات گار

ابوالفرج غیث الصوری کابیان ہے کہ میں نے خطیب سے کہا یہ تو ابن زامین نے آپ کونھیجت کی ہے آپ مجھے نھیجت کریں تو آپ نے فرمایا ایے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے سے نے وہ تیراسب سے بڑا دشمن ہے اور یہ تیری سب سے پیچیدہ بیاری ہے اورخوف اللی سے اس کی خلاف ورزی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دل پر بار بار اس کے اوصاف کو پیش کر بلاشبہوہ برائی اور بے حیائی کا بہت تھم دینے والا ہے اورا پنے اطاعت کرنے والوں کو تباہی اورمصیبت کی گھاٹوں پر وار وکرنے والا ہے اور ا پے تمام معاملات میں سے کی جنتو کا مقصد کراورخواہش کی پیروی نہ کروہ تھے اللہ کے راستے سے گمراہ کروے گی اور اللہ تعالی خواہشات کی مخالفت کرنے والے کا ضامن ہے کہ و واس کا ٹھکا نہ جنت میں بنائے گا پھر آپ نے بیا شعار سنائے: اگرتواپنے دنیا اور معاد کے معاملات میں خالص صحیح راہ کواختیار کرنا چاہتا ہے تو خواہش نفس کی مخالفت کرخواہش سب

ابن عساكر في بيان كيا ب كمحفوظ روايت ب كدحفرت ابراجيم بن ادبهم في ١٦٢ه مين وفات ياكي باورايك في الا اجداورايك في الا اجريس وفات بإنا بيان كيا باورابن عساكر كاقول صحيح بوالله اعلم مورفيين في بيان كيا ب كه آب في بحرروم کے ایک جزیرہ میں مرابط ہونے کی حالت میں وفات یائی آپ تقریباً میں مرتبہ بیت الخلا گئے اور اس کے بعد ہر بار نیا وضو کرتے رہےاور آپ کو پیٹ کی بیاری تھی اور جب آپ پرموت کی بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ نے فرمایا میری کمان برمیرے لیے چلہ چڑھاؤ توانہوں نے اس پر چلہ چڑھایا اور آپ نے اسے پکڑا اورا سے پکڑے ہوئے فوت ہوگئے آپ اس سے دشمنوں کی طرف تیراندازی کرنا جا جے تھے رحمہ اللہ وا کرمٹواہ۔

ابوسعید بن الاعرابی نے بیان کیا ہے کہ محمد بن علی بن پزیدزرگرنے ہم سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام شافعی کو بیان کرتے سا کہ سفیان آپ سے خوش ہوتے تھے: 🗝 و نیائے ونمیں بھوکار کھا اور ووٹر گے اور ساحب تقوی بحث ای طرح عیش ہے رکار بتا ہے ان میں ہے وائو طائی اور مسر اور و ہیب اور العریب این اور میں بیا ور این سعید ہیں نیکی اور قتل کا نمونہ پایا جاتا ہے اور وارث فاروق میں صدق و لیہ ی کا محونہ پایا جاتا ہے اور ارث فاروق میں صدق و لیہ ی کا محونہ پایا جاتا ہے اور ان میں سے نشیل اپنے بیٹے ئے ساتھ بھے نفایت کرے واورا کر پوسف ہیر دگی میں نوتا ہی نہ کرے تو وہ بھی کفایت کرے وارٹ کی میں نے بھلوں نے کھا یت کرے وارٹ کی میں بیٹھا یا اور صاحب تقویل بھیشہ ہی معزز وہ کرم رہا ہے اور جب کوئی نوجوان خالص تقویل اختیار کرتا ہے تو ساحب تقویل بھیشہ مجھے اس برعزت کا نشان دکھائے گا۔

اورامام بخاری نے کتاب الا دب میں حضرت ابراہیم بن ادہم سے روایت کی ہے اور تر مذی نے اپنی جامع میں' موزوں پرمسے کے بارے میں ایک معلق حدیث بیان کی ہے والٹد سبحا نہ اعلم۔

اوراس سال ابوسلیمان داؤد بن نصیر طائی کوفی نے وفات پائی جوفقیداور درویش آدمی ہے آپ نے حضرت امام ابوحنیفہ سے فقہ کیمی سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ہے کہ پھر داؤد نے فقہ کوترک کردیا اورعباوت اور اپنی کتب کو دفن کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے اورعبداللہ بن مبارک نے بیان کیا ہے کہ بات وہی ہے جو داؤد طائی نے اختیار کی ہے اور ابن معین نے آپ کو ثقہ بیان کیا ہے کہ بات وہی ہے جو داؤد طائی نے اختیار کی ہے نیز بیان کیا ہے کہ آپ نے وہی ہے آپ مہدی کے پاس بغداد گئے پھر کوفہ واپس آگئے یہ بات خطیب بغدادی نے بیان کی ہے نیز بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات اس میں وفات پائی ہے اور ہمارے شخ ذہبی نے اپنی تاریخ میں آپ کی وفات اس میل یعنی تالا ہے میں بیان کی ہے اور ہمارے شخ ذہبی نے اپنی تاریخ میں آپ کی وفات اس میل یعنی تالا ہے میں بیان کی ہے۔

### سالالھ

اس سال مقتع زندیق کا محاصرہ کیا گیا جو خراسان میں ظاہر ہوا تھا اور تناخ کا قائل تھا اور بہت ہے کمینوں اور بے وقوف لوگوں نے اس کی جہالت و ضلالت کے باوجود اس کی اتباع کی اور جب بیسال آیا تو اس نے قلعہ کش کی پناہ لے کی اور سعید الحریثی نے اس کا محاصرہ کرلیا اور لگا تاراس کا محاصرہ جاری رکھا اور جب اس نے نلبہ محسوس کیا تو زہر پی لیا اور اپنی ہویوں کو بھی زہر دے دیا اور سب مرگئے ان پر اللہ کی لعت ہواور اسلامی فوج آس کے قلعہ میں داخل ہوگئی اور انہوں نے اس کا سرکاٹ لیا اور بردے دیا اور سب مرگئے ان پر اللہ کی لعت ہواور اسلامی فوج آس کے قلعہ میں داخل ہوگئی اور انہوں نے اس کا سرکاٹ لیا اور بھن کا قول اسے مہدی کی طرف بھنے دیا اور مہدی اس وقت صلب میں مقیم تھا اور بیت کا دعویٰ کر دیا حالا نکہ وہ ایک چشم اور فیج منظر تھا اور اس نے رہو بیت کا دعویٰ کر دیا حالا نکہ وہ ایک چشم اور فیج منظر تھا اور اس نے اس کی جہالت سے موافقت کر کی اور وہ لوگوں کو چا ندد کھا تا تھا جو دو ماہ کی مسافت سے نظر آتا تھا پھر عائب ہوجا تا تھا' پس ان کا اعتقاد اس پر بڑھ گیا اور انہوں نے ہتھیا روں سے اس کی خناظت کی اور دہ ملعون ان کے قول سے اپ آپ کو بہت بڑا مجھتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے آدم کی صورت میں ظاہر ہوا کی شرف نے اس کی خراشتوں نے اسے بی صورت میں ظاہر ہوا کی جرائے ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا کھر ایک ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک کی انہوں کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک کرے انہیاء کی صورت میں ظاہر ہوا پھر ایک کی کی مورت میں خال میں کا معتوا کی کی کر سے ایک کر کے انہیا کی کی کو کر سے ایک کی کر کے انہیا کی کر کے انہیا کی کر سے ایک کر کے انہیا کی کر کے انہیا کی کر کے انہیا کی کر

اہمسلم نراز مانی کی صورت بین آئے بھران کی صورت بین آگیاہ در ہے۔ مسلمانوں نے ان کے قامہ روام میں جھائی نے اور ا النہوا کے علاقے میں کش کی جائب از سرنونعمیر کیا تھا اس کا محاصر دکیا تو اس نے اور اس کی جو بیاں نے زہر پی لیا اور مرکئے اور مسلمانوں نے اس کے اموال ذخائز پر قبضہ کرلیا۔

اورا ان سال مہدی نے نراسان و نیرہ شہروں سے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے فوجیں جیجیں اور ان سب فو بول پر
اپنے لڑکے ہارون الرشید کوا میر مقرر کیا اور وہ بغداد ہے اس کی مشابعت کو نکلا اور کئی مراحل اس کے ساتھ چلا اور اس نے بغداد پر
اپنے بیٹے موٹی ہادی کو نائب مقرر کیا اور اس فوج میں حسین بن قطب کرتا جاب خالد بن بر مک جو ولی عہد رشید کے وزیر کی ماندی ۔ اور یکی بن خالد شامل سے ۔ یکی اس کا کا تب تھا اور اس کے پاس اخراجات سے اور مہدی اپنے بیٹے کے ساتھ مسلسل اس کی مشابعت کرتا رہا حتی کہ ہارون الرشید بلا دروم میں چہتے گیا اور اس نے بلا دروم میں مہدیا ماریک شہر تااش کرلیا پھرشام واپس آگی اور اس نے بلا دروم کی طرف روانہ ہوگیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آگیا اور بیت المقدس کی زیارت کی اور ہارون الرشید بڑی افواج کے ساتھ بلا دروم کی طرف روانہ ہوگیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت فوجات دیں اور انہوں نے بہت سے اموال غنیمت میں حاصل کے اور خالد بن بر مک کا اس میں بڑا اچھا کر دار تھا جو کسی دوسرے کانہیں تھا اور انہوں نے سلیمان بن بر مک کے ذریعے فتح کی بشارت مہدی کو بھیجی تو مہدی نے اس کا اگرام کیا اور اس کا طہرا کیا دور کا دور کیا دیور کیا دور کر دیا۔

اوراس سال مہدی نے اپنے پچاعبدالصمد بن علی کو جزیرہ سے معزول کر دیاا در زفر بن عاصم ہلالی کواس پر نائب مقرر کیا پھر اسے معزول کر دیا اور عبداللہ بن صالح بن علی کو نائب مقرر کیا اور اس سال مہدی نے اپنے بیٹے ہارون الرشید کو بلا دمغرب آذر ہائیجان اور آر بینا کا نائب مقرر کیا اور پچلی بن خالد بن بر کمکواس کے خطوط پر مقرر کیا اور نائیین کی ایک جماعت کا عزل ونصب کیا اور علی بن مہدی نے اس سال لوگوں کو جج کروایا۔

اوراس سال ابراہیم بن طہمان محریز بن عثان انجمصی الرجسی مویٰ بن علی تحی مصری شعیب بن ابی حزہ اور سفاح کے پچیا عیسیٰ بن علی بن علی بن عبد اللہ بن عباس نے وفات پائی اوراس کی طرف بغداد کا قصوعیسیٰ اور نہر نیسیٰ منصوب ہوتی ہے اور یجیٰ بن معین نے بیان کیا ہے کہ اس کا طریق بہت اچھا تھا اور بیا قتہ ارسے الگ تھا' اس نے اس سال ۸ کے سال کی عمر میں وفات پائی اور ہمام بن کی یک کی بن ابی ایوب مصری اور عبیدہ بنت ابی کلاب العابد نے بھی اس سال وفات پائی عبیدہ عبالیس سال تک خوف الہی سے روتی ربی حتیٰ کہ اندھی ہوگئی اور بیہ کہا کرتی تھی کہ میں موت کی خواہاں ہوں میں ڈرتی ہوں کہ میں اپنے نفس کو ایسے گناہ سے مہم کرلوں گی جو بروز قیامت میری ہلاکت کا باعث ہوگا۔



## 2170

اس میں تعبد انہیں بن عبد الحمید بن عبد الرحمٰن بن زید بن الخطاب نے بادرہ م سے جنگ کی اور جنر آل میر علی تقریباً نو سے بزار فوج کے ساتھ اس سے مقابلہ میں آیا جن میں جنرل طازاذ ارمنی بھی شامل تھا اور عبد الکہر نے بردی دکھائی اور مسلمانوں کو جنگ کرنے سے رو کا اور وائیں آگیا مبدی نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے بار سے میں اس سے تفتلو کی گئی تو اس نے بات میں دوز قید خانے میں بند کر دیا اور ذوالقعدہ کے آخر میں بدھ کے روز مہدی نے عیسا باز میں اینٹوں کے کل کی بنیا در کھی پھر کے کو جانے کا عزم کیا تو اس بخار نے آلیا اور وہ راستے ہی سے واپس آگیا اور واپس میں لوگوں کو بیاس لگی قریب تھا کہ ان میں سے بعض بلاک ہوجاتے اور مہدی حوضوں کے افریقظین پر ناراض ہوا اور جہاں سے وہ واپس ہوا تھا وہاں سے اس نے مہلب بن صالح بن ابی جعفر کو بھیجا کہ وہ اس سال لوگوں کو بچے کہ وائے اور اس سال شیبان بن عبد الرحمٰن بن نحوی' عبد العزیز بن ابی شلمنہ بن صالح بن ابی جعفر کو بھیجا کہ وہ اس سال لوگوں کو بچے کہ وائے اور اس سال شیبان بن عبد الرحمٰن بن نحوی' عبد العزیز بن ابی شلمنہ باشون اور حضرت حسن بھری کے دوست مبارک بن فضالہ نے وفات یائی۔

# ۱۲۵

اس سال مہدی نے اپ بیٹے ہارون الرشید کوموسم گرما کی جنگ کے لیے تیار کیا اور اس کے ساتھ ۹۵ ہزار ۹۵ ہوانوں کی فوج روانہ کی اور اس کے پاس اخراجات کے لیے ایک لا کھو بیتار اور ۹۳ ہزار ویٹاراور ۴۵۰ ویٹار تھے اور چاندی کے ۲۱ کروڑ چارلا کھ چودہ ہزار آٹھ سودر ہم سے نیقول ابن جریر کا ہے کہ وہ اپنی افواج کے ساتھ قسطنطنیہ کے سمندر کی خلیج پر پہنچ گیا اور ان دنوں الیون کی بیوی اغسطہ رومیوں کی حکمران تھی اور اس کی گود میں اسے چھوڑ کر مرنے والے باوشاہ کا بیٹا بھی تھا اس نے ہارون الرشید کو اس شرط پرمصالحت کی پیش ش کی کہ وہ اس ہرسال ۴۷ ہزار دیٹارا واکر ہے گی رشید نے اسے قبول کرلیا اور بیسلے معرکوں میں ۵۳ ہزار رومیوں کے قبل ہونے اور پانچ ہزار چھسو چوالیس آدمیوں کے قبدی بن جانے کے بعد ہوئی اور قبدیوں میں سے دو ہزار آدمیوں کو باندھ کرفش کیا گیا اور جانوروں میں سے ہیں ہزار گھوڑ سے ساز وسامان سمیت غنیمت میں ملے اور ایک لا کھا ایوں اور کم رہم سے بھی کم میں فروخت ہوا اور زرہ ایک درہم سے بھی کم میں فروخت ہوا اور زرہ ایک درہم سے بھی کم میں فروخت ہوا اور زرہ ایک درہم سے بھی کم میں فروخت ہوا اور زرہ ایک درہم میں فروخت ہوئی اور اس بارے میں مروان بن ابی حفصہ نے کہا ہے:

تونے رومیوں بے قسطنطنیہ میں نیزوں کولگا کراس کا چکرلگایاحتی کہاس کی فصیلوں نے ذلت کوزیب تن کرلیا اور تونے اس پر تیراندازی نہیں کی حتی کہاس کے بادشاہ اپنا جزیہ لے کرآ گئے اور جنگ کی ہنڈیاں جوش مارر ہی تھیں۔

اورصالح بن ابی جعفرمنصور نے لوگوں کو حج کروایا اوراس سال سلیمان بن مغیرہ ٔ عبداللہ بن العلاء ابن دمبر ٔ عبدالرحلٰ بن نائب بن ثوبان اور وہب بن خالد نے وفات یائی۔

## الالص

اس مانی نیخرم میں بارون انرشید بادر وم بیرآیا اور بغداد میں مردی نخوت کے ساتھ واخلی موااور این کے ساتھ وردی کا بختی سوئے وغیر و کا جزیرا نخوے ہوئے بنتے اور اس سال مہدی نے موٹی بادی ہے بعدا پنے بنتے ہارون کی بیعت کی اور اسے رشید کا نقت و یا اور اس سال میں مبدی و اور دین ایعتوب پر ناراض ہو گیا اور اسے اس کے بال بڑا مرتبہ حاصل تھا حتی کہ اس نے است وزیر بنالیا اور وزارت میں اس کا مقام بلند ہو گیا حتی کہ اس نے خلافت کے سارے معاملات کو اس کے بپر دکر دیا اور اس بارے میں بشار بن برد کہتا ہے:

اے بی امیدا ٹھوتمہاری نیندطویل ہوگئ ہے بلاشبہ یعقوب بن داؤ دخلیفہ ہے اے لوگوتمہاری خلافت ضائع ہوچک ہے ، اللّٰد کے خلیفہ کوڈھول اور سارنگی کے درمیان تلاش کرو۔

پس چغل خور ہمیشہ اس کے اور خلیفہ کے درمیان معروف عمل رہے جی کہ انہوں نے اسے نکلوا دیا اور جب ہمی انہوں نے اس کی شکایت کی تو وہ اس کے پاس گیا اور اس کا معاملہ اس کے ساتھ درست ہو گیا جی کہ اس کا وہ معاملہ ہوا جسے میں ابھی بیان کروں گا اور وہ یہ کہ ایک روز وہ ایک سیم مجلس میں مبدی کروں گا اور وہ یہ کہ ایک روز وہ ایک سیم مجلس میں مبدی کروں گا اور وہ یہ کہ ایک اور رنگ دارر بیٹم بچھا ہوا تھا اور اس جگہ کے اردگر دمختلف بھولوں کے پر دونق صحن تھے اس نے کہا اے یعقوب تو نے ہماری مجلس کو کیسا پایا؟ اس نے کہا یا امیر المومنین میں نے اس سے خوبصورت مجلس نہیں ویکھی اس نے کہا یہ سب بچھ سمیت تمہاری ہوئی اور یہ لونڈی بھی تمہاری ہوئی تا کہ اس سے تمہاری ہوئی اور یہ لونڈی بھی تمہاری ہوئی تا کہ اس سے تمہاری خوشی کمل ہو جائے اور وہ مجھے تم ہا کہ ایک کام ہے میں جا ہتا ہوں کہ تم اسے کردو' میں نے کہا یا امیر المومنین وہ کیا کام ہوگئی۔

اس نے کہااللہ کو گواہ بناتے ہو میں نے کہااللہ کو گواہ بناتا ہوں اس نے کہا میرے مرکی ہم میں نے کہا آپ کے مرکی ہم اس نے کہا پنا ہوں تو جھے نے کہا پنا ہوں تو بھے اس سے کفایت کرے اور ظاہر ہے کہ وہ حسن بن ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن علی بن افی طالب تھا میں نے کہا بہت اچھا اس نے کہا جلدی سے کفایت کرے اور ظاہر ہے کہ وہ حسن بن ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن علی بن افی طالب تھا میں نے کہا بہت اچھا اس نے کہا جلدی سے کام کر کے میر ب پاس آ جا وُ پھراس نے اس مجلس میں جوسامان پڑا تھا میر سے گھر نتقل کر دیا اور جھے ایک ایک درہم اور اس لونڈی کو دینے کا تھم دیا ہور بین جس قدر اس لونڈی سے خوش ہوا اور کسی چیز سے خوش نہ ہوا اور جب وہ میر سے گھر گا اور جب وہ میر سے گھر آ گی میں نے اس علوی کے بار سے بیں تھم دیا تو اسے لایا گیا اور اس نے میر سے بول با سے بیٹو بتو اس نے میر سے بول کا دی صفرت فاظمہ کی اولا دمیں سے بول ؟ اس نے کہا بیس تو جہاں اور جس طرف جانا جا ہتا ہے چلا جا اس نے کہا بیس تو جہاں اور جس طرف جانا جا ہتا ہے چلا جا اس نے کہا بیس قدار کا دو میں سے جلا گیا اور میں بیا تا جا با تا جا تا ہو گھی ہو اور بیس سے جلا گیا اور میں بیا تو جس طرف سے بیا گیا اور میں سے جلا گیا اور میں سے بیا گیا ہوں میں سے بیا ہے بیا ہوں میں سے بیا گیا ہوں میں سے بیا گیا ہوں میں سے بیا گیا ہوں می

نے دوآ دمیوں کواس کے ساتھ سفر کرنے اورائے کی شہرتک پہنچانے کے لیے تیار کیا اور مجھے پیتہ نہ چلا کہ لونڈی کواس سارے ما جرے کا لئے بوجہ ہے اور وہ بھے برجاسوں تنی آن نے ایسے خادم نومبدی نے یا س بیجا اور جو ماجرا ہو انتقال سے بتا دیا مبدی ہے اس رائے کی طرف ایک دستاروانہ ٹیا جواس ملوی تووایش نے آیا در اس نے اسے در انخارفت کے ایک کمرید میں قیم آر ویاو ووسرے دن اس نے میری طرف پیغام بیجا تو میں اس کے یاس گیا اور تصطوی نے بارے میں یَجیمُم نہیں تھا اور جب میں اس کے پاس آیاتواس نے کہاعلوی کا کیا بنا؟ میں نے کہاوہ مرگیا ہے اس نے کہا اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ،ومیں نے کہا اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس نے کہاا پناہاتھ میرے سر پر رکھواور میرے سر کی قتم کھاؤیں نے ایسے ہی کیا تو اس نے کہا اے غلام اس گھر میں جو پچھ ہے ا سے نکالوتو وہ ملوی بھی باہرآ گیا تو میں شرمندہ ہو گیا' مہدی نے کہا نیراخون میرے لیے حلال ہے بھراس کے تکم ہے مجھے زمین دوز قیدخانے کے کنوئیں میں لٹکا دیا۔

یعقوب بیان کرتا ہے میں ایسی جگہ برتھا کہ میں دیکھیں نہیں سکتا تھا' پس میری نظر جاتی رہی اور میرے بال لمبے ہو گئے حتی کہ میں بہاٹم کی طرح ہوگیا پھر مجھ پر کمبی مدت گزرگنی اور ایک روز میں اس حالت میں تھا کہ مجھے بلایا گیا پس میں کنوئمیں سے نگلاتو مجھے کہا گیا امیر المونین کوسلام کہؤمیں نے سلام کیا اور میں اسے مبدی خیال کرر ہاتھا اور جب میں نے مہدی کا ذکر کیا تو اس نے کہا الله مهدی پر رحم کرے میں نے کہا ہادی ہے؟ اس نے کہا اللہ ہادی پر رحم کرے مین نے کہا رشید ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا یا امیر المومنین جو کمزوری اور بیاری میرے لاحق حال ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں' اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے رہا کر دیں اس نے کہا تو کہاں جانا جا ہتا ہے؟ میں نے کہامیں مکہ جانا جا ہتا ہوں اس نے کہاسید ھے چلے جاؤاپس وہ مکہ چلا گیا اورتھوڑی ویروہاں تھیرا کہاس کی وفات ہوگئی۔

اور یہ لیقوب اپنے سامنے مہدی کو نبیذیینے اور بکٹرت گانے سننے کے بارے میں نصیحت کیا کرتا تھا اور اسے اس بارے میں ملامت کرتے ہوئے کہتا تھا تونے اس بات کے لیے مجھے وزینہیں بنایا اور شاس کام میں مجھ پر تیری صحبت اختیار کرنالا زم ہے کیا و ہمسجد الحرام میں پانچے نمازوں کے بعد شراب بیے' اور تیرے سامنے گائے اور مبدی اے کہتا ہے عبداللّٰہ بن جعفر نے بھی ساع کیا ہے کیعقوب نے اے کہا 'میہ بات اس کی نیکی نہیں ہے اور اگر بیرونی یہ ' مدہ عمل ہوتا تو اس پر بندے کا مداومت افتیار کرنا بہتر ہوتا اوراس بارے میں ایک شاعر نے مہدی کواس امرکی ترغیب دیتے ہوئے کہا ہے:

يعقوب بن داؤ د كوايك طرف جيوار و اورخوشبو دارشراب كي طرف متوجه بو

اوراس سال مبدی اینے قصرعیاز باز میں گیا اور اس نے اپنے پہلے کل کے بعد جھے اس نے اینؤں سے بنایا تھا اسے بھی ا مینوں سے بنایا اور اس نے وہاں سکونت اختیار کی اور وہاں درہم ودنانیر بنائے اور اس سال مہدی نے مکہ مدینہ اور یمن کے درمیان ڈاک نانے قائم کرنے کا حکم دیا اور اس سال ہے قبل کسی نے بیرکام نہ کیا تھا اور اس سال موی ہا دی' جریان کی طرف گیا اورای سال اس نے حضرت امام ابوصنیفہ کے ساتھی ابو یوسف کو قاضی مقرر کیا اور اس سال کوفہ کے گورنر ابراہیم بن یجیٰ بن محمد نے لوگوں کو حج کرواہا۔

اوراس سال ہارون الرشیداوررومبول کے درمیان مصالحت کی وجہ ہے موسم گر ما کی جنگ ندہونی اوراس سال صدقہ بن عبداللّه السمین ابوالا شہب العطار دی ابو بکرنہ شلی اور عفیر بن معدان نے وفات پائی۔

## 2119

## اس سال میں وفات یانے والے اعیان

بینار بن بردابومعافی شاعر عقیل کاغلام اندها پیدا ہوا اوردس سال ہے کم عمر میں شعر کہنا شروع کئے اوراس نے الی تشبیبات بیان کی ہیں جس کی طرف آئکھوں والوں نے بھی راہ نہیں پائی اوراضعی 'حافظ ابوتمام اور ابوعبید نے اس کی تعریف کی ہے اس نے تیرہ ہزار اشعار کہے ہیں اور جب مہدی کو اطلاع ملی کہ اس نے اس کی جو کی ہے اور لوگوں نے اس کے متعلق گواہی دی کہ وہ زند بین ہے تو اس کے حکم سے اسے مارا گیا حتی کہ وہ ستر چھتر سال کی عمر میں مرگیا' ابن خلکان نے الوفیات میں اس کا ذکر کیا ہے اور لیکن کیا ہے اور اور ہیں ہوری ہے دور وہ بھر ک ہے جو بیان کیا ہے اور وہ بھر ک ہے جو بیان کیا ہے اور وہ بھر ک ہے جو بغداد آیا اور اصل میں وہ طخارستان کا ہے اور وہ بڑا موٹا تازہ تھا اور اس کے شعر مولد بن کے اول طبقہ میں شامل ہیں اور اس کے شعر مولد بن کے اول طبقہ میں شامل ہیں اور اس کے اشعار میں رہ شعر بھی ہے:

لیا تو محبت کے پرے بھی کوئی مقام جانتی ہے جو تیرے قریب ہوتا ہے بلاشبہ محبت نے مجھے دور کر دیا ہے۔

اورا ل کاریائیم ہے۔

متم بند العین تیری آنکسوں نے جادو کا خوامان ہول اور عشاق نے بچھڑنے کی جگہوں ۔ اور ہو ہوں۔ اوران کا شعر ہے:

اے او گو قبیلے کے کسی فرد پر میرے کان عاشق میں اور بھی بھی کان آئکھ سے پہلے عاشق ہو جائے ہیں انسوں نے کہا ہم تیری آئکھوں کو کیوں نہیں دیکھتے میں نے انہیں کہا کان بھی بھی آئکھ کی طرح دل کوسیراب کرتا ہے۔

اوراس کاشعرہے: 📑

جب با ہمی مشورے تک پینچ جائے تو خیرخواہ کی دانائی یا دانا کی خیرخواہی سے مدوحاسل کراورکونسل کواپنے لیے رکاوٹ نہ بنا چھوٹے پڑبڑے پروں کے لیے توت کا باعث وہوتے ہیں وہ تھیلی اچھی نہیں جسے کینداپنی بہن سے روک دے اور وہ تلوارا چھی نہیں جسے دستے کی قوت حاصل نہ ہو۔

اور بشار مہدی کی طرح مدح کیا کرتا تھا حتی کہ وزیر ﷺ نے اس کے پاس شکایت کی کہ اس نے اس کی جہو کی ہے اور اس پر تہت لگائی ہے اور اس کی طرف کچھ زندفت بھی منسوب کی ہے اور وہ مٹی پر آ گ کی تفصیل کا قائل ہے اور ابلیس کو آ وم سجدہ کے بارے میں مغرور قرار دیتا ہے اور اس نے شعر کہا ہے: ۔۔۔

زمین تاریک اورآ گروش ہے اورآ گ جب ہے آگ ہے معبود ہے۔

پس مہدی نے اسے مارنے کا تھم دیا ہیں اسے مار پڑی حتی کہ وہ مرگیا اور می بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ غرق ہوگیا پھراسے اس سال بھر ولایا گیا' اور اس سال حسن بن صالح بن جی محاوین سلمہ' ربیع بن مسلم' سعید بن عبدالعزیز بن مسلم' منتبه الغلام لیمن عتب بن ابان بن صمعہ' نے جواکی مشہور گریے زاری کرنے والا عابد تھا وفات پائی وہ اپنے ہاتھ سے تھجور کے پتوں کی چیزیں بنا کر کھانا کھا تا تھا اور ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور روٹی اور نمک سے افطاری کرتا تھا اور القاسم الخذاء' ابو ہلال محمہ بن سلیم' محمہ بن طلحہ' ابومزہ یشکری محمہ بن میمون نے وفات بھی اس سال یائی۔



<sup>🛭</sup> اس شعر میں تعریف ہوئی ہے۔

<sup>🛭</sup> تر کی نسخہ کے حاشیہ میں ہے کہ وزیر نے بشار کی طرف میہ ہات منسوب کی۔

## 2141

اس مال کے رمضان میں رومیوں نے اس سلح کوتو ژویا ہے۔ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہارون الرشید نے اپنے باپ مبدی کے حتم سے طے کیا اور و مسلح پر صفح سے ایس جزیرے کے تاہب نے رومیوں کی طرف واروں کو بھیرہ تا انہوں نے تو گوں کو تو کو تا کہ اور ای سال مہدی نے دوادین الازمة طبح بنائے اور بنوامیہ انہوں نے تو گوں کو تو کر دیا قیدی بنایا اور تنیمت حاصل کی اور سلح کی اور ای سال مہدی نے دوادین الازمة میں حسن بن بزید بن اس سے واقف نہ تھے اور اس سال علی بن محمر مہدی نے جے ابن ریطہ کہا جاتا ہے لوگوں کو جج کر دایا اور اس میں حسن بن بزید بن حسن بن ابی طالب نے وفات پائی مضور نے اسے پانچ سال مدینہ کا نائب مقرر کئے رکھا پھر اس سے ناراض ہوگیا اور اس مارا جسن بن ابی طالب نے وفات پائی مضور نے اسے پانچ سال مدینہ کا نائب مقرر کئے رکھا پھر اس سے ناراض ہوگیا اور اسے اور اسے قید کر دیا اور اس کا سب مال چھین لیا۔

<sup>•</sup> اس کا واحد دیوان الزام ہے روایت ہے کہ جب بمر بن بزلع کے لیے دوادین جمع کئے گئے تواس نے سوچا کہ وہ انہیں ہاگ کے بغیرنہیں سنجال سکن پس اس نے ہرویوان پر ہاگ یا ندھدی اوراس نے مہدی کی خلافت میں دواوین الازمة بنائے۔

## 0149

اس مال تحرم میں مہدی بن منسور بخارے باعث ماسبدان مقام پیفوت ہو گیا اور بعض کا قول ہے کہ زبرخورا نی سے فوت وااور بعض کا قول ہے کہ اے گھوڑے کے کا ٹااور ووفوت او گیا۔

#### مهدی کے حالات:

میں میں تعبداللہ بن تحر بن علی بن عبداللہ بن عباس ایوعبداللہ مہدی امیر الموشین اے اس پرمہدی کا لقب دیا گیا کہ وہ حدیث کا موعود مہدی : وگا عگر بیرو ، موعود تہ تھا گرچہ بید دونوں تا م بیں مشترک اورفعل بیں متفرق بین وہ مہدی آخری زمانے بیں وین اے بیل وین کے موقع پر آئے اورز بین کوائی طرح مدل وانساف ہے ہردے گا جیسے وظام وجود ہے جربور ہے اور بید بحث بیل وین کیا گیا ہے کہ اس کے رائے بیل حضرت نیس بن مریم ہوشق بیل نازل ہوں گے جیسا کہ تقریب احادیث فتن وطاح بیل بیان ہوگا اور ایک حدیث بیل جو بھان بین عفان کے طریق ہے مردی ہے بیان ہوا ہے کہ مہدی بن عباس ہے ہوگا اور بید حدیث بیل اس عباس اور حضرت کعب الاحبار تک موقوف ہے اور حین بیل ہوگا اور ایک حدیث بیل کا اور ایک حدیث بیل ہوگا اور بید میں کے اور ایک مورض اسے جو بھی اسلیم کرلیا جائے تو بھی تعیین لازم نہیں آئی اور ایک حدیث بیل بیان ہوا ہوگا اور سے اور اگر بالفرض اسے جو بھی اسلیم کرلیا جائے تو بھی تعیین لازم نہیں آئی اور ایک حدیث بیل بیان ہوا ہوگا اور سے موامل اور اس مورک ماں موسی بنت منصور بین عبداللہ تیں مورک ہی ماں ہے اس نے اسے باپ اور دادا حضرت عبداللہ بیل مورک بیاس ہو اللہ ایک ہور ایوسل کے معارض ہور ایک معارض ہور ایک مورد ویاں کیا ہورہ ہور ایک اور ایک ہور ایک مار مورد کیا ہورہ ہور ایک ہور ایر خوا اور اس سے دونوں صورتوں بیل بی مرد کیا ہور ایک ہور ایک ہور ایر نیا ہور اس کے واض کی بی میں ہم اللہ کو جہر ایک ہوا اور اس کا اساندر سول اللہ مورفی ہور اسے بورد ہور ایک ہور ایک ہور ایک ہور ایک ہور ایک ہور ایر سے دونوں صورتوں بیل ہیں ہم اللہ کو جور ایک ہور ایک ہور ایر سے دونوں صورتوں بیل ہیں ہم اللہ کو بیٹ تا ہورہ ہور کیا ہور ایک ہور ہور ایک ہور ایاں سے دونوں سے دونوں مورتوں بیل ہور ایک ہور ایک ہور ایک ہورائی اسل ہورد کیا ہورائی ہور کیا ہور ایک ہور ہور ایک ہور کیا ہور ایک ہور کیا ہور

مہدی الا اور جب اس کے بات کی ما اور اس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد ذوالحجہ ۱۳۱ ہے میں خلافت سنجالی اس وفات ہے باک اور اس کی عمر اس نے اسم یا ۱۳۸ سال کی عمر اس کی عمر اس اس کی عمر اس اس کی عمر اس کی عمر اس کی عمر اس کی خار اس کی خار اس کی خار اس کی خار اور کی خار اور اس کی خار اور کی خار اور کی خار اور کی خار اور کی خار اس کی ایک آئکھ میں وفات پائی اور اس کی خار اس کی ایک آئکھ میں وفات پائی اور اس کی خار اس کی خار اس کی حال اور بعض کہتے ہیں کہ بائیں آئکھ میں تھا اور بعض کہتے ہیں کہ بائیں آئکھ میں تھا اور بعض کے خار بسب کا بیان ہے کہ میں نے مبدی و جار اس کی خار اس کے ملا قات کے کمر سے میں نماز پڑھتے و یکھاوہ خوب صورت لباس پہنے ہوئے تھا، مجھے معلوم نہیں وہ نیاد وقید تھا تھا تھا تھا کہ کہا تا اس کی خار اس کے کہ وہاں نے کہے تکم دیا تو میں نے اس کے اقاد ب میں سے ایک شخص کو جوقید تھا 'حاصر کیا تو اس نے اس کے باپ کی وفات کی اطلاع آئی تو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس نے دودن تک اس بات کو اسے دورون تک اس بات کو حسید کی اس کے باپ کی وفات کی اطلاع آئی تو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس نے دودن تک اس بات کو حسید کی اس کے باپ کی وفات کی اطلاع آئی تو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس نے دودن تک اس بات کو حسید کی اس کے باپ کی وفات کی اطلاع آئی تو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس نے دودن تک اس بات کو حسید کی دودن تک اس بات کو

چھپائے رکھا پھر جمعرات نے روزلوگول میں انصلاۃ جامعۃ کا علان کیا گیا اور اس نے لوگوں میں کھڑے ہوکر انہیں اپنے ہا وحت سے تعمق بنایا اور بہا بلا شہدامیر الموتین و بلاوا آگیا ہے اور اس نے جواب دیا ہے اور میں اپنے آپ کو عنداللہ امیر المونین تجمعت ہوں اور مسلمانوں کی خاافت کی اور ایس نے بول کیے ای دن لوگوں نے اس کی بیعت خلافت کی اور ایور لا میر نے آپ تصیدہ میں اس سے تعریب کی اور اسے مبار کیا دی وہ اس میں بیان کرتا ہے۔

میری دوآ تکھوں میں ہے ایک کوتو اپنے امیر کے ساتھ خوش باش اور دوسری کواشکبار دیکھے گاوہ بھی روتی ہے اور بھی بنتی ہے اسے وہ بات تکلیف دیتی ہے جس ہے وہ ناواقف ہے اور جس سے وہ واقف ہے وہ اسے خوش کرتی ہے محرم میں خلیفہ کی موت اسے تکلیف دیتی ہے اور اسے میہ بات خوش کرتی ہے کہ یہ بہت مہر بان خلیفہ کھڑا ہوگیا ہے تو نے اس طرح نہیں و یکھا جے میں انہیں کنگھی اور دوسرا انہیں نوپے امت محمد کا نہیں و یکھا جے میں نے دیکھا ہے اور میں نے بالوں کونہیں دیکھا کہ میں انہیں کنگھی اور دوسرا انہیں نوپے امت محمد کا انتظام کرنے والا خلیفہ فوت ہوگیا ہے اور اس کے بعد تمہارے پاس اس کا جانشین آگیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے خلافت کی فضیلت دی ہے اور اسے خوشما باغات سے سرفراز فرمایا ہے۔

ایک روز مہدی نے اپنی تقریر میں کہا'اے اوگو جیسے تم ہماری اطاعت کا اظہار کرتے ہوائی طرح اسے پوشیدہ بھی رکھو' عافیت تمہیں خوش کرے گی اورانجام کی تم تعریف کرو گے اور جوشخص تم میں عدل وانصاف کرتا ہے اور گناہ کے لباس کوتم سے لپیٹتا ہے اور تمہیں سلامتی سے شاد کرتا ہے اور کسی فعل سے قبل منشائے الہی سے تمہیں خوش گوارزندگی عطا کرتا ہے' اس کی اطاعت کرو' خدا کی قسم میں اپنی عمر کوتمہاری سز اسے بچاؤں گا اورا پنے دل کوتم پراحسان کرنے کی طرف آ مادہ کروں گا۔

راوی بیان کرتا ہے لوگوں کے چبرے اس کے حسن کلام سے دمک اٹھے پھراس نے اپنے باپ کے سونے چاندی کے بے شار ذخائر نکالے اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے اہل اور رشتہ داروں کوان میں سے پچھ بھی نہ دیا بلکہ بیت المال سے ان کی کفایت کے مطابق انہیں رسد جاری کی عطیات کے علاوہ ہر ایک کو پانچ سو درہم دیئے اور اس کا باپ بیت المال کو بڑھانے کا حملیات کے مطابق تا تھا اور مہدی نے رصافہ کی مجد کی تعمیر کا حکم دیا اور اس کے اردگر دایک خندق اور فصیل بنائی اور کئ شہر بھی تغمیر کئے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

قاضی شریک بن عبداللہ کے متعلق اے بتایا گیا کہ وہ اس کے پیچے نماز پڑھنا درست نہیں سمجھتا تو اس نے اسے بلوا کر اس نے اسے گفتگو کی پھر مہدی نے اپنی گفتگو میں اے کہا اے بہرزائی تو شریک نے اسے کہا یا امیر المونین بس بس کو ہوا کی پھر دارشی تو اس نے اسے کہا اے زندیقوں کی پچھ دارتھی تو اس نے اسے کہا اے زندیقوں کی پچھ دارتھی تو اس نے اسے کہا اے زندیقوں کی پچھ علی اورگلو کا رہ لو تد پی تیار کرتے ہیں کہ بہری نے سر جھا لیا اورشر کیا اس علی ماست ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں 'وہ قہوہ پیچے تا ندھی آئی تو مہدی اپنی گھر کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا اور اپنے رخسار کو خاک کے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا اے اللہ اگر لوگوں کو چھوڑ کر میں اس سز اکے لیے مطلوب ہوں تو میں تیرے سامنے پڑا ہوں اے اللہ دشمنان دین کو جھے پہنی کا موقع نہ دے پی وہ مسلس یہی بات کہتا رہا جی کہ تہ ندھی درور ہوگئی۔

اورا ایک روز ایک خض اس کے پاس آیا اوراس کے پاس ایک جوٹا تھا وہ کہنے لگا پیرسول اللہ منافظ کا جوتا ہے میں آپ کو یہ ہرینہ ویتا ہوں'اس نے کہالاؤ'اس نے جوتا ہے بکڑا دیا توان نے اسے بوسد بیا دراہے اپنی آئلھوں پررکھااوراہ دی خرار ور بم دینے ہ تکم دیا اور جب وہ مختص واپن چلا گیا تو مہدی نے کہا خدا کی شم مجھے اچھی طرح تلم ہے کدر ول انڈر مُناتیز اے اس جیت کو پیزا تو کیا'اے دیکھا بھی نہیں'لیکن اگر میں اے واپس کرویتا تو و دیا کرلوگوں ہے کہتا کہ میں نے اے رمول الله سائینگی کو جوتا ہدینۂ دیااوراس نے مجھے واپس کردیا تولوگ اے بیاقرار دیں گے کیونکہ عوام اس قتم کی باتوں کی طرف مائل ہوجاتے ہیں اوران کی عادت ہے کہ وہ طاقتور کے مقابلے میں کمزور کی مدد کرتے ہیں خواہ وہ ظالم ہی ہوئیں ہم نے دس ہزار درہم میں اس کی زبان خرید لی ہے اور ہارے رائے ہی بہتر اوروزنی ہے۔

اوراس کے متعلق مشہور ہوگیا کہ وہ کبوتر بازی اور گھوڑ دوڑ کا شوقین ہےتو محدثین کی ایک جماعت اس کے پاس آئی جس میں عماب بن ابراہیم بھی شامل تھا اس نے اسے ابو ہریرہ کی حدیث سائی کہ لا سبق الا حیف او نعل او حافر<sup>10</sup> اور حدیث میں جناح کے لفظ کا اضافہ کر دیا تو اس نے اسے دس ہزار درہم دینے کا تھم دیا اور جب وہ باہر چلا گیا تو اس نے کہا خدا کی نتم مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عمّا ب نے رسول الله منافیاتی پر افتر اکیا ہے پھراس نے کبوٹروں کے متعلق حکم دیا تو انہیں ذرج کردیا گیا اور اس کے بعداس نے عتاب کو یا زنبین کیا۔

واقدی کا نیان ہے کہ ایک روز میں مہدی کے پاس گیا اور اسے میں نے احادیث سنائیں تواس نے انہیں میری طرف سے لکھ لیا پھراٹھ کرانی ہویوں کے ممروں میں چلا گیا پھر ہاہر نگلاتو وہ غصے سے بھرا ہوا تھا' میں نے کہا یا امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہامیں خیزران کے پاس گیا تو وہ میرے پاس آئی اور اس نے میرے کیڑے پھاڑ دیئے اور کہنے گلی میں نے تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی اورا ہے واقدی قتم بخدا میں نے اسے غلاموں کے تاجر سے خریدا تھا اوراس نے میرے ہاں وہ مرتبہ حاصل كرليا ہے جوكرليا ہے اور ميں نے اپنے بعداس كے بيوں كى امارت كے ليے بيعت لے لى ہے ميں نے كہايا امير المونين رسول الله مَنْ فَيْتُمْ نِهِ فِر ما يا ہے:

'' بلاشبه پیورتین شرفاء پرغالب آ جاتی ہیں اور کمینے انہیں مغلوب کر لیتے۔ نیز آپ نے فر مایا ہے تم میں سے بہتروہ ہے جواپنے اہل کے لیے بہتر ہےاور میں تم میں ہےا ہے اہل کے لیے بہتر ہوں اور عورت ٹیڑھی پہلی بے بیدا کی گئی ہےا گر تونے اے سیدھا کیا تو تواہے تو ژوے گا''۔

اورای بارے میں جو باتیں مجھے یا تھیں میں نے اس سے بیان کیس تو اس نے مجھے دو ہزار دینار دینے کا تھم ویا اور جب میں گھر آیا تو اچا نک خیزران کا پلجی مجھے ملا اس کے پاس دس وینار کم دو بزار دینار تھے اور اس کے پاس کچھ کیڑے بھی تھے اس

<sup>•</sup> حدیث کامنہوم بیہے کہاونٹ جانوراورگھوڑے دوڑانے میں مقابلہ کرناچاہیے عمّاب نے اس کے آگے جمّاح کے لفظ کا اضافہ کر دیاجس سے اس کا مطلب بیتھا کہ کبوتر بازی میں بھی مقابلہ کرنا چاہیے مہدی کومعلوم تھا کہاں نے بیاضا فیصرف میری رضاجو ٹی کے لیے کیا ہے اس لیے اس نے کبوتر وں کو ذَنَحُ كَرِوا كُرِمْ لَى طُورِ مِ بِنَادِيا كَهُ عَنَابِ نِي رسول كريم مَنْ فَيْنِ مِيافِترَ اءكيابِ-مترجم-

نے میر اشکریدا واکرتے ہوئے میری تعریف کرتے ہوئے یہ دیار مجھے بھیے۔

نبذہ با ہوں 'پس اس نے جا کراپنے ایک بکروٹے کو ذیح کا اور میں نے اس کی بیوی کواسے کھتے۔ ناتو نے اپنی کمائی اور اپنے بچوں کی گزارن کو ذیح کرویا ہے اور تو نے اپنے ایک بکرویا ہے اور تو نے اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو ہلاک کرد یا ہے مگراس نے اس کی کوئی توجہ نہ کی ٹیس میں بیرار ہوا اور میں نے اس بھر و نے گئے وشت کو جو نا اور میں نے اس کہا ' بیاتم ہارے یا س کوئی چیز ہے جس میں میں بھے آیا تھے دوں ؟ تو وہ میر بے پاس میکٹوالے کر آیا اور میں نے اس کے لیے کو کلے سے پانچ لاکھ درہم لکھ دیے اور میں نے تو صرف پچاس ہزار لکھنے کا ارادہ کیا تھا' خدا کی تسم ریساری رقم اسے دول گا خواہ بیت المال میں اس سے سوا تجھ نہ ہوئیس اس نے اس پانچ لاکھ درہم دینے کا حکم ویا اور بدو نے انہیں لے لیا اور وہ انبار کی طرف اس جگہ پر حاجیوں کے راستے میں مسلسل مقیم رہا اور وہ مہمانوں کی اور گزر نے والے لوگوں کی مہمانوں کی اور گزر نے نے کا حکم میں بان سے مشہور ہوگیا۔

اورسوار سے روایت ہے کہ ایک روز میں مہدی کے بال سے اپنے گھر واپس آیا تو میر ہے سامنے ناشتہ رکھا گیا جے میر کے دل نے قبول نہ کیا پس میں اپنی خلوت گاہ میں دو پہر کوسو نے کے لیے داخل ہوا تو مجھے نیند نہ آئی اور میں نے اپنی ایک پیاری الونڈی کو بلایا تا کہ میں اس سے دل گئی کروں گرمیر ادل اس سے بھی خوش نہ ہوا اور میں اٹھ کر گھر سے باہر نکلا اور اسپنے خچر پر سوار ہو گیا اور ابھی میں گھر سے آگے نہیں گیا تھا کہ ایک شخص مجھے ملاجس کے پاس دو ہزار در جم سے میں نے پوچھاتم نے بید در جم کہاں سے لیے میں اس نے کہا تیرے نئے بادشاہ سے پس میں نے اسے اسپنے ساتھ لے لیا اور میں بغداد کے کوچوں میں چلنے لگا تا کہ میں اس تا کہ نہ کو بھول جاؤں اور ایک محبر میں نماز کا وقت آگیا تو میں اس میں نماز پڑھنے کے لیے اتر پڑا اور جب میں نے نماز ادا کی کہ ایک کا م ہے؟ میں نے میرے کپڑوں کو بکڑ لیا اور کہنے لگا مجمعی تو میں کیا کہ تو آسودہ اور صاحب ثروت ہے؟ اس نے کہا میں ایک نامین آدمی ہوں لیکن جب میں نے تیری خوشبوسونگی تو میں نے خیال کیا کہ تو آسودہ اور صاحب ثروت آدمی ہوں ایک خوت کہا تی حاجت بہنے وی

میں نے کہا کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا یکل جو مجد کے بالقابل ہے میرے باپ کا ہے۔ وہ خراسان کی طرف سفر کر گیا اور اس نے اسے فروخت کرویا اور جھے اپنے ساتھ لے گیا اور اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا پس ہم وہاں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے اور جھے لکیف پیٹی اور میرے باپ کے مرنے کے بعد ہم بغدادوا پس آ گئے اور میں اس کل کے باس بچھ ما نگئے آیا تاکہ میں اس کے ذریعے سوار سے ملا قات کروں وہ میرے باپ کا دوست ہے اور شایداس کے ہاں پچھ گئے آئی ہوجس سے وہ مجھ پہ بخش کرے میں نے بوچھا تیراباپ کون ہے؟ اس نے ایک شخص کا ذکر کیا جو سب لوگوں سے بڑھ کر میرا دوست تھا۔ میں نے کہا میں تیرے باپ کا دوست سوار ہوں اور تیرے آئی کے دن اللہ تعالی نے مجھ سے نینڈ کھا تا اور آرام وراحت کوروک ویا ہے تی کہ میں تیرے باپ کا دوست سوار ہوں اور تیرے آئی کے دن اللہ تعالی نے مجھ سے نینڈ کھا تا اور آرام وراحت کوروک ویا ہوتی کو وہ ہزار درہم اس نے بچھ تھے سے ملاقات کرنے کے لیے گھرسے نکالا اور تیرے سامنے بھا دیا ہے اور میں نے اپنی کو کھم ویا تو اس نے وہا وہ میں سوار ہوکر درام اس دے دیے جو اس کے پاس تھے اور میں نے اسے کہا کل فلاں جگہ پر میرے گھر آجا نا اور میں سوار ہوکر درام اسے دیے دیے گی اور جب بیں نے پورا ان تعم سایا وہ درار الخلافت میں آگیا اور جب بین نے بہت متجب ہوا اور اس نے بیا آ دی کو دو ہزار در ہم دیا اور جب بیں نے پورا ان تعم سایا تو دو اس سے بہت متجب ہوا اور اس نے بہت متب ہوں کو دو ہزار در ہم دیں کے لیکھ کی دیا اور جب بیں نے بہت متجب ہوا اور اس نے بہت متجب ہوا اور اس نے بہت متجب ہوا اور اس نے بیا تو رہ برار در ہم دیے کا تھم دیا اور کی کو دو ہزار در ہم دیا وہ برار دور کی کو دو ہزار در ہم دیا وہ برار دور کیا وہ برار دور کیا دور کیا

نے کہابال اس نے یو چھا کتنا؟ میں نے کہا پچاس ہزار دینار'یس وہ کمزور ہو گیااوراس نے پچھہ دیر مجھو سے گفتگہ کی پچر جب میں نے اس کے سامنے ۔اشااور کھ پہنچا تو کیا د کیٹنا ہوں کہ فلیوں نے پیائن ہزار دینارمیرے لیے اور دو ہزار دینار نابینا تنمس کے لیے لا نے میں مجھ سے عبت کی ہے 'پس اس روز میں نے نابیا شخص کے آئے کا انتظار کیا تو وہ لیے ہوگی اور د ب شام ہونی تو میں مبدی کے باس وائیں گیا تو اس نے کہا میں نے تیرے بارے میں غور وفکر کیا ہے اور مجھے معلوم مواہ کے جہدے تو اپنا قرض ادا کرد ہے گا تو تیرے پاس کچھنہیں بیچے گا اور میں نے تیرے لیے مزید بچاس ہزار درہم کا تنکم دے دیاہے اور جب نیسر ادن مواتو نا بینامیرے یاس آیا اور میں نے کہااللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے سب سے بہت سامال دیا ہے اور میں نے اسے وہ دو ہزار دینارویئے جوخلیفہ کے ہال سے آئے تھے اور اپنے پاس سے بھی اسے مزید دو ہزار دینار دیے۔

اور ایک عورت مہدی کے باس کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے رسول اللہ سُکا تُنْکِمْ کے رشتہ دار' میری حاجت پوری کرو' مہدی نے کہامیں نے بیربات اس کے سوااور کسی سے نہیں سی اس کی حاجت بوری کرواوراسے دی ہزار درہم دے دواور ابن الخیاط مہدی کے باس آیا اوراس کی مدح کی تو اس نے اسے پچاس ہزار درہم دینے کا تھم دیا جنہیں ابن الخیاط نے تقسیم کر دیا اور کہنے لگا: میں تو گری کی جستو میں اس کی جستو میں اس کی جھیل کے مطابق لے لیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کی جھیل سے سخاوت آگ برص جاتی ہے پس اس نے جو کچھ دیا ہے میں اس سے تو گرنہیں ہوا میں نے اسے دے دیا ہے اور اس نے مجھے سخاوت کی لت ڈال دی ہے پس جو تحض میرے پاس تھامیں نے اسے تقسیم کر دیا ہے۔

را وی بیان کرتا ہے جب مہدی کواس امر کی اطلاع ملی تو اس نے اسے ہر در ہم کے عوض ایک ویتار دیا 'مختصریہ کے مہدی کے محاسن اور کارنا ہے بہت ہے ہیں اور اس کی وفات ماسبذان میں ہوئی اور وہ ماسبذان اس لیے گیا تھا کہ اپنے باڈی کی طرف پیغام بھیج کہ وہ جر جان ہے اس کے باس آئے تا کہ وہ اے ولی عہدی ہے معز ول کر کے ہارون الرشید کے بعد اے مقرر کر ے مگر ہادی نے اس سے انکار کیا اور مہدی اس کے پاس اے بلوانے کے اراوے سے گیا اور جب ماسبذان پہنچا تو وہیں مرگیا اور اس نے بغداد میں اپنے قصر السلامة میں خواب دیکھا کہ ایک بوڑ ھامحل کے دروازے پر کھڑا ہے اور پیجھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ماتھ کو کہتے سنا:

میں اس محل کے باشندوں کو تباہ شدہ دیکھر ہا ہوں اور اس کی حویلیاں اور منازل ویران ہو چکی ہیں اور قوم کا سر دارخوشی اور بادشاہت کے بعدائی قبری طرف چلا گیا ہے جس پر پھر پڑے ہوئے ہیں اوراس کی صرف یا داور باتیں ہی باقی رہ گئی ہیں اوراس کی بیومان اس مرواه پلا کرری میں ۔

اوراس کے بعد و ہصرف دس دن زندہ رہااور مرگیا' روایت ہے کہ جب ہا تف نے اسے کہا کہ میں اس کل کے باشندوں کو تباہ شدہ دیکھر ہا ہوں اور اس کے نشانات اور منازل مث بیکے ہیں تو مہدی نے اسے جواب دیا لوگوں کے امور کواسی طرح جدید امور بوسیدہ کر دیتے ہیں اور ہر جوان کوعفریتِ اس کی عادات بوسیدہ کر دیں گی۔

ہاتف نے کہاد نیاے زاد لے لے تو کوچ کرنے والا ہے اور تو جواب دہ ہے تو کیا کہدر ہاہے۔

مہدی نے اسے جواب دیا میں کہتا ہوں اللہ حق ہے میں نے اس کی گوائی دی ہے اور اس بات کے فضائل شار نہیں کئے ا ماعتے۔

ہاتف نے کہاد نیات زاد کے لیو کوچ کرنے دالا ہے اور تھے پر ٹازل : دے والا تھم قریب آگیا ہے۔ مہدی نے اسے جواب دیا تو ہدایت پائے تو نے کب مجھے اس کی خبر دی ہے جو تو نے مجھے کہا ہے میں اسے عنقریب جلد کروں گا۔

> ہا تف نے کہا ہیں را توں کے بعدوہ تین دن مہینے کے آخر تک تھم رتواسے پورا کرنے والانہیں ہے۔ مؤرخین کا بیان ہے کہاس کے بعدوہ ۲۹ دن زندہ رہاحتی کہ فوت ہو گئیا۔

اورابن جریر نے اس کی وفات کے سب کے بارے میں اختلاف بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہرن کے پیچے لگا اور کتے ہی اس کے پیچے داخل ہوگئے اور گھوڑا آیا اوراپنے پاؤں اٹھا کر ویرا نے میں داخل ہوگئے اور گھوڑا آیا اوراپنے پاؤں اٹھا کر ویرا نے میں داخل ہوگئی اور بعض کا قول ہے کہ اس کی ایک ویرا نے میں داخل ہوگئیا اور اس نے اس کی کمر توڑ دی اور اس کے باعث اس کی وفات ہوگئی اور بعض کا قول ہے کہ اس کی ایک چیتی لونڈی نے دوسری کی طرف زہر آلود وور ھے بھیجا تو اپنی مہدی کے پاس سے گزر ااور اس نے اس سے دور ھے بیا اور مرگئیا بعض کا قول ہے کہ اس نے ایک پلیٹ میں اس کی طرف امرود بھیجا اور اس کے اور اس کے اور اس نے اس امرود کو جو اور پر پڑا تھا لے کر کھا لیا اور اس بہت ایس میں اس کے پاس سے ایک لونڈی میر پلیٹ لئے گزری تو اس نے اس امرود کو جو او پر پڑا تھا لے کر کھا لیا اور اس وفت مرگیا اور اس کی اور کی ہوا ور میں نے ویا ہا کہ وہ جھا کیل کے لیے ہوا ور میں نے وقت مرگیا اور وی کی اور شہور تول کے مطابق اس کی عمر سس سال تھی اور اس کی خلافت دس سال آیک ماہ اور کیچھون رہی اور شعراء نے اس کے بہت سے مرجے کے جن کا ذکر ابن جریر اور اس کی ضلافت دس سال آگی اور کیچھون رہی اور شعراء نے اس کے بہت سے مرجے کے جن کا ذکر ابن جریر اور اس کی ضلافت دس سال آگی ماہ اور کیچھون رہی اور شعراء نے اس کے بہت سے مرجے کے جن کا ذکر ابن جریر اور اس کی ضلافت دس سال آگی ہوں ہونے کیا ہوں کیا ہوں کی اس کی سال تھی اور اس کی خلافت دس سال آگی ہوں کیا کیا کیا ہوں کیا ہوں کیا

اوراس سال عبدالله بن زیادُ نافع بن عمر الجمی اور نافع بن ابی فیم القاری نے وفات پائی۔ موسیٰ ہادی بن مہدی کی خلافت:

اس کے باپ نے ماہ محرم الآاج کے آغاز میں وفات پائی اور بیا ہے بعد ولی عہد تھا اور اس کے باپ نے اپنی موت سے پہلے اس کے بھائی ہارون الرشید کو ولی عہدی میں مقدم کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا گراس نے اتفاق نہ کیا حتی کہ مہدی ماسبذان میں وفات پا گیا اور ہادی اس وفت جرجان میں تھا' پس حکومت کے بعض آدمیوں نے جن میں ربیج حاجب اور جرنیلوں کی ایک پارٹی بھی شامل تھی' ہارون الرشید کو اس پر مقدم کرنے اور اس کی بیعت کرنے کا ارادہ کیا اور رشید بغداد میں موجود تھا اور انہوں نے مہدی کی خواہش کی شفیذ کے لیے فوج پر فوج خرج کرنے کا عزم کرلیا' پس ہادی کو جب بیخ بر کی تو وہ تیزی سے جرجان سے بغداد آیا اور وہ بیں دن میں وہاں سے بہاں پہنچ گیا اور بغداد آکر اس نے لوگوں میں کھڑے ہوکر تقریر کی اور ان سے بیعت کی اور ان سے بیعت کی اور ان سے میات کی اور انہوں نے اسے تلاش کیا حتی کہ دو اس کے سامنے حاضر ہوگیا تو

اس نے اسے معاف کر دیا اور اس سے حسن سلوک کیا اور اسے اپنے گھر کی تجاہت پر قائم رکھا اور مزید بر آس اسے وزارت اور ویگر امارتیں بھی دیں اور بادی 'آفاق میں زنادقہ کی تلاش میں لگ گیا اور اس نے ان میں سے بہت سے لوگوں کوئل کر دیا اور اس نے اس بارے میں اپنے باپ کی اقتد اور کی اور ہادی خلوت میں اپنے اصحاب کے ساتھ یہ انبس مکھ تھا اور زہب وو مقام خلافت میر پیشن تھا۔ تو اس کی مما بت اور امارت کی وجہ سے اس کی طرف و کی بھی نہیں سکتے تھے اور وو خواصورت 'باوقار اور بار عوبہ نوجوان تھا۔

اہراس سال یعنی ۱۹ ایسے جی مدید ہیں حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی بن الی طالب نے خروج کیا اور یہ واقعہ یوں ہوا کہ اس نے ایک دن حتی کوسفید لباس پہنا اور مجد نبوی جن بیٹے گیا اور لوگ نماز کو آئے اور جب انہوں نے دیکھا تو والیس چلے گئے اور ایک جاعت اس کے ارد گرد جمع ہوگئی اور انہوں نے کتاب وسنت اور اہل بیت کی رضامندی ہے اس کی بیعت کرلی اور اس کے خروج کا سبب بیتھا کہ مدینہ کا متولی وہاں سے خلیفہ کومبار کباد دینے اور اس کے باپ کی تعزیت کرنے بغداد گیا گئی اور اس کے خروج کا متونی وہاں سے خلیفہ کومبار کباد دینے اور اس کے باپ کی تعزیت کرنے بغداد گیا گئی اور اس نے مجد نبوی میں پیرالیے امور پیش آگئے جنہوں نے اس کے خروج کا تقاضا کیا اور اس کے ارد گرد ایک جماعت جمع ہوگئی اور اس نے مبود نبوی میں اپنا ٹھکا نہ بنالیا اور انہوں نے لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے روک ویا اور جو پچھاس نے ارازہ کیا تھا اہل مدید نے اسے اس کا جواب نہ دیا بلکہ وہ مجد کی ہوجہ ہوگئی اور انہوں نے کی وجہ سے اس کے خلاف بدد عاشی کرنے لگے حتی کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ محبد کی اور دونوں طرف سے آدی آئی ہوئے پھروہ کی طرف کوچ کیا اور انہوں نے کئی بار المہووہ وہ سے بنگ کی اور دونوں طرف سے آدی آئی ہوئے پھروہ کی طرف کے بعد اس کے مقابلے بیں ایک فوج کے بیداس نے جے کے اجتماع سے فراغت کے بعد اس سے جنگ کی اور دونوں طرف سے آئی گئی وہ خواس نے اور انہوں کے مقابلے بیں ایک فوج کیا گئی ہوں تو کی مدت و ماہ ۱ ون ہواور ان کی اور دونوں طرف مردی کے پاس آیا تو اس نے اس کے مقابلے میں ایک ہو تقدیم کردیا پھروہ کوف سے نکلا تو اس نے جھی جس نے تھی اس کے دونوں کی مدت و ماہ ۱ وہ کیا تو اس کے مقابلے میں تقدیم کردیا پھروہ کوف سے نکلا تو اس کے جھیم نے تھی اس کی بیس کی تو ہوں کی مدت و ماہ ۱ وہ کوئی دوستوں اور اپنی ایک میں تقدیم کردیا پھروہ کوف سے نکلا تو اس کے تھیم نے تھی کے ایک میں تھی جسم کردیا پھروہ کوف سے نکلا تو اس کے تھیم کردیا پھروہ کوف سے نکلا تو اس کے تھیم کردیا پھروہ کوف سے نکلا تو اس کے تھیم کردیا پھروہ کوف سے نکلا تو اس کے تھیم کی تھیم کردیا پھروہ کوف سے نکل تو اس کی بھروں کے دیکھوں کے تو تک کی کی کو تھیم کیا گئی کردیا دی کی کے دیا تو کیا تو اس کے تھیم کردیا پھروہ کو کے دی کردیا دی کردیا ہو کر کی کو تو تک کی کردیا ہو کردیا گئی کر کیا کو تو تو تک کی کردیا ہو کی کردیا ہو کردی

اوراس سال خلیفہ کے بیچا سلیمان بن ابی جعفر نے لوگوں کو جج کرایا اور معتوق بن یجی نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ را بہب کے درے کے رائے موسم گر ما کی جنگ لڑی اور روی اپنج جرنیل کے ساتھ آئے اور وہ الحدث بینج گئے اور اس سال حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب نے وفات پائی اے ایام تشریق میں قتل کیا گیا جیسا کہ بہلے بیان ہو چکا ہے اور منصور کے غلام رنچ بن یونس الحاجب نے بھی وفات پائی اور بیا آں کا حاجب اور وزیر تھا اور بیمبدی اور ہا دی کا بھی وزیر ہا اور بعض لوگ اس کے نسل من کرتے ہیں اور خطیب نے اس کے حالات میں اس کے طریق سے ایک حدیث بیان کی ہے لیکن وہ مشکر ہے اور اس کی طرف سے اس کے روایت ہونے کی صحت میں اعتراض پایا جاتا ہے اور اس نے اس کے بعد اس کے بیت پر مقر کر کیا ہے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بیت پر مقر کر کیا ہے بیان کی سے بیٹوں کی سے بعد اس کے بعد اس کے بیت پر مقر کر کیا ہے بیان کی سے بعل بین رہے کو بیت دی اور کر کے بھی اس کی بین رہے کو بیت دی اور کر کے بعد اس کے بین کو بعد اس کے بعد



## وكالط

پس اس نے بچھ دریس جھکائے رکھا اور بیرات کا وقت تھا پھراس نے اسے قید کرنے کا تھم دے دیا پھراسے رہا کر دیا اور ایک روز اس کا بھائی ہارون الرشید اس کے پاس آیا اور اس کی دائیں جانب دور جا کر بیٹھ گیا' ہادی کی چھ دریاس کی طرف دیکھا رہا پھر کہنے لگا اے ہارون کیا تو فی الواقعہ ولی عہد بننے کی امیدر کھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں قتم بخدا' اور اگر ایسا ہوا تو میں ان لوگوں سے صلد رحی کروں گا جن سے آپ نے قطع حمی کی ہے اور جن پر آپ نے نظم کیا ہے ان سے انساف کروں گا اور اپنی بیٹیوں کی شادی آپ کے بیٹوں سے کروں گا' اس نے کہا تیرے بارے میں بہی گمان ہے' پس ہارون اس کے پاس اس کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے گیا تو ہادی نے اسے تم دی کہ وہ تحت پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا پھر اس نے اس کے لیے ایک کروڑ دینار کا کھم دیا اور بیکہ وہ خزانوں میں داخل ہوکر جو چا ہے لے لور جب خراج آیا تو اس نے اس کا نصف اسے دیا' یہ سب پھے کرک کم دیا دون سے راضی ہوگیا پھر مواں سے والی آ کر ۱۵ رہے الاول جعد کی ہوں بارون سے راضی ہوگیا پھر وہاں سے والی آ کر ۱۵ رہے الاول جعد کی خواں دون نہ ہوگیا پھر وہاں سے والی آ کر ۱۵ رہے الاول جعد کی خواں دیں ہوگیا افرانس کی خلافت چھ ماہ شب کو نیسا باز میں فوت ہوگیا 'اس کی عمر الموانس کی خلافت چھ ماہ شب کو نیسا باز میں فوت ہوگیا 'اس کی عمر المیا سے مائی ہو اس کے ایک خواہ ہو اس کے ایک خواہ دی خواہ دی خواہ دی خواہ دی خواہ دی خواہ دیا ہو اس کی خواہ دی خواہ دیا ہو تھا۔ دی اس کی خواہ دی خواہ دی خواہ دی خواہ دیا ہونے کی خواہ دی خواہ دی خواہ دی خواہ دیا ہونے کے خواہ دی خواہ دیا در اس کی خواہ دی خواہ دیا ہو کی خواہ دی خواہ دی

مصری نسخه میں ایک سال ایک ماه۳۳ دن ہے۔

اوراک شک کوخلیفہ ہادی فیت ہوااورخلیفہ رشید نے امارے سنھالی اورخلیفہ مامون بن رشیدیبدا ہوااوران وونوں کی مال ب خیزران نے اول ثب میں کیا' مجھے بیتہ جلا ہے کہ ایک خلیفہ پیرا ہو گا اور ایک خلیفہ مرے گو' اور ایک خلیفہ خلافت سلیما لے گا' بیان کیا جا نا ہے کہ اس نے یہ بات اور ائی سے آیک فرصہ ان ن منتی اور اس بات نے اسے بہت نوش نیا تھا اور یہ کی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے رشید کے متعلق اس کے خوف سے اپنے بیٹے کا نام بادی رکھا اس لیے کہ اس نے خیز ران کود ، رکر دیا تھا اور اپنی چهیتی لونڈی خالصہ کوقریب کرایا تھا والثداعلم۔

## بادی کے کچھ حالات:

اس کے اقوال:

موی بن محمر مهدی بن عبد الله بن منصور بن محمر بن على بن عبد الله بن عباس ابومحمد ما دی اس نے محرم و ۱ اص میں خلافت سنجالی اور ۱۵ ربیج الا ول یا آخر ربیج الا ول ۱<u>۷- م</u>وفوت ہو گیا اور اسکی عمر ۲۳ سال تھی بعض ۱۲۴ دربعض ۲۶ سال بھی بیان کرتے ہیں اور پہلاقول صحیح ہےاور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی عمر میں اس سے پہلے سی نے خلافت نہیں سنجالی اور وہ حسین طویل 'جمیل اور سفیدرنگ تھا اور بڑا طاقتورتھا اور دوزر ہیں پہن کرسواری پرسوار ہوجاتا تھا وراس کا باپ اسے میری خوشبو کہا کرتا تھا' عیسیٰ بن واب نے بیان کیا ہے کہ ایک روز میں ہادی کے یاس تھا کہ ایک تھال لایا گیا جس میں دولونڈ یوں کے سرتھے جنہیں قتل کر کے مکڑ ہے مکڑے کیا گیا تھا میں نے ان دونوں سے حسین صورت نہیں دیکھی اور نہان کے بالوں کی مانند بال دیکھے ہیں اوران کے ہالوں میں ترتیب کے ساتھ موتی اور جواہر جڑے ہوئے تھے اور نہ ہی میں نے ان دونوں کی خوشبو کی مانند کوئی خوشبو دیکھی ہے خلیفہ نے ہمیں پوچھا کیا تنہیں ان دونوں کا حال معلوم ہے؟ میں نے کہانہیں تو اس نے کہانہیں بتایا گیا ہے کہ بیا یک دوسرے پر چڑھ کر بے حیائی کرتی میں پس میں نے خادم کو حکم دیا تو اس نے ان دونوں کی تگرانی کی پھراس نے میرے پاس آ کر کہا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں میں نے آ کران دونوں کوایک لخاف میں بدکاری کرتے مایا تو میں ان نے ان دونوں کی گر دنیں کا شنے کا حکم دے دیا پھراس نے اپنے سامنے ان دونوں کے سروں کواٹھانے کا حکم دیا اور پہلی بات کی طرف واپس آگیا گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہےاور وہ ذکی القلب ہےاور حکومت کے متعلق بڑی خبرر کھنے والا تھا۔

مجرم کوسز ادینے اور لغزشوں برمعافی دینے کی مانند کومت کی اصلاح کرنے والی کوئی چزنبیں کومت کے بارے میں کم طع کرد ایک روز وہ کی شخص سے ناراض ہوا تو اس نے اس کی رضا مندی جا ہی تو وہ راضی ہوگیا اور وہ شخص عذر کرنے لگا تو ہادی نے کہارضامندی نے کچھے عذر کی برداشت ہے کفایت کردی ہےاوراس نے ایک شخص ہے اس کے بیٹے کی تعزیت کی اورا ہے کہا اس نے مجھے خوش کیا حالا تکہ وہ دعمن اور فتنہ تھا اور اس نے مجھے د کھ دیا حالا تکہ وہ دعا اور رحمت تھی اور زبیر بن بکار نے روایت کی ے کہ مروان بن الی هفصہ نے ہادی کواپنا قصیدہ سایا جس کا کیک شعربہ ہے:

اس کی جنگ اور بخشش کے دونوں دن ایک جیسے ہیں 'کسی کومعلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے کے نضیات حاصل ہے۔ ہا دی نے اسے یو چھاتمہیں کون کی بات پیند ہے؟ تمیں ہزارجلد ملنے والی رقم یا ایک لا کھ رجٹر وں میں چکر لگانے والی رقم ؟

اس نے کہایا امیر المومنین یا اس سے بھی بہت اٹھی بات؟ اس نے پوچھاوہ کیا؟ اس نے کہاتمیں ہزارجلد ملنے والی رقم جلدمل جائے اور آیک لا کھ رجٹر وں میں چگر لگانی رہے باوی نے کہااس سے بٹی اچھی بات یہ ہے کہ ہم ساری رقم شجھے جلد دے و سے جی پن اس نے اس کے لیے ایک لا کوتمیں جزار در ہم جلد دینے کا حکم میں ویا۔

خطیب بغدادی نے بیان کیا کہ از ہری نے بھے یان لیا کہ بس بن احد و بیا یک نے ہم ہے بیان کیا ہے بہا انسونی نے ہم ہے بیان کیا کہ انتظامی نے ہم ہے بیان کیا کہ ہم ابوتھ ہا دی ہی اور رسول اللہ مخالی ہی کہ ہم ابوتھ ہا دی ہی اور رسول اللہ مخالی ہی کہ ہم ابوتھ ہا دی ہی اس نے ہمارے نے بجلس بٹھائی جس میں اپنے زمانے کے فقہ او کو گالیاں دی ہیں اور رسول اللہ مخالی ہی بی بیا یا اور ہو فقہ اور اس خص کو بھی بلوا یا اور ہم ہی با یا اور ہو فقہ اور اس خص کو بھی بلوا یا اور ہمیں بھی بلایا اور اس خص کو بھی بلوا یا اور ہمیں ہی با یا اور ہو فقہ اور اس خص کو باری اور اس کے دروازے پر مخبر ہوگیا بھر اس نے اپنی ہر اس نے اپنی ہر ہوگیا بھر اس نے اپنی ہم ہدی سے سنا ہے وہ اپنی دری تو ہادی کا چرہ اس نے باپ علی بن عبد اللہ بنی بی عبد اللہ سے بور کی ہی با پہلے مہدی سے سنا ہے وہ اپنی ہر اس کے مخالی ہم ہوگ اس بات کو پیند نہیں کیا اور اس نے در میں کو ان ہور کی اور اس کا بارون نے اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز وہ ہور کی ہیں اور اسے اس کی نماز اس کی نماز وہ ہو مائی اور اسے اس کے تو ہو کہ اس باز میں بغداد کی مشر تی جانب و فن کیا گیا اور اس کے نو بھی سے ساباز میں بغداد کی مشر تی جانب و فن کیا گیا اور اس کے نو بی ہے ہمائی اور اس کا نام رکھا گیا اور لاکھ اور اس عباس خصی اس میسی اس کے بات تھیں ام میسی سے مامون نے شادی کی اور ام عباس کا لقب کے باپ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا اور لاکھی اور ام عباس خصی اس خصی کیا ہوں نے شادی کی اور ام عباس خصی اس کے تو بیتا ہور اس کا نام رکھا گیا اور لاکھیا اور لاکھیں اور ام عباس خصی اس کی میں نام کی کیا ور ام عباس کا نام رکھا گیا اور لاکھیا اور لاکھی اور ام عباس خصی نام عباس کی مامون نے شادی کی اور ام عباس کا لقب کر اور ام

## بإرن الرشيد بن مهدي كي خلافت:

ہامون سے پھرضیج کواس نے اپنے بھائی ہادی کی نماز جٹاز وج ھائی اورا سے عیسا باؤ میں فِن کیااوراس نے تشم کھائی کہ بغداد میں ظہر کی نماز بڑھے گا اور جب وہ جنازے سے فارغ ہوا تو اس نے ابومسمہ القائد کے قبل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ جعفر بین مادی کے ساتھ تھا اور انہوں نے لی پررشید ہے گی کی تو ایو تصبیہ نے کہا تھیرا ورکھرا ہوجا تا کہ وفی عبد گزر جائے رشید نے کہا امیر کی شخ واطاعت كرنى جايي ليل جعفراور ابوعصمه كزر كئة اوررشيد فاليل اور دل شكة تدبيوكر كمزا موكيا اور جب و و خليفه بنا تو اس ني ابوعصمہ کے قتل کا تھکم دے دیا پھروہ بغدا دروانہ ہو گیا اور جب دہ بغدا د کے میں پر پہنچا تو اس نے غوطہ خوروں کو بلایا اور کہا یہاں میری وہ انگشتری گریڑی ہے جومیرے والدمہدی نے میرے لیے ایک لاکھ درہم میں خریدی تھی اور جب ہادی کا زمانہ آیا تو ہاوی نے میرے پاس اس کےمطالبہ کے لیے آ دمی بھیجا تو میں نے اسے ایکچی کی طرف کھینک دیا تو وہ یہاں گریز کی پس غوطہ خوروں نے اس کے چیچیےغوطے لگائے تو انہوں نے اسے تلاش کرلیا جس سے رشید کو بہت خوشی ہوئی اور جب رشید نے یمیٰ بن خالد کووز ارت سونی تواہے کہا میں نے رعیت کامعاملہ تیرے سپر دکیا ہے اور میں نے اسے اپنی گر دن سے اتا رکر تیری گر دن میں ڈال دیا ہے' پس تو جسے جا ہتا ہے والی بناد ہےاور جسے جا ہتا ہے معزول کر دےاوراس بارے میں ابرا ہیم موصلی کہتا ہے کیا تو نے دیکھانہیں کہ سورج کی روشنی کم تھی اور جب ہارون خلیفہ بنا تو اس کی روشنی میں جبک پیدا ہوگئی بیدائند کے امین تخی ہارون کی برکت سے ہوا اور ہارون اس کا والی ہے کیٹی اس کا وزیر ہے۔

پھر ہارون نے بیچیٰ بن خالد کو تھم دیا کہوہ اس کی والدہ خیز ران کے مشور ہے کے بغیر کسی بات کا فیصلہ نہ کرے اور وہی سب امور میں مشور ہ دیتی تھی اور وہی جوڑ تو ڑ کرتی اور نیصلے دیتی تھی۔

اوراس سال رشید نے قرابتداروں کے حصول کے بارے میں حکم دیا کہ وہ بنی ہاشم کے درمیان برابرتقسیم ہوں اوراسی سال رشید نے بہت سے زنا دقہ کا تنبع کیا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کوقتل کر دیا اور اس سال بعض اہل بیت نے اس کے خلاف خروج کیا اور اس سال امین محمد بن الرشیداین زبیده پیدا مواا در بیاس سال کی ۱ اشوال کے جعد کے دن کا واقعہ ہے اور اس سال خرج الخادم ترکی کے ہاتھوں طرسوس شہر کی تعمیر کھل ہوئی اور اوگ وہاں اتر ہے اور اس سال امیر المومنین ہارون الرشید نے لوگوں کو حج کروایا اوراہل حرمین کو بہت ہے اموال دیئے ریکھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اس سال جنگ بھی کی اوراس بار ہے میں داؤد بن رزین شاعر کہتا ہے:

ہارون کے ذریعے تمام شہروں میں نور چکا ہے اوراس نے اپنی سیرت کواستوار کر کے راہتے کا انظام کیا ہے وہ اللہ کا ا مام ہے اور اس کا اکثر کام جنگ کرنا اور جج کرنا ہے جب لوگوں کے سامنے اس کا روثن منظر آتا ہے تو اس کے چیرے کے نور سے لوگوں کی آئکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں اور اللہ کا امین ہارون خی ہے جواس سے امید کرتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔



# اس سال وفات پانے والے اعیان

فنیل بن اندین عمرو بن تمیم ابوعبدالرسمن الفز ابهدی اور ایستالقر ودی الاز دی بھی کہا ہا تا ہے یہ نبخ یوں کا شخ ہے اور یہو پہ تصرین میں موران نے کئی اکا ہرنے اس سے ملم تحو سکھا ہے اور اس نے ملم عروض ایجاد نیا ہے اور اسے پانٹی دائروں میں تسیم کیا ہے اور اس کی پدر دیجریں بنائی بیں اور افتقش نے اس میں ایک اور بحرکا اضافہ کیا ہے تے الخرب کتے ہیں اور ایک شاعر نے کہا ہے :

۔ خلیل کی تخلیق سے قبل دنیا کے اشعار صحیح تھے۔

اورا سے سرتال کے علم کی بھی معرفت حاصل تھی اوراسی علم میں اس کی ایک تصنیف بھی ہے اور کتاب العین لغت کے بار بے میں اس کی تصنیف ہے اس کی ابتداء اس نے کی اور نظر بن شمیل اوراضی بطیل میں سے اس قتم کے آدمیوں جیسے موّر رج السد وی اور نظر بن علی المجبھی نے اسے مکمل کیا مگر خلیل نے جو کچھوضع کیا تھا اس کی مناسبت نہ کر سکے اور ابن دستوریہ نے ایک کتاب کھی جس میں اس خلیل کو بیان کیا ہے جوان سے وقوع پذیر یہ واتھا اور افادہ بھی کیا اور خلیل ایک نیک عاقل 'باو قار اور کا مل شخص تھا اور دنیا سے نہایت ہی کم لینے والا تھا اور زندگی کی تخی اور تنگی پر بہت صبر کرنے والا تھا اوروہ کہا کرتا تھا میر اغم میرے دروازے کے پچھواڑے تک نہیں جا سکتا اور دانشمندا ورخوش اخلاق آدمی تھا اور اس نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص علم عروض میں اس سے الجھ پڑا اور اسے اس علم سے دور کا بھی واسط نہیں تھا 'پس میں نے ایک روز اسے کہا تو اس شعر کی تقطیع کیسے کرے گا ذا لم تستطع شیئا فلاعه اسے اس علم سے دور کا بھی واسط نہیں تھا 'پس میں نے ایک روز اسے کہا تو اس شعر کی تقطیع کیسے کرے گا ذا لم تستطع شیئا فلاعه اسے دور کا بھی واسط نہیں تھا 'پس میں نے ایک روز اسے کہا تو اس شعر کی تقطیع کیسے کرے گا ذا لم تستطع شیئا فلاعه اسے دور کا بھی واسط نہیں تھا ۔

اور وہ اپنی بھے کے مطابق اس کی تفظیع میں لگ گیا پھر وہ میرے پاس سے اٹھ گیا اور دوبارہ میرے پاس نہیں آیا معلوم ہوتا ہے اسے وہ بات بھی آگئی جس کی طرف میں نے اسے اشارہ کیا تھا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم شاپھی کے بعد اس کے باپ کے سواکس نے احمد نام نہیں رکھا' یہ بات احمد بن ابی خیشہ سے روایت کی گئی ہے واللہ اعلم' خلیل وابھے کو پیدا ہوا اور مشہور تول کے مطابق وی سے بھی بیان کی ہے اور ابن جوزی نے اپنی کتاب شذور العقود میں وہا ت کو این میں اس کی وفات و آلھ میں بیان کی ہے اور ابن جوزی نے اپنی کتاب شذور العقود میں وسلامی میں اس کی وفات کا خیال ظاہر کیا ہے اور بینہایت ہی غریب تول ہے اور پہلا قول مشہور ہے۔

ادراس سال ربیع بن سلیمان بن عبدالجبار بن کامل المرادی المصری المودب نے وفات پائی جوحضرت امام شافعی کاروبیر تھا اور آپ ہے روایت کرنے والا آخری شخص تھا اور یہ ایک صالح شخص تھا اور حضرت امام شافعی نے اس میں اور البویسطی المزنی اور ابن عبدالحکم میں ملم کودیکھا اورنفس الامر میں بھی ایبا ہی اتفاق ہوا اور اس ربیع کا شعر ہے:

صرجمیل کس قدرسرعت سے فراخی بیدا کرتا ہے اور جوامور کے بارے میں اللہ کی تقدیق کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے اور جواللہ ہے ڈرتا ہے اسے تکلیف نہیں پہنچتی اور جواللہ ہے امیدر کھتا ہے وہ امید کے مقام پر ہی رہتا ہے۔

اورای طرح رہیج بن سلیمان بن داؤ دالجیزی نے بھی امام شافعی سے روایت کی ہے اور اس نے ۲<mark>۰۱</mark> پیس و فات پائی ہے۔واللہ اعلم۔

## إكارها

اس سال مارون الرثيد نے وزارت نے ساتھ لیکیٰ بن خالد کوانگوٹھی بھی وے دی اورای سال مارون الرثید نے جزیر ہ کے نائب ابو ہر برہ محمد بن فروٹ کوقصر خلد ہیں اینے سامنے بائدہ کر قبل کیا اور اس سال فنٹل بن سعید فرون نے فرون کیا اور قبل ہوگیااوراس سال میں افریقہ کا نائب روح بن حاتم آیااوراس سال خیزران مکد گئی اوروہاں قیام کیا یہاں تک کہ جج میں شامل ہوئی اوراس سال خلفاء کے چیاعبدالصمد بن ملی نے لوگوں کو حج کروایا۔

## 2121

اس سال رشید نے اہل عراق ہے وہ عشر ساقط کر دیا جونصف کے بعدان ہے لیا جاتا تھااورای سال رشید بغدا د ہے جگہہ تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ بغداد کے سوا و ہاں رہے اور وہ پریشان ہو کروا پس آ گیا اوراسی سال رشید کے چیا بعقو ب بن الی جعفر منصور نے لوگوں کو حج کر دایا اور اس سال اسحاق بن سلیمان بن علی نے موسم گر ما کی جنگ لڑی۔

## 212

اس سال محد بن سلیمان نے بصرہ میں وفات یائی اور رشید نے اس کے ان ذخائر کی حفاظت کرنے کا تھم دیا جوخلفا ء کے مناسب حال ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت سا مال سونا جائدی اور سا مان وغیرہ حاصل کیا اور اس کا ڈھیر نگا دیا تا کہ اس سے جنگ اورمسلما نوں کےمصالح میں بدد بی جائے اور وہ محمد بن سلیمان بن علی بن عبداللہ بن عباس تھا اور اس کی ماں امحسن بنت جعفر بن حسن بن حسن بن علی تھی اور وہ قریش کے جوانوں اور بہا دروں میں ہے تھا' منصور نے اسے بصرہ اور کوفیہ دونوں کی امارت دی اور مہدی نے اپنی بیٹی عباسہ کااس ہے نکاح کیا اور بہت مالدارآ دمی تقااوراس کی روزانہ کی آمدن ایک لا کھتھی اوراس کے پاس سرخ یا توت کی ایک انگوٹھی تھی جس کی نظیر نہیں دیکھی گئی اور اس نے اپنے باپ اور اپنے جدا کبر سے حدیث کی روایت کی نے اوروہ پنتیم کے سرکے سیج کے بارے میں مرفوع حدیث ہے کہ وہ اپنے سر کے الگلے جھے تک مسیح کرے اور جس کا باپ ہووہ اپنے سر کا مسیح اپنے سر کے پچھلے حصے تک کرے اور اس نے رشید کے پاس جا کرا ہے خلافت کی مبار کباو دی تو اس کا اعز اوا کرام کیا اور اس کی عملداری میں بہت سااضا فدکر دیااور جب اس نے باہر جانے کاارادہ کیا تورشیداس کی مشابیت کرتے ہوئے کلواذ اتک اس کے ساتھ گیا'اس نے اس سال کے جمادی الآخرۃ میں ۵سال کی عمر میں وفات یائی اور رشید نے اس کے مال صاحت ( یعنی سونے چا ندی ) کے انتخاب کے لیے آ دمی بھیجا تو اس نے املاک کوچیوڑ کرتین کروڑ دینار کا سونا اور چھ کروڑ در نہم کی جاندی یا گی۔ اورابن جزیر نے بیان کیا ہے کہاس کی اور خیزران کی وفات ایک ہی روز ہوئی اوراس کی ایک لونڈی نے اس کی قبر پر

کھڑے ہوکر پیشعریڑھے:

جس ہے تو محبت کرتا ہے مٹی اس کا شبستان بن گئی ہے مٹی کو پھینک دے اور اسے کہہ کہ تو زندہ رہ اے ٹی ہم تجھ سے محبت کریے میں اورائیل اس فی مزت مطلوب ہے تن پر تو پری ہو فی ہے۔

اوراس سال مبدی کی لونڈ کی اور امیر اِلموشین بادی اور رشید کی ماں خبر ران نے وفات باکی'مبدی نے اسے خریدا اور اس نے اس نے باں بڑا مرتبہ حاصل کرلیا پھراس ہے اے آزاد کرے اس سے نکان کرلیا اور اس نے اس سے دوخلیفوں سوئی ہادی اوررشید کوجنم دیا اوراس کے ملاوہ عورتوں میں ہے کسی عورت کوعبدالملک بن مروان کی بیوی بعت العباس العبسیہ کے سوااس تشم کی ولا دت کا اتفاق نہیں ہوا' و وولیدا ورسلیمان کی ماں ہے اور اس طرح شاہ خرند بنت فیروزین پر دگر دکو بھی ایساا تفاق ہوا ہے اس نے این آتا ولید بن عبدالملک سے مروان اور ابراہیم کوجنم دیا اور ان دونوں نے خلافت سنجالی اور خیزران کے طریق سے اس کے آتا مہدی ہے عن ابیعن جدوعن ابن عباس عن النبي مَنْ الله عن النبي مَنْ الله عن ا ہر چیز حفاظت کرتی ہےاور جب خیز ران کوفر وخت کے لیے مہدی کے حضور پیش کیا گیا تو اس نے اس کی پنڈلیوں کی بار کی کے سوا' اس نے اسے خوش کیااورمہدی نے اسے کہاا ہے لونڈی اگر تیری پنڈلیاں باریک اور خراش والی نہ ہوتیں تو بلاشبہ تو خوبصور تی اور خواہش کی انہناء پر ہوتی 'اس نے کہا یا امیر المومنین آپ ایک چیز کے عتاج ہیں جس کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں آپ انہیں نہ دیکھتے پس اس نے اس کے جواب کواچھاسمجھا اورا سے خرید لیا اوراس نے اس کے ہاں بڑار تبہ حاصل کرلیا اورا یک دفعہ مہدی کی زندگی میں خیزران نے حج کیا تو اس نے اسے مکہ میں خطاکھا کہوہ اس کے بغیر وحشت محسوں کرتا ہےاوران اشعار کے ذریعے اس کے شوق کا اظہار کیا: 🗝

" ہم بڑے سرور میں ہیں لیکن تنہارے بغیر سرور مکمل نہیں ہوتا'اے وادی کے باشندو' ہم جس حالت میں ہیں اس میں ا کے عیب پایا جاتا ہے'تم غائب ہواور ہم حاضر میں' پس تیزی ہے چلوا گرتم ہواؤں کے ساتھ پرواز کی طاقت رکھتے ہوتو

اوراس نے اسے جواب دیایائسی کواسے جواب دینے کا تھم دیا۔

''آپ نے جس شوق کا اظہار کیا ہے اس کا ہمیں علم ہوگیا ہے اور ہم نے تدبیر کی ہے گرہم نے پرواز کی طاقت نہیں یا گی' کاش ہوا کیں آپ تک وہ باتیں بہنچا دیتی جوشمیر جھیائے ہوئے ہے میں ہمیشد مشاق رہی ہوں اور اگر آپ میرے بعدس ورمیں ہیں تو بیسرور جمیشہ رہے'۔

مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ بھرہ کے نائب محمد بن سلیمان نے جس نے اس روز وفات پائی جس روز خیزران نے وفات یا کی ہے اس کوایک سوخدمت گارلونڈیاں تختہ جیجیں اور ہرلونڈی کے ساتھ کنتوری ہے بھرا ہوا ایک ایک جاندی کا جام بھی تھا تو خیزران نے اسے لکھا: جو پچھتونے بھیجا ہے اگریہاس ظن کی قیت ہے جوہم تمہارے بارے میں رکھتے ہیں تو جو پچھتونے بھیجا ہے اس سے ہماراظن تیرے بارے میں زیادہ ہے اور تونے قیمت میں ہمیں نقصان پہنچایا ہے اورا گرتواس سے زیادہ مؤدت کا خواہاں ہے تو تونے محبت کے بارے میں مجھ پرتہمت لگائی ہے اور اس نے یہ چیزیں اسے واپس کر دیں اور اس نے مکہ میں وہ مشہور گھر خریدا جوخیز ران کے گھر کے نام ہے معروف ہے اوراس نے اس سے سجد الحرام میں اضافہ کر دیا۔

اور ہرسال ان فی جائیروں کا نتیج ایک فروڑ ساتھ ہزارتھا اور اطناق ہے بغداد میں اس کی وفات 12 ہمادی الآخر کے ابھے و جمعہ فی رات کو ہموئی اور اس کا مینارشید اسکے جناز و کی جار پائی اٹھا ہے ہوئے اور اس کی نماز جناز و پر حمائی اور اس کی لھے میں تبھیا تو پائی اور اس کی لھے میں تبھیا تو پائی لا یا گیا اور اس کی لھے میں اتر ااور جب وہ قبر سے باہر نکلا تو چار پائی لائی گئ تو وہ اس پر ہمیٹھ گیا اور اس نے فضل بن رفیج کو بلایا اور اسے انگوشی اور اخراجات و سیئے اور رشید نے جب این مال خیز ران کو دفن کیا تو ابن نویرہ کے بدا شعار بڑھے:

ہم کچھ عرصہ جذیمہ کے دوساتھیوں کی طرح رہے جی کہ یہ بات کہی گئی کہ یہ بھی جدانہ ہوں گےاور جب ہم جدا ہوئے تو میں اور مالک لمباعرصہ اکٹھار ہنے کے باوجود یوں تھے کہ ہم نے ایک رات بھی اکٹھے بسرنہیں کی۔

رشیدنے اسے کہا یہ پریثان خواب ہیں اس نے کہایا امیر المومنین خدا کی قتم ہر گزنہیں یوں معلوم ہوتا ہے' یہا شعار میرے دل پر لکھے ہوئے ہیں' پھروہ مسلسل کا نیتی رہی حتی کہ صبح ہے قبل فوت ہوگئی۔

اوراس سال رشید کی اونڈی ہیلا نہ نے وفات یائی' رشید نے اسے ہیلا نہ کا نام دیا کہ وہ اپنی گفتگو میں بکثر ہے'' ھی لانہ'' کا استعمال کرتی تھی' اُ"معیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ اس کا عاشق تھا اور اس ہے لبل وہ خالدین برمک کے باس بھی ایک روز خلافت ہے۔ قبل رثیداس کے گئے کیا تو سات را ستہ میں ملی اور کینے گلی کیاتم میں ہمارا کوئی ھیے نہیں؟اس نے کہااس مات کی کہاسمیل ہے؟ اس نے کہنا تن ﷺ ت مجھے مانگ اوٰ پس اس نے اسے بیخیٰ بن خالدے مانگ لیا تو اس نے اسے دے دیا اور اس نے اس کے ماں ہزا مرتبہ حاصل کرلیا اور اس کے باں تین سال رہی پھرفوت ہوگئی تو اسے اس پرشدیدغم ہوا اور اس نے اس کا مر ثیہ کہا اور اس کے مارے میں اس کے بداشعار میں: <sup>س</sup>

"جبانہوں نے مجھے منی میں چھیادیا اور میرے سینے میں حسرت چکرلگانے لگی تو میں نے کہا جا خدا سے ملا قات کر مجھے تېرے بعد کوئی چېز خوش نہیں کرے گی'۔

اورعیاس بن احنف نے اس کی موت کے بارے میں کہا: 🗝

''اے وہ جس کی موت کی خوشخبری قبروں نے ایک دوسرے کو دی ہے زمانے نے مجھے دکھ دیے کا قصد کیا تو اس نے تحقے تیر مارامیں انس کرنے والے کوتلاش کرتا ہوں اور مجھے اس جگہ کے سواجہاں میں تحقیے دیکھا کرتا تھا آنے جانے کے سوا کو ئی مونس نہیں ماتا''۔۔

را دی بیان کرتا ہے' رشید نے اسے جالیس ہزار درہم وینے کا تھم دیا یعنی ہرمصرعہ کے بدیلے میں دس ہزار درہم' واللہ اعلم ۔

اس سال شام میں دھڑ ہے بندی اور اس کے ماشندوں میں فسادیدا ہوگیا اور اسی سال میں رشید نے پوسف بن قاضی ا ہو پوسف کو قاضی بنایا حالا نکہ اس کا باپ زندہ تھا اور اسی سال عبد الملک بن صالح نے موسم گریا کی جنگ لڑی اور بلا وروم میں داخل ہوگیا اوراس سال رشید نے لوگوں کو حج کروایا اور جب وہ مکہ کے نز دیک آیا تواسے اطلاع ملی کہ مکہ میں و ہایڑی ہے پس وہ مکہ میں ، داخل نہ ہواحتیٰ کہ وقوف کے وقت اس نے وقوف کیا' پھرمز دلفہ پھرمنیٰ آیا پھر مکہ میں داخل ہواا ورسعی وطواف کیا' پھر کوچ کر گیااور مكه مين شاتراپ

# ۵کاه

اس سال رشید نے اپنے بعدا پیخ بیٹے محمد بن زبیدہ کو ولی عہد بنایا اور اس کا نام امین رکھا اس وقت اس کی عمریانچ سال تھی اوراس بارے میں سلم الخاسر نے کہا:

'' جب الله تعالیٰ نے عمدہ اورخوبصورت لوگوں کے لیے بیت الخلا فہ بنایا تو اس نے خلیفہ کوتو فیق اور وہ اپنے اب وجد ے خلیفہ ہے اور دیکھنے سننے والے اس کے گواہ ہیں اور جن وانس نے مدایت کے گہوارے میں محمد بن زبیدہ بنت جعفر کی

بیعت کی ہے اور رشید' عبداللّہ مامون میں نجابت وحلّم کود کھتا تھا اور کہتا تھا قتم بخدا اس میں منصور کی دانشندی' مہدی کی عیاوت کر ارک اور ہادی کی عزت اللّٰہ مامون میں نہائی جاتی ہے اور آکر میں اپنی طرف سے چوشی بات لہنا با ہوں تو میں کہوں گا میں محمد بن زید د کو مقدم کر ہا ہوں اور میں اچھی طرح بات ہوں کہ وہ اپنی خواہش کا بیر د کا دہ بات میں اس کے ما کوئی طاقت نہیں رکھتا ''۔ پھر د و کہنے لگا :

مجھ پررائے کا پہلوواضح ہو چکا ہے مگر میں اس معالمے میں جوزیادہ دانشمندانہ ہے مغلوب ہو چکا ہوں اور تقنوں سے دودھ
نکال لینے کے بعد اسے کیسے تقنوں میں لوٹایا جاسکتا ہے حتیٰ کہ وہ غنیمت بن جاتا ہے میں معالمے کے سدھرنے کے بعد اس کے
پیچیدہ ہوجانے سے ڈرتا ہوں کہ جو بات پختہ ہو چکی ہے وہ بگڑنہ جائے اور واقدی کے قول کے مطابق عبد الملک بن صاح نے موسم
گرماکی جنگ لڑی اور رشید نے لوگوں کو حج کر وایا۔اور اس سال بچیٰ بن عبد اللہ بن حسن ویلم کی طرف روانہ ہوا اور وہاں گشت کی۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### شعوانه عابده وزامِده:

یدایک سیاہ فام لونڈی تھی جو بہت عبادت گر ارتھی اس سے بہت ہی اچھی با تیں روایت کی گئی ہیں' حضرت فضیل بن عیاض نے اس سے دعا کی اپیل کی تو اس نے کہا کیا آپ کے اور اس کے درمیان ایک عہد نہیں' اگر آپ اس سے دعا کریں گے تو وہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا تو حضرت فضیل نے روکر بیکی لی اور بے ہوش ہوکر گریز ہے۔

# ليث بن سعد بن عبد الرحمٰن المهمى:

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ تیس بن رفاعہ کے غلام تھے اور وہ عبد الرحمٰن بن مسافر اللہمی کا غلام تھا اور لیث متفقہ طور پر دیار مصر کے امام تھے آپ بلا دمصر میں قرقشندہ مقام پر ۱۹۳۰ ہے میں بیدا ہوئے اور آپ کی وفات اس سال کے شعبان میں ہوئی اور آپ نے دیار مصر میں پرورش پائی۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ اصل میں قلقشدہ کے ہیں اور اس نے اسے دولاموں کے ساتھ لکھا ہے جن سے دوسرا لام متحرک ہے اور اس نے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ آپ اچھے ذہین تھے اور آپ نے مصر میں قضا کا محکمہ سنجالا تو اس کے بعد لوگوں نے آپ کی ذہانت کی تعریف نہیں کی ۔ آپ کی پیدائش <u>اسا ج</u>یس ہوئی مگریہ نہایت غریب قول ہے۔

مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ ہرسال آپ کی اطلاک کی آمد پانچ ہزار دینارتھی اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ ہرسال آپ کی خلہ کی آمد بائی خلہ کی آمد بائر ہیں ہوتی تھی آپ فقہ صدیث اور عربی زبان کے امام سے محضرت امام شافع کی خلہ کی آمد ۸۰ ہزار دینارتھی اور آپ پرزکو ہ واجب نہیں ہوتی تھی گر آپ کے اصحاب نے آپ کوضا کع کردیا' امام مالک نے اپنی بٹی کے سافتی نے فرمایا ہوئی سے کھوڑر در مگ ہدیۂ طلب کر ہے تو آپ نے ان کی طرف تمیں ہو جھ بھیج سامان کے لیے آپ کی طرف تمیں ہو جھ بھیج دیئے صدرت امام مالک نے اپنی ضرورت کے مطابق اے استعمال کرلیا اور پانچ سودینار کا اس سے فروخت کردیا اور پھوان کے دیئے حضرت امام مالک نے اپنی ضرورت کے مطابق اے استعمال کرلیا اور پانچ سودینار کا اس سے فروخت کردیا اور پھوان کے

یاس بھی باتی بیار با' اورایک دفعہ آپ نے مج کیا تو حضرت امام مالک نے آپ کوایک بوی طشتری مدینة وی جس میں تازہ 'تھوریں تھیں' پُس آپ نے طشتری م**یں ایک بڑار دینارر کھ** کراے واپس کر دیا اورابیتا علما ماصحاب میں سے ایک خفس کوایک بڑار ا پنارے قریب دیا از ت تقد اور آپ مندر میں اپنے ماتھیوں کے ماتھ انکندریہ کی طرف کشتی میں بیٹھ کر چا بایا کرتے تھ اورآ پ کامطیخ بھی گئی میں ہی ہوتا تھا' آ پ کےمنا قب بہت زیادہ ہیں۔

> ابن خاکان نے بیان کیا ہے کہ جس روزلیث فوت ہوئے انہوں نے ایک کہنے والے کو کہتے شا: ''لیث چلا گیا ہے اور اپتمہارے یاس کوئی لیٹ نہیں اورعلم مسافر ہوکر چلا گیا ہے اورقبر میں فن ہو گیا ہے''۔ المنذر بن عبدالله المنذرالقرشي :

مبدی نے آ ب کوقضا کی پیش کش کی اور بیر کہ وہ آ پ کو بیت المال سے ایک لا کھ درہم وے گا' آپ نے فرمایا میں نے اللہ ہے عہد کیا ہے کہ میں کسی چیز کا منتظم نہیں بنوں گا اور میں امیرالمومنین کو اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ عہد شکنی کروں' مہدی نے آپ سے کہااس پراللد گواہ ہے آپ نے فر مایا اللد گواہ ہاس نے کہا جاؤ میں نے آپ کوچھوڑ دیا۔

#### اركام

اسی سال بچیٰ بنعبداللہ بن حسن بن علی بن الی طالب نے بلا د دیلم میں ظہور کیا اور بہت سے لوگ اس کے پیرو کار ہو گئے اور اس کی طاقت بڑھ گئی اور ضلعوں اور شہروں سے لوگ اس کے ماس چلے گئے' جس سے رشید مضطرب ہو گیا اور اس کے معاملے ہے گھبرا گیا پس اس نے فضل بن بچیٰ بن خالد بن بر مک کو بچاس ہزار فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ میں بھیجا اورا سے جیل ' ری' جرجان' طبرستان اورمحومس وغیرہ اصلاع کا امیر امیر مقرر کر دیا' فضل بن کیچلی بزی نخوت کے ساتھ اس جانب روانہ ہو گیا اور ہرمنزل پررشید کے خطوط اور انواع واقسام کے تحا کف اسے ملتے رہے اور رشید نے دیلم کے حکمران سے خط و کتابت کی کہاگروہ ان کی طرف کیجیٰ کی روانگی کوآسان بناد ہے تو وہ اسے ایک کروڑ درہم دینے کا وعدہ کرتا ہے اورفضل نے بیجیٰ بن عبداللہ کو وعدے کرتے ہوئے اور تمنا کیں اور امیدیں ولاتے ہوئے خطالکھا کہ اگروہ اس کے پاس آجائے تو وہ رشید کے ہاں اپناعذر قائم کرلے گا' گریجیٰ نے کہا کہ جب تک رشیدا ہے اپنے ہاتھ ہے پر داندامان نہ لکھ دے دہ ان کے مقابلہ میں نہیں جائے گا' فضل نے رشید کو یہ بات ککھ بھیجی تو رشیدخوش ہو گیا اورا ہے بڑا موقع مل گیا اس نے اپنے ہاتھ سے پرواندا مان لکھااور اس پر قضا ۃ ' فقہاءاور بنی ہاشم کے مشائخ کی گوای ڈالی جن میں عبدالصمدین علی بھی شامل تھا اور اس نے پروانہ امان بھیج دیا اور اس کے ساتھ ان کی طرف بہت ہے تحا کف ادرانعا مات بھی بھیجے تا کہ وہ سب اے دے دیں پس انہوں نے ایسے ہی کیا ادریر واندامان اس کے سپر دکیا وہ اسے بغداد لے آئے اور رشید نے اس سے ملاقات کی اور اس کا کرام کیا اور اس کے عطیے کو بڑھا دیا اور آل بر مک نے بھی اس کی بہت غدمت کی' حتیٰ کہ کی بن خالد کہا کرتا تھا کہ میں نے اور میرے بیٹوں نے دلوجان سے اس کی خدمت کی ہے اور اس کارنامے کی وجہ سے رشید کے ہاں فضل کا مرتبہ بہت بڑھ گیا کیونکہ اس نے فاطمیوں اورعباسیوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی تھی اور

اس بارے میں مروان بن ابی هفصه و فضل بن یجی گی مدح کرتے ہوئے اوراس کے اس کارنامے پراس کا شکریہا دا کرتے ہوئے ا کہتا ہے: ۔ ۔ ۔

''نو کامیاب ہو آیا ہے ہیں دویر کئی ہاتھ شن نے ہوجس سے نو نے اس جیشن کی اصلاح کر وی ہے جہ ہاشمیوں کے درمیان پاکھی اور تو اس وقت کامیاب ہوا ہے جب اصلاح کرنے والے اس کے جڑنے سے در ماندہ ہو گئے تھے ہیں دورک پاکھی اور کہنے لگے میر چیشن جڑنے دالی نہیں اور تیرے ہاتھ اس مشکل معاملہ کے حل کرنے میں کامیاب ہوگئے جس کی بزرگی کا تذکرہ اجتماعات میں باقی رہے گا اور جب بھی حصد داروں کے تیر ملائے جا کیس تو بمیشد ہی تمہارے لیے حکومت کا تیر کا میاب نظے گا''۔

مؤرخین کا بیان ہے کہ پھر شید کی بن عبداللہ بن حسن ہے بگر گیا اور بی بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اسے قید کردیا بچر اسے طلب کیا اور اس کے پاس ہا شعوں کی ایک جماعت بھی موجود تھی اور اس نے وہ پرواندامان حاضر کردیا جواس نے بھیجا تھا اور رشید نے مجمہ بن حسن ہے اس امان کے متعلق کو چھا کہ بیسی جھے ہے؟ اس نے کہا ہاں تو رشید اس سے نا راض ہوگیا اور ابوالہتری نے کہا بہاں تو رشید اس سے نا راض ہوگیا اور ابوالہتری نے کہا بہاں تو رشید اس سے نا راض ہوگیا اور ابوالہتری نے کہا بہاں تو رشید اس سے نا راض ہوگیا اور ابوالہتری نے اس میں بیران کوئی چیز نہیں اس کے بارے میں آپ جو چاہیں فیصلہ کریں اور اس نے پرواندامان کو بھاڑ دیا اور ابوالہتری نے اس میں تھوک دیا اور رشید نے بچی بن عبداللہ کی طرف متوجہ ہو کہ کہا جلدی کر وجلدی کر واحدہ نا راضگی ہے متبسم تھا اور کہنے لگا لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے کھے نہ رہ یا ہے آپ بجھے کیوں خیال ہے کہ ہم نے کھے ذراری اور حق پایا جاتا ہے آپ بجھے کیوں عذاب و سید اللہ بین زہر نے درمیان میں حاکل عذاب و سید اور کہا یا امیر الموشین اس کی بیر تھنگوآ ہو کو دھو کے میں نہ ڈوائے بلاشہ بین فرمان اور پھوٹ ڈوائے والا ہے اور بیاس کا مگر و خبث ہوگا ہا اسلام کو کوئی نے اسے کہا اللہ تم کو برائی ہے بچا ہے تم کون ہور تی ہور کی ہے بھر بھی نے اسے کہا اللہ تم کو بہر ای سے بہا تیری ہور کی ہور تی ہے بھر بھر کے بابیا میر الموشین ! اس کے بارے میں تقریباً ہیں اشعار سنا کے اور بیاس کی جو میں سب سے پہلے تیری نے دوروں گا اور مجھے بھرہ آ نے میں اشعار سنا کے اور وہی کی طرف حرکت کی تو میں سب سے پہلے تیری نے دوروں گا اور مجھے بھرہ آ نے میں کوئی کی کا وہ ہے جب کہ ہمار سے باتھ تیرے ساتھ ہیں۔

راوی بیان کرتا ہے دشید کا اور زیری کا چہرہ بدل گیا اور وہ انکار کرنے لگا اور مغلظ قسمیں کھانے لگا کہ بیاس بارے بس جھوٹ کہدر ہا ہے اور شید چران رہ گیا۔ پھراس نے بچی ہے کہا کیا تجھے مرشد میں سے کوئی شعریا وہ ہے؟ اس نے کہا ہاں اس نے اس میں سے پچھ شعراسے سنائے تو زبیری کے انکار میں اضافہ ہو گیا اور بچی ابن عبداللہ نے اسے کہا تو کہا گر تو جھوٹا ہوا تو میں اللہ کی قوت اور طاقت سے بری ہوں گا اور اللہ جھے اپنی قوت وطاقت کے بیر دکر دے تو اس نے بیصلف اٹھانے سے انکار کرویا پس رشید نے اسے تسم دی اور اس پر ناراض ہوا تو اس نے بیشم اٹھائی اور جو نمی وہ رشید کے ہاں سے بام زنکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فالج کردیا اور وہ ای وقت مرگیا۔

بیان کیاجا تا ہے کہاس کی بیوی نے اس کے چم ے کو تکھے سے ڈھانپ دیا اور اللہ نے اسے مار دیا۔

پھررشیدنے یکی مین عبداللہ کورہا کر دیا اوراے ایک الکا دینار دینے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اسے دن کا بھی حصہ قید رلحا اور بعض کا قول ہے کہ تیس دن قیدر کھا اور رشید کی طرف ہا۔ بیت المال ہے جو مال مذہ و بیار الاکھ دینار تھا اور و واس کے بعدا یک ماہ زند ہر ما پھرم ٹیا۔

اوراس سال شام میں نزاریہ کے درمیان بڑا فتنہ پیدا ہوا اور وقیس کیا نیہ اور یہن تھے اور سب سے پہلے اس کا آغاز حوان کے دوقبیلوں قیس اور یمن سے ہوا اور اس سال ان میں سے بہت سے کے دوقبیلوں قیس اور یمن سے ہوا اور اس مال ان میں سے بہت سے آدمی مارے گئے اور رشید کی طرف سے تمام شام کا نائب اس کاعم زادموی بن خلیل تھا اور بعض کا قول ہے کہ عبدالصمد بن علی تھا واللہ اعلم۔

اورخاص دمشق کا نائب منصور کا ایک غلام سندی بن سبیل تھا اور جب فتنه پھڑ کا تو اس نے اس خوف ہے دمشق کی فصیل گرادی کہ کہیں قیس کا سر دار ابوالہ بند ام المحزی اس پر غالب نہ ہو جائے ادریہ مزی بدصورت شخص تھا' جاحظ نے بیان کیا ہے کہ وہ چیز وں کوکرایہ پر دینے والے ملاح اور جولا ہے کوئٹم نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا ان کی بات اصل بات ہے اور قلی اور معلم کتاب کے متعلق اللہ سے استخارہ کرتا تھا۔

اس نے ۱۰ میں وفات پائی اور جب معاملہ بگڑگیا تو رشید نے اپنی طرف ہے موئی بن کیٹی بن خالد کو جھیجا اوراس کے ساتھ جرنیل اور سرکر دہ کا تب بھی تھے' پس انہوں نے لوگوں کے درمیان صلح کروا دی اور فتند تھم گیا اور رعیت کا معاملہ درست ہوگیا اور وہ فتند کے سرکر دہ لوگوں کی جماعتوں کورشید کے پاس لائے تو اس نے ان کا معاملہ کیٹی بن خالد کے سپر دکر دیا تو اس نے انہیں معاف کردیا اور انہیں رہا کردیا اور اس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے۔

''شام مجڑک اٹھا ہے جو بچے کے سرکوسفید کردیتا ہے اور موی اپنے سواروں اور فوجوں کے ساتھ ان پر جاپڑا ہے اور شام ایک برکت سے مطبع ہوگیا ہے' میٹی ہرتنی سے سخاوت میں بڑھ گیا ہے' اے اپنے باپ بجی اور اس کے اجداوی سخاوت آگی ہے اور موی نے بزرگ کی چوٹی کو پالیا ہے حالا تکہ وہ اس کے گہوارے کی زائد چیز ہے میں نے اسے اپنی نثری مدح اور قصدہ میں خاص کرلیا ہے' وہ برا مکہ کی شاخ میں سے ہے جو بہترین شاخ ہے اور وہ سب اشعار برحاوی ہوگئے ہیں خواہ وہ بح خفیف کے ہوں یامدید کے'۔

اوراس سال رشید نے عنظر بیف بن عطا کوخراسان سے معزول کردیا اور عمز ہبن المالک بن الہیثم خزاعی کو جس کا لقب عروس تھا اس کا امیر مقرر کیا اور اس نے اس پر جعفر عمر بن مہران کو نائب مقرر کیا اور وہ بدشکل کنجی ہتھیلیوں والا اور بھینگا تھا اور اسے اس کا نائب بنانے کا سبب سیہوا کہ اس کے نائب موی بن عیسیٰ نے رشید کو معرول کرنے کا عزم کیا ہوا تھا 'رشید نے کہا خدا کی تسم میں اسے ضرور معزول کروں گا۔ اور سب سے خوبصورت آ دمی کو اس کا والی مقرر کروں گا۔ سواس نے اس عمر بن مہران کو بلایا اور اسے اس کے نائب جعفر بن مجر ان کا غلام ابوذر ہ

د وسرے نچریر سوارتھااور بیاسی حالت میں مصرمین داخل ہوااوراس کے نائب موی بن میسیٰ کی مجلس میں پینچ گیااورلوگوں کے پیچھے نیٹھ آیا جب لوگ ملے گئے تو موی بن نیسل اس کے پاس آیا اور اسے معلوم نہ تھا کہ بیاؤن ہے اور بوچھنے نگا اے آٹ مجھے کوئی کام ے؟ اس نے کہا ہاں انگد تعالیٰ امیر کا بھلا کر ہے پیمراس نے اسے خلوط سینے امر بسیان نے انہیں پر ھاتھ کئے رگا تو عمر بن مہران ہے ایں نے کہابال ای نے کہاانلد فرعون پرلعث کرے جب این نے بہ کہا کہ کیا میرے لیے مسر کی خکومت نہیں؟ پھراس نے عملداری کواس کے سیر دکر دیا اور وہاں ہے کوچ کر گیا اور عمر بین مہران اینے کام میں لگ گیا اور وہ سونے جاندی اور فرنیچر کے سوا کوئی تحفہ قبول نہ کرتا تھا پھروہ تحفہ میرتخفہ دینے والے کا نام لکھتا تھا پھروہ خراج کامطالبہ کرنے لگا اوراس کےمطالبے میں ان سے اصرار کرنے لگا اور بعض اس سے ٹال مٹول کرنے لگے تو اس نے قتم کھائی کہ کوئی شخص ٹال مٹول نہ کرے جو ہو چکا سو ہو چکا اور اس نے بہت ساخراج جمع کرلیا۔اور جو کچھوہ جمع کرتا اسے بغداد بھیج دیتا اور جواس سے ٹال مئول کرتا ایسے بھی بغداد بھیج دیتا پس لوگوں نے اس کے ساتھ شائنگی اختیار کر لی پھروہ ان کے پاس دوسری قبط کے لیے آیا تو بہت ہے لوگ ادا نیگی سے عاجز آ گئے اور جوتھا ئف انہوں نے اسے دیئے تھے وہ اس نے منگوالیے اوراگروہ نقذرقم ہوتی تو ان کی طرف اوا کریتا اوراگر گندم ہوتی تو ا ہے فروخت کر کے ان کی طرف ہے ادائیگی کر دیتا اور اس نے انہیں کہا میں نے انہیں صرف تمہاری ضرورت کے وقت کے لیے سٹور کررکھا ہے پھراس نے دیارمصر کے تمام خراج کو وصول کرایا اور اس سے پہلے کسی نے ایسانہیں کیا تھا' پھروہمصرے واپس چلا گیا کیونکہ اس نے رشید برشرط عائد کی تھی کہ جب وہ ملک کو ہموار کردے گا اور خراج جمع کر لے گا تو بیہ بات اس کی واپسی کی ا حازت ہوگی ۔

اور دیارمصر میں اس کے پاس کوئی فوج نہ تھی اور نہ ہی اس کے غلام ابوذ رۃ کے سواکوئی اور شخص موجود تھاوہی اس کا حاجب وہی اس کے احکام کا نفاذ کرنے والا تھا۔

اوراس سال عبدالرحمٰن بن عبدالملك نے موسم گر ماكى جنگ لڑى اورا بك قلعہ فتح كيا اوراس سال رشيد كى بيوى زبيدہ نے این بھائی کے ساتھ مج کیا اوررشید کا چھاسلیمان بن ابی جعفر منصور امیر حج تھا۔

اوراس سال ابراہیم بن صالح بن علی بن عبداللہ بن عباس نے وفات پائی جومصر کا امیر تھا اس نے شعبان میں وفات پائی اورا برا ہیم بن ہرمہ نے بھی وفات یا کی بیدا یک شاعرتھا' ابراہیم بن علی بن سلمہ بن عامر بن ہرمہ ابوا ھاق النہری المدنی' جب اہل مدینہ نے منصور کے پاس وفد بھیجا تو سیجھی اہل مدینہ کے وفد کے ساتھ منصور کے پاس کیا۔ پس بیلوگ منصور کے پردے کے پیچھے بیٹھ گئے اوروہ اس کے پیچیے سے لوگوں کو دیکھتا تھا' اور یہ اسے نہیں دیکھ کتے تھے اور ابوالخصیب حاجب کھڑے ہو کر کہتا یا میرالمونئین! بیفلاں خطیب ہے' پس وہ اسے تھم دیتا اور وہ تقریر کرتا اور وہ کہتا بیفلاں شاعر ہے تو وہ اسے تھم دیتا اور وہ اشعار سنا تا' حتی کہان کے آخر میں اس ہرمہ کی باری آئی تو میں نے اسے کہتے سناخوش آیدید نہ ہواور نہ اللہ تیرے ذریعے آ کھاکو ٹھنڈا کرے۔راوی کہتا ہے میں نے کہا میں مارا گیا پھراس نے مجھے شعرسانے کو کہا تو میں نے اپنا وہ قصیدہ سایا جس میں میں نے کہا ہے:

''اس نے پہاڑی صباکے چلنے کے وقت اپنے کیڑے اتار لیے اور جدا ہونے والے ساتھی کے قریب ہو گیا''۔ حتیٰ کہ میں اپنے اس شعریر پہنچ کیا:

"اور نصة المان و مدوولاك سامن ش أباتا الماور في ولم كرومه ولم أوجاتا الم

راوی بیان کرتا ہے اس نے پر دواٹھانے کا تھم دیا تو اس کا چہرہ پر دؤماہ کی طرح تھا اوراس نے بھو سے بقیہ قصیدہ سنانے کی فرمائش کی اور بچھے اپنے سامنے قریب آنے اوراپنے پاس بیٹھنے کا تھم دیا۔ پھر کہنے لگا ہے ابراہیم تو ہلاک ہوجائے اگر مجھے تیرے گنا ہوں کی اطلاع نہ ملتی تو بیس مجھے تیرے اصحاب پر فضیلت دیتا۔ بیس نے کہایا امیر المومنین! میرا پر دہ گنا ہ جس کے متعلق آپ کو اطلاع ملی ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے چھڑی لے کر مجھے دوضر بیس لگائیں اور مجھے دس ہزار درہم اور خلعت دینے کا تھم دیا اور مجھے معاف کردیا اور مجھے میرے ہمسروں کے شامل کردیا اور جن باتوں کی وجہ سے منصور اس سے ناراض تھا'ان میں اس کا بی تو ل بھی ہے کہ:

''اور مجھے کب تک ان کی محبت میں ملامت کی جائے گی' بلاشبہ میں بنی فاطمہ سے محبت کرتا ہوں اور وہ اس مخص کی بیٹی کے بیٹے میں جو محکمات' دین اور قائم رہنے والی سنت لے کرآیا ہے' پس میں ان کی محبت کی وجہ سے چرنے والے اونٹوں کی برواہ نہیں کرتا''۔

اخفش نے بیان کیا ہے کہ تعلب نے ہمیں بتایا کہ اصمعی نے بیان کیا ہے کہ ابن ہرمہ خاتم الشعراء ہے اور ابوالفرج ابن جوزی نے اس سال میں اس کی وفات بیان کی ہے اور اس سال میں وکیج بن الجراح کے والد الجراح بن بلیج اور سعید بن عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن جمیل ابوعبد الند المد بن نے وفات پائی سعید نے کا سال بغداد میں مہدی کی فوج کی قضاء سنجا لے رکھی' ابن معین نے اسے ثقة قر اردیا ہے اور اس سال صالح بن بشر المری نے وفات پائی جوایک عابد اور زام شخص تھا یہ بہت گریہ کرنے والا تھا اور آپ کی مجلس میں وعظ میں سفیان تو ری اور دوسر ےعلاء حاضر ہوتے شخے اور سفیان کہا کرتے تھے یہ قوم کا نذیر ہے' مہدی نے آپ کو اپنی عباس حاضر ہونے کے لیے بلایا تو آپ گدھے پرسوار ہوکر اس کے پاس گئے اور سوار ہونے کی حالت میں بی خلیفہ کے قالین کے نزدیک بنج گئے تو خلیفہ نے اپنے بعد ولی عہد ہونے والے دونوں میٹوں موئ ہا دی اور ہارون الرشید کو تھم دیا کہ وہ آپ قالین کے پاس جاکر آپ کو سواری سے اتاریں اور ان دونوں نے جلدی ہے آپ کو اتارا تو صالح نے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوکر کہا اگر میں نے آئی مداہرے کی اور حق کی حالت میں ناکام ونام اور موجاؤں گا۔

پس آپ نے مہدی کی مجلس میں بڑا پُر اُڑ وعظ کیا حتی کہ اسے رلا دیا پھرا ہے کہنے گے اس بات و بجھ لے کہ رسول اللہ سُلُ اُلِیْا کہ کی امت میں ہے جوشن آپ کی خالف ہوں '
کی امت میں ہے جوشن آپ کی خالف ہوں اللہ سُلُ اُلِیْا مخالف ہوں '
اللہ تعالی اس کا خالف ہوگ ۔ پس تو اللہ اور اس کے رسول سُلُ اِلَیْا ہے جھڑ نے کے لیے دلائل تیار کرے جو تیری نجات کے ضامن ہوں 'بصورت دیگر اپنے آپ کو ہلاکت کے سپر دکردے اور یہ بھی یا در کھ ' بچھڑے ہوئے لوگوں میں سے دیر سے المحنے والا اپنی بدعت کی خواہش کا بچھڑ ا ہوا ہوتا ہے اور یہ بھی یا در کھ اللہ اپنے بندول پر غالب ہے اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ خابت قدم '

کتاب اللہ اور سنت رسول سے تمسک کرنے والا ہے اور آپ نے طویل گفتگو کی کیس مہدی رویز ااور اس نے اس گفتگو کو اپنے دواوین میں لکھنے کا حکم دیا۔

اورای مال عبدالنک بن محمد بن الی بکر عمر و بن حزام نے وفات پائی آپ قاضی بن کرعراق آپ اور فرق بن نشالة توخی مصی رشید کی خلافت کے زمانے میں بغداد کے بیعت المال کا افسر تھا اس نے بھی ای سال وفات پائی ۔ آپ بیدائش ۸۸ھ میں ہوئی اور وفات ۸۸سال کی عمر میں ہوئی اور اس کے مناقب میں سے میہ بات بھی ہے کہ ایک روز منصور سنہری کیل میں وافل ہوا تو فرج بن فضالہ کے سواسب لوگ کھڑے ہوگئ منصور نے تا راضگی سے آپ سے کہا آپ کیوں کھڑے نہیں ہوئے ؟ آپ نے فرمایا مجھ نوف پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالی اس بارے میں مجھ سے پوچھے گا اور آپ سے میہ بات پوچھے گا کہ آپ نے اس بات کو کیوں پیند کیا ہے جب کہ رسول اللہ منافیظ نے لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے کونا پہند کیا ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ منصور روپڑا اور آپ کو اپنا مقرب بنایا اور آپ کی ضروریات کو پورا کیا اور المیب بن زہیر بن عمر و
ابوسلمہ الضی نے بھی اسی سال و فات پائی 'شیخص منصور' مہدی اور رشید کے زمانے میں بغدا دمیں پولیس آفیسر تھا اور ایک دفعہ مہدی
نے اسے خراسان کا امیر مقرر کیا۔ اس نے ۹۲ سال عمر پائی اور وضاح بن عبداللہ ابوعوانہ السری نے بھی اسی سال و فات پائی۔
آپ روایت میں آئمہ مشائخ میں سے ہیں آپ نے اس سال و فات پائی' آپ کی عمر ۹۸سال سے متجاوز تھی۔

# ككام

اس سال رشید نے بر کمی کومصر سے معزول کر دیا اور اسحاق بن سلیمان کواس کا امیر مقرر کیا اور حزہ بن مالک کوخراسان سے معزول کر دیا اور اسحان بے معزول کر دیا اور فضل بن کیجی بر کمی کورمی اور بجستان وغیرہ عملداریوں کے ساتھ اس کا بھی امیر مقرر کر دیا۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ اس سال کے محرم کے آخر میں سخت آندھی اور تاریکی نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور اس طرح اس سال کے صفر میں آخر میں بھی ہوا اور اس سال رشید نے لوگوں کو جج کروایا۔

اوراس سال قاضی شریک بن عبداللہ کوئی نخعی نے وفات پائی آپ نے ابواسحاق اور کئی دوسر بے لوگوں سے ساع کیا اور آپ اپ نے فیصلوں اورا دکام کی تنفیذ میں قابل تعریف آ دمی تنے اور آپ ناشتہ کئے بغیر فیصلے کے لیے نہیں بیٹھتے تنے پھر آپ اپ پر بندے کے ایک ورق نکا لئے اور اس میں غور وفکر کرتے پھر جھگڑے کواپنے آگے پیش کرنے کا تھم ویتے ۔ آپ کے بعض اسحاب کو اس میں جو پچھ لکھا تھا اس کے پڑھنے کی خواہش ہوتی تو اس میں لکھا تھا اے شریک بن عبداللہ بل صراط اور اس کی تیزی کو یا و کر آپ نے اس سال کے ذوالقعدہ کے آغاز میں ہفتہ کے روز وفات کیا کی اور اس سال عبدالوا صدین زیداور تھر بن اسلم اور موئی بن اعین نے وفات یائی۔



## 1/2/ه

اس سانی قیس اور قضاء کے صوفیہ کے ٹروہ نے مصر کے سامل اسحاق بن سلیمان پرمملد کر دیا اور اس سے جنگ کی اور آیک عظیم فتنہ پیدا ہو گیا اور رشید نے فلسطین کے بائب ہر ثمہ بن انہیں کو بہت سے امراء کے ساتھ احاق کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ پس انہوں نے ان سے جنگ کی حتی کہ انہوں نے اطاعت کا اعتراف کیا اور ان کے ذیعے جوٹیکس اور وظائف تھے انہوں نے ادا کئے اور اسحاق بن سلیمان کے عوض ہر شمہ تقریباً ایک ماہ تک مصر کا نائب رہا پھررشید نے اسے معزول کردیا اور عبدالملک بن صالح کواس کا امیر مقرر کیا۔

اوراس سال اہل افریقہ کے ایک گروہ نے تملہ کر کے فضل بن روح بن حاتم کوتل کر دیا اور آل مہلب کے جواشخاص بھی وہاں موجود تھے انہیں نکال دیا' پس رشید نے ہرخمہ کوان کے مقابلہ میں بھیجا تو انہوں نے اس کے ہاتھ پراطاعت کی طرف رجوع کر لیا اور اس سال رشید نے تمام امور خلافت کو بچی بن خالد بن بر مک کے سپر دکر دیا اور اس سال ولید بن طریف نے جزیرہ میں بغاوت کر دی اور وہاں سے آرمینیا چلاگیا اور اس کے حالات بخاوت کر دی اور وہاں کے رمینیا چلاگیا اور اس کے حالات کو جم ابھی بیان کریں گے۔

اوراس سال نصل بن یجی خراسان کی طرف روانه ہوااوراس نے وہاں اچھی سیرت اختیار کی اور وہاں خانقا ہیں اور مساجد ہوا ہوائیں اور ماوراء کنبر کے علاقے سے جنگ کی اور وہاں عجمیوں کی ایک فوج بنائی جس کا نام اس نے عباسیدر کھا اوران کو اپنا دوست بنایا اور وہ تقریباً پانچ لا کھآ دمی تھے اور اس نے ان میں سے بیس ہزار کو بغداد بھیج دیا جو وہاں پر کرمینیہ کے نام سے مشہور تھے اور اس بارے میں مروان بن ابی حفصہ کہتا ہے:

نفل ایک ستارہ ہے جو جنگ کے وقت نم و بنہیں ہوتا جب کہ ستار ہے فروب ہوجاتے ہیں وہ ایے لوگوں کی با وشاہت کا حامی ہے جن کے تیرسفید ہیں اوران کے ہاتھوں ہیں وراشتاً قر ابتداری پائی جاتی ہے۔ ساقی جاج جن ہیں اوران کے ہاتھوں ہیں وراشتاً قر ابتداری پائی جاتی ہے۔ ساقی جاج جنہیں تحریرات شار نہیں کرسکتیں 'پانچ سوکا نام لکھا ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جنگ کرتے ہیں جن کا نسب بیان کیا جائے تو وہ قر آن کی روہے حضرت احمد کے زیادہ قریبی ہیں۔ بلا شبہ فضل بن بچی خوبصورت اور سبز پتوں والا درخت ہے جوابی ہاتھوں کی سخاوت پر قائم رہتا ہے اور جس روز سے اس نے اپناتہ بند مضبوطی ہے با ندھا ہے اس پر ایک دن بھی ایسانہیں گزرا مگر اس کی بخشش سے لوگ ما گدار ہوگئے ہیں' جنگ اور حقاوت کی گئی ہی انتہا وُں کواس نے طالبین کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے جن کی وسعوں سے پہلے ہی تھا وے دور ہوجاتی ہے وہ اس وقت عقل عطاکرتا ہے جب وہ وہ نی کو عقل نہیں و بتا اور جب ہندی تکوارسونی جائے تو وہ اچٹتی نہیں اور نہ رضا مندی اس کامقصود ہے اور اسے نارانسگی بھی جن کے سواکسی اور طرف دعوت نہیں دے سکتی ۔ تیرے عطیات بہ پڑے ہیں کی رضا مندی اس کامقصود ہے اور اسے نارانسگی بھی جن کے سواکسی اور طرف دعوت نہیں دے سکتی ۔ تیرے عطیات بہ پڑے ہیں جن کی رضا مندی اس کامقصود ہے اور اسے نارانسگی بھی جن کے سواکسی اور طرف دعوت نہیں دے سکتی ۔ تیرے عطیات بہ پڑے ہیں جن کی رضا مندی اس کامقصود ہے اور اسے نارانسگی بھی جن کے سواکسی اور طرف دعوت نہیں دے سکتی ۔ تیرے عطیات بہ پڑے ہیں حتی اس می برش اور سین دی آئی اور سیاں بیار شراور سیندی اس کی برابری نہیں کر سینیں اور اس نے اس کے خراسان جانے نے قبل اسے بیا شعار سائے :

کیا تجھے معلوم نہیں کہ آ دم کے ہاتھ سے سخاوت گری اور فضل کی تھیلی میں آگئی اور جب ابوالعیاس کی ہارش برتی ہے تو تیری موسلا دھاری کے کیا کہنے اور تیری ہارش کے کیا کہنے۔

نیزا س نے کہا

'' جب بچ کی ماں کو بچ کی بھوک خوفز دہ کرتی ہے تو وہ اسے فضل کے نام سے پکارتی ہے تو بچہ محفوظ ہو جا تا ہے کہ وہ تیرے ذریعے اسلام کوزندہ کرے۔ بلاشبہ تو اس کی عزت ہے اور تو ایسے لوگوں میں سے جن کا بچہاد ھیڑ عمر کا ہوتا ہے''۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے ایک لا کھ درہم دینے کا حکم دیا' اسے ابن جریر نے بیان کیا ہے اور سلم الخاسر نے ان کے بارے میں کہا ہے:

تو اس گھر میں بھوک سے کیسے خوفز دہ ہوسکتا ہے جس کے پڑوس میں برکی سمندر ہوں ادران لوگوں میں نصل بن یجیٰ بھی ہے و ہے وہ ایسا بگل ہے کہ کوئی بگل اس کی ہمسری نہیں کرسکتا۔اسکے دودن ہیں ایک سخاوت کا اورایک جنگ کا اور زمانہ گویا ان دونوں کے درمیان اسیر ہے اور جب کوئی برکی دس سال کا ہوجا تا ہے تو اس کا ارادہ امیریا وزیر کا ہوتا ہے''۔

اور خراسان کے اس سفر میں فضل کو بہت ہی عجیب اشیاء سے واسطہ پڑا' اور اس نے بہت سے شہروں کو فتح کیا جن میں کا بل اور ماوراء النہر کے علاقے بھی ہیں اور اس نے ترکوں کے بادشاہ کو بھی مغلوب کیا جو بڑا طاقتور تھا اور اس نے بہت سے اموال دیئے پھر بغدا دوالپس لوٹ آیا اور جب وہ بغدا دک قریب آیا تو رشید اور سرکر دہ لوگ اس کے استقبال کو نظے اور شعراء اور خطباء اور بڑے پھر بغدا دوالپس لوٹ آیا اور وہ ایک ایک کروڑ اور پانچ پانچ لاکھ دینے لگا اور اس نے اس دوران میں بہت سے اور بڑے بڑے دی کا تکلیف ومشقت کے بغیر شارکر نا ناممکن ہے اور ایک شاعر اس کے پاس آیا تو اس کے آگے تھیلیاں رکھی ہوئی محیں جنہیں لوگوں میں تقسیم کیا جار ہا تھا اس نے کہا:

فضل بن مجیل بن خالد کواللہ نے کفایت کی ہے اور اس کے ہاتھوں کی سخاوت نے ہر بخیل سے بخل کیا ہے۔

پس اس نے اسے بہت سامال دینے کا حکم دیا اور اس سال معاویہ بن زفر بن عاصم نے موسم گر ماکی جنگ لڑی اور سلیمان بن راشد نے موسم سر ماکی جنگ لڑی اور محمد بن ابراہیم بن محمد بن علی بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن ابی برین عمر و بن حزم قاضی بغداد نے اس سال و فات پائی اور رشید اور جعفر بن سلیمان عنتر بن قاسم عبد الملک بن محمد بن ابی بکرین عمر و بن حزم قاضی بغداد نے اس سال و فات پائی اور رشید نے اس کی نماز جناز ہ پڑھائی اور و ہیں اسے ذن کیا گیا۔اور بعض کا قول ہے کہ وہ اس سال سے پہلے سال فوت ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔

## وعاره

اس سال فضل بن یجیٰ خراسان سے آیا اوراس نے ابن جمیل کو وہاں نائب مقرر کیا اور رشید نے منصور بن یزید بن منصور حمیری کواس کا نائب مقرر کیا۔اوراس سال رشید نے خالد بن ہر کم کو حجابت سے معزول کر دیا اوراسے فضل بن رہیج کو دوبارہ دے دیا اوراسی سال خراسان میں حمزہ بن انرک ہجستانی نے خروج کیا' اس کے پچھ حالات ابھی بیان ہوں گے اوراسی سال ولید بن طریف الشاری جزیرہ کی طرف واپس آگیا اور اس کی قوت بڑھ گئی اور اس کے پیروکاروں میں بہت اضافہ ہو گیا۔ رشید نے اس کے مقابلہ میں بزید بن مزید شیبانی کو بھیجا تو اس نے اسے دھو کہ دے کر اسے کل کر دیا اور اس کے اصحاب تنز بتر ہو گئے اور رفاعہ نے اپنے بھائی وئید بن طریف کے مرشہ میں کہا ہے۔

''اے خابور نے درخت تو کیوں سنر ہے گویا جھے ابن طریف کا نم نہیں ہے وہ نوجوان صرف نقوی کے زاد کو پیند کرتا تھا اور مال میں سے صرف نیز وں اورتلواروں کو پیند کرتا تھا''۔

اوراس سال رشید اللہ کاشکرادا کرنے کے لیے بغداد سے عمرہ کے لیے نکلا اور جب اس نے عمرہ کاارادہ کرلیا تو مدینہ میں تھبر گیا حتی کہ اس نے اس سال لوگوں کو جج کروایا اور مکہ سے منیٰ تک اور وہاں سے عرفات تک پیدِل گیا اور سب مشاہد ومشاعر کو پیادہ یا چل کردیکھا' پھر بھرہ کے راہتے بغدا دوالی آگیا۔

#### اساعيل بن محمد:

اس سال اساعیل بن محمد نے وفات پائی' اساعیل بن محمد بن یزید بن ربیعہ ابوہاشم حمیری سید کے لقب سے ملقب تھا اورمشہوراور نامورشعراء میں سے تھالیکن چھپا ہوا رافضی اور کمزورشیعہ تھا اور شراب نوش اور رجعت کا قائل تھا' ایک روزاس نے ایک شخص سے کہا مجھے ایک دینار قرض دے دواور جب ہم دنیا کی طرف واپس آئیں گے تو تمہار سے میرے پاس ایک سووینار ہوں گے' اس شخص نے اسے کہا مجھے خدشہ ہے کہ تو کتایا خزمیر بن کرواپس آئے گا اور میرے دینار ضائع ہوجا کیں گے۔

خدااس کا بھلا کرے بیانے اشعار میں صحابہ کوسب وشتم کرتا تھا 'اصمعی نے بیان کیا ہے اگر بیابیا نہ ہوتا تو اس کے طبقہ میں سے سے سی کواس پر مقدم نہ کرتا 'خاص طور پر شیخین اوران کے بیٹوں کو گالیاں دیتا تھا اور ابن جوزی نے اس کے پچھا شعار بھی بیان کے بیٹ میں نے ان کی شفاعت کی وجہ سے انہیں درج کرنا پیند نہیں کیا 'موت کے وقت اس کا چہرہ سیاہ ہوگیا اور اسے بردی تکلیف ہوئی اور جب وہ مرگیا تو لوگوں نے اسے صحابہ کوسب شتم کرنے کی وجہ سے فن نہ کیا۔

#### حماد بن زید:

آپ ایک امام حدیث ہیں اور خالد بن عبداللہ ایک صالح آ دمی تھا جومسلمانوں کے سادات میں سے تھا'اس نے اللہ سے اپنی جان کوچار بارخرید ااور ہم نے مالک بن انس اوراوزاعی کے دوست الہقل بن زیادادرابوالاحوص کا تشکمیل میں ذکر کیا ہے۔ حضرت امام مالک ً:

آپ سب سے مشہوراوران آئمدار بعد میں سے ایک ہیں جن کے مذاہب کی اتباع کی جاتی ہے۔ مالک بن انس بن مالک بن عامر بن ابی عامر بن ابی عامر بن ابی عامر بن ابی عامر بن عمروالحارث بن غیلان بن خشد بن عمروالحارث اور ذواصح حمیری تھا' ابوعبداللہ المدنی' آپ اپنے زمانے کے امام دارالبجرت ہیں' حضرت امام مالک ؒ نے کئ تا بعین سے روایت کی ہے اور آپ سے بہت سے آئمہ نے روایت کی ہے جن میں دونوں سفیان' شعبہ ابن المبارک' اوز اعی' ابن مہدی' ابن جر تے' کیٹ شافعی اور ان کے شخ زہری اور ان کے شخ یکی بن سعید انساری' بجیٰ بن سعید القطان' بجیٰ بن یکیٰ اندلی اور یکیٰ بن یکیٰ نیشا بوری شامل ہیں۔

ا مام بخاری نے فر مایا ہے کہ اسانید ہیں سب سے مجھے سند مالک عن نافع عن این عمرے اور سفیان بن عید نے بیان کیا ہے کہ آ ب رجال کے اشعار میں بہت بخت تھے اور یکیٰ بن معین نے بیان کیا ہے کہ امام مالک نے ابوامیہ کے سواجس شخص ہے بھی روایت کی ہے وہ تُقدے اور کی نوگوں نے بیان کیا ہے آپ نافع اور زہر کی کے اسحاب کو بہت جائے والے ہیں اور امام شافعی نے فر ما با جب مديث آباك تو ما لك اس كى اصل بيا نيز فر ما يا جومديث سكهنا جائية وه امام ما لك كامتان بها در آپ ك ناقب بہت زیادہ ہیں اوراس مقام پرآئمہنے آپ کی جوتعریف کی ہوہ بھی حدوثار سے باہر ہے۔

ابومعصب نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام مالک کو بیان کرتے سنا ہے میں نے اس وفت تک فتو کی نہیں ویا جب تک ستر آ دمیوں نے میرے لیے گواہی نہیں دی کہ میں اس کا اہل ہوں اور آپ جب حدیث بیان کرنا جا ہتے تو صاف ستھرے ہوجاتے اورخوشبولگاتے اور داڑھی کو تنگھا کرتے اورخوبصورت لباس زیب تن کرتے اور آپ کی انگوٹھی کانقش' 'حسبی اللہ ونعم الوكيل' تقااورآپ جبايے گھرييں داخل ہوتے تو ماشاء الله لاقوۃ الا بالله كہتے اورآپ كے گھرييں انواع واقسام كے قالين بچھے ہوئے تھے اور محمد بن عیداللہ بن حسن کے خروج کے وقت اپنے گھر میں ہی رہے اور اس سے جدا نہ ہوئے اور کس کے پاس تعزیت اور مبارکباد کے لیے نہ آئے تھے اور نہ جعداور جماعت کے لیے باہر نکلتے اور فرماتے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے سب لوگ اسے نہیں جانتے اور نہ ہر مخص عذر کرنے کی قدرت رکھتا ہےاور جب آپ کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ نے فرمایا اشہدان لا اله الا الله' پھر فرمانے لگے لله الا مرمن قبل ومن بعد' پھر ۴ اصفر کی رات کو آپ وفات یا گئے اور بعض نے بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات اس سال کے رہیج الاول میں ہوئی۔ آپ کی عمر ۵ ۸سال تھی۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ آپ کی عمر ستر سال تھی اور آپ بقیع میں دفن ہوئے ہیں۔

اورتر ندی نے عن سفیان بن عیبینٹن ابی جریج عن ابی الزبیرعن ابی صالح عن ابی ہریرہ دوایت کی ہے کہ قریب ہے کہ لوگ علم کی تلاش میں اونٹوں پرسفر کریں گروہ مدینہ کے عالم ہے کسی کو بڑا عالم نہیں یا تمیں گے۔ پھرا مام ترمدی نے بیان کیا ہے کہ بیہ حدیث حسن ہے اور ابن عیبینہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت امام مالک بن انس ہیں اوریہی بات عبدالرزاق نے بیان کی ہےاور ابن عیبنہ ہے روایت ہے کہ اس ہے مرادعبداللہ العربی ہیں اور ابن خلکان نے الوفیات میں ان کے طویل حالات بیان کیے ہیں اور بہت ہے فوائد بیان کئے ہیں۔

## و١١٥م

اس سال شام میں نزار بیاور یمن کے درمیان فتنه بھڑک اٹھا جس سے رشید پریثان ہو گیا اوراس نے جعفر برکمی کوامراء کی ایک جماعت اور افواج کے ساتھ شام کی طرف بھیجاوہ شام آیا تولوگ اس کے مطبع ہو گئے اور جعفر نے شام میں کوئی گھوڑا' کوئی تکواراور کوئی نیزہ نہ چھوڑ ااور سب کوان ہے چھین لیا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کی آ گ کوشنڈ اکر دیا اور اس بارے میں شاعر کہتا ہے:

شام میں فتنہ کی آگ بھڑ کائی گئی ہے اور شام کی آگ بھانے کا وقت ہے۔ جب آل برمک کے سمند ، کی موجوں نے اس پر جوش مارا تو اس کے شعلے اور شرارے بچھ گئے۔ امیر المومنین نے بعض کے ذریعے اسے تیر مارا جس سے اس کے شکاف کی تلائی جو گئی۔ اس نے مبارک ذیال بزرگ کے استیر مارا جس شام کے زار یوں اور قحفانیوں نے پالد کیا۔

پرجمفرشام پرسی کونائب مقرر کرنے کے بعد بغدادوالی آگیااور جب و ورشید کے پائ آیا آس نے اس کا اگرام کیا اور اس خدا کا شکر ادا اور اس ابنا مقرب بنایا اور جعفرشام میں تنہائی کی وجہ سے اپنی طبیعت کے انقباضی کا بکشرت ذکر کرنے نگا اور اس خدا کا شکر ادا کرنے لگا جس نے امیر الموشین کی طرف اس کی واپسی اور اس کے چبرے کی دید کا احسان کیا اور اس سال رشید نے جعفر کو خراسان اور جعتان کا امیر مقرر کیا اور اس سال رشید نے جعفر کو خواری کی کشرت کے سبب موصل کی فصیل گرادی اور رشید نے جعفر کو کا فطوں کا خراسان سے معزول کردیا اور اس سال رشید نے خواری کی کشرت کے سبب موصل کی فصیل گرادی اور رشید نے جعفر کو کا فظوں کا امیر مقرر کیا اور اس سال رشید نے خواری کی کشرت کے سبب موصل کی فصیل گرادی اور رشید نے جعفر کو کا فظوں کا امیر مقرر کیا اور اس سال مقر میں امیر مقرر کیا اور رشید رقب موا اور اس سال معربی معلم بنادیا اور جمفہ کوافریقہ سے معزول کردیا اور اس سال معربی سال مقربی سے اسکندر ہے کے مینار کی چوٹی گریڑی اور اس سال جزیرہ میں خراشہ شیبانی نے خروج کیا اور اس سال معربی مسلم عقیل نے اسے فل کردیا اور اس سال جرجان میں ایک پارٹی نمودار ہوئی جے انجمرہ کہا جاتا تھا وہ سرخ لباس سینتے تھے اور مسلم عقیل نے اسے فل کردیا اور اس سال جرجان میں ایک پارٹی نمودار ہوئی جے انجمرہ کہا جاتا تھا وہ سرخ لباس سینتے تھے اور انہوں نے ایک محتمرہ کی بازی واور اس سال زفر بن عاصم نے موسم گر ما کی جنگ لای اور مولی کی جبرے کی دویا اور اس سال زفر بن عاصم نے موسم گر ما کی جنگ لای اور مولی کا بین عاصم نے موسم گر ما کی جنگ لای اور مولی کی بن علی بن عبر بن عاص نے دوسر کر دیا اور اس سال نور بن عاصم نے موسم گر ما کی جنگ لای اور وال

# اس سال وفات پانے والے اعیان

# اساعیل بن جعفر بن الی کثیر انصاری:

آ پاہل مدینہ کے قاری اور بغداد میں علی بن مہدی کے مؤدب تھے اور علی بن مہدی نے بھی اسی سال و فات پائی اور اس نے کئی بار حج کی امارت سنبھالی اور وہ رشید سے کچھ مہینے زیادہ عمر کا تھا۔

## حمان بن الي سنان:

ابن ابی اوئی بن عوف التنوخی الا نباری آپ و ایسی پیدا ہوئے اور حضرت انس بن مالک کود یکھااور انہوں نے آپ کی لیے دعا کی اور آپ کی نسل سے قضا قو وزراء اور صحابہ ہے ہوئے اور آپ نے اموی اور عباسی دونوں حکومتوں کا زمانہ پایا آپ عیسائی تھے پھر مسلمان ہوگئے اور حسن اسلام سے آراستہ ہوئے اور آپ عربی فارسی اور سریانی زبانوں میں لکھتے تھے اور جب سفاح نے رہیدہ کو انبار کا امیر مقرد کیا تو آپ اس کے حضور کتب کا عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے اور اس سال ایک ثقة شخص عبد الوارث بن سعید البیروتی نے بھی وفات یائی۔

### عافيه بن يزيد:

ابن فیس اوراین علافۃ اپ بغداد ئی متر تی جانب مہدی نے قامی تھاور دونوں رصافہ ٹی ہجدیں نیسے کیا ارتے تھاور مافی نی سجدیں کے باس گئا اور کہنے لگے یاام را نمونین مجھے معاف فر بایٹ مافیہ نا بدان المواہ متی شخص تھے۔ ایک دوز آپ دولی؟ لیا کی امیر نے آپ پراعتراض کیا ہے؟ آپ نے اسے کہا نیس بللہ میرے پاس دوآ دمیوں کا جھڑا ہے اور ان دونوں میں سے ایک تازہ مشک کی طرف گیا معلوم ہوتا ہے اس نے ساہے کہ میں اسے مید کرتا ہوں اور اس نے مجھے اس کا ایک تھال تحفۃ و یا جوامیر المونین ہی کے لائق ہے اور میں نے اسے واپس کردیا ہے اور جب ہم نے صبح کی اور ہم فیصلے کے لیے بیٹے تو وہ دونوں میرے قلب ونظر میں برابر نہ تھے بلکہ میرا دل ان میں سے تحفہ دینے والے کی طرف مائل ہوگیا حال ان کیس نے تحفہ دینے والے کی طرف مائل ہوگیا حال نکہ جواس نے تحفہ دیا تھا میں نے اسے قبول کر لیتا تو کیا حال ہوتا ؟ مجھے معاف فرما ہے 'اللہ آپ کومعاف فرما نے گا تو اس نے آپ کومعاف کردیا۔

اوراضمعی نے بیان کیا ہے کہ ایک روز میں رشید کے پاس تھا اور عافیہ بھی اس کے پاس تھے اور اس نے آپ کواس لیے بلایا تھا کہ پچھلوگوں ن نے آپ کے خلاف اس سے مدد مانگی تھی اور رشید جو پچھان کے بارے میں اعتراضات تھے بیان کرنے لگا اور جو پچھوں آپ سے بوچھان آپ اس کا جواب دینے لگئ مجلس لمبی ہوگئ تو خلیفہ نے چھینک ماری اور لوگوں نے اسے برحمک اللہ کیوں نہیں کہا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تو نے المحمد للہ نہیں کہا اور آپ نے اس بارے میں صدیث سے جت پکڑی تو رشید نے آپ سے کہا اپنے کام پرواپس چلے جائے جو پچھ آپ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے خدا کی تھم! آپ وہ نہیں کر سے آپ کی حکومت اس چھینک میں مجھ سے چشم پوشی نہیں کی جس میں میں نے المحمد للہ نہیں کہا 'پھراس نے آپ کو نہایت احسن رنگ میں آپ کی حکومت کی طرف بھیج دیا۔

#### سيبوبير:

تقریباً چالیس اشخاص نے آپ کی مدوکی ہے اور آپ بھی ان میں شامل تھے اور دہ کتاب اصول الخلیل ہے اور سیبویہ نے اسے اپنی طرف خسوب کرنی اور اسیرانی نے اسے طبقات اُنا قرامی مستعد قرار اور یا ہے۔

راون کا بیان ہے کہ سیویہ نے ابوالخطاب اور انتخش وغیرہ تافات کو کھا ہے اور سیویہ بیان کیا کرتے ہے 'سعید بن البی
العروب اور العروبہ جمد کا دن ہے اور آپ کہا کرتے ہے جو خص عروبہ کہا کا وہ منطی کر ہے گائی بات کا ذکر بیان ہے ہوا تو اس نے
کہا خدا اس کا بھلا کرے اس نے ٹھیک کہا ہے اور آپ خراسان کی طرف کو ج گر کئے تاخلی بن طاہر کے ہاں رہ معاصل کریں وہ خوکو
پند کرتا تھا پس آپ کو وہاں مرض لاحق ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ نے موت کے وقت بطور مثال بیا شعار پڑھے: ''
دوہ ونیا کی امید کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے باقی رہے اور امید کرنے والاے پہلے ہی مرجاتا ہے' وہ مجبور کے پودے کی
پرورش کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے باقی رہے' مجبور کا پودا تو زندہ رہتا ہے اور آ دمی مرجاتا ہے'۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی کی گود میں اپنا سررکھا تو آپ کے بھائی کی آئی مصیں آشکبار ہوگئیں آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اسے روتے ویکھا تو فرمایا:

'' ہم سبا کٹھے تھے زمانے نے مدت دراز تک ہم میں جدائی ڈال دی ہے زمانے سے کون محفوظ ہے''۔ خطیب بغدا دی نے بیان کیا ہے کہا جا تا ہے کہ آپ نے ۳۴ سال کی عمر میں وفات پائی۔

#### عفيره عابده:

آپ بہت شخواراور بہت گریہ کرنے وائی تھیں آپ کا ایک قرابتدار سفرے آیا تو آپ رونے لگیں آپ سے اس بارے میں دریا فت کیا گیا تو آپ کہنے لگیں آپ سے اس بارے میں دریا فت کیا گیا تو آپ کہنے لگیں اس نو جوان کی آ مدنے مجھے اللہ کے حضور پیش ہونے کا دن یا دکرادیا ہے۔ پس کوئی خوش ہوگا اور کوئی ہلاک شدہ ہوگا اور اس سال حضرت امام شافعی کے شاگر دیشنے مسلم بن خالد زنگی نے وفات پائی 'آپ کی تھے اور آپ کے سوء حفظ کی وجہ سے آپ کے متعلق لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔

### الماه

اس سال رشید نے بلا دروم ہے جنگ کی اور صفصاف نام قلعہ کو فتح کر لیا اور اس بارے میں مروان بن الی حفصہ نے کہا: '' '' بلا شبرام رالمونین انصاف پیند ہیں آپ نے صفصاف کوچٹیل میدان کرچھوڑ اہے''۔

اوراس سال عبدالملک بن صالح نے بلا دروم سے جنگ کی اورانقر ہ تک پہنچ گیا اورمطمورہ کو فتح کرلیا اوراس سال الحرہ ہوگئے اوراس سال عبدرسول اللہ تعالی اللہ کہ خروج ہوں پر متخلب ہو گئے اوراس سال رشید نے تھم دیا کہ خطوط و پیغا بات کے شروع میں اللہ کی ثناء کے بعدرسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وہ کہ دورود کھا جائے اوراس سال رشید نے لوگوں کو جج کروایا اورمنی سے مکہ جانے میں جلدی کی اور یجیٰ بن خالد نے اس سے درخواست کی کہوہ اسے امارت سے معاف کر بے تواس نے معاف کردیا اور یجیٰ نے مکہ میں اتا مت اختیار کرلی۔

# حسن بن قطبهر:

ا کابرعلاء ٹیں سے تھااور حمز ہ بن ما لک نے رشید کے زمانے **میں خ**راسان کی امارت سنجالی اور ابن خلیفہ شیخ حسن بن عرفہ کو سوسال کی عمر میں نائب مقرر کیا یہ

### حضرت عبدالله بن الميارك:

ابوعبدالرحمٰن المروزی آپ کا باپ ترکی تھا جو اہل ہمذان کے بی حظلہ میں سے نجار کے کی شخص کا غلام تھا اور ابن المبارک جب ہمذان آتے تو اپنے آتا کے بچوں سے حسن سلوک کرتے آپ کی مال خوارزم کی رہنے والی تھی آپ کی پیدائش المبارک جب ہمذان آتے تو اپنے آتا کے بچوں سے حسن سلوک کرتے آپ کی مال خوارزم کی رہنے والی تھی آپ کی پیدائش المال ہے ہیں ہوئی اور آپ نے اساعیل بن خالد اعمش 'ہشام بن عروہ اور جمید الطّویل وغیرہ تا بعین کے آئمہ سے ساع کیا اور آپ سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے آپ حفظ 'فقہ' عربی 'زہد' سخاوت' شجاعت اور شعر سے موصوف تھے۔ آپ کی تصانیف بہت الحجی بیں جن میں بہت کی مسیس پائی جاتی ہیں۔ آپ بکثر سے جنگیں اور جج کرتے تھے اور جہاں آپ کی اراس المال تقریباً چار لاکھ تھا جو گردش کرتا رہتا تھا اور آپ اس سے شہروں میں تجارت کرتے تھے اور جہاں آپ کی طلاقات کی عالم سے ہوتی 'آپ اس سے حسن سلوک کرتے اور ہرسال آپ کی کمائی ایک لاکھ سے بڑھ جاتی اور آپ اس ساری کمائی کوعبا دوز ہا داور علاء پرخرج کردیتے اور بسال قات کی کمائی ایک لاکھ سے بڑھ جاتی اور آپ اس ساری کمائی کوعبا دوز ہا داور علاء پرخرج کردیتے اور بسال قات ایک کمائی ایک لاکھ سے بڑھ جاتی اور آپ اس سے سے دونر ہا داور علاء پرخرج کردیتے اور بسال آپ کی کمائی ایک لاکھ سے بڑھ جاتی اور آپ اس سادی کمائی کوعبا دوز ہا داور علاء پرخرج کردیتے اور بسال آپ کی کمائی کوعبا دوز ہا داور علاء پرخرج کردیتے اور بسال آپ کی کمائی کوعبا دوز ہا داور علاء پرخرج کردیتے اور بسال آپ کی کمائی کوعبا دوز ہا داور علاء پرخرج کردیتے اور بسال آپ کے کالے کو عادور کو خوادور کیا دور با داور علاء پرخرج کردیتے اور بسال آپ کی کمائی کوعبا دوز ہا داور علاء پرخرج کردیتے اور بسال آپ کے کام

سفیان بن عین کابیان ہے کہ ایک روزیں نے آپ کے اور آپ کے اصحاب کے معاملے میں غور کیا تو میں نے انہیں آپ سے صرف رسول اللہ منافیق کی صحبت میں افضل پایا اور اسماعیل بن عیاش نے بیان کیا ہے کہ روئے زمین پر آپ کی ما نذکو کی شخص منہیں اور میں بھلائی کی کوئی ایسی خصلت نہیں جانا جو اللہ تعالیٰ نے ابن المبارک میں ندر تھی ہوا ور میر سے اصحاب نے جھے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے مصر سے مکہ تک آپ کی صحبت اختیار کی ۔ آپ ان کو صلوہ کھلاتے تھے اور خود سارا عرصہ روزہ وار رہتے تھے کیا ہوئے تو لوگ آپ کے گرد جمع ہوگئے اور ایک وفعہ آپ رقبہ آپ رقبہ آپ رقبہ آپ رقبہ آپ رقبہ آپ رکھ ہوئے تو لوگ آپ کے گرد جمع ہوگئے اور اثر دہام کرلیا اور رشید کی ام ولد نے وہاں میں سے دیکھا تو کہنے گی لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ خراسان کے علیاء میں اثر دہام کرلیا اور رشید کی ام ولد نے وہاں میکٹل سے دیکھا تو کہنے گی لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ خراسان کے علیاء میں سے ایک شخص آیا ہے جے عبد اللہ بن المبارک کہا جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف دوڑ گئے ہیں تو عورت کہنے گئی یہ اصل باوشاہ ہے ہارون الرشید بادشاہ نہیں جو بوگوں کو کوڑوں کو روز عوں اور رغبتوں سے اپنے یاس اکھا کرتا ہے۔

ایک دنعه آپ جج کو نظے تو ایک شہر سے نگلے ان کے پاس ایک پرندہ تھا جومر گیا تو آپ نے وہاں پر ایک کوڑی پر اسے پھینک دینے کا حکم دیا اور آپ کے اصحاب آپ کے آگے آگے چلئے گلے اور آپ ان سے پیچھے رہ گئے اور جب آپ اس کوڑی کے پاس سے گزرے تو اچا نک ایک ٹر دی گل کھر سے با ہرنگی اور اس نے اس مردہ پرندے کو لے کر لپیٹ لیا' پھر جلدی سے گھر کی طرف چل گل ۔ آپ نے آکر اس لڑی سے اس کا حال بو چھا اور اس کے مردہ پرندے کو لینے کی بابت بھی بو چھا تو وہ کہنے گل کی طرف چل گل ۔ آپ نے آکر اس لڑی سے اس کا حال بو چھا اور اس کے مردہ پرندے کو لینے کی بابت بھی بو چھا تو وہ کہنے گل میں اور میر ابھائی رہتے ہیں اور ہمارے پاس اس چا در کے سوا اور کئی چیز نہیں اور ہماری خور اک وہی ہے جو اس کوڑی پر بھینی کے میں اور میر ابھائی رہتے ہیں اور ہمارے پاس اس جا در کے سوا اور کئی چیز نہیں اور ہماری خور اک وہی ہے جو اس کوڑی پر بھینی

جاتی ہے اور کئی روز سے ہمارے لیے مردار نھانا جائز ہو چکا ہے اور ہماوے باپ کا مال تھا۔ اس پرظلم ہوا اور اس کا مال چیس لیا گیا اور اے ل کردیا ہوا حضرت این المبارک نے بوجھوں کو والجس الانے کا حکم دیا اور اپنے وکیل سے فر مایا تمبارے پاس کتا مرج ہو اس نے کہا ایک ہزار ویٹار آپ نے فر مایا اس سے جس دیٹار کئی لؤ ہمیں مرو تک کافی ہوا کے اور اس لڑکی کو دے وویہ ہمارے اس سال کے فی سے افغیل کام ہے چھر آپ واپس آگئے۔

اور آپ جب ج کارادہ کرتے تو اپ اصحاب نے فرماتے تم میں سے جو خص اس سال ج کارادہ رکھتا ہے وہ اپنا خرج میرے پاس لے آئے تاکہ میں اسے اس پرخرج کروں اور آپ ان سے ان کاخرج لے لیتے اور ہر تھیلی پر اس کے مالک کانام لکھ دیتے اور ان تھیلیوں کو ایک صندوق میں جمع کردیتے ۔ پھر ان کے اخراجات اور سوار پول سے زیادہ ان پرخرج کرتے اور ان سے حن اظلاق سے چش آتے اور ان کے لیے آسانیاں مہیا کرتے اور جب وہ اپنا اپنا ج ادا کر لیتے تو آئیس فرماتے کیا تہمارے اہل نے تہمیس کسی تخذی وصیت ان نے اور آپ ان میں سے ہرایک کے لیے وہ کلی اور یمنی وغیرہ تحاکف خریدتے جس کی وصیت ان کے اہل نے آئیس کی ہوتی اور جب وہ مدینہ آتے تو آپ وہاں ان کے لیے مدنی تحاکف خریدتے اور جب وہ اپنا اپنا خور کریے واپس لو منح تو آپ راسے کی واپس لو منح تو آپ راسے کی وابس کی تو آپ ہوجاتے اور ان کے درواڑ وں کوسفیدی ہوجاتی اور اس کی مرمت ہوجاتی اور جب وہ شہر میں پہنچ جاتے تو آپ اس کی آمد کے بعدا یک دعوت کرتے اور وہ کھاتے اور آپ ان میں دیتے ۔ پھر آپ اس صندوق کومنگواتے اور اسے کھو لتے اور اس سے وہ تھیلیاں نکا لتے 'پھر اس کی تا مدے بعدا یک دعوت کرتے انہیں تھی ہوئے کہ تو آپ اس کی تا مدے بعدا یک دعوت کرتے اور آپ کی تو شدون کو کھاتے اور آپ کی اور خود اس شدید گری میں سارا عرصہ واقعام کے کھانے یعنی گوشت 'مرغ اور مضائیاں وغیرہ ہوتے پھر آپ لوگوں کو کھلاتے اور خود اس شدید گری میں سارا عرصہ واقعام کے کھانے یعنی گوشت 'مرغ اور مضائیاں وغیرہ ہوتے پھر آپ لوگوں کو کھلاتے اور خود اس شدید گری میں سارا عرصہ ورق دار رہے ۔

ایک دفعه ایک سائل نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اسے ایک درہم دیا تو آپ کے ایک ساتھی نے آپ سے کہا یہ بھنا ' ہوا گوشت اور فالودہ کھاتے ہیں اور اسے ایک نکڑا ہی کا فی ہے۔ آپ نے کہا خدا کی تیم ! میرا خیال تھا کہ یہ سبزیاں اور روٹی کھا تا ہے اور جب وہ فالودہ اور بھنا ہوا گوشت کھا تا ہے تو بلا شبدا سے ایک درہم کا فی نہ ہوگا پھر آپ نے اپنے ایک غلام کو تھم دیا کہ اسے واپس لا کراہے دس درہم دو۔ آپ کے فضائل ومنا قب بہت زیادہ ہیں۔

ا بوعمر بن عبدالبرنے بیان کیا ہے علماء نے آپ کی قبولیت ' جلالت ' امامت اور عدالت پرا تفاق کیا ہے۔حضرت عبداللہ بن المبارک نے اس سال کے دمضان میں ہیت مقام پر ۲۳ سال کی عمر میں و فات پائی۔

### مفضل بن فضاله:

آپ نے دو دفعہ مصر کی قضاء سنجالیٰ آپ دیندار اور ثقنہ آ دمی تھے آپ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ آپ سے امید کو دور کر دے تواللہ نے اسے دورکر دیا'اس کے بعد آپ کی زندگی خوشگوار نہ رہی اور نہ دنیا کی کوئی چیز آپ کواچھی گئی۔ بھر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ امید کوآپ کے پاس واپس کردے تو آپ اینے پہلے حال کی طرف لوٹ آئے۔ ليعقوب تأنب:

آپ کوف کے عابد ہیں۔ علی بن موفق نے بحوالہ منصور بن ملار بیان کیا ہے کہ ایک شب میں باہر نکا اور میرا خیال تھا کہ مج ہوگئ ہے حالائکہ ابھی رات ہی تھی سویں باب سغیرے پاس بیٹھ آلیا' کیا دیکھتا ہوں کہ آیک نوجوان رور ہاہے اور کہتا ہے تیرے عزت وجلال کی قتم میں نے تیری نافر مانی اورمخالفت کرنے کا ارادہ نہیں کیا 'لیکن میرےنفس نے مجھے دھو کہ دیا اور میری بدیختی مجھ یر غالب آ گئی ہے اور تیرے اس پردے نے مجھے دھوکہ دیا ہے جومجھ پراٹکا ہوا ہے اب مجھے تیرے عذاب سے کون بچائے گا؟ اور اگر تونے مجھ سے اپناتعلق تو ڑلیا تو میں کس سے تعلق پیدا کروں گا؟ میرے ان ایام پر افسوس ہے جومیرے رب کی معصیت میں گزرے ہیں' ہائے میری ہلاکت' میں کتنی بارتو بہ کروں گا اور کتنی بارواپس آؤں گا' حالانکہ اب وقت آگیا ہے کہ میں اپنے رب ہے شرم محسوں کروں۔

منصور کابیان ہے کہ میں نے کہا:

اَعُوُذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ وسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ امْنُوا قُوْآ انْفُسَكُمُ وَاهْلِيُكُمُ نَارًا وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلا ئِكَةٌ غِلاظُ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ اَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَايُوْمَرُونَ ﴾ .

''اےلوگ! جوایمان لائے ہوا پنے آپ کواورا پنے اہل کوآ گ ہے بچاؤ جس کاایندھن لوگ اور پھر ہیں۔اس پرسخت فرشتے مقرر ہیں جواس کے علم کی نافر مانی نہیں کرتے جوانہیں دیا جا تا ہے وہی کرتے ہیں'۔

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے سخت حرکت اور آ واز کی اور میں اپنے کا م کو چلا گیا اور جب میں واپس آیا تو اس دروازے کے پاس سے گزراتو کیا دیکھا ہوں کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے میں نے اس کے متعلق دریا فت کیا تو وہی نو جوان تھا جواس آیت کو س كرمر كيا تھا۔

### DIAL

اس سال رشید نے اپنے بیٹے عبداللہ مامون کے لیے اس کے بھائی محمد امین بن زبیدہ کے بعد ولی عہدی کی بیعت لی اور بیہ واقعهاس کی جج سے دالیسی کے بعدرقہ میں ہواا دراس نے اپنے بیٹے مامون کوجعفر بن کیجی برکمی کے ساتھ لگا دیا اوراس نے اسے بغداد بھیج دیااوررشید کے اہل کی ایک جماعت بھی اس کی خدمت کے لیے اس کے ساتھ تھی اور اس نے اسے خراسان اور اس کے ملحقه علاقوں کا امیر بنادیا اور اس کا نام مامون رکھا اور اس سال یجیٰ بن خالد برکی مکه کی مجاورت چھوڑ کر بغداد واپس آگیا اور عبدالرحمٰن عبدالملك بن صالح نے اس سال موسم گر ما كى جنگ لڑى اوراصحاب كہف كے شہرتك پہنچ گيا اوراس سال روميوں نے اینے بادشاہ سطنطین بن المیون کی آئکھوں میں سلائی پھیر دی اور اس کی ماں رینی کواپنا بادشاہ بنا گیا' جس نے اغطہ کالقب اختیار

مرلیا در موی بن عیسی بن عباس نے لوگوں کو جج کر وایا۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

اساعیل بن عیاش مسی 'جوشامی آئم میں سے ایک مشہورا مام ہیں' نے اس سال وفات پالی اور اس بار ہے میں اعتراض پایا جاتا ہے اور شہور شاعر مروان بن ابی حفصہ جوخلفاء اور برا مکہ کی مدے کرتا تھا اس نے بھی وفات پائی۔

### معن بن زائده:

معن نے بہت ہے اموال حاصل کے اس کے باوجود وہ سب لوگوں سے بڑھ کر بخیل تھا اور اپنے بخل کی وجہ سے گوشت نہیں کھا تا تھا اور نہا ہے گھر میں چراغ جلاتا تھا اور صرف کھر در ہے اور موٹے بالوں کے کپڑے پہنتا تھا اور سلم الخاسراس کارفیق تھا۔ جب وہ دارالخلافت کی طرف جاتا تو شؤ پر باتا اور ایک ہزار دینار کی قیمت کے برابر حلہ پہنتا اور خوشبواس کے کپڑوں سے مہنتی اور یہ نہایت بری حالت میں آتا' ایک روزیہ مہدی کے پاس گیا تو اس کے اہل کی ایک عورت نے کہا اگر اس نے مجھے کچھ دیتو اس سے نصف مجھے دینا' اس نے کہا اگر اس نے مجھے ایک لاکھ درہم دیا تو ایک درہم تمہا را ہوا۔ پس اس نے اسے ساٹھ لاکھ درہم دیتو تو اس نے اس عورت کو چار دائق و دیتے۔ اس نے اس سال بغداد میں وفات پائی اور نھر بن ما لک کے قبرستان میں دئن ہوا۔

# قاضى ابو بوسف:

آپ کا نام پیقوب بن ابراہیم بن حبیب بن سعد بن حسنہ ہے اور بیآ پ کی ماں ہے اور آپ کا باپ مجیر بن معاویہ ہے جے احد کے روز چھوٹا سمجھا گیا اور ابو بوسف محضرت امام ابوضیفہ کے اصحاب میں سے سب سے بڑے تھے۔ آپ نے اعمش ہمام ابن عروہ محمد بن اسحاق اور کی بن سعید وغیرہ سے روایت کی ہے اور آپ سے محمد بن حسن احمد بن حنبل اور کی بن معین نے روایت کی ہے اور آپ سے محمد بن حسن احمد بن حنبل اور کی بن معین نے روایت کی ہے میں بن المجعد نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کوفر ماتے سا ہے کہ میں چھوٹا بی تھا کہ میرا باپ فوت ہوگیا تو میر کی ماں ماں نے جھے ایک دھو بی کے بیر دکر دیا اور میں حضرت امام ابوضیفہ کے حلقہ کے بیس سے گز رتا تو اس میں بیٹھ جاتا اور میر کی ماں میر سے بیچھے بیچھے آتی اور حلقہ سے میر سے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے دھو بی کے بیس لے جاتی ۔ پھر میں اس بار سے میں اس کی مخالفت کر کے میر سے بیٹھے ہیں چھوٹا جاتا اور جب اس پر بیہ بات گراں ہوگئ تو اس نے حضرت امام ابوضیفہ سے کہا ہے بیجہ بیتیم ہے اور میں جو کچھ سوت کاتی ہوں اس کے اس کے بیس کچھ چیز نہیں اور آپ نے اسے بگاڑ دیا ہے محضرت امام ابوضیفہ نے کہا اے بیوتوف عورت خاموش رہ دکھ دوہ یہاں وہ علم حاصل کر رہا ہے اور ابھی وہ فیروز ج کی بلینوں میں بستہ کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھا ہے گا۔ وہ آپ سے کہنے گئ آپ ہائیک فاتر افتال شیخ ہیں۔

حضرت امام ابو بوسف بیان کرتے ہیں جب میں قاضی بنا اور سب سے پہلے ہادی نے آپ کو قاضی مقرر کیا اور پہلے مخص

O دانق ٔ درہم کے چھے ھے کو کہتے ہیں۔مترجم۔

ہیں جن کو قاضی القصاق کالقب دیا گیا اور آپ کو قاضی قضا ۃ الدنیا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن علاقوں میں خلیفہ حکومت کرتا تھا آپ ان میں نابت کرتے تھے۔

حضرت الم البوليوسف بیان کرت میں ایک روز میں رشید کے پاس تھا کہ فیروزی کی بایٹ میں فالود والایا کیا تو اس فیلی میں میں میں ایک روز میں رشید کے پاس تھا کہ فیروزی کی بایٹ بین فالود و ہے۔ میں سے کھا کہ اس سے کھا وَ باشہ سیر ہر وقت ہمارے لیے تیار نہیں ہوتا میں نے بوچھا یا امیر الموسین میک کوئی بات نہیں اس نے کہا آپ کو مجھے میں مسراویا تو اس نے کہا آپ کی بالمیر الموسین کو اللہ زند ور کھے کوئی بات نہیں اس نے کہا آپ کو مجھے بتا اپنے کہا بلاشہ علم فائدہ دیتا ہے اور دنیا وآخرت میں سر بلندی عطا کرتا ہے کھر بنا اپنے میں کہا بلاشہ علم فائدہ دیتا ہے اور دنیا وآخرت میں سر بلندی عطا کرتا ہے کھر فرمانے کے اللہ تعالی حضرت امام ابو حنیفہ پر رحم فرمائے آپ اپنی عقل کی آئھ سے وہ کچھ دیکھے لیتے تھے جو وہ اپنے سرکی آئھوں سے نہ دیکھتے تھے۔

اور حضرت امام ابو صنیفہ امام ابو یوسف کے متعلق فر مایا کرتے تھے کہ آپ ان کے اصحاب سے سب سے زیادہ علم والے ہیں اور الممز نی نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف ان سب سے زیادہ حدیث کے پیروکار تھے اور ابن المدینی نے بیان کیا ہے آپ استباز آدمی تھے اور ابن معین نے آپ کو تقد بیان کیا ہے اور ابوزرعہ نے بیان کیا ہے اور ابلاغا ف نے بیان کیا ہے اور اس سے گفتگو کرنا حرام ہے اور اس سے طبحہ گا اختیار کرنا فرض ہے اور اسے سلام کہنا اور اسے سلام کا جواب دینا جا تر نہیں۔

اور آپ کے وہ اقوال جنہیں سونے کے پانی سے لکھا جاتا چاہیان میں سے بیقول بھی ہے کہ جو کیمیا سے مال حاصل کرنا چاہ وہ مفلس ہوجائے گا اور جوحدیث میں وور ازفہم الفاظ کی جبتو کرے گا وہ جھوٹ ہولے گا اور علم کلام کے ذریعے علم حاصل کرے گا 'زندیق بن جائے گا اور جب آپ نے مفرت امام مالک سے مدینہ میں رشید کی موجود گی میں صاع اور سبزیوں کی زکو قائے مسئلہ کے متعلق مناظرہ کیا تو حضرت امام مالک نے ان صاعوں سے جبت پکڑی جوان کے آباؤاسلا ف سے چا آتے ہیں اور یہ کہوہ خافائے راشدین کے ذمانے میں سبزیوں سے کوئی زکو قاندو ہے جے حضرت امام ابویوسف نے کہا آگر میرے دوست وہ پکھے یہ کہوہ خافائے راشدین کے ذمانے میں سبزیوں سے کوئی زکو قاندو ہے جو میں رجوع کر لیتے اور بی آپ کی منصفانہ بات ہے۔

اور آپ کی فیصلہ کی مجلس میں علاء آپ طبقات کے مطابق حاضر ہوا کرتے ہے جن کہ ام ماحد بن خبل بھی جونو جوان سے لوگول کے درمیان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے ہے اور جھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک روز کے سوا مجھ سے کسی کی کیا کرتے ہے۔ نیز آپ نے فرمایا میر سپر دید فیصلہ کیا گیا ہے اور چھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک روز کے سوا مجھ سے کسی کی طرف میلان کے بارے میں دریافت نہیں کرے گا۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اس کا ایک باغ ہے اور وہ امیر المونین کے قب میں اس کی جاورہ ہوں نے کہاوہ باغ میرا ہے جے مبدی نے میرے لیے خریدا ہے میں نے کہاوہ باغ میرا ہے جے مبدی نے میرے لیے خریدا ہے میں نے کہا گرامیر المونین مناسب مجھیں تو اسے بلالیں تا کہ میں اس کا دعویٰ سنوں۔ اس نے اسے بلایا تو اس نے باغ کا دعویٰ کیا میں نے کہا اگر امیر المونین آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا وہ باغ میرا ہے میں نے اس شخص سے کہا امیر المونین نے جو کا دعویٰ کیا 'میں نے کہا یا میر المونین آپ کیا گیے ہیں؟ اس نے کہا وہ باغ میرا ہے میں نے اس شخص سے کہا امیر المونین نے جو

جواب دیا ہے تونے س لیا ہے اس شخص نے کہا وہ تم کھائے میں نے کہا یا امیر المونین آب تم کھاتے ہیں؟ اس نے کہانہیں میں نے کہامیں آپ برتین بارشم کو پیش کروں گا آلرآپ نے شم کھائی تو ٹھیک ورنہ میں آپ کے خلاف فیصلہ کردوں گا۔ میں نے اس پر تیں بارشم کو پیش کیا تو اس نے قتم کھانے ہے اٹکار کیا اور میں نے مدعی کے حق میں باغ کا فیصلہ کردیا۔ آپ بیان کرتے ہیں میں جھگڑے کے درمیان حابتا تھا کہ وہ الگ ہوجائے اورمیرے لیے مکن نہ ہوا کہ میں اس شخص کوخلیفہ کے ساتھ بٹھاؤں اور قاضی ابولوسف نے تھم جھیجا کہ باغ کواٹ مخص کے سیر دکر دیا جائے ۔

🔭 اورالمعانی بن زکریا جریری نے عن محمد بن ابی الا زہرعن حماد بن ابی اسحاق عن ابیون بشر بن الولیدعن ابی پوسف روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا' ایک شب میں بستر پرسویا ہوا تھا کہ اچا تک خلیفہ کا ایٹجی درواز ہ کھٹکھٹانے لگا' میں گھبرا کر باہر نکلاتو اس نے کہا امیرالمومنین آپ کو بلاتے ہیں' میں گیا تو و میسیٰ بن جعفر کے ساتھ ببیٹھا ہوا تھا' رشید نے مجھے کہا میں نے اس شخص سے لونڈی طلب کی ہے کہ بیاسے مجھے بخش دے یا اسے میرے یا س فروخت کردے گریدا پیانہیں کرتا اور میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے میری پیر بات نہ مانی تو میں اسے قبل کردوں گا۔ میں نے عیسیٰ سے یو حیصاتم اپیا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں طلاق' عمّا ق اوراینے سارے مال کےصدقہ کرنے کوئتم کھا تا ہوں کہ میں نہاس لونڈی کو ہبہ کروں گا ادر نہاہے فروخت کروں گا۔ رشید نے مجھے کہا کیااس سے نجات کی کوئی راہ ہے؟ میں نے کہاہاں وہ اس کے نصف حصہ کوآپ کے پاس فروخت کر دے گا اور نصف آپ کو ہے کر دے گا۔

پس اس نے نصف اسے ہمہ کردیا اور نصف ایک لا کھ دینار ہیں اس کے پاس فروخت کردیا' پس اس نے اس کی ہیہ بات قبول کر لی اورلونڈی کوحا ضرکیا گیا اور جب رشید نے اسے دیکھا تو کہنے لگا کیا آج شب مجھے اس کے ساتھ شب باثی کرنے کی کوئی سمبیل ہے میں نے کہا'وہ مملوکہ ہے اور اس کا استبراء ضروری ہے سوائے اس کے کہ آپ اسے آ زاد کر کے اس سے نکاح کرلیں۔ بلاشبہ آ زا دعورت کا استبراء نہیں ہوتا۔ راوی بیان کرتا ہے' پس اس نے اسے آ زاد کردیا اور بیس ہزار دینار میں اس سے نکاح کرلیا اور مجھے بھی دولا کھ در ہم اور کیڑوں کے بیس تھان دینے کا حکم دیا اورلونڈی نے بھی مجھے دس ہزار دینار بھیجے۔

یجیٰ بن معین نے بیان کیا ہے' میں امام ابو بوسف کے پاس تھا کہ آپ کے پاس دمقی کیٹروں اور د فانیل ند کی خوشبو وغیرہ کا تحفہ آیا تو ایک شخص نے حدیث جے کوئی ہریہ دیا جائے اور اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوں تو وہ اس کے شریک ہوئے ہیں کے اسناد کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی تو امام ابو بوسف نے فرمایا بیرحدیث پنیز' تھجوراور ششش کے بارے میں ہےاور جو تحا گفتم اس وقت دیکھتے ہوں اس وقت نہیں تھے۔اے غلام اسے اٹھا کرخز انوں میں لے جااور آپ نے اس سے انہیں کچھ بھی نہ دیا اور بشربن غیاث المرسی نے بیان کیا ہے کہ میں نے امام ابو یوسف کو بیان کرتے سنا کہ میں نے ستر ہ سال حضرت امام ابوصنیفہ کی صحبت اٹھا گی' پھرسترہ سال دنیا بھے پرٹوٹ پڑی اورمیرا خیال ہے کہ میری موت قریب آگئی ہےاوراس کے بعد آپ چند ماہ زندہ رہے پھر فوت ہو گئے۔

حضرت امام ابویوسف نے اس سال رئے الاول میں ٦٧ سال کی عمر میں وفات یا ئی اور آپ کے بعد آپ کا بیٹا پوسف

قاضی بنااوروہ بغداد کی شرقی جائے آ ب کا نائے تھااور رواۃ میں ہے جسٹخض کا خیال ہے کہ حصرت امام شافعی نے حضرت امام ابو پوسف ہے ملاقات کی ہے جبیبا کہ عبداللہ بن محمدالبلوئ کذاب اس سفر کے بارے میں لکھتا ہے جسے امام شافعی نے اختیار کیا تھا اس نے غلطی کی ہے ٔ حضرت امام کی بغداد میں کہلی آ مدا<u> ۸ ج</u>یس ہوئی اورامام شافعی نے محمد بن من شیبانی ہے ملا قات کی اوراس نے آپ سے حسن سلوک کیا اور آپ کے پاس آپا وران دونوں کے ورمیان کوئی عداوت نبھی جدیا کے بعض ان لوگوں نے بان کیا ہےجنہیں اس کے بارے میں کچھ خبرنہیں ہے واللہ اعلم۔

### لعقوب بن داؤ دبن طهمان:

ابوعبدالله مولی عبدالله بن حازم ملمی مهدی نے اسے وزیرینایا اوراس نے اس کے ہاں بڑا مرتبہ حاصل کرلیا اوراس نے تمام امور کی باگ ڈورا سے سپر دکر دی پھر جب اس نے اس علوی کے قل کا حکم دیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے تو اس نے اسے چھوڑ دیا اوراس لونڈی نے اس کی چغلی کی تو مہدی نے اسے ایک کنویں میں قید کر دیا اوراس پر ایک گنید بنوا دیا اوراس کے بال اگ آئے حتیٰ کہمویشیوں کے بالوں کی مانند ہو گئے اور وہ اندھا ہو گیا اور بیکھی بیان کیا جاتا ہے کہاس نے اس کی آنکھوں پر بروہ ڈال دیا اوروہ تقریباً پندرہ سال اس کنوئیں میں رہا۔ وہ نماز وں کے اوقات کے سواجے وہ اسے بتاتے تھے نہ روشیٰ کودیکھتا تھا اور نه آواز کوسنتا تھا۔اور ہرروز اس کی طرف ایک روٹی اوریانی کا کوزہ لٹکایا جاتا تھا اوروہ اسی حالت میں رہاحتی کےمہدی اور ہادی اوررشید کے زمانے کا ابتدائی حصہ بھی گزر گیا۔ یعقوب بیان کرتا ہے کہ خواب میں ایک آنے والامیرے یاس آیا اور کہنے لگا: '' ہوسکتا ہے کہ تو جس مصیبت میں بڑا ہے اس کے بیچھے قریب ہی کشادگی ہواور خوفز دہ امن میں آ جائے اور قیدی چھوٹ جائے اوراس کے دور کے اہل آ جا نمیں''۔

اور جب صبح ہوئی تو مجھے آ واز دی گئی اور میں نے خیال کیا کہ میں نماز کے دفت کو تو جانتا ہوں۔اور میری طرف ایک رسی لٹکا کی گئی اور مجھے کہا گیا کہاس کوری کواپنی کمر ہے با ندھ لوا درانہوں نے مجھے باہر نکالا اور جب میں نے روشنی کو دیکھا تو مجھے کچھ نظر نه آیا اور مجھے خلیفہ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور مجھے کہا گیا امیر الموشین کوسلام کہدمیں نے خیال کیا کہوہ مہدی ہے میں نے اس کا نام لے کرا سے سلام کیا تو اس نے کہا میں مہدی نہیں ہوں۔ میں نے کہا بادی ہو؟ اس نے کہا میں بادی بھی نہیں۔ میں نے کہا اے امیرالمومنین رشیدآ پ پرسلامتی ہواس نے کہا بہت اچھا' وہ کہنے لگاخدا کی تشم میرے پاس تمہارے بارے میں کسی نے سفارش نہیں کی کیکن گزشته شب میں اپنی چھوٹی بچی کواپنی گردن پراٹھائے ہوئے تھا تو مجھے یا دآیا کہ تو بھی مجھے اپنی گردن پرایسے ہی اٹھایا کرتا تھا تو مجھے تیری تنگی پررحم آ گیااور میں نے تجھے باہر نکال دیا۔ پھراس نے اسے نعمتوں سے نوازااوراس سے حسن سلوک کیااور یجیٰ بن برمک نے اس سے غیرت کھائی اور ڈر گیا کہ وہ اسے دوبارہ اس مقام پر نہ لے جائے جواسے مہدی کے ایام میں حاصل تھا ادریعقو ببھی اس بات کوسمجھ گیااوراس نے رشیدے مکہ جانے کی اجازت طلب کی تو اس نے اسے اجازت دے دی اوروہ و ہیں تھا کہاس سال وفات یا گیار حمداللہ اوراس نے کہا کیجیٰ کوخوف ہے کہ میں ان اہارتوں کی طرف واپس آؤں گانہیں خدا کی قتم! میں تبھی ابیانہیں کروں گا'خواہ مجھے میری اس جگہ پرواپس کردیا جائے۔

اوراس سال یزیدین زرلیج ابومعاویہ نے وفات پائی جوحدیث میں امام احمد بن خبل کے شیخ میں۔ آپ ثقیۂ عالم عابداور آئی انسان تھے۔ آپ کا باپ نوت ہوا تو وہ بھرہ کا وائی تھا۔ اس نے پانٹی سودر ہم مال پھوڑ ااور یزبید نے اس نے ایک در ہم بھی زئیا۔ آپ اپنے ہاتھ سے کھور کے بیوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور اس سے آپ اور آپ کے عمیال کھاتے تھے آپ نے اس سال بھرہ میں وفات پائی اور بعش کا قول ہے کہ آپ نے اس سے پہنے وفات پائی ہے۔ واللہ اعلم۔

### سا ۱۸ اه

اس سال خزر یوں نے آرمینیا کے درے ہے لوگوں کے خلاف بعناوت کردی اوران علاقوں میں فساد ہر پاکر دیا اور تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں اور ذمیوں کوقید کرلیا اور بہت ہے لوگوں کو آل کر دیا اور آرمینیا کے نائب سعید بن مسلم نے شکست کھائی تو رشید نے ان کے مقابلہ میں خازم بن خزیمہ اور یزید بن مزید کو بہت ہی افواج کے ساتھ روانہ کیا اور انہوں نے ان شہروں میں جوخرا بی پیدا ہو چکی تھی اس کی اصلاح کی اور عباس بن موٹی بادی نے لوگوں کو حج کر وایا۔

# اس سال وفات پانے والے اعیان

على بن الفضيل بن عياض:

آپ نے اپنے باپ کی زندگی میں وفات پائی۔ آپ بڑے عابد'مثقی اورخوف وخشیت والے تھے۔ ریمن دبیج :

ابوالعباس مولی بن عجل المذکر' آپ ابن ساک کے نام ہے مشہور ہیں' آپ نے اساعیل بن ابی خالد' اعمش' ثوری اور ہشام بن عروہ وغیرہ سے روایت کی ہے' ایک روز آپ رشید کے پاس گئے اور فرمانے لگے تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دکھ تیرالوٹنا جنت کی طرف ہے یا دوزخ کی طرف' رشید ریہ بات من کرروپڑا' قریب تھا کہ اس کی موت واقع ہوجاتی۔ موسیٰ بن جعفر:

بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ابوالحن ہاشی 'آپ کو کاظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ <u>۱۲۸ھ یا ۱۲۹ھ میں پیدا</u> ہوئے۔ آپ بڑے عبادت گزاراور جوانمر دیتھے۔ آپ کو جب کسی کے متعلق اطلاع ملتی کدوہ آپ کوایذاء دینے والا ہے تو آپ اس کی طرف سونا اور تختے بھیجتے 'آپ کے ہاں مہماڑ کیاں لڑکے پیدا ہوئے۔

ایک دفعه ایک غلام نے آپ کوعصیدہ کم مینۂ بھیجا تو آپ نے اسے خرید لیااور جس کھیتی میں وہ تھا اسے بھی ایک ہزار دینار میں خرید لیااور اسے آزاد کر دیااور کھیتی بھی اسے دے دی مہدی نے آپ کو بغداد بلا کر قید کر دیا۔ ایک شب مہدی نے خواب میں

عصید ہ ایک کھاٹا ہے جو گھی اور آٹا طاکر پکاتے ہیں۔ (مترجم)

حضرت علی بن انی طالب کودیکھا' آپ اے کہدرہے ہیں اے محمد:

﴿ فَهِلَ عَسَيْتُمُ أَنَ يُولَيْتُمُ أَنُّ نُفُسِدُوا فِي أَلَارُ صِ وَيقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ ﴾.

'' ہوسکتا ہے کہ اَ سرتم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد کر واور قطع رحی کرو''۔

تو وہ خونز دہ ہو کر بیدار ہوگیا اور اس کے تھم ہے آپ کوقید طانے ہے رات کے دقت نکالا گیا اور اس نے آپ کو اپنے ساتھ بھیایا اور آپ ہے معافقہ کیا اور آپ کے پاس آیا اور آپ ہے عہد لیا کہ آپ اس کے خلاف اور نہ اس کے بچوں میں ہے کسی کے خلاف خر دج کریں گے۔ آپ نے فر مایا 'خدا کی قتم ایسا کرنا میری فطر ہے نہیں اور نہ ہی میر لے نفس نے اس بارے میں کوئی بات کی ہے۔ اس نے کہا آپ درست فر ماتے ہیں اور اس نے آپ کو تین لا کھ دینا ردینے کا عظم دیا اور اس تھم ہے آپ کوئی بات کہ مینے دیا گیا اور ابھی صبح بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ مید یہ نہیں ہوئی تھی کہ آپ مید یہ نہیں دہوئی تھی کہ رشید کی خاتم میں رہے جی گر درشید کی اس کے ساتھ طلافت کا زماند آگیا اور اس نے جی کیا اور جب وہ آنحضرت مائٹی تھی کھر بیٹ ملام کرنے آیا تو موئی بن جعفر کاظم بھی اس کے ساتھ سے رشید نے کہا السلام علیک یا ابت رشید نے کہا 'اے ابوالحسین بی فخر کی بات ہے بھر بیشہ یہ بات اس کے دل میں تھنگی رہی جی گر کہ اس نے والا ہے میں آپ کو بلا کر قید کر دیا اور آپ کو لباز مانہ قید رکھا' موئی نے اس اے ایک دورٹیس ہوئی گر آپ ہے ایک روز آسودہ حالی جاتی رہے گئی جی کہا اے امیر الموشین مجھ سے مصیبت ایک دن بھی دورٹیس ہوئی گر آپ سے ایک روز آسودہ حالی جاتی سے بات اس کے دل میں مطال کے ۱۵ میں جی حق کی میں رہیں گے۔ آپ نے اس مال کے ۱۵ مر جب کو بغداد میں وقات پائی اور وہاں آپ کی قبر شہور ہے۔

### ماشم بن بشير بن ابي حازم:

القاسم بن دینار ابومعا و سلمی واسطی آپ کا باپ جاج بن بوسف کا باور چی تھا' اس کے بعد وہ سالن فروخت کرنے لگا اور وہ اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے سے روکتا تھا تا کہ وہ اس کے کام میں اس کی مدد کرے مراس نے حدیث کے سواا نکار کردیا اتفاق سے ہاشم بیار ہوگیا اور واسط کا قاضی ابوشیبہ اس کی عیادت کو آیا اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ بھی تھے جب بشیر نے اسے دیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگا اے میرے بیٹے! کیا تو اپنے کام میں اس حد تک جا پہنچا ہے کہ قاضی میرے گھر تک آیا ہے؟ نے اسے دیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگا اے میرے بیٹے! کیا تو اپنے کام میں اس حد تک جا پہنچا ہے کہ قاضی میرے گھر تک آیا ہے؟ نے اسے دیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگا اے میرے بیٹے! کیا تو اپنے کام میں اس حد تک اور آپ سے مالک شعبہ تو ری احمد بن صنبل تی بعد میں تھے طلب حدیث سے نہیں روکوں گا۔ ہاشم مردار علماء میں سے تھے اور آپ و فات سے دس سال قبل عشاء کے دران کے علاوہ بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے۔ نیز آپ عابد صلحاء میں سے تھے اور آپ و فات سے دس سال قبل عشاء کے ضو کے ساتھ فبحرکی نماز پڑھتے رہے۔

# بچیٰ بن زکریا:

ابن ابی زائدۂ مدائن کے قاضی تھے اور ثقات آئمہ میں سے تھے اور یونس بن حبیب اعلیٰ درجہ کے نحویوں میں سے ایک تھے' آپ نے ابوعمر و بن العلاء وغیرہ سے علم نحوسکے صاور آپ سے کسائی اور فراء نے سکے صااور بھرہ میں آپ کا ایک حلقہ تھا جہاں شہروں اور پر دلیس کے عالم' ادیب اور فصیح آیا کرتے تھے' آپ نے اس سال ۸ سال کی عمر میں وفات یائی۔

# س الماج

اس سال رشید رقد سے بغداد واپس آیا وراس نے لوگوں کواس ٹیکس کی ادائیگی کے لیے جوان کے ذمہ ہزاد کی اوراس نے ایک خص کواس بارے میں لوگوں کو مار نے اور قید کرنے پر مقرر کیا نیز اس نے اطراف بلاد پہنجی آدمی مقرر کے ادراڈ گول کو معزول کیا اور والی بنایا اور قطع رحی اور صلدر ٹی کی اور ابوعمر والشاری نے جزیرہ میں خروج کیا تو رشید نے شہر زور لواپی جانب سے اس کے مقابلہ میں بھیجا اور اس سال ابراہیم بن محمد عباس نے لوگوں کو جج کروایا۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

### احد بن الرشيد:

آپ زاہڈ عابداور درویش آ دمی تھے اور آپ اپنے ہاتھ سے مٹی کے برتن بنا کر کھانا کھاتے تھے اور آپ صرف بیلج اور ٹوکری کے مالک تھے اور آپ ہر جمعہ کو ایک درہم اور ایک دانق کا کام لیتے تھے اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس سے کھانا کھاتے تھے اور آپ ہفتے کے دن کام کرتے تھے اور جمعہ کے بقیہ دن عباوت میں لگے رہتے تھے۔

بعض کا قول ہے کہ احمد زبیدہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور سے ہے کہ بیا یک ایسی عورت سے تھاجس سے رشید کو عش ہوگیا اور اس نے اس سے زکاح کرلیا اور اسے رشید سے اس بیچ کا حمل ہوگیا۔ پھر رشید نے اس عورت کو بھرہ بھتے دیا اور اسے سرخ یا قوت کی انگشتری اور نفیس چیزیں دیں اور اسے حم دیا کہ جب وہ خلیفہ بن جائے تو وہ اس کے پاس آجائے اور جب رشید خلیفہ بن جائے تو وہ اس کے پاس آجائے اور جب رشید خلیفہ بن عالی تو وہ عورت اور نہ بی اس کا بچہ اس کے پاس آئے بلکہ دونوں روپوش ہوئے اور رشید کو اطلاع فی کہ وہ دونوں مرگئے ہیں کا الائکہ معاملہ ایسا نہیں تھا اور اس نے ان وونوں کے بارے بیل تقیش کی مگر اسے ان دونوں کے متعلق کوئی اطلاع نہ بلی اور بیہ نوجوان اپنے ہاتھ سے کام کرتا اور اس کی مشقت سے کھانا کھا تا پھر بیہ بغدا دو ایس چلا گیا اور مٹی کے برتن بنا تا رہا اور مدت تک ایسے بی کھانا کھا تا رہا اور بیا امر الموشین کا بیٹا تھا اور وہ لوگوں کو بتا تا نہیں تھا کہ وہ کون ہے انقاق سے وہ اس گھر میں بیار ہوگیا جس میں وہ مٹی عربی بنا تا رہا اور ہیا اس کہ وہ کہ کہتا ہے اپنی اس مہوثی میں مرنے سے بی تو وہ ہاں پشیان ہوگا جہاں میں وہ مٹی کے اور اللہ کے سامنے سے دارین کی طرف واپس جانے اور عنقریب وہ کہیں جسے سے خو ہانا اور اسے کہنا ہی انگر نیز کو کی اور اللہ کے سامنے سے دارین کی طرف واپس جانے اور عنقریب وہ کہی جھ سے آخری ملا قات ہوجس حال میں تو سے آگر وہ کی دوسر سے کے لیے ہمیشہ رہتا تو بھی جھ تک نہ بہنچا اور عنقریب وہ کسی دوسر سے کے لیے ہمیشہ رہتا تو بھی جھ تک نہ بہنچا اور عنقریب وہ کسی دوسر سے کے لیے ہمیشہ رہتا تو بھی جھ تک نہ بہنچا اور عنقریب وہ کسی دوسر سے کے لیے ہمیشہ رہتا تو بھی جھ تک نہ بہنچا اور عنقریب وہ کسی دوسر سے کے لیے ہمیشہ رہتا تو بھی جھ تک نہ بہنچا اور عنقریب وہ کسی دوسر سے کے لیے ہمیشہ رہتا تو بھی جھ تک نہ بہنچا اور عنقریب وہ کسی دوسر سے کے لیے ہمیشہ رہتا تو بھی جھ تک نہ بہنچا اور عنقریب کے حالات کی اطلاع مختے کی طور کی دوسر سے کے طور کی طور نہ کی طور کی دوسر سے کی طور نہ دو کسی دوسر سے کی طور کی دوسر سے کی طور کی دوسر سے کی طور کیا تو کسی دوسر سے کی طور کی طور کی دوسر سے کی طور کیا تو کسی دوسر سے کی طور کی دوسر سے کی طور کی دوسر سے کی طور کے دوسر کی طور کی دوسر سے ک

رادی بیان کرتا ہے جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے اسے دنن کر دیا اور میں نے خلیفہ کے حضور حاضر ہونے کی اجازت جا ہی اور جب مجھے اس کے سامنے کھڑ اکیا گیا تو اس نے کہا تجھے کیا کام ہے؟ میں نے کہا بیا مگشتری مجھے ایک شخص نے دی ہےاور مجھے حکم

ویا ہے کہ میں اسے آپ کو دے دوں اور اس نے مجھے آپ ہے کچھ باتیں کہنے کی بھی وصیت کی ہے جو میں آپ سے کہوں گالیس جب اس نے انکشنری کودینھا تو اس نے اسے بیچان نیا اور پہنے لگا تو بلاک ہوجائے اس انگشنری کا مالک لہاں ہے میں سے لہا یا میر المومنین و وفوت ہو گیا ہے چھر میں نے اس ہے و وہا تیل کہیں جن کی اس نے مجھے وصیت کی تھی اور میں نے اسے ہتایا کہ وہ ہر جعدگوائیل در ہم اور جیار دوائیق یا ایک در ہم اور ائیل دائق کا کام کرتا تھا اور اگلے جمعہ تک اس سے کھانا کھاتا تھا پھروہ عبادت میں

راوی بیان کرتا ہے جب اس نے بیگفتگوسنی تو اٹھ کرز مین برگر بڑااور پیٹ اور پشت کے بل لو ٹنے لگا اور کہنے لگا خدا کی قشم اے میرے بیٹے تونے مجھےنصیحت کی ہے پھروہ رویڑا پھراس نے اس شخص کی طرف سراٹھا کر کہا کیا تواس کی قبرکو پہچا نتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے اسے دفن کیا ہے اس نے کہا جب شام ہوتو میرے پاس آنا۔ راوی بیان کرتا ہے میں اس کے پاس آیا تووہ اس قبر پر گیاا ورضیح تک مسلسل اس کے پاس روتا رہا پھراس نے اس تخص کے لیے دس ہزار درہم دینے کا تھم دیا اوراس کی اوراس کے عمال کی رسدلکھوی۔

### عبدالله بن مصعب:

ابن ثابت بن عبدالله بن زبیر بن العوام قرشی اسدی ٔ بکار کا باپ ٔ رشید نے آپ کو مدینہ کی امارت دی تو آپ نے اسے عدل کی شروط کے ساتھ قبول کیا تو رشید نے آپ کی بات مان لی پھراس نے آپ کو یمن کی نیابت بھی دے دی اور آپ بڑے انصاف پیندوالیوں میں سے تھےاور جس وقت آ یہ ولی ہے آ یہ کی عمرتقریباً ستر سال تھی۔

### غيدالله بن عبدالعزيز العمري:

آپ نے ابوطوالہ کو پایا اور اسینے باپ اور ابراہیم بن سعد سے روایت کی ہے آپ زاہد وعابد تھے اور ایک روز آپ نے رشید کونصیحت کی اور بہت طویل اور شاندار گفتگو کی' آپ نے اے کہا جب کہ وہ صفایر کھڑا تھا' کیا تو دیکھر ہاہے کہ کعبہ کے اردگر د کتنے آ دمی ہیں؟ اس نے کہا بہت ہیں۔ آ بے نے فر مایا ان میں سے ہرا یک کو قیامت کے روز صرف اینے متعلق ہی یو چھا جائے گا اورتھ ہےان سب کے متعلق بوچھا جائے گا تو رشید بہت رویا اور اس کے پاس کیے بعد دیگرے رومال لائے گئے اوروہ اس ہے ا پنے آنسو یو شخصنے لگا پھرآی نے اسے کہا اے ہارون جب کوئی شخص اپنے مال میں اسراف کرتا ہے تو اس کورو کنا واجب ہوجا تا ہے۔ پس اس شخص کور و کنا کیسے واجب ہوگا جوسب مسلمانوں کے مال میں اسراف کرتا ہے پھر آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور رشید روتا ہواوالی چلا گیااوراس کےعلاوہ بھی آ یہ کے قابل تعریف کارنا ہے ہیں آ پ نے ۲۶ سال کی عمر میں وفات پائی۔

### محربن بوسف بن معدان:

ا بوعبدالله اصبهانی آبے نے تابعین کو پایا پھرعبادت وزاہادت میں مشغول ہو گئے اور حضرت عبدالله بن المبارك آپ كو در دیشوں کی دلہن کہا کرتے تھے اور بیجیٰ بن سعیدالقطان نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ سے بہتر شخص نہیں ویکھا گویااس نے آپ کوخو د ریکھا ہے۔ اوراہن میدی نے بیان کیا ہے کہ میں نے آ ب کی مانند کو کی شخص نہیں دیکھااورآ باک نان مائی ہے رو فی نہیں خریدتے تصاور نہ ایک سبزی فروش سے سبزی خریدتے تھے آپ اس ہے خریدتے تھے جو آپ کو جانتانہیں ہوتا تھا اور فرماتے تھے میں ڈرتا بول کہوہ مجھے بھیت کرے اور بیں اس نے دین کے ساتھ تھینے لگ جاول اور آپ گرمیوں سر دیوں نیں سونے کے لیے اینا جمیہ نهيں اتاریتے بیٹے اور وفات کے وقت آپ کی عمر جالیس مال سے متجاد بزمبیں تھی۔ رحمہ انقہ

اس سال اہل طبرستان نے اینے متو لی مہر ویۃ الرازی کوتل کر دیا تو رشید نے عبداللہ بن سعیدالحرشی کوان کا حاتم مقرر کر دیا اور اس سال عبدالرحمٰن انباری نے مرج العلقه میں ابان بن قطبہ خارجی کوتل کردیا ادر اس سال حزۃ الشاری نے خراسان کے با ذغیس کے علاقے میں تاہی پھیلا دی توعیسی بن علی بن عیسیٰ نے حمز ہ کی فوج کے دس ہزار آ دمیوں پر بسرعت تما محمله کر کے انہیں قل كرديا اوراس نے كابل اور زابليتان تك حمزه كا پيچيا كيا اوراس سال الوالخصيب نے بغاوت كى اور را بيور و طوس اور نيشا يورى پر متغلب ہو گیا اوراس نے مروکا محاصرہ کرلیا اوراس کی طاقت بڑھ گئی اور اسی سال پزید بن مزید نے برذ غہ میں وفات یا کی اور رشید نے اس کی جگداس کے بیٹے اسد بن بزید کو امیر مقرر کر دیا اور وزیریجیٰ بن خالد نے رمضان میں عمر ہ کرنے کے لیے رشید سے ا جازت طلب کی تواس نے اسے اجازت دے دی۔ پھروہ حج کے وقت تک اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کئے رہااوراس سال منصور بن محد بن عبدالله بن على بن عبدالله بن عباس امير حج تھا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### عبدالصمدين على:

ہے بھی خوف کھاتے ہیں''۔

ا بن عبدالله بن عباس 'سفاح اورمنصور کا چیا' اس کی پیدائش ۱۷ ملھ میں ہوئی اور بیر بہت موٹے جسم کا تھا اور اس نے ایسے دانت تبدیل نہیں کئے اوران کی جڑا یک بڈی تھی اس نے رشید ہے ایک دن کہا یا امیر المومنین اسمجلس میں امیر المومنین کا چیااور اس کے چیا کا چیااوراس کے بچیا کا بچیا استصے ہیں اس لیے کہ سلیمان بن جعفررشید کا چیاتھا اور عباس بن محمد بن محمد بن علی سلیمان کا چیا تھا اور عبدالصمد بن علی سفاح کا چیا تھا اور اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ عبدالصمدرشید کے چیا کے چیا کا چیا ہے کیونکہ وہ اس کے دا دا کا چیا ے عبدالصمدنے این باب سے عن جدہ عبدالله بن عباس عن النبي مَثَاليَّةُ مردایت کی ہے کدآ ب نے فرمایا کہ بلا شبه نیکی اوراحسان عمر کو دراز کرتے ہیں اور گھروں کو آبا د کرتے ہیں اور اموال کو بڑھاتے ہیں خواہ لوگ بڑے ہی ہوں اور انہی سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الْيَتِيْمُ نِهِ فَي مِل اللهِ مِنْ مِنْ اوراحسان قيامت كے دن حساب كو ملكا كرديں گے پھررسول الله مَنْ يَتَيْمُ نے بير آيت يردهي: ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَاللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سَوَّءُ الْحِسَابِ ﴾ . '' جولوگ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب ہے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی

اورای قتم کی امادیث بھی روایت کی ہیں۔

اور محد بن ابراتیم بن محد بن علی بن عبدالله بن عباس جوامام کے نام سے مشہور ہیں امیر جج تھے اور انہوں نے منصور ک خلافت میں تی سال اپنے سقامیکو قائم کیا آپ نے بغداد میں وفات پائی اور امین نے اسسال کے شوال میں آپ فاجناز و پڑھایا اور آپ کو عباسید میں دفن کیا گیا۔

اوراس سال مشائخ حدیث میں سے تمام بن اساعیل عمر و بن عبید مطلب بن زیاداور معانی بن عمران نے ایک تول کے مطابق وفات پائی اور یوسف بن ماجشون ابواسحاق فزاری جواوزاعی کے بعد مغازی اور علم عبادت میں اہل شام کے امام تھے نے بھی اسی سال وفات یائی۔

#### حضرت رابعه عدوييه:

رابعہ بنت عتیک اُل عتیک کی لونڈی عدویہ بھریہ شہور عابدہ بین ابولغیم نے علیصہ اور رسائل میں آپ کا ذکر کیا ہے اور ابری جوزی نے صفوۃ الصفوۃ میں اور شخ شہاب الدین سپروردی نے المعارف میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ اور القشیری نے بھی آپ کا ذکر کیا ہے۔ اور القشیری نے بھی آپ کا ذکر کیا ہے اور القشیری نے بھی آپ کا ذکر کیا ہے اور اکثر لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے اور ابوداؤد بعتائی نے آپ پراعتراضات کے ہیں اور آپ پر زندقت کی تہمت لگائی ہے شایدا ہے آپ کے متعلق کوئی بات پیچی ہواور سپروردی نے المعارف میں آپ کا جواب دیا ہے۔

'' میں نے دل میں مختبے اپنے سے باتیں کرنے والا پایا ہے اور جو خض میرے پاس بیٹھنا چاہتا ہے میں نے اپنے جسم کو اس کے لیے مباح کردیا ہے' پس ہم نشین کے لیے میراجسم موانست کرنے والا ہے اور میرا دلی محبوب' دل میں میرا انیس ہے''۔

اورمورضین نے آپ کے احوال واعمال صالحہ اور آپ کی روزہ داری اور شب زندہ داری کا ذکر کیا ہے اور آپ کے کیے رویائے صالحہ بھی دیکھی گئ ہیں' واللہ اعلم' آپ نے قدس شریف میں وفات پائی اور آپ کی قبراس کے مشرق میں پہاڑ پر ہے' واللہ اعلم۔

### PIVIE

اس مال علی بن عیسیٰ بن ہامان مرو سے ابوالخصیب سے جنگ کرنے کے لیے گیا اور وہاں پراس سے جنگ کی اور اس کی بیویوں اور بچوں کو قیدی بنالیا اور خراسان کی حالت ٹھیک ہوگئی اور اس سال رشید نے لوگوں کو جج کروایا اور اس کے ساتھ اس کے دونوں بیخے محمد امین اور عبد اللہ مامون بھی تھے۔ اس نے اہل حرمین کو جو مجموعی رقم دی وہ ایک کروڑ پچاس ہزار دینار بنتی تھی اور سیا بیات ایسے ہوئی کہ وہ لوگوں کو دیتا تو وہ امین کے پاس چلے جاتے اور وہ بھی انہیں دیتا تو وہ مامون کے پاس چلے جاتے تو وہ بھی انہیں دیتا تو وہ مامون کے پاس شام وعراق اور مامون کے پاس ہمدان سے بلا دمشرق تک کی امارت تھی۔ پھر رشید نے اپنے دونوں بیٹوں کے بعد اپنے بیٹے قاسم کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا اور مؤتمن کا لقب دیا اور اسے جزیرہ 'مرحدات اور دار الخلافوں کا حاکم

بنادیا اوراس بات پراسے اس بات نے آمادہ کیا کہ اس کا بیٹا قاسم ٔ عبدالملک بن صالح کی گود میں تھا اور جب رشید نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بیعت کی تواس نے اسے لکھا:

''اے وہ بادشاہ جوستارہ ہوتا ہے تو سعد ہوتا' قاسم کے لیے بیعت لے اور پادشاہی میں اس کے چھما آن کورگڑ اوراللہ بھی یکتا ہے لیس تو بھی ولی عمید ول کو یکتابنادے''۔

سورشید نے ایسے بی کیااورلوگوں نے اس بارے میں اس کی تعریف کی اور دوسروں نے اس کی ندمت کی گر قاسم کے لیے سیام مرتب نہ ہوا بلکہ موت اور قضاء وقد ر نے اسے امیدوں اور ضرورتوں تک پہنچنے سے قبل ہی اچک لیااور جب رشید حج اداکر چکا تو اس کے ساتھ جوام اء اور وزراء تھے' اس نے انہیں بلایا اور دونوں ولی عہدوں محمد علی اور عبداللہ مامون کو بھی بلایا اور ایک کاغذ میں میہ ضمون لکھا اور امراء اور وزراء اس پر اپنے دشخطوں سے گواہی ڈالی اور دشید نے اسے تعبہ میں لٹکانے کا اراد ہ کیا تو وہ کاغذ گر پڑاتو کہا گیا کہ یہ معاملہ جلد بگر جائے گا اور ایسے ہی وقوع پذیر ہوا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اورابراہیم موصلی نے اس بیعت کو کعبہ میں باندھنے کے بارے میں کہا:

'' انجام کے لحاظ سے ادر مکمل ہونے کے لحاظ سے وہ کام بہتر ہے جس کے احکام کا فیصلہ اللہ تعالی نے حرمت والے شہر میں کیا ہے اور ابوجعفر بن جریر نے اس جگہ طویل کلام کیا ہے اور ابن جوزی نے المنتظم میں اس کا انتباع کیا ہے''۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

اصبغ بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم ابوریان نے اس سال کے رمضان میں وفات پائی اور کرمان کے قاضی حسان ابراہیم نے سوسال کی عمر میں وفات یائی۔

### مسلم الخاسر:

مسلم بن عمرو بن حمادعطاء اے خاسراس وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن شریف فروخت کر کے اس ہے امروالقیس کے اشعار کا دیوان خریدا اور بعض کا قول ہے کہ اس نے ادب کے فن میں دولا کھ درہم خرج کئے اور یہ بڑا خوش بیان شاعر تھا اور اس سے ایک حرف پر انشاء کی قدرت حاصل تھی جیسا کہ اس نے موک ہادی کے بارے میں کہا ہے:

''موسیٰ بارش ہے' پہلی بارش' پھر موسلا دھار بارش' وہ کس قدر آ زمودہ آ دمی ہے پھر نرمی کرنے والا ہے اور کس قدر طاقتور ہے' پھر بخشنے والا' انصاف پر چلنے والا' پیندیڈہ اعمال والا' بہتر ش شخص مصر کی شاخ' دیکھنے والے کے لیے چودھویں کا جاند' حاضرین کے لیے پناہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے قابل فخز''۔

خطیب نے بیان کیا ہے کہ وہ بیہودگی اور فسق کے تا پہندیدہ طریقوں پر چلنے والاتھا اور بیٹار بن برد کے شاگر دوں میں سے تھا اور اس کی نظم بیٹار کی نظم سے اچھی ہے اور جن اشعار میں وہ بیٹار پر غالب ہے اس میں اس کا پیشعر بھی ہے : مس ''جولوگوں کی نگہبانی کرتا ہے وہ اپنے کام میں کامیا بنہیں ہوسکتا اور دلیر دلدادہ اچھے کاموں سے کامیاب ہوجاتا ہے''۔

سلم نے کہا:

'' جو شخص لوگوں کی نگہبانی کرتا ہے وہ غم ہے مرجا تا ہے اور جراًت مندلذت کے ساتھ کا میاب ہوجا تا ہے۔

پی بینار فسے ہوکر کے نگا اس نے ہیرے کا ماہ مفہوم کے رائے النا ناکا باس پہنا دیا ہے جو میر ساافاظ سے بلکہ بین اور جب وہ فوت ہوا بین اور جب وہ فوت ہوا تواس نے ابوالشمر غسانی کے پاس ۲ سم بزار وینے سلے۔اور بعض کا قول ہے کداس سے زیادہ ملے بین اور جب وہ فوت ہوا تواس نے ابوالشمر غسانی کے پاس ۲ سم بزار دینار کی امانت چھوڑ دی۔ ایک روز ابرا تیم موصلی نے رشید کوگا نا سنایا اور اسے خوش کر دیا تواس نے ابوالشمر غسانی کے پاس ۲ سم المونین! میں آپ سے وہ چیز مانگوں گا جوآپ کے مال میں موجود نہیں اور نہ میں اس کے سوا آپ کوکسی چیز کی تکلیف دوں گا اس نے پوچھاوہ کیا ہے؟ تواس نے اس سے سلم الخاسر کی امانت کا ذکر کیا اور رہے کہ اس نے ابواس امانت کے لینے کا تھم دے دیا۔

اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ امانت بچاس ہزار دینار کی تھی۔

### عباس بن محمد:

ہن علی بن عبداللہ بن عباس رشید کا چھا' آپ قریش کے سادات میں سے تھے آپ نے رشید کے زمانے میں جزیرہ کی امارت سنجالی اور رشید نے اسے ایک دن میں پانچ کروڑ درہم دیے اور عباسیہ آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا' آپ کی عمر ۲۵ سال تھی اور امین نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

### يقطين بن موسى:

بنوعباس کی حکومت کا ایک داعی تھا جو بڑا دانشمنداورصا حب الرائے تھا۔ جب مروان الحمار نے ابراہیم بن محمر کوحران میں قید کیا تو اس نے ایک عظیم تد ہیر کی جس سے عباسی پارٹی حیرت زدہ ہوگئی کہوہ کسے والی بنا کیں اور اگروہ قبل ہوگیا تو اس کے بعد کون ولی الامر ہوگا؟

یں یہ تعطین مروان کے پاس گیا اور ایک تا جرکی شکل میں اس کے سامنے کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا یا میر المومنین میں نے
ابرا ہیم بن محمد کے پاس سامان فروخت کیا ہے اور اس کی قیت اس سے نہیں لی کہ آپ کے ایچیوں نے اسے پکڑلیا ہے اگر
امیر المومنین مناسب سمجھیں تو میری اور اس کی ملاقات کروادیں تا کہ میں اس سے اپنے مال کا مطالبہ کروں ۔ اس نے کہا بہت اچھا
اور اس نے اسے ایک غلام کے ساتھ اس کے پاس بھیج دیا اور جب اس نے اسے دیکھا تو کہنے لگا ہے دشمن خدا تو نے اپنے بعد کسے
وصیت کی ہے کہ میں اس سے اپنا مال لوں؟ اس نے اسے کہا ابن حارثیہ کو یعنی اپنے بھائی عبد اللہ کو سفاح کو سویقطین نے بنوعباس
کے داعیوں کو واپس آ کروہ بات بتائی جو اس نے کہی تھی تو انہوں نے سفاح کی بیعت کر لی اور اس کے حالات ہم بیان کر چکے ہیں ۔



# 20114

اس سال رشید کے ہاتھوں برا مکد کی تابی ہو ٹی اس نے جعفر بن یجی بن خالد نہ کی گفتل کر دیا اور ان کے گھرول کو تباہ کر دیا اور ان کے آغاز من گئے اور ان کے جیوئے بڑے مرک اور اس کے سبب کے بارے میں مؤرٹیین کے اقوال میں اختلاف پابا جاتا ہے جنہیں ابن جریروغیرہ نے بیان کیا ہے۔

. کہتے ہیں کہ رشید نے بیخی بن عبداللہ بن حسن کوجعفر برکی کے سپر دئیا کہ وہ اے اپنے پاس قید کردے اور بیخی ہمیشہ اس سے زی کرتار ہاحتی کہاہے رہا کردیا۔

پھررشیدنے اس بارے میں جعفر سے پوچھا تونے اس کی تصدیق کی تورشیداس سے ناراض ہوااور حلف اٹھایا کہ وہ ضرور اسے قبل کرنے اس بارے میں جعفر سے پوچھا تونے اس کی تصدیق کی تورشیداس سے قبل وہ اس کے ہاں بڑا اسے قبل کرے گا اور برا مکہ کونا پیند کرنے لگا' پھراس نے انہیں قبل کیا اور ان سے دشنی کی حالا نکہ اس سے قبل وہ اس کے ہاں بڑا مرتبدر کھتے تھے اور اسے بہت محبوب تھے اور جعفر اور فضل کی ماں دشید کی رضاعی ماں تھی اور اس وجہ سے دشید نے انہیں و نیا میں اس قدر سر فرازی اور ذیا وہ مال دے دیا تھا جوان سے پہلے کے وزراء اور بعد کے اکا براور وَساء کوحاصل نہیں ہوا۔

عدو حرر میں موسی ملک کے ایک گو تعمیر کیا جس پر اس نے بیس کروڑ درہم قرض لے کرخرج کیا اور جن باتوں کی وجہ سے رشید اس سے بعضر نے ایک گو تعمیر کیا جس پر اس نے بیس کروڑ درہم قرض لے کرخرج کیا اور جس شرصوب کستی ناراض ہواان میں ایک بیہ بات بھی تھی اور بہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رشید نے انہیں اس وجہ سے قبل کیا کہ وہ جس شہر صوب کستی اور باغ کے یاس سے گزرتا اسے کہا جاتا کہ بیج عفر کا ہے۔

اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ برا مکہ رشید کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے تھے اور زندقت کا اظہار کرتے تھے اور بعض کا قول ہے کہ اس نے انہیں عباسہ کی وجہ سے قبل کیا ہے اگر چہ ابن جرمر نے اس کا ذکر کیا ہے مگر بعض علماء نے اس سے انکار کیا ہے۔

ابن جوزی نے بیان کیا ہے کہ رشید ہے برا مکہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تواس نے کہااگر میری قیص کو بھی اس کاعلم ہوتا تو میں اے جلا دیتا اور جعفر رشید کے ہاں بلاا جازت چلا جایا کرتا تھا حتی کہ جب وہ اپنی لونڈ یوں کے ساتھ بستر پر ہوتا تھا تب بھی وہ اس کے پاس چا جاتا تھا اورید ایک بلند مقام ہے اوروہ نشہ اور شراب پر اس کے ہاں اس کے دس پیاروں میں سے سب سے زیادہ سے بلند مرتبہ تھا۔ رشید اپنی خلافت کے آخری ایام میں نشہ آور چیزیں استعال کرتا تھا اور اپنے اہل میں سے اسے سب سے زیادہ محبوب اپنی بہن عباسہ بنت مہدی تھی اوروہ بھی اس کے پاس موجود ہوتی تھی اور جعفر برکی بھی اس کے ساتھ وہیں موجود ہوتا تھا پس اس نے اس سے اس کا نکاح کر دیا تا کہ اس کی طرف دیکھنا جائز ہوجائے اور اس نے جعفر پر شرط عاکد کی کہ وہ اس سے وطی نہ کرے اور بسا اوقات رشید اٹھ جاتا اور دونوں کو چھوڑ جاتا اوروہ دونوں شراب سے مدہوش ہوتے اور گی دفعہ جعفر نے اس سے مار کی ہوتے اور گی دفعہ جعفر نے اس سے مار کی با اوروہ وہ بیں پرورش کی ایک لونڈی کے ساتھ مکہ بھیج دیا اوروہ وہیں پرورش جماع کیا جس سے وہ حاملہ ہوگی اور اس نے ایک لڑے کو جنم دیا اور اسے اپنی ایک لونڈی کے ساتھ مکہ بھیج دیا اوروہ وہیں پرورش جماع کیا جس سے وہ حاملہ ہوگی اور اس نے ایک لڑے کو جنم دیا اور اسے اپنی ایک لونڈی کے ساتھ مکہ بھیج دیا اوروہ وہیں پرورش

يا تاربا ـ

ائن خلکان نے بیان کیا ہے کہ جب رشید نے اپن بہن عباسہ کا جمفر سے نکاح کردیا تو اس نے اس سے شدید مجت کی اور عباسہ نے اسے خت انکار کیا تو اس نے اس کے خلاف تدبیر کی اور اس کی ماں ہر جمعہ کی رات کو اسے آیک خلاف تدبیر کی اور اس کی ماں ہر جمعہ کی رات کو اسے آیک خوب سے نوبھورت کنواری لوغری دیتھی اس نے اپنی مال سے کہا جھے لوغری کی صورت بیں اس کے پاس بجواد ہو و و اس بات سے ڈرٹنی حتی کہ اس نے بیکام کردیا اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اس کے چبر سے کونے دیکھا اور اس سے جماع کیا تو اس نے اس کے جبر سے کونے دیکھا اور اس سے جماع کیا تو اس نے اس کہا تو نے بادشاہوں کی لڑکیوں کے فریب کو کیسے پایا؟ اور وہ اس دارت حاملہ ہوگئی جعفر نے اپنی ماں کو جا کر کہا خدا کی تم تو نے جمحے ستا فروخت کر دیا ہے پھر اس کا والدیجی بن خالد اخراجات کے بار سے جس رشید کے عیال پر ختی کر نے لگا حتی خدا کی تم تو نے جمحے سے بھڑک اٹھا اور جب اس کے ذریدہ نے گئی باردشید کے پاس اس کی شکلیت کی پھر اس نے عباسہ کا راز اس پر فاش کر دیا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور جب اس نے اسے بتایا کہ اس نے بتایا کہ اس نے بیا کہ اس نے بیشوت کو پہنے گئی۔

اور سیبھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لونڈی نے اس کے متعلق رشید کے پاس چغلی کھائی اور جو پچھ ہوا تھا اسے بتا ویا اور بیا کہ بچہ مکہ بٹس ہے اور اس کے پاس امان اموال اور بہت سے زیورات بھی ہیں مگر اس نے تصدیق نہ کی حتی کہ اس نے گزشتہ سال تی کہا بین خالد نے کیا بین امال کچی بین خالد نے کیا پھر اس نے حقیقت حال کو معلوم کیا تو بات وہی تھی جواسے بتائی گئے تھی اور جس سال رشید نے جے کیا اس سال پچی بین خالد نے بھی جے کیا اور وہ کعبہ کے پاس دعا کرنے لگا اے اللہ میرے تمام اہل وعیال اور مال کے سلب کرنے ہے تو مجھے سے راضی ہوتا ہے تو ایس لوٹ تو ایس لوٹ تو ایس لوٹ کیا اور جب مجد کے درواز ہے کے پاس آیا تو وہ واپس لوٹ کیا اور کہنے لگا اے اللہ فضل کھی ان کے ساتھ ہے جس تیری رضا ہے راضی ہوں اور ان جس سے کی کوشتی نہ کر۔

اور جب رشید جج سے واپس آیا تو جمرہ چلا گیا بھرکشتی پرسوار ہوکر مرز مین انبار کے پانی والے علاقے کی طرف چلا گیا اور جب اس سال کے محرم کے آخر میں ہفتہ کی رات آئی تو اس نے مسرور خادم کو تھا دبن سالم ابوعصمہ کی معیت میں فوج کی ایک مکڑی کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے رات کو جعفر بن مجلیٰ کا احاطہ کرلیا اور مسرور خادم اس کے پاس گیا تو بخنیشوع طبیب اور کلوذانی گلوکار ابور کا نہ نا بینا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہڑا مسرور تھا اور ابور کا نہ اسے گا نا سنار ہاتھا:

تو ہاک نہ ہو جوان کے پاس عقریب مجھ وشام موت آنے والی ہے۔

خادم نے اے کہا اے ابوالفضل موت رات کو تیرے پاس آگئ ہے امیر المونین کو جواب دوتو وہ اٹھ کراس کے پاس گیا اور اس کے دونوں پاؤں چو منے لگا کہ اے اپنے اہل کے پاس جا کر وصیت کرنے اور الوداع کرنے کا موقع دو۔ اس نے کہا ان کے پاس جانے کی کوئی سیل نہیں لیکن تم وصیت کر سکتے ہو۔ پس اس نے وصیت کی اور اپنے تمام غلاموں کو یا ان میں سے ایک جماعت کو آزاد کر دیا اور رشید کے اپنی اسے کھٹے تموے آئے پس اسے تی سے نکالا گیا اور وہ اسے کھٹے ہوئے اس مکان میں لے آئے جس میں رشید موجود تھا اور اس نے اسے قید کر دیا اور اسے گدھے کے رسے کی بیڑیاں ڈال دیں اور جو پھھو ہوگھوں کیا کرتا تھا انہوں نے رشید کو بتایا تو اس نے اسے قید کر دیا ۔ جلاد نے جعفر کے پاس آ کر کہا امیر المومنین نے جھے تھم

دیا ہے کہ میں تیراسران کے پاس لے کرآؤک اس نے کہا اے ابوہاشم شاکدامیرالمونین نشے میں ہوں اور جب وہ ہوش میں آئیس کے تو تھے میرے بارے میں ملامت کریں تے بین اس نے دوبارہ اسے بیبیات کمی تو وہ رشیدے پاس وہ بین کیا اور شبہ نکا وہ رشید نے باس وہ بین کیا اپنی مال کی شرم گاہ کو چو سے والنے اس کا سرمیرے پاس لا پی جعفر نے اس ہے بار باروہی بات کہی تو رشید نے تمسری بار کہا اگر تو اس کا سرمیرے پاس نہ لایا تو تو مہدی سے اظہار بیزاری کرے گا اور اس شخص کو باس نہ لایا تو تو مہدی سے اظہار بیزاری کرے گا اور اس شخص کو بسیجوں گا جو تیرے اور اس کے سرکومیرے پاس لائے گا'سووہ جعفر کے پاس آیا اور اس کا سرکاٹا اور اسے رشید کے پاس لے جا کر اس کے آگے رکھ دیا۔

اوررشید نے اس شب بغداد وغیرہ کے نام برا کہ اور جوان میں سے راستوں میں تھان کا گیراؤ کے لیے قاصد بھیج دیے اور انہوں نے سب کا صفایا کر دیا اور ان میں ہے کئی ایک شخص بھی نئی نہ سکا اور اس نے بجئی بن خالد کو اس کے مکان اور نشل بن کی کو دوسر سے مکان میں قید کر دیا اور دنیا میں جو بھی ان کی مملوکات تھیں انہیں لے لیا اور شید نے جعفر کے سراور جسم کو بھیج دیا اور سر کو سب سے او نیچ بلی پر نصب کر ویا گوسب سے او نیچ بلی پر نصب کر ایا اور جسم کو دو حصے کر کے نصف حصے کو بلی پر اور دوسر سے نصف کو دوسر سے بلی پر نصب کر ویا گیا ہور بھی اور بغداد میں اعلان کر دیا گیا کہ برا مکہ کے لیے ان کو بناہ دینے والوں کے لیے کوئی گیا تھی انہیں صرف محمد بن کی بن خالد خلیفہ کا خیر خواہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے مشتی ہے اور انس بن ابی شنخ کورشید کے پاس لیا گیا وہ زندقت سے منہم تھا اور جعفر کا مصاحب تھا اور اس کے اور ورشید کے درمیان گفتگو ہوئی پھر رشید نے اپنے بستر کے بنچ سے شہرین کا لی اور اس کے ساتھ اسے قل کرنے کا تھم دیا اور وہ لیلور مثال وہ شعر پڑھنے لگا جو بل ازیں انس کے قل کے بارے میں کہا تھا: ۔۔۔

تلوار نے انس کی طرف شوق ہے آ واز نکالی' پس تلوار دیمچیر ہی تھی اور قضا وقد را نظار کررہی تھی۔

پی انس کوتل کر دیا گیا اور تلوار خون سے سبقت کر گئی تو رشید نے کہا اللہ عبداللہ بن مصعب پر رحم فرمائے لوگوں نے کہا سہ تلوار حضرت زبیر بن العوام کی ہے پھر برا مکہ کے قید خانے بھر گئے اور ان سے تمام اموال سلب کر لئے گئے اور ان کی آسودگی کا خاتمہ ہوگیا۔ جس دن کے آخری جھے میں رشید نے جعفر کوتل کیا اسی دن کے پہلے جھے میں وہ دونوں شکار کے لیے سوار ہوئے اور اس نے ولی عہدوں کو چھوڑ کر اس سے خلوت کی اور اپنے ہاتھ ہے اسے غالیہ فی خوشبولگائی اور جب مغرب کا وقت ہوا تو رشید نے اسے الوداع کہا اور اس اپنے جسم کے ساتھ لگایا اور کہا اگر بیرات بیویوں کے ساتھ خلوت کی رات نہ بوتی تو میں تجھ سے جدانہ ہوتا' اپنے گھر جاؤ' شراب پو' خوشی سے جھومواور خوش گزران ہوجاؤ حتی کہ تمہارا حال میر سے حال کی مائند ہوجائے اور میں اور تم لذت میں برابر ہوجا ئیں۔ اس نے کہایا امیر المونین قشم بخدا میں ان باتوں کو آپ کے ساتھ ہی جا ہما ہوں اس نے کہانہیں اپنے گھروائی جاؤاور جعفرا سے جھوڑ کر چلا گیا اور ابھی رات کا ایک حصہ ہی گزرا تھا کہ اس نے اس پروہ مصیبت اور عذاب ذالا جس کا گھروائیں جاؤاور بعفراسے جھوڑ کر چلا گیا اور ابھی رات کا ایک حصہ ہی گزرا تھا کہ اس نے اس پروہ مصیبت اور عذاب ذالا جس کا

الیدایک مرکب خوشبوہ جومشک عزر اور کا فورے تیار کی جاتی ہے۔ مترجم۔

ذکریملے ہو چکا ہےاور میہ ہفتے کی رات تھی جومحرم کی آخری رات تھی اوربعض کا قول ہے کہ ساس سال کےصفر کی رات تھی اور اس وقت بعفر کی عمر ۳۷ سال تھی اور جب اس کے باپ نیجی بن خالد کواس کے قبل کی اطلاع ملی تو اس نے کہا اللہ اس کے میٹے کوفل کرے اور جباے بتایا گیا کہ تیرا گھرو ران ہو گیا ہے قائن نے کہاانلہ اس کے گھروں کوئیاہ کرے بیان کیا جاتا ہے کہ جب کیل نے اپنے گھروں کودیکھا کہ ان کے بردے پھاڑ دیئے گئے ہیں اور ان کے محلات میاج کردیئے گئے ہیں اور جو کچیان میں تھاا ہے لوٹ لیا گیا ہے اس نے کہا قیامت ایسے ہی قائم ہوگئی اور اس کے ایک ساتھی نے جو پچھاس کے ساتھ ماجرا ہوا تھا اس کے مار پے میں اسے تسلی کا خط لکھا تو اس نے اسے تسلی کا جواب لکھا' میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں اور اس کے اختیا رکونہیں جانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کوان کے گنا ہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے اور اللہ بندوں پرظلم کرنے والانہیں اور اللہ اکثر گنا ہوں کومعاف کر دیتا ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور شعراء نے برا مکہ کے بہت سے مرشے کیے ہیں جن میں الرقاشی کا مرثیہ بھی ہے اور بعض کا قول ہے کہ بیابونواس کامر ثیہ ہے۔

اب ہم نے آ رام کیا ہے اور جماری سوار یول نے بھی آ رام کیا ہے اور حدی برجے والا ہے اور حدی کے لیے آنے والا رک گئے ہیں ' سوار یوں سے کہدوتم شب روی اور جنگل کے بعد جنگل طے کرنے سے محفوظ ہوگئی ہواور موت سے کہدوتو جعفریر غالب آ گئی ہے اور اس کے بعد ہرگز تو کسی سر داریر غالب نہیں آئے گی اور سواریوں سے کہدو م فضل کے بعد بریار ہوگئی ہواور مصیبتوں سے کہدوئم ہرروزنٹیصورت اختیار کیا کرواور تیرے درے برکی تلوار ہے جسے ہاشی تیز تلوار نے مارد ماہے۔ اورالرقاشی نے جعفری طرف دیکھ کر جب کہ وہ اپنی صلیب کے تنے برتھا کہا:

خدا کی قتم اگر چغل خور کا خوف نه ہوتا اور خلیفہ کے ان جاسوسوں کا خوف نه ہوتا جو بیدار رہتے ہیں تو ہم تمہارے صلیب والے سے کردطواف کرتے اور یول چومتے جیسے لوگ ججراسودکو چومتے ہیں۔اورابن یجیٰ میں نے تجھ سے پہلے کوئی تیز تلوار نہیں دیکھی جسے تیز تلوار نے تو ژ دیا ہولذات اور آل برکت کی حکومت پرسلامتی ہو۔

راوی کا بیان ہے کدرشید نے اسے بلا کر بدی چھا، جعفر تھے ہرسال کتنی رقم دیا کرتا تھا اس نے کہا ایک ہزار دینار راوی کا بیان ہے کہاس نے دو ہزار دینار دینے کا تھم دے دیا اور زبیر بن بکار نے اپنے چھامصعب زبیری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب رشید نے جعفر کوتل کیا تو ایک عورت ایک سبک رفتار گدھے پر کھڑے ہو کرفشیج زبان میں کہنے گی قتم بخدا اے جعفرا گر آج تو نشان بن گیا ہے تو تو اچھے کاموں میں بھی انتہا پر تھا پھروہ کہنے گی: 🗝

اور جب میں نے جعفر کوتلوار کگتے دیکھی اور خلیفہ کے مناوی نے بچیٰ کے بارے میں اعلان کمیا تو میں و نیا پرروپڑی اور مجھے یقین ہوگیا کہنو جوان کا انجام ایک روز دنیا کو چھوڑ نا ہے اور یہ ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت ہے جوایک آسودگی اور د دسرے کومصیبت دیتی ہے اور جب اسے حکومت کے بلند مراتب پرا تارتی ہے تواسے انتہائی پستی میں گرا دیتی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے پھراس نے اپنے گدھےکوتر کٹ دی اور چلی گئی گویا ہواتھی جس کا کوئی نشان نہ تھا اور نہیں معلوم وہ کہاں گئی اور ابن جوزی نے بیان کیا ہے کہ جعفر کی ایک لونڈی تھی جسے گلو کار ہ فتینہ کہا جا تا تھا' دنیا میں اس کی کوئی نظیر موجود نہتھی' اس نے اسے اس کی ساتھی

جب میں نے دنیا کو مٹتے دیکھا تو مجھے یقین ہوگیا کہ آسائش دوبارہ ہیں طے گی۔

راوی بیان کرتا ہے کہ رشیدا حمیل کراس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ سے سارنگی لے لی اور اسے اس کے چبرے اور سر پر مار مار کوتو ژویا اور خون بہہ پڑا اور اس کے اردگر دجولوگ بیٹھے تھے بھاگ گئے اور اسے اس کے سامنے سے اٹھایا گیا اور وہ تین دن کے بعد فوت ہوگئی۔

روایت ہے کہ رشید کہا کرتا تھا کہ اللہ اس پرلعت کرے جس نے جھے برا مکہ کے خلاف برا بھیختہ کیا ہیں نے ان کے بعد لذت راحت اور امیر نہیں دیکھی اور خدا کی قتم میں چا ہتا ہوں کہ ہیں اپی نصف عمر اور اپی نصف حکومت سے دستبردار ہوجاتا اور ان کوان کے حال پر چھوڑ دیتا اور ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ جعفر نے ایک خض سے چالیس ہزار دینار میں ایک لونڈی خرید کی تو وہ اپنے فروخت کنندہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے گی اس عہد کو یا دکر جو میر نے اور تیر نے درمیان ہے میر کی قیمت سے پچھ نہ کھا نا تو اس کا آتار و پڑا اور کہنے لگا گواہ رہویی آزاد ہے اور ہیں نے اس سے نکاح کیا ہے ، جعفر نے کہا گواہ رہویہ قیمت بھی اس کی ہے اور اس نے اس کے اندر ہی کو کھا تیر سے شکا یہ تا میں اور تیر سے شکر گزار کم ہوگئے ہیں اب یا تو عدل کر یا معزول ہوجا اور اس نے رشد کے می کو دور کرنے کے لیے جو سب سے بہتر حیلہ اختیار کیا ہے ہے کہ ایک یہودی تجم نے رشید کے پاس آ کر اسے کہا کہ وہ عنظر یب اس سال کے اندر ہی فوت ہوجا گے جس سے رشید کو بہت غم ہوا' جعفر نے آ کر اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے عنظر یب اس سال کے اندر ہی فوت ہوجا گے جس سے رشید کو بہت غم ہوا' جعفر نے آ کر اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے عنظر یب اس سال کے اندر ہی فوت ہوجا کے گو جس سے رشید کو بہت غم ہوا' جعفر نے آ کر اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے عنظر یب اس سال کے اندر ہی فوت ہوجائے گا جس سے رشید کو بہت غم ہوا' جعفر نے آ کر اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے سے بہددی کی بات ہے آگاہ کیا تو جعفر نے یہودی کو بلایا اور اس سے پوچھا تیری کتنی عمر باقی ہے؟ تو اس نے طویل مدت بیان کی

اس نے کہایا امیر المومنین اسے قل کردیجیے تا کہ آپ کواس جھوٹ کاعلم ہوجائے جواس نے اپنی عمر کے متعلق بولا ہے ہی رشید کے ا علم سے بیودی آئی کردیا آلیا اور رشید جس نم میں مبتلا تھا اور وود ور ہو آلیا ۔

اور الدر الدر الدر المار التقاليم بين عنان بين بيك المؤتل الدر الدر الدر الدر الدر الدر المار بيتم المات التواري المن التواري التواري التواري التواري المن التواري المن المن المن التواري التواري التواري التواري التواري التواري التواري المن التواري ا

اوراس سال رشید عبدالملک بن صالح سے اس وجہ سے ناراض ہوگیا کہ اسے اس کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ خلافت کا خواہاں ہے اوراس کی وجہ سے اسے ان برا مکہ پربھی شخت غصر آیا جوقید سے بھراس نے اسے قید کردیا اور بیسلسل قید خانہ میں رہاحتی کہ درشید فوت ہوگیا اورامین نے اسے باہر نکال کرشام کی نیابت پرمقر دکردیا اوراس سال شام میں مصربیا ورنزار بیہ کے درمیان دھڑ ہے بندی نے جوش مارا تو رشید نے اسے باہر نکال کرشام کی نیابت پرمقر دکردیا اوراس سال شام میں مصربیا ورنزار بیہ کے درمیان مصالحت کروادی۔ اوراس سال مصیصہ میں عظیم زنزلہ آیا اوراس کی ایک فصیل گرگی اور رات کا بچھ حصہ پانی میں جذب ہوگیا اوراس سال مصیصہ میں عظیم زنزلہ آیا اوراس کی ایک فصیل گرگی اور رات کا بچھ حصہ پانی میں جذب ہوگیا اوراس نے بلاد رشید نے اپنے جیٹے قاسم کوموسم گرما کی جنگ پر بھیجا اوراسے اپنے آگے وسیلہ بنایا اوراسے درالخالفوں کا امیر بنایا اوراس نے بلاد روم کی طرف جا کران کا محاصرہ کرلیا حتی کہ انہوں نے بہت سے قیدیوں کا فدید دیا کہ وہ انہیں آزاد کراتے ہیں اوروہ انہیں چھوڑ کر دو بوان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی بھیر شیداور دومیوں نے وہ صلح کو ٹوٹر دی جوان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی بھیر انہوں نے ملکہ کومعزول کر کے نفتور کو جی رشیداور دومیوں نے ملکہ کومعزول کر کے نفتور کو این بالیا جوایک بہاور آدی تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہوہ آل جھند کی اولا دیس سے تھا 'سوانہوں نے اپنی کومعزول کر کے اس

کی آئنگھوں میں سلائی تھیم دی اورنفقو رنے رشید کو خط لکھا:

### رومیوں کے باوشاہ نفقور کی جانب سے عربوں کے باوشاہ ہارون کی طرف۔

ا ما بعد انجھ ہے قبل ٹس ملک نے آپ کے رہے کے مقام پر نفر اکیا تھا اور خود ٹو پیدل کے مقام پر نفر اکیا تھا اور ال نے ا اپنے اموال بھی آپ کو بیئے تھے میں اس تتم کے اموال دینے کا سز اوار نہیں اور یے تورتوں کی کمزوری اور حمالت کی بات ہے جب آپ میر اخط پڑھ لیس تو جواموال اس نے آپ کو دیئے ہیں مجھے واپس کر کے اپنی جان کا فدید دیں۔ بصورت ویگر جمارے اور تمہارے درمیان تکوار فیصلہ کرے گی۔

جب ہارون الرشید نے اس کے خط کو پڑھا تو اسے بخت غصہ آیا حتیٰ کہ کوئی شخص نہاس کی طرف دیکھ سکتا تھا اور نہ اس سے گفتگو کرسکتا تھا اور اس کے ہم نشینوں کوبھی اس کے خوف سے اس پر رحم آنے لگا پھراس نے دوات منگوائی اور خط کی پشت پر لکھا: بسم اللّدالرحمٰن الرحیم

> امیرالمومنین ہارون کی جانب سے رومیوں کے کتے نفقو رکی طرف۔ ابے پسر کا فرہ! میں نے تیرانط پڑھ لیا ہے اور تو اس کا جواب سننے سے قبل دیکھ لے گا۔والسلام۔

پھروہ فور آاٹھااور روانہ ہو گیا حتی کہ باب ہرقلہ پراتر کراسے فتح کرلیا اور اس کے بادشاہ کی بٹی کو نتخب کرلیا اور بہت سے اموال غنیمت بھی حاصل کے اور بڑی تباہی و ہربادی کی اور آگ لگائی اور نققور نے سالانہ ٹیکس کی اوا ئیگی پراس سے مصالحت کا مطالبہ کیا تو رشید نے اس کی بات مان کی اور جب وہ اپنی جنگ سے واپس آیا اور رقہ گیا تو کا فروں نے عہدشکنی کی اور معاہدے میں خیانت سے کام لیا اور سردی بہت شدید ہوگئ تھی اور کسی کو بیر طاقت نہ تھی کہ وہ آ کر رشید کو اطلاع دے کیونکہ لوگوں کو سردی کے باعث اپنی جانوں کا خوف تھا یہاں تک کہ موسم سرما گزرگیا اور اس سال عبد اللہ بن عباس محمد بن علی نے لوگوں کو جج کروایا۔

# اس سال وفات یانے والے اعیان

# جعفر بن ليجيٰ:

بین خالد بن بر مک ابوالفضل بر کی وزیر ابن وزیر ٔ رشید نے اسے شام وغیر ہ بلاد کا امیر مقرر کیا اور جب حوران میں دوقبیلوں قیس اور یمن کے درمیان فتنہ پیدا ہوا تو اس نے اسے دمش بھیجا اور یہ پہلی جنگ تھی جو بلاد اسلام میں قیس اور یمن کے درمیان میں وزیر اور ہوئی اور وہ جا ہلیت کے زمانے ہے بھی ہوئی تھی ۔ پس انہوں نے اسے اس وقت افر وختہ کردیا اور بنب جعفرا پی فوج کے میں حوار ہوئی اور سرور غالب آگیا اور اس باب میں خوبصورت اشعار کم گئے ہیں جنہیں ابن عسا کرنے اپن تاریخ میں جعفر کے حالات میں بیان کیا ہے جن میں سے میداشعار بھی ہیں:

شام میں فتنے کی آگ جلائی گئی ہے اب وقت آگیا ہے کہ شام کی آگ بجھ جائے اور جب آل برمک کے سندر کی وج شام پر جوش مارے گی تو اس کے شعلے اور شرارے بچھ جائیں گئے امیر المونین نے جعفر کے ذریعے اسے تیر مارا ہے جس سے اس کے شکاف کی تلافی ہوگئی ہے اور وہ بادشاہ نیکی اور تقویٰ کے لیے امیدگاہ ہے اور اس کے حملوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

یہ ایک طویل تصیدہ ہے جس میں فصاحت و بلاغت اور بڑی ذہانت اورعمد گی پائی جاتی ہے اور اس کے باپ نے اسے قاضی ابو پوسف کے ساتھ لگا دیا تواس نے اس ہے فقہ بھی اورات رشید کے ہاں انتشان حاصل ہو کیا 'ایک شب رشیدے سامنے ایک بزارے زائد آراء پزی تھیں اور ان میں ہے کوئی چیز بھی فقہ کے مطابق ٹانگلی اور اس نے اپنے باپ سے عن عبرالحمید کا تب عن عبدالملک بن م وان کا تب عثان عن زیدعن تابت کا تب وحی ٔ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ مُناتینیم نے فر مایا ہے کہ جب تو بهم الله الرحلن الرحيم لكھے تو اس میں سین كو واضح كيا كرو \_خطيب اور ابن عسا كرنے اسے ابوالقاسم الكعبى المشكلم سے طریق سے اور اس کا نا م عبداللہ بن احریکنی ہے ۔ یہ محرین زید کا کا تب تھا عن ابیاعن عبداللہ بن طاہر بن المحسین بن زریق عن الفصل بن سہل ذوالر پاسٹین عن جعفرین کیچیٰ روایت کیا ہے اور عمروین بحرجا حظ نے بیان کیا ہے کہ جعفر نے رشید سے کہایا امیر المونین میرے باپ یجیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ جب دنیا تیرے یاس آئے تو عطا کراور جب پشت پھر جائے تب بھی عطا کر بلاشبہ یہ باقی نہیں رہے گ اورمیرے ہاپ نے مجھے بیاشعار سائے: 🔑

جب دنیاتیری طرف منہ کئے ہوئے ہوتو دنیا کے بارے میں کبل نہ کراور اسراف و تبذیرا ہے کم نہیں کر سکتے اورا گریشت پھر جائے تو اسے سخاوت کروینا تخفیے زیادہ سز اوار ہے کیونکہ جب وہ پشت پھر جاتی ہے تو تعریف اس کی جانشین ہوتی

خطیب نے بیان کیا ہے کہ جعفر کورشید کے ہاں بڑی جلالت اور مرتبہ حاصل تھا اور وہ اس میں منفر دتھا اور اس میں کوئی اس کا شریک سہیم نہ تھا اور وہ بڑا ہا اخلاق 'خندہ رواورخوش ہاش تھا اوراس کی جود دسخاوت اور بدل وعطا بیان ہے بھی زیا دہ مشہور ہے نیز و مشہورنصحا اور بلغاء میں ہے تھا۔

ابن عسا کرنے عماس بن محمد کے حاجب مہذب ہے جوعباس اورعباسیوں کی جا گیروں کا افسر قفار وایت کی ہے کہ اسے فاقہ اور تنگی نے آلیااوراس کے ذیت قرضے بھی تھے اور مطالبہ کرنے والوں نے بھی اس سے اصرار کیا اس کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں جواہر تھے جنہیں اس نے ایک کروڑ میں خریدا تھا'اس نے جعفر کے پاس آ کراس کے سامنے یہ جواہر نپیش کئے اوران کی قیت بھی اسے بتائی اورا ہے قرض خواہوں کے اصرار کے متعلق بھی بتایا اور پد کہاس کے پاس اس ٹوکری کے سوا پچھنیس رہا' اس نے کہا میں نے انہیں ایک کروڑ میں تجھ ہے خرید لیا چھراس نے اسے مال پر قبضہ دے دیا اوراس سے ٹو کری پکڑلی اور بیرات کا واقعہ ہے پھراس نے مال کواس کے گھر لے جانے کا تھم دیا اوراس شب اے گفتگو کے لیےا پینے پاس بٹھائے رکھااور جب وہ اپنے گھرلوٹا تو ٹوکری اس سے پہلے اس کے گھر پہنچ چکی تھی۔راوی بیان کرتا ہے جب مبح ہوئی تو میں جعفر کاشکر بیاد اکرنے گیا تو میں نے اسے اپنے بھائی نضل کے ساتھ رشید کے دروازے پراجازت طلب کرتے پایا۔ جعفرنے اسے کہا میں نے نضل سے تیرے معاملے کا ذکر کر دیا ہے اور اس نے بھی تیرے لیے ایک کروڑ کا حکم دے دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی تجھ سے پہلے تیرے گھر پنچ جائے گااور میں بھی امپرالمومنین ہے بھی تیرے بارے میں گفتگو کروں گااور جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے اس شخص کے معاملے کا اس سے ذکر کیااور جواب برقر ضے تھے ان کا بھی ذکر کیا تو اس نے اس کے لیے تین لا کھودینار کا حکم دے دیا۔

ا یک شب جعفرا نی رات کی گفتگہ میں اپنے ایک دوست کے باس تھا کہ گہر پلاآ گیااور اس تخص کے کیٹروں پر جڑھے گیا تو جعفر نے اسے اس سے اتار دیا اور وہ کہنے لگا لوگ کتے ہیں کہ کبریا جس کا قصد کرے اسے ملنے والے مال کی خوتخبری دی بیاتی ہے قرحہ خرنے اے ایک ہزار دینار دینے کا خام دیا ڈیٹر ٹیریلا والحاب آ گیا مورد وہار دائن شخص کے یا س گیا تو اس نے اس کے لیے مزيدا يك يزارو ينار فأحكم و بياريا

اورایک باراس نے رشید کے ساتھ جج کیااور جب و ہمدینہ میں ہے تو اس نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص ہے کہاکسی ، لونڈی کو دیکھو جے میں خریدوں اور وہ خوبصورتی 'گانا گانے اور دل گئی میں فائق ہو۔اس شخص نے تلاش کی تو ایک لونڈی کوان صفات کے مطابق پایا اور اس کے مالک نے اس شرط پر کہ جعفراے دیکھے بہت سا مال طلب کیا' سوجعفراس کے مالک کے گھر گیا اور جب اس نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور جب اس نے اسے گا ٹاسنایا تو اس نے اسے مزید خوش کر دیا اوراس نے اس کے ما لک ہے اس کا سودا کیا اور جعفر نے اسے کہا ہم مال لائے ہیں اگر وہ تجھے پیند آئے تو ٹھیک ورنہ ہم تجھے مزید مال دیں گے 'لونڈی کے مالک نے کہا میں آسودہ حال تھا اور اور تو بھی میرے پاس بہت خوش تھی مگر اب میرے حالات خراب ہو چکے ہیں اور میں نے تجھے اس با دشاہ کے پاس فروخت کرنا پیند کیا ہے تا کہ تو اس کے ہاں بھی اس طرح آسودہ رہے جیسے میرے ہاں تھی' لونڈی نے اس کہا اے میرے آتافتم بخدا اگر میں آپ کی مالک ہوتی جیسے کہ آپ میرے مالک ہیں تو میں آپ کو دنیا و مافیہا کے عوض بھی فروخت نہ کرتی اور آ پ کاوہ وعدہ کہاں گیا جو آ پ نے مجھے سے کیا تھا کہ آ پ مجھے فروخت نہیں کریں گےاور نہ میری قیت کھا کیں گئ لونڈی کے مالک نے جعفراوراس کے اصحاب سے کہا میں تم لوگوں کوگواہ بنا تا ہوں کہ بیرخدا تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر آزاد ہاور میں نے اس سے نکاح کرلیا ہے' جب اس نے بیہ بات کہی توجعفرا دراس کے اصحاب اٹھ کھڑے ہوئے اورانہوں نے قلی کو مال اٹھانے کا تھم دیاجعفرنے کہا خدا کی تتم ہیر مال میرے پیچھے جائے گا اور اس مخص سے کہنے لگامیں نے مختبے اس مال کا مالک بناویا ہے اے اپنے اہل پرخرچ کردے اور مال کوچیوڑ کرخود جالا گیا۔

اور بیانے بھائی فضل کی نسبت بخیل تھا مگرفضل اس ہے زیادہ مال دارتھا اور ابن عساکر نے دارقطنی کے طریق ہے اپنی سند ہے روایت کی ہے کہ جب جعفر مرگیا تولوگوں نے ایک مظلے میں ایک ہزار دیناریائے 'ہردینار کاوزن ایک سودینار کے برابرتھا اور دینار کے ایک پہلو مرجعفرلکھا ہوا تھا: 🐣

وہ بادشاہوں کے گھر کی نکسال کا زرورنگ دینارتھا جس کے چبرے پرجعفر کا نام چیکتا تھاوہ ایک دینارا یک سودینار ہے بڑھ کرتھا جب تواہے کسی تنگ دست کودے گاوہ مالدار ہوجائے گا۔

اوراحمد بن المعلی الراویہ نے بیان کیا ہے کہ ناطفی کی لونڈی غسان نے جعفر کو خطاکھا کہ وہ اپنے باپ یجیٰ سے کہے کہ وہ رشید کواس کے خرید نے کامشورہ دے اوراس نے اس کی طرف بیاشعار بھی لکھے ہیں کچھ عفر کے بارے میں بھی ہیں: اے جہالت ہے مجھے ملامت کرنے والے کیا تو بس نہیں کرے گا کون سوزش عشق پرصبر کرتا ہے جب میں خالص شراب عشق کا جام ہوں تو مجھے تعریض نہ کرجس کے دل میں عشق رچ گیا ہووہ مد ہوش ہوتا ہے محبت نے میراا حاطہ کرلیا ہے اور

ان کاای مندر میر ہے اور ان کے گئی مند میر ہے آگے تی امیر ہے اور نادہ بات کے جات کے جات کا اور ان کے اور میر ہے اور ان کو وحض کی فوق بڑی ہے میر ہے زود کے بخش میں کم اور زیادہ والمامت کرنے والا ان کے دمویں ایک جیسے ہیں۔ اے بعظم تو بی بر مک کا جیندہ آدی ہے تیجہ میں جو نو بیاں موجود ہیں تعریف کرنے والا اس کے دمویں جھے کوئی نہیں بڑی گئی بر مک کا جیندہ آذی کا حسن ان کو بر ھا تا ہے تو جعظم کی افرانس اس نے زیادہ این بادشان کا حسن اس کے جس سے مرخ وہا میں اب بر بر بر ہوا تا ہے تو جعظم کی افرانس اس بر بے اور اس کے ہاتھ میں بر سے والا بادل ہے ان دونوں ہے ہم پر بارش بری ہے جس سے مرخ وہا سیراب ہوگیا ہے اگر اس کی بختان کو چھو جا کیں تو اس میں سبز ہے آگ پڑیں۔ بررگی کو وہ بی جوان مکمل کرتا ہے جو اپنی سنتقل مزاجی کی طرح مستقل طور پرخرج کرتا ہے اس کے اوپر بادشانی کا تاج فخر سے حرکت کرتا ہے اور منبراس کے بیجہ کے خدا کی سے بختی ہے خدا کی سے بخش طلب کرتے ہیں اور تو زیارت کرنے والوں سے خش ہوتا ہے۔ اس کا جہرہ زیادہ روش ہوتا ہے۔ کرتا ہے کو الا ماہ تمام اسکے چہرے میں ہے یا اس کا چہرہ زیادہ روش ہوتا ہے کہ کرنے والے بی جو شہوتا ہے۔ کوش طلب کرتے ہیں اور تو زیارت کرنے والوں سے خش ہوتا ہے۔

اوراس نے اپنے اشعار کے بیچے اپی ضرورت بھی تحریر کی' پس جعفر فوراً سورار ہوکراً پنے باپ کے پاس گیا اوراسے خلیفہ کے پاس لے گیا اوراس نے خلیفہ کواس کے خرید نے کا مشورہ دیا تو اس نے کہانہیں قتم بخدا میں اسے نہیں خریدوں گا اور شعراء نے اس لونڈ ک کے بارے میں بڑے اشعار کہے ہیں اوروہ بڑی مشہور ہوگئی اوراس کے بارے میں ابونواس نے کہا ہے: اے صرف پسرز انداور خبیث آدمی ہی خریدے گا خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

اور ثمامہ بن اشرس سے روایت ہے کہ میں نے جعفر بن کی این خالد کے ساتھ ایک رات گزاری تو وہ اپنی نیند سے خوفز دہ ہوکرروتا ہوا ہیں میں نے لوچھا کیابات ہے؟ کہنے لگا میں نے ایک بوڑھے کودیکھا کہ اس نے آ کرمبرے اس دروازے کے دونوں بازو کیڑلیے ہیں اوروہ کہتا ہے:

ا و یا جو ن اور صفاکے درمیان کوئی محبت کرنے والانہیں ہے اور نہ ہی مکہ میں کسی داستان گونے واستان بیان کی ہے۔ اور میں نے اسے جواب دیا ہے:

ہاں ہم اس کے باشندے تھے لیکن ہمیں گروش زمانداور لغزش کھانے والے نصیبوں نے تباہ کردیا ہے۔

ثمامہ کا بیان ہے کہ جب اگلی رات آئی تورشید نے اسے قل کر دیا اور اس کے سرکو بل پرنصب کر دیا پھررشید نے باہرنکل کر اسے غورے دیکھا اور کہنے لگا:

تیرے زیانے نے تیجو ہے اس کا نقاضا کیا جواس نے گزشتہ زمانے میں دیا تھا اور صفائی کے بعداس نے تیرے شق کو مکدر کردیا پس تو تیجب نہ کڑ بلاشیہ زمانۂ جمع شدہ کومتفرق کرنے کا ذمہ دارے۔

را دی بیان کرتا ہے کہ میں نے جعفر کی طرف دیکھا اور کہا اگر آج نو نشان بن گیا ہے تو تو جودوسخاوت میں بھی انتہاء پرتھا' را د ن کہتا ہے اس نے میری طرف تمله آوراونٹ کی طرح دیکھا پھر کہنے لگا: جعفرے: ناکیوں متحب ہے جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ تماری وحدے تھا' جعفر اور اس کا ماے کون تھے اگر ہم نہ <u> ہوتے تو نبو ہر مک کون تھے۔</u>

پھراس نے اپنے گھوڑ ہے مندکو پھیرااوروا پی لوٹ گیا۔

جعفر عرا الطي سَامِ أَنِي أَمَا أَرْ مِينَ يَضَةً كِي رات كُوْتَلَ والوراسكي عمر ٢٣ مال تحقي وه ١٤ مال وزمير بالورعير الانتخى كروز جعفر کی ماں عباد ۃ لوگوں کے باس مینڈھے کا چمڑا مانگتی ہوئی آئی اوراس کے ذریعے کرمی حاصل کرے 'لوگوں نے اس سے اس کی آ سائش کے بارے میں یو چھا تو اس نے کہا آج میری بیرحالت ہوگئ ہے بلاشبرمیرے سریر چارسوخدمت گارلز کیال کھڑی رہتی تھیں اور میں کہتی ہوں میرا بیٹاجعفر میرا نافر مان تھااورخطیب بغدا دی نے اپنے اسناد ہے روایت کی ہے کہ جب سفیان بن عیبینہ کو خبر ملی کہ رشید نے جعفر کوتل کر دیا ہے اور برا مکہ پریہ صیبت نازل کی ہےتو انہوں نے روبقبلہ ہو کر کہاا ہےاںتہ جعفر نے مجھے دنیا کی ضرورت سے کفایت کی تھی تواہے آخری کی ضرورت سے کفایت کر۔

بب واقعہ، ابن جوزی نے امنتظم میں بیان کیا ہے کہ مامون کواطلاع ملی کہا کیشخص ہرروز برا مکہ کی قبور پر آتا ہے اوران پرروتا ہے اوران کے محاسن بیان کرتا ہے اس نے اسے لانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا تو وہ اس کے بیاس آیا اور وہ زندگی ہے مایوس ہو چکا تھا' مامون نے اس سے یو چھاتو ہلاک ہوجائے تجھے اس کام پرکس نے آ مادہ کیا ہے؟ اس نے کہایا امیر المومنین انہوں نے مجھ سے بہت احسان اور نیکیاں کی ہیں اس نے یو چھاانہوں نے تجھ سے کیا احسان کیا ہے؟ اس نے کہامیں المنذ ربن المغیرہ دشقی ہوں' میں دمثق میں بڑا آ سودہ حال تھااور وہ آ سودگی مجھ ہے جاتی رہی اور میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ میں نے اپنا مکان بھی فروخت کردیا پھرمیرے یاس کوئی چیز باقی نہ بچی تو میرے ایک دوست نے مجھے برا مکہ کے یاس بغداد جانے کا مشور دویا میں اینے اہل وعیال کو لے کر بغداد آیا تو میرے ساتھ ہیں سے زیادہ عورتیں تھیں' میں نے انہیں ایک ہے آباد مسجد میں اتارا' پھر میں ایک آباد مسجد میں تماز پڑھنے گیا' میں مسجد میں واخل ہوا تو اس میں ایک جماعت موجودتھی جن سےخوبصورت چبرہ اوگ میں نے نبیس و کیھے' میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں اپنے دل میں وہ بات سوینے نگا جس کے ذریعے میں ان سے اپنے اہل وعیال کے لیے خوراک طلب کروں جومیرے ساتھ تھاور دیاء مجھے اس سوال سے مانع تھی۔

انجی میں ای حالت میں تھا کہ ایک خادم نے آ کرانہیں بلایا اور وہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور میں ہمی ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوااور و دائیب بہت بڑے گھر میں داخل ہو گئے' کیا دیکھتا ہوں کہاس میں وزیریکیٰ بن خالد بیٹیا ہوا ہے پس و واس کے گرد بیٹھ گئے اوراس نے اپنی بیٹی عائشہ کا بینے تم زاد سے نکاح کیا اورانہوں نے کستوری کے ٹکڑے اورعزر کی گولیاں بکھیر دیں' پھر خادم اس جماعت کے برخض کے پاس جاندی کی ایک ایک طشتری لائے جن میں ایک ایک ہزار دینار تھا اور اس سے ساتھ کستوری کی نکڑیاں بھی تھیں' لوگوں نے انہیں لے لیا اور اٹھ گئے اور میں بیٹھا رہا اور میرے آ کے وہ طشتری بھی بڑی تھی جو انہوں نے میرے لیے رکھی تھی اور میں اپنے ول میں اس کی عظمت کی وجہ سے اسے لینے سے ڈرنے لگا تو حاضرین میں سے ایک

شخص نے مجھے کما کیا تواہے لے کرنہیں ماے گا؟ نیس میں نے اٹایا تھا بڑھا کراے لے لیااوراس کے مونے کواج بیشل میں وال لیااورطشتری کواپی بغل میں داب َرائحہ کھڑ ابوااور مجھے خدشہ نفا کہاہے مجھ ہے چھین لیا جائے گانیں میں گعبرانے رگااور مجھے معلوم ندفخا كدوزير مجھے دكيھ رياہے اور :ب ين يردے ئے ياس پيجا تو اس نے تكم ہے انہوں نے مجھے داپس نرديا اور بين مال ہ ما يوس ءو كيا ادر جب ميں وائيں اونا تواس نے مجھے كہا كيا وہہ ہے كہتم خوفز دہ ءو؟ ميں نے اے اپنا حال سايا تو وہ رويزار پھراس نے اپنے اٹرکوں سے کہا اسے پکڑ کراہیے ساتھ لگا اواورایک خادم نے میرے پاس آ کر مجھ سے طشتری اور سونا لے لیا اور میں نے ان کے پاس دس دن قیام کیا مجھی ایک بیٹے کے پاس مجھی دوسرے بیٹے کے پاس اور میری ساری توجہ اینے عیال کی طرف تھی اور واپس جانامیرے لیے ممکن نہ تھا' جب وی دن گزر گئے تو خادم نے میرے یاس آ کرکہا' کیا آپ این عیال کے یاس نہیں جا کیں ہے؟ میں نے کہابال قتم بخدا' تو وہ اٹھ کرمیرے آئے آئے چنے نگااوراس نے مجھے طشتری اورسونا نہ دیا' میں نے کہا کاش بیسلوک مجھ سے طشتری اور سونا لینے سے پہلے ہوتا' کاش میرے عیال اسے دیکھتے' پس وہ میرے آگے چلتا چلتا ایک گھر کے باس پہنچا جس سے خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا اس میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میرے عیال سونے اور ریشم میں لوٹ رہے ہیں اور انہوں نے میرے پاس ایک لا کھ درہم اور دس بزار دینار جھیجے اور ایک تحریر بھی بھیجی جن میں لکھا تھا کہ یہ گھر اور جو پچھاس میں ہےتم اس کے مالک ہواور ایک خط بھی تھا جس میں دو بڑی بڑی بستیوں کے مالکا نہ حقوق بھی مجھے دیئے گئے تھے اور میں برا مکہ کے ساتھ بزاخوش عیش تھااور جب وہ مر گئے تو عمر و بن مسعد ۃ نے مجھ سے دونوں بستیاں چھین لیں اوران دونوں کا ٹیکس میر ہے ذیعے لگا دیا' پس جب بھی مجھے آفاقہ آتا ہے میں ان کے گھروں اور قبروں کا قصد کرتا ہوں اوران پرروتا ہوں پس مامون نے دونوں بستیوں ك واپس كرنے كا حكم دے ديا توشخ نے شديدگريدكيا ، مامون نے كہا تھے كيا ہوا ہے؟ كيا ميں نے از سرنو تھے سے نيكي نہيں كى ؟ اس نے کہا ہے شک کیکن وہ برا مکد کی برکت ہے ہے' مامون نے اسے کہا'صحیح سالم چلے جاؤ بلاشیہ وفا برکت والی چیز ہے اورحسن عہد و صحبت ایمان کا حصہ ہے۔

# اس سال وفات یانے والے اعیان

# حضرت فضيل بن عياض:

ابوعلی تھیمی'آ پاکیک عابدوزاہدا مام اور عالم اور ولی ہیں'آ پھراسان کےصوبیدرینور میں پیدا ہوئے اور بڑی عمر میں کوفیہ آ ئے اور وہاں آ پ نے اعمش' منصور بن المتعم' عطاء بن السائب اور حمین بن عبدالرحمٰن وغیرہ سے ساع کیا پھر مکہ جلے گئے اور و ہاں عبادت کے لیے عزلت نشین ہو گئے آپ بہت اچھی تلاوت کرتے تھے اور بہت روزے رکھتے تھے اور نمازیں پیڑھتے تھے اور آ پے جلیل القدر ثقنہ ائمہروایات میں سے تھے رحمہ اللہ ورمنی اللہ عنہ اور رشید کے ساتھ آ پ کا ایک طویل واقعہ ہے جسے ہم نے رشید ک آ ب کے گر آنے کی کیفیت میں بیان کیا ہے اور فضیل نے جو پھھا ہے کہا اے بھی بیان کیا ہے اور رشید نے آپ کو مال کی پیشکش کی تو آپ نے اس کے قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ آپ کی وفات اس سال کے محرم میں مکہ میں ہوئی' مورخین نے بیان کیا

ہے کہ آ ب ایک فریب کارر ہزن تھاورایک لونڈی سے عشق کرتے تھے ایک شب آ باس کے پاس جانے کے لیے دیوار پھاند رت عے لدا ب نے ایک فارن کو پڑھتے سان

'' کیاایمان لانے والےلوگوں کے لیے وقت ٹیمن آیا کہ ان نے دل ڈیزالٹی کے لیے مجعک جا کمن ''؟

آب نے کہا ہے شک وہ وقت آ گیا ہے اور آپ نے توبیل اور این روش کورزک کردیا اور ایک ویرانے کی طرف ہوٹ آے اور وہاں آپ نے رات بسر کی تو آپ نے مسافروں کو کہتے سا اپنا بچاؤ کراو بلاشہ فضیل رہزنی کے لیے تمہارے آگے موجود ہے۔ پس آپ نے انہیں امان دی اور اپنی توبہ پر قائم رہے تی کہ آپ زاہد عابداور سردار بن گئے پھر آپ قابل اقتدار سر دار بن گئے اور آپ کے کلام اور کار ناموں سے مہدایت حاصل کی جاتی ہے۔

حضرت نضیل نے فرمایا ہے کہ اگر ساری دنیا حلال ہوتی تو میں اس کی پرواہ نہ کرتا اور میں اس طرح تھن محسوں کرتا جس طرح تم میں سے کوئی شخص مردار کے پاس سے گزرتے وقت گھن محسوں کرتا ہے کہ وہ اس کے کپڑوں کو نہ لگ جائے' آپ نے فر مایا ہے لوگوں کے لیے کام کرنا شرک ہے اور لوگوں کے لیے کام چھوڑ نا ریا کاری ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تم کوان رونوں باتوں سے بچاہے 'ایک روز رشید نے آپ سے کہا آپ سے بڑا درویش کون ہے؟ آپ نے فرمایا تو مجھ سے بڑا درویش ہاں لیے کہ میں نے اس دنیا کوچھوڑ اہے جو مچھر کے برے بھی کم حیثیت رکھتی ہےاورتو نے آخرت کوچھوڑ دیا ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے میں فانی دنیا کا زاہر ہوں اور تو باقی رہنے والی دنیا کا زاہر ہے اور جوشخص موتی سے بے رغبتی کرے وہ مینگنی ہے بے رغبتی کرنے والے سے بڑا زاہد ہے اور اس فتم کی باتیں ابوعازم ہے بھی مروی ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں سلیمان بن عبدالملك سے کہیں۔

آپ نے فرمایا اگرمیرے لیے کوئی مقبول وعاہوتی توبیں اے امام کے لیے کرتا کیونکداس سے رعیت کی اصلاح ہوتی ہے اور جب وہ اچھا ہوجائے تو عباد اور بلا دیرسکون ہوجاتے ہیں اور آپ نے فر مایا ہے کہ میں اللہ کی نافر مانی کرتا ہوں تو میں سے عادت اینے گدھے خادم بیوی اور گھر کے چوہے میں بھی دیکتا ہوں اور آپ نے قول البی:

﴿ لِيَبْلُوَكُمُ آيُّكُمُ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾ .

کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں اسے افکد ول ہے کرتا ہول اور اسے درست طور پر کرتا ہوں' بلا شبقمل کو خالصتہ للد ہونا حاہیں اور حضرت نبی کریم مُثَاثِیْم کی متابعت میں ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے۔

نیزاس سال بشرین مفضل ٔ عبدالسلام بن حرب ٔ عبدالعزیز بن محمدالدرا در دی ٔ عبدالعزیز اتحمی اورعلی بن عیسلی جوموسم گر ما کی جنگ میں قاسم کے ساتھ بلا دروم میں امیر تھا معتمر بن سلیمان اور ابوشعیب البرانی درویش نے بھی وفات یا ئی' آپ پہلے شخص میں جنہوں نے براٹا کی ایک جھونپر می میں سکونت اختیار کی آپ اس میں الگ ہو کرعبادت کرتے تھے ہیں رؤساء کی لڑکیوں میں ہے ایک عورت کوآپ سے محبت ہوگئی اوراس نے دنیا اوراس کی سعادت وحشمت کوچھوڑ دیا اور آپ نے اس سے نکاح کرلیا اس نے بھی آپ کے ساتھ جھونیڑے میں اقامت اختیار کرلی اور عبادت کرتے کرتے دونوں فوت ہوگئے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا نام جوہرہ تھا۔

### 2111

اس سانی اہر انیم بن اسرائیں نے موسم ٹرمائی جنگ نزی اور صعفاف نے درے سے باد دروم میں دائش ہو گیا اور افقو راس اس من بارسے زیادہ اور اس نے متابلہ کو نظا اور افقو رکو تین زخم کے اور اس نے شکست کھائی اور اس نے اس کے اسحاب میں سے چاہیں ہزار سے زیادہ آ دمیوں کو قبل کر دیا اور چار ہزار سے زیادہ سواریاں فیسے میں حاصل کیس اور اس سانی وقت میں وقید نے مرح دابی جاتے دیکھا اور وہ کو فیہ اور اس سانی وقید نے لوگوں کو جج کروایا اور بیاس کا آخری جج تھا اور ابو بکر نے جب وشید کو جج سے والی جاتے دیکھا اور وہ کو فیہ سے گزراتو کہا اس سانی کے بعد رشید جے نہیں کرے گا اور نہ اس کے بعد بھی کوئی خلیفہ جج کرے گا اور وشید نے بہلول المولد کودیکھا تو آپ نے اسے بہت اچھی نسائح کیس اور ہم نے فضل بن رہنے حاجب کے طریق سے روایت کی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے رشید کے ساتھ جج کیا اور ہم کوف ہے گا ور جب ہودج آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فر ایا اے امیر المونین ایمن بن ناکل آسے جسے بیان کیا کہ قب فر ایا اے امیر المونین ایمن بن ناکل آسے جھے سے بیان کیا کہ قب اور جب ہودج آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فر ایا اے امیر المونین ایمن بن ناکل آسے جھے سے بیان کیا کہ قب نے اس کے این کیا کہ میں نے کہا اور آپ کے بیچے ایک بوسیدہ پالان تھا۔ پھر آپ نے دھنکارا اور نہ مارا اور نہ ادھر ادھر کیا گری دیکھی کا بیان سے میں نے کہا اور آپ کے بیچے ایک بوسیدہ پالان تھا۔ پھر آپ نے دھنکارا اور نہ مارا اور نہ ادھر ادھر کیا گری دیکھی کیا بیان سے میں نے کہا یا میرالمونین ریہ بلول چھ کھوتو آپ نے کہا:

فرض کر لے کہ تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا ہے اور لوگ تیرے مطیع ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کل قبر کا پیٹ تیرا ٹھکا نہ نہ ہوگا پھرلوگ کیے بعد دیگر ہے تجھ پر مٹھیوں سے مٹی ڈالیس گے۔

اس نے کہا اے بہلول آپ نے بہت اچھا کہا ہے کہا کوئی اور بات بھی ہے؟ آپ نے فرمایا یا امیر المونین ہاں جے اللہ تعالیٰ مال اور حسن دے اور وہ اپنے حسن میں پاک دامن رہے اور مال سے لوگوں کی مدد کرے اللہ کے رجشر میں اس کا نام نیک لوگوں میں لکھا جا تا ہے راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے خیال کیا کہ آپ کوئی بات کہنا چا ہے ہیں تو اس نے کہا ہم نے آپ کے قرض اور کرنے کا تھم دے دیا ہے آپ نے فرمایا یا امیر المونین ایسا نہ بیجے وض کے بدلے میں اور نہیں ہوتا وق اس کے اہل کو والین کرواور اپنی جان کا قرض اپنی جان سے اواکرواس نے کہا ہم نے تھم دیا ہے کہ آپ کی رسد جاری کردی جائے تاکہ آپ اس کے اہل کو والین کرواور اپنی جان کا قرض ایسانہ سیجے ۔ بلا شبوہ وہ ذات پاک آپ کوعطائیس کرے گی اور جھے بحول جائے گی اور ویکھو میں نے ایک عمر زندگی گزاری ہے اور آپ نے میری رسد جاری نہیں کی واپس چلے جا ہے جھے آپ کی رسد کی ضرورت ویکھو میں نے ایک عمر زندگی گزاری ہے اور آپ نے میری رسد جاری نہیں کی واپس چلے جا ہے جھے آپ کی رسد کی ضرورت نہیں ۔ اس نے کہا ہم ہے؟ واپس چلے جا نیس بھے جا نمیں آپ نے بھے آپ کی رسد کی ضرورت نہیں ۔ اس نے کہا ہے ایک بنا یہ ایک بنا ہے ایک بنا ہے ایک بنا ہے بہا ہے بھے آپ کی رسد کی ضرورت نہیں کہا کہ ہے؟ واپس چلے جا نمیں آپ نے بھے اذبت دی ہے راوی بیان کرتا ہے رشید آپ کوچھوڑ کر واپس ہوگیا اور و بیااس کی کا میں تیج ہو چکی تھی ۔

# اس سال وفات پانے والے اعیان

ابوا حاق فزاري:

ابراتیم بن ثمر بن عارث بن اسامیل بن خارج جومفازی وغیر و میں اہل شام کے امام میں ۔ تو بی اور اوز امی وغیرو نے آ آپ سے منم سیکھا ہے آپ کے اس سال میں وقات پائی ہےاور بعض نے اس سے پہلے سال میں آپ کا وفات بانا بیان کہا ہے۔ ابراہیم موصلی :

ابرائی ہے کوفہ میں پیدا ہوا اور اس کے نوجوا نول کے ساتھ رہا اور ان سے گانا سکھا پھر موصل چلا گیا 'پھر کوفہ واپس آ گیا تو لوگ ایرانی ہے' کوفہ میں پیدا ہوا اور اس کے نوجوا نول کے ساتھ رہا اور ان سے گانا سکھا پھر موصل چلا گیا 'پھر کوفہ واپس آ گیا تو لوگ اسے موصلی کہنے گئے بھراس نے خلفاء سے رابطہ کیا سب سے پہلے اس نے مہدی سے رابطہ کیا اور رشید کے ہاں اس نے بڑا مرتبہ حاصل کیا اور بیاس کے داستان سراؤل 'شراب نوش ساتھوں اور گلو کا رول میں شامل تھا 'پیہ الشروگیا اور اس کا مال بہت زیادہ ہوگیا 'ور بیاس نے ہم کروڑ درہم ترکہ چھوڑ ااور اس کی بجیب وغریب حکائیتی ہیں۔ اس کی پیدائش ہوا ہے میں کوفہ میں ہوئی اور بی کہتے ہیں کہ اس نے ہم کروڑ درہم ترکہ چھوڑ ااور اس کی بجیب وغریب حکائیتی ہیں۔ اس کی پیدائش ہوا ہو اور اس کی اور بی کوفہ میں ہوئی اور بی کی طرف منسوب ہوگیا اور گانے کے فن میں بڑا ماہر تھا اور اس کی شمور کی بہن ملقب به زلزل کے ساتھ ہوئی تھی جو اس کے ساتھ با جا بجاتی تھی 'پی جب بیرگا تا اور وہ با جا بجاتی تو مجلس میں جموم اٹھی 'حجہ میں ملت کے بیات کیا ہے کہ اس نے ابوالعتا بہد میں جموم اٹھی 'حجہ میرا طبیب اس تکلیف سے اکتا گیا ہے جو ہر واشت کر رہا ہوں اور عقریب میری موت کی فرد تمن اور دوست ضور کی جائے گی۔

اوراس سال جریر بن عبدالحمید' رشید بن سعد' عبد قبن سلیمان ٔ عقبه بن خالد ، عمرا بن ایوب العابد جوحضرت امام احمد بن ضبل کے مشائخ میں سے ہے نے وفات پائی اورا کی قول کے مطابق عیسیٰ بن یونس نے بھی اسی سال وفات پائی ہے۔

### وماه

اس سال رشید نج ہے واپس آیا اور ری کی طرف چلا گیا اور عن ل ونصب کیا اور اسی سال اس نے ملی بن میسی کوفر اسان کی امارت دوبارہ دی اور ان علاقوں کے نائبین کی اقسام اور کئی رنگوں کے تھا کف وہدایا لے کراس کے پاس آئے گھروہ بغداد واپس لوٹ گیا اور عبدالاننی اسے قصر لصوص میں آئی اور اس نے اس کے پاس قربانی کی اور ۲۷ ذوالحجہ کو بغداد آیا اور جب وہ پل کے پاس سے گزرا تو اس نے جعفر بن یجی برکی کے جتے کو جلانے کا تھم دیا جے جلا کرونن کر دیا گیا اور جس دن ہے وہ قتی بوا تھا اس سے لے کر دو آج تک مصلوب تھا۔ پھر دشید بغداد سے رقہ کی طرف چلا گیا تا کہ وہاں سکونت اختیار کرے اور وہ بغداد اور اس کی عمد گی پر متاسف تھا اور رقہ میں اس کے قیام کا مقصد وہاں سے مفسدین کو دور کرنا تھا اور ابن عباس احنف نے رشید کے ساتھ ان کے جانے متاسف تھا اور رقہ میں اس کے قیام کا مقصد وہاں سے مفسدین کو دور کرنا تھا اور ابن عباس احنف نے رشید کے ساتھ ان کے جانے

### کے بارے میں کہاہے:

ہم ہے سواریوں کوئیں بھایاتی لہ ہم بین پر ہے اور م نے بیام و سرے درمیان قرق ٹیک ٹیا جہ ہم اے اوا ہوں نے ہمارا حال دریافت کیا اور ہم نے ان نے سوال نے ساتھان نے ودائ کوئکی ملادیا۔

اوراس سال رشید نے ان سلمان قیدیوں کا ہو بلا دروم میں مو ہود تھے فدید دیابیان کیا جاتا ہے کہا ل نے وہاں ملما نوں کا ایک قیدی بھی نے چیوڑ ااوراس باب میں ایک شاعر نے کہا ہے:

اور تیرے ذریعے وہ قیدی رہا ہوئے جن کے لیے قید خانوں کو پلستر کیا گیا جن میں کوئی قریبی عزیز رشتہ دار بھی نہیں جاتا' جب مسلمانوں کوان کی رہائی نے در ماندہ کر دیا تو وہ کہنے گئے مشر کین کے قید خانے ان کی قبریں ہیں۔

اوراس سال قاسم بن رشید نے مرج دابق میں رومیوں کے محاصرہ کے لیے پڑاؤ کیااوراس سال عباس بن موسیٰ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو حج کروایا۔

# ال سال مين وفات يانے والے اعيان

# على بن حزه كسائي:

علی بن حزہ بن عبداللہ بن فیروز ابوالحن الاسدی الکونی جوان کا غلام تھا اور کسائی کے نام ہے مشہور تھا کیونکہ اس نے چا در
میں احرام با ندھا تھا اور بعض کا قول ہے کہ بیر عزہ تیلی کے ساتھ چا ور میں کام میں مشغول رہتا تھا اس لیے اسے کسائی کہتے ہیں اور بید
خوی لغوی اور قراء انکہ میں سے ایک تھا اس کی اصل کوفی ہے پھر اس نے بغداد کو وطن بنالیا اور شید کو اوب سکھا یا اور اس کے بینے
امین کو بھی ادب سکھا یا اور اس نے حزہ ، بن حبیب الزیات کو اپنی قرات سائی اور وہ اسے قرات سکھا تا تھا پھر اس نے اپنے لیے ایک
قرات بیند کرلی جے یہ بڑھا کرتا تھا اور اس نے ابو بکر بن عیاش اور سفیان بن عید یو فیرہ سے روایت کی ہے اور اس سے بیلی بن نوبی بن الفراء اور ابو عبید نے روایت کی ہے امام شافتی نے بیان کیا ہے کہ جو شخص نوسی تھنا چا ہے وہ کسائی کا محتاج ہے ۔ کسائی نے نوبو کو فن کونی کو فیل سے سکھا ہے اور اس نے عربوں کے متعلق بہت کچھ کھا ہے پھر یہ وہ اس نے کہا اس سے جو وادی مجاز میں رہتا ہے تو کسائی وہاں چلاگیا اور اس نے عربوں کے متعلق بہت پھھ کھا ہے پھر یہ وہاں سے واپس ظیل کے پاس آیا تو وہ فوت میں رہتا ہے تو کسائی وہاں چلاگیا اور اس نے عربوں کے متعلق بہت پھھ کھا ہے پھر یہ وہاں سے واپس ظیل کے پاس آیا تو وہ فوت میں رہتا ہے تو کسائی وہاں پونس مدرینا بیٹھا تھا ہیں ان ونوں کے در میان مناظر اسے ہوئے جن میں یونس نے اس کی فضیلت کا اعتاز ف کیا اور اس ای بھی بھر بھی اور اس کی جگہ بھایا۔

کسائی کا بیان ہے کہ ایک روز میں نے رشید کو نماز پڑھائی تو میری قرات مجھے بہت پہند آئی اور میں نے اس میں ایس فلطی کی جو بچ بھی نہیں کرتا میں نے چاہا کہ میں اعلیہ میر جعون کہوں تو میں نے اعلیہ میر جعین کہد یا مگر رشید نے اس کے رو کروں تو میں نے اعلیہ ہم ترجعین کہد یا مگر رشید نے اس کے رو کرنے کی جسارت نہ کی ۔ پس جب میں نے سلام پھیرا تو اس سے پوچھا تو اس نے پوچھا یہ کون می نعمت ہے؟ میں نے کہا بلاشبہ کھوڑ ابھی سکندری کھا جا تا نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے اور ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ میں کسائی سے ملا تو و محملین بیضا تھا میں نے

یو چھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا بیلی بن خالد نے میرے پاس آ دفی بھیجا ہے کہ وہ مجھ سے پچھ باتیں دریافت کرے اور میں خلطی سے مرد بوں ایس نے کہدو چا دیں گئیں آ ہے کہائی دیں اس نے کہا گئر میں کویں کہ میں نہیں جا تا تو اللہ تعالی اس زبال کوشٹ کرنے ۔ اور ایک روز کرنائی نے ایک تر کھان سے کہا ہے دونوں درواز سے گئنے کے بول گے؟ اس نے کہا دوسمندر کی سپیوں کے یا دو تعمیر دن کے۔

کرائی نے مشہور قول کے مطابق اس سال ۲۰ سال کی عمر میں وفات پائی نیہ بلا دری میں رشید کے ساتھ تھا اور اس کے نواح میں یہ اور میں بین رشید کے ساتھ تھا اور اس کے نواح میں یہ یہ یہ ورزفوت ہوئے 'رشید کہا کرتا تھا میں نے فقد اور عربی زبان کوری میں وفن کر دیا ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ کسائی کوخواب میں بیان کیا ہے کہ کسائی کوخواب میں دیا تھا تھا ہے کہ بین کیا ہے کہ کسائی کوخواب میں دیا تھا تھا تھا ہے کہ ہو ماہ تمام کی طرح تھا۔ اس نے بوچھا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس نے کہا اس نے جھے قرآن کی برکت سے بخش دیا ہے میں نے بوچھا اس نے حمزہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس نے کہا وہ ملیمین میں ہے اور ہم اسے ستارے کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔

### حضرت محمد بن حسن بن زفر:

ابوعبداللہ شیبانی ان کا غلام تھا اور حضرت امام ابوحنیفہ کا ساتھی' آپ کی اصل ومشق کی ایک بہتی ہے آپ کا باپ عراق آیا اور آپ واسط میں ساتھ میں پیدا ہوئے' کوفہ میں پرورش پائی اور حضرت امام ابوحنیفہ' مسعر' ثوری' عمر بن فر راور مالک بن مغول سے ساع کیا اور مالک بن انس' اوز اعی اور ابو یوسف کی طرف کتابت کی اور بغداد میں سکونت اختیار کرئی اور وہاں حدیث بیان کی اور جب امام شافعی بغداد آ ہے تو آپ نے سم مراجے میں ان کی طرف سے کتابت کی اور رشید نے آپ کورقد کا قاضی مقرر کیا پھر معزول کردیا۔

آ پاپ اہل سے فرمایا کرتے تھے تم مجھ سے دنیا گی کی حاجت کے متعلق سوال نہ کرنا تم میرے دل کو مشغول کر دوگے اور میرے مال میں سے جولینا چاہتے ہولے کو بلاشہ سے بات میرے دل کو فارغ کرنے والی اور میرے فم کو کم کرنے والی ہے امام شافعی نے فرمایا ہے میں نے آپ کی مانند کوئی فربداندام عالم نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ سے زیادہ مہر بان اور فسیح دیکھا ہے اور میں جب آپ کو آن پڑھتے سنتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے قرآن آپ کی زبان میں نازل ہور ہا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے آپ سے بڑاعقل مند نہیں دیکھا آپ دل و ذکا ہ کو جر دیتے تھے۔ طحاوی نے بیان کیا ہے کہ امام شافعی نے حضرت محمد بن حسن سے کتاب السیر طلب کی تو آپ نے انہیں عارید شدیے کا جواب نہ دیا تو آپ نے ان کی طرف لکھا:

جس خص کی نظیر میری آنکھوں نے نہیں دیکھی گویا کہ جس نے آپ کو دیکھا ہے اس نے آپ سے پہلے لوگوں کو دیکھ لیا ہے اس نے آپ سے پہلے لوگوں کو دیکھ لیا ہے اس نے آپ سے کہ دیا ہے اس کے اس کے اس کے اس کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دوہ اے اہل علم پرخرج کرنا ہے کہ دوہ اے اہل علم پرخرج کرنا واجب ہو۔

راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت اسے عاریۃ نہیں بلکہ ہدیۃ آپ کے پاس بھیج دیااورابراہیم الحربی نے بیان کیا

ے کہ هنرت امام احمد بن هنبل ہے دریافت کیا گیا' میہ باریک مسائل آپ نے کہاں ہے حاصل کئے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت هُمَ مَنْ أَسَارَةِ مَنَا لِمُنْ كَالِبِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَل میں نے آئ فقداور لغت دونوں کوا کھیے فن کردیا ہے۔

أيه كي عمر ٥٨-رال تهيء

# ر 19م

اس سال سمر قند کے نائب رافع بن لیث بن نصر بن سیار نے اطاعت چھوڑ دی اذرا بنی طرف دعوت دی اوراس کے اہل شہر اوراس طرف کے بہت ہے لوگوں نے اس سے موافقت کی اوراس کا معاملہ بڑھ گیا اور خراسان کا نائب علی بن عیسیٰ اس کے مقابلیہ میں گیا تو رافع نے اسے فکست دی جس سے معاملہ بگڑ گیا اور اسی سال رشید ۲۰ رجب کو بلا دروم سے جنگ کرنے کوروانہ ہوااور اس نے اپنے سر پرٹو لی پہنی جس کے بارے میں ابوالمعلا الکلائی نے کہا:

جو تحف تجھ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے وہ تختے حرمین میں یا سرحدوں کی انتہا پر ملے تو دشمن کے علاقے میں تیز رفتار گھوڑے یر ہوتا ہے اور پرسکون علاقے میں مٹی کی انگیٹھی پر ہوتا ہے جولوگ امور پر جانشین بے ہیں ان میں سے تیرے سواکسی نے سرحدوں کوا کٹھانہیں کیا۔

یں وہ چلتا چلتا طوانہ پہنچ گیا اور اس نے وہیں پڑاؤ کیا اور نفقور نے اس کی طرف اطاعت کرنے اور ہرسال اپنا اور اینے بچوں اور اینے اہل مملکت کی طرف سے پندرہ ہزار دینارٹیکس اور جزیید دینے کا پیغام بھیجا اور اس نے رشید ہے اس لڑکی کا مطالبہ کیا جے انہوں نے قیدی بنالیا تھا' و دان کے بادشاہ ہرقلہ کی بیٹی تھی اوراس نے اپنے بیٹے ہے اس کی منگنی کر دی تھی' پس رشید نے اسے یدیا' تھا آف اور خوشبو کے ساتھ روانہ کر دیا اور رشید نے اس پرشرط عائد کی کہوہ ہر سال تین لا کھ دینار دیا کرے اور ہر قلہ کوآ یا دنیہ کرے پھر رشید واپس آ گیا اور عقبہ بن جعفر کو جنگ پر نائب مقرر کیا اور اہل قبرض نے عہدشکنی کی تو معیوف بن کیجیٰ نے ان سے جنگ کی اوراس کے باشندوں کوقیدی بنالیا اوران میں ہے بہت ہےلوگوں کوتل کردیا اورعبدالقیس کے ایک شخص نے بعاوت کی تو رشید نے اسے قل کرنے کے لیے آ دمی بھیجااوراس سال عیسیٰ بن مویٰ ہادی نے لوگوں کو جج کروایا۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

اسد بن عمرو بن عامر ابوالمنذ راليجلي الكوفي جوحضرت امام ابوحنيفه كے دوست تھے آپ نے بغدا داور واسط میں تضاء كا كام کیا اور جب آپ کی نظر بند ہوگئ تو آپ نے خود کو قضا ہے معزول کر دیا۔ حضرت امام احمد بن طنبل نے فرمایا که آپ راست باز تحے ادرا بن معین نے آپ کو ثقیقر اردیا ہے اور علی بن المدینی اور امام بخاری نے آپ پر اعتراض کیا ہے۔ سعدون مجنون:

آپ نے ساٹھ سال روزے رکھے' آپ کا د ماغ کمزور ہو گیا تو لوگوں نے آپ کومجنون کہنا شروع کر دیا ایک روز آپ

حضرت ذوالنون مصری کے دائرہ کے پاس کھڑے تھے تو آپ نے ان کا کلام سنااور چیخ ماری پھر کہنے لگے:

بوجان ہے اصمی یہ ری ہوں کے پال یہ ہی کی شکایت کرنا میں کوئی بھٹائی نہیں اور جب صبر ند ہو سکا قو شکایت کرنا مضروی بوجان ہے اصمی نے بیان بیٹھاس سے کھیاں ہٹارے سے میں آپ کے پاس سے کھیاں ہٹارے سے میں نے بیت کے بین کی فرجہ کے بیل سے کھیاں ہٹارے سے میں نے بیا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ مجنون ہے میں نے بیا چھا آپ بھون ہے اس سے کھیں آپ کواس شخ کے مر پر بھیاہ کیھر ہا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ مجنون ہے میں نے بیا چھا آپ بھر ہو موری نماز جماعت کے ساتھ پر بھی ہواور سے اس لیے کہ میں نے ظہر و معری نماز جماعت کے ساتھ پر بھی ہواور سے اس نے کہ میں نے شراب بھی بی ہے اور میں اسے نہیں بیتا میں نے اس نے نہ جماعت کے ساتھ اور ندا کیلے نماز پڑھی ہے اور اس کے ساتھ اس نے شراب بھی بی ہے اور میں اسے نہیں بیتا میں نے بوچھا کیا آپ نے اس باب میں پچھا شعار کہے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں پھر کہنے گئے:

میں نے شراب کوشرا بیوں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور خالص پانی پینے لگا ہوں کیونکہ شراب عزت دار آ دمی کو ذکیل کرتی ہے اور روشن چبروں کوسیاہ کردیتی ہے پس اگریہ نو جوان کے لیے جائز ہوتی تو بڑھا پا آنے پراس سے کیاعذر ہوسکتا ہے۔

حميد بن حميد:

صہیب ابوعبد الرحمٰن تمیمی کوفی ا پ امین کے مؤدب سے آپ نے اعمش وغیرہ سے روایت کی ہے اور آپ سے حضرت امام احمد بن خبل نے روایت کی ہے اور آپ ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ کے است ور در ایس ک

يجيٰ بن خالد بن برمك:

ابوعلی وزیراورجعفر برگی کا باپ مهدی نے اپنے بیٹے رشید کواس کے سپر دکیا تو اس نے اس کی پرورش کی اوراس کی بیوی نے فضل بن یکی کے ساتھ اے دودھ پلایا اور جب رشید ظیفہ بنا تو اس نے اس کے حق کو پہچا نا اور وہ کہا کرتا تھا میرے باپ نے کہا ہوارس نے امور خلافت کواس کے سپر دکر دیا اور پیمسلسل ای پوزیش میں رہا حتی کہ برا مکہ کو مصیبت پنجی اوراس نے جعفر کوتل کر دیا اوراس کے باپ بخی کو قدید میں رکھا حتی کہ وہ اس سال مرگیا اور وہ ایک کر بیا فضح اور صحیح الرائے شخص تھا جس کے امورے خبر وصلاح واضح ہوتی تھی ایک روزاس نے اپنے بیٹوں ہے کہا ہر چیز میں ہے پچھ حاصل کر وبلا شبہ جو کس چیز ہے نا واقف ہوتا ہو وہ اس ہوا تھی بات تم سنتے ہوا ہے لکھ لوا ور جوا تھی بات تم کھتے ہوا ہے یاد کر لو وہ اس ہوری کی بات تم کھتے ہوا ہوری کی بات تم کھتے ہوا ہوری بات تم کھی بات تم کی ہوری کی بات تم کھی ہوری کے اور جب راہتے میں سوار ہوری کی مناس سے موال کرتا تو وہ کم از کم اس کے لیے دوسود رہم کا تھم دیا ایک روزا کیکھی نے ہیں جو تھی بھی سوار ہوری کی حالت میں کوئی سائل اس سے سوال کرتا تو وہ کم از کم اس کے لیے دوسود رہم کا تھم دیا تا کیک روزا کیکھی کے ہیں جو تھی بھی راستے میں سوار ہوری کی سائل اس سے سوال کرتا تو وہ کم از کم اس کے لیے دوسود رہم ملتے ہیں تم میں کے بیں جو تھی کھی راستے میں تیز سے بہاری بخشش ہے اسے دوسود رہم ملتے ہیں تم میں کے لیے دوسود رہم ملتے ہیں تم میں کہ کے بیں جو تھی کھی راستے میں تیز سے تا تم بیاں میں اس کے لیے دوسود رہم ملتے ہیں تم میں کی کے بیں جو تھی کھی راستے میں تیز سے بی سے گز رتا ہے تم بیاری بخشش ہے اسے دوسود رہم ملتے ہیں تم میں کے لیے دوسود رہم ملتے ہیں تم میں کے لیے دوسود رہم ملتے ہیں تین میں کے لیے دوسود رہم ملتے ہیں تم میں کہ کی کے دوسود رہم کے تین کی کے دوسود رہم کے بین کی کھی کی کو کی کو کی کھی کے دوسود رہم کے تین کی کے دوسود رہم کے تین کی کھی کے دوسود رہم کے تین کی کھی کی کے دوسود رہم کے تین کی کھی کے دوسود رہم کے تین کی کی کی کو کی کی کے دوسود رہم کے دوسود رہم کی کے دوسود رہم کی کی کھی کی کھی کی کی کو کی کو کھی کے دوسود رہم کی کو کھی کے دوسود رہم کی کے دوسود کی

اس نے کہا تو نے درست کہاہے اور اس نے تکم دیا اور گھر کی طرف اس سے سبقت کر گیا اور جب واپس آیا تو اس کے

متعلق دریافت کیا کیا دیکھتاہے کداس نے نکاح کرلیا ہے اوروہ اپنے اہل کے پاس جانا جاہتا ہے تو اس نے جار ہزار در بم اسے اس کی میون کا عمر دیااور حیار بٹرارمکان نے لیے دیااور حیار ہزارسامان ہے لیے دیااور حیار بٹراز اُمد کی تعلیف کا دیااور حیار بزار مد د

ا مَيكِ روزا لَيكُ شَخْصُ نِيرًا مَا مِن سِي موالُ كَيَا تُوالَ نِي كَهَا تُو بِلاكَ ہوجائے تُواليّے وقت ميرے پاس آيا ہے؟ من وقت میرے قبضے میں کوئی مال نہیں اوراس نے میرے ایک دوست کومیرے پاس بھیجا کہ وہ اس سے مطالبہ کرے کہ جو کچھ وہ پیند کرتا ے اسے بھیج دے' نیز پیر کہ جھے پیۃ چلا ہے کہ تو اپنی لونڈی کوفر دخت کرنا جا ہتا ہے اور تونے اس کے تین ہزار دینار دیے ہیں اور میں عنقریب اسے طلب کروں گا'اہے تمیں ہزار دینارہے کم میں فروخت نہ کرنا' پس وہ میرے یاس آئے اور وہ میرے ساتھ سودا کرنے میں بیں ہزار دینار تک پہنچے اور جب میں نے اس کے متعلق سنا تو میرا دل اس سودے کو واپس کرنے سے کمز ور ہو گیا اور میں نے اس کی تیج کوقبول کرلیا سواس نے لونڈی کو لے لیا اور میں نے ہیں ہزار دینار لے لئے اوراس نے وہ لونڈی یجیٰ کو مدینة د ے دی اور جب کیچیا ہے میری ملا قات ہوئی تو اس نے یو چھا تو نے اس لونڈی کو کتنے میں فروخت کیا ہے؟ میں نے کہا میں ہزار دینار میں اس نے کہا تو ختیس آ دمی ہے کوانی لونڈی لے جاؤاوراس نے فارس کے حاکم کی طرف آ دمی بھیجا کہاس ہے میرے لیے مطالبہ کرے کہ وہ اس ہے کوئی چیز ہدینۂ ما نگتا ہے اور میں عنقریب اس سے اس کا مطالبہ کروں گا اور وہ اسے بچیاس ہزار ہے کم میں فروخت نہ کرے پس لوگ میرے یاس آئے اور وہ اس کی قیمت میں تمیں ہزار تک بہنچے میں نے اسے ان کے یاس فروخت کردیا اور جب میں اس کے پاس آیا تو اس نے اس طرح مجھے ملامت کی اورا سے مجھے واپس کردیا میں نے کہا میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ وہ آزاد ہےاور میں نے اس سے نکاح کرلیا ہے۔ نیز میں نے کہااس لونڈی نے مجھے پیجاس ہزار دینار کا فائدہ دیا ہے آج کے بعد میں اس کے متعلق کوتا ہی نہیں کروں گا۔

خطیب نے بیان کیا ہے کہ رشید نے منصور بن زیاد سے دس کروڑ درہم کا مطالبہ کیا اوراس کے یاس صرف ایک کروڑ درہم تھے' پس اس کا دل گھبرا گیا اور اس نے دھمکی دی تھی کہ اگروہ آج ہی اس کے پاس دراہم نہلایا تو وہ اسے تل کرد ہے گا اور اس کے گھر کو برباد کردے گا'اس نے بچیٰ بن خالد کے یاس آ کراس ہے اپنے معاملے کا ذکر کیا تو اس نے اسے یا نچے کروڑ درہم دے دیئے اوراس نے اپنے بیٹے فضل ہے بھی دوکروڑ جلد دینے کوکہاا وربٹے سے کہنے نگا اے پسرمن! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو ان درا ہم ے با گیرخرید نا جا ہتا ہے اور بیرجا گیرشکر لاتی اور زیانے تک باقی رہتی ہے اور اس نے اپنے بیٹے ہے اس کے لیے ایک کروڑ درہم لے لیا اوراس کی لونڈی ہے دنا نیر کا ہارا یک لا کھ بیس ہزار میں خرید لیا اوراسے دیکھنے والے نے کہا ہم نے اسے دو کروڑ کا خیال کیا تھا' پس جب اموال کورشید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ہار واپس کردیا' اس نے وہ ہاریچیٰ کی لونڈی کو دیا اور دینے کے بعد اس نے اسے واپس نہ لیا اوراس کے بعض بیٹول نے جب کہ وہ قید خانے اور بیڑیوں میں تھے اسے کہاا ہے میرے باپ امرونہی اور آ سائش کے بعد ہم اس حال کو پینچ گئے ہیں' اس نے کہا میر ہے بیٹو! مظلوم کی دعارات کو چلی اور ہم اس سے غافل تھے لیکن اللہ اس سے غافل نہیں تھا پھروہ کہنے لگا:

بہت ہے لوگ ہیں جوالک زیانے تک خوش حال رہے اور زیانہ سرسبز وشاواب ریا چھرزیانے نے کچھ عرصدان ہے ام اِسْ كيااور جب وهُ تَفتَكُو كَرِيِّ تَصْتُوزُ ما نَه أَمْيِن حُونَ كَمْ أَسُورِلا مَا قِيالِهِ

اور کی بن خاند ہر مینیہ سفیان بن میں نہ کو ایک ہزار در جم رسدہ نااتھا اور مشیان ایسے سجود ٹاں اس کے ملیے دیا کرنا تھا کہ اے اللہ اس نے مجھے اخراجات سے کفایت کی ہے اور مجھے عبادت کے لیے فارغ کر دیا ہے اور تو اس کے امرآ خرت کے بارے میں اے کفایت کر'اور جب یجیٰ فوت ہوگیا تو آپ کے ایک ساتھی نے اےخواب میں دیکھا تواس نے بوجیااللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیاسلوک کیا ہے اس نے کہا مجھے اس نے سفیان کی دعا ہے بخش دیا ہے۔

یجیٰ بن خالدرحمته اللہ نے اس سال کی ۳محرم کو ۰ سال گی عمر میں قید خانے میں وفات یائی اور اس کے بیٹے نے اس کی نماز جنازہ مڑھائی اوراہے فرات کے کنارے فن کیا گیا اوراس کی جیب سے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک رقعہ ملاجس میں لکھا تھا مخالف سبقت كر كيا ہے اور مدعى عليه بعد ميں آنے والا ہے اور فيصله كرنے والا وہ عادل ہے جسے نہ مجبور كيا حاسكتا ہے اور نہ وہ دليل کامخاج ہے۔ بیرقعدرشید کے پاس لے جایا گیا تو وہ اسے پڑھ کردن بھرروتا رہااور بقیہ ایام میں بھی اس کے چبرے برافسوس کے آ ثارنمایاں رہےاورا یک شاعرنے کچیٰ بن خالد کے بارے میں کہا ہے:

میں نے سخاوت سے یو جھا کیا تو آزاد ہے اس نے جواب دیانہیں 'بلکہ میں تو کیلیٰ بن خالد کی غلام ہوں میں نے یو جھازر خریدغلام ہواس نے کہانہیں بلکہ وراثتی غلام ہوں۔

## 2191

اس سال خراسان کے نواح میں ٹروان بن سیف نای شخص نے بغاوت کردی اور وہ شہر پیشہر پھرنے لگا۔ پس رشید نے طوق بن ما لک کواس کے مقابلہ میں بھیجا جس نے اسے شکست دی اور ٹر وان زخمی ہو گیا اور اس کے عام اصحاب قتل ہو گئے اور اس نے رشید کو فتح کا خطاکھااوراسی سال شام میں ابوالنداء نے بغاوت کی اور رشید نے کیچیٰ بن معاذ کواس کے مقابلہ میں بھیجااوراسے شام کا نائب بھی مقرر کر دیا اور اس سال بغدا دمیں برف یزی اور اس سال بزیدین مخلد البہیری نے دس ہزار فوج کے ساتھ بلا دروم ہے جنگ کی اور رومیوں نے درے میں اس کی گرانی کی اور طرطوں سے دو دن کی مسافت پراہے اس کے بچاس اسحاب کے ساتحقل کردیا اور ہاقی فوج بھی شکست کھا گئی اور رشید نے ہرثمہ بن اغین کوموتم گر ماکی جنگ کانتظم مقرر کیا اورتمیں ہزارفوج اس کے ساتھ کر دی جس میں خادم مسرور بھی شامل تھا اور اخراجات بھی اس کے سپر دیتھے اور رشید حدت کی طرف جلا گیا تا کہ ان کے نز دیک رہے اور رشید نے کلیساؤں اور خانقا ہوں کے گرانے کا حکم دیے دیا اور ذمیوں کواس بات کا یابند کیا کہ وہ بغدا داور دیگر شہروں میں اپنی ہیئت اور لباس میں امتیاز پیدا کریں اور اس سال رشید نے علی بن موٹی کوخراسان کی امارت سے معزول کردیا اور ہر ثمہ بن اعین کواس کا امیر مقرر کردیا اور اس سال رشید نے شوال میں ہر قلہ کو فتح کیا اور اسے بریاد کر دیا اور اس کے باشندوں کو قیدی بنالیا اورسرزمین روم سے فوجوں کوعین زریہ اور کنیہ سودار کی طرف بھیجا اور ہرروز ہر قلہ میں ایک لا کھ پینتیس ہزار رسد

پائے دالے داخل ہوئے اور اس نے حمید بن معبوف کو سواحل شام ہے مصر تک امیہ مقر رکز ، یااہ راس نے جزیر ، قبرص ہیں ، افعل سو گراس کے باشندوں کوقید کی بنالیااور ان کورافتہ لے جا کر فروخت کر ، یااور پا دری کی قیمت ، و بزار ، بنار پڑی ان کو قاضی ابوالبخروی بے فروخت کیاں

اوراس سال فضل بن سہیل نے مامون کے ہاتھ پراسلام قبول کیا اورفضل بن عباس بن مُکہ بن علی عباق والی مکہ نے اس سال اوگوں کو حج کر وایا اور اس سال کے بعد <mark>11ھے تک لوگوں نے موسم گر</mark> ماکی کوئی جنگ نہیں لڑی ۔

# اس سال میں وفات پانے والے

سلمہ بن الفضل الا برش عبد الرحلٰ بن القاسم جونقیہ اور مالک بن یونس بن ابی اسحاق سے روایت کرنے والے ہیں۔ آپ رشید کے پاس آئے تو اس نے آپ کے لیے تقریباً پچاس ہزار درہم کا تھم ویا گر آپ نے اس مال کو قبول نہ کیا اور فضل بن موی شیبانی 'محمہ بن سلمہ اور محمہ بن الحسین المصیصی نے بھی اس سال وفات پائی جواکیک ثقة درویش تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بچاس سال سے کوئی ایس بات نہیں کی جس پر مجھے معذرت کرنی پڑے اور معمر الرقی نے بھی اس سال وفات پائی ہے۔

# 191ع

اس سال ہر ثمہ بن اعیں خراسان کا نائب بن کرخراسان آیا اور اس نے علی بن میسیٰ کو گرفتار کرلیا اور اس کے اموال و ذخائر پر بقضہ کرلیا اور اسے ایک اونٹ پر اس کی وم کی طرف منہ کر کے سوار کردیا اور بلا دخراسان میں اس کی منادی کرادی اور شید کو اس کے متعلق خطائک خطائک اس نے اس امر پر اس کا شکر بیدا واکیا پھر اس کے بعد اس نے اسے رشید کے پاس بھیج دیا اور اسے بغداد میں اس کے گھر میں قید کردیا گیا اور اس سال رشید نے ٹاقب بن نصر بن مالک کو سرحدوں کی نیابت سونچی اور اس نے بلا وروم میں داخل ہو کے گھر میں قید کردیا ہے۔

اورای سال ٹاقب بن نھر کے ہاتھ پر سلمانوں اور رومیوں کے درمیان صلح ہوئی اورای سال ٹرید نے جبل اور بلاد آذر بائیجان میں بغاوت کی اوررثید نے عبداللہ بن مالک بن اصلیم خزائی کودی بزارسواریوں کے ساتھان کے مقابلہ میں بھیجاتو اس نے ان میں سے بہت ہے آدمیوں کوئل کردیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کوقیدی بنالیا اور انہیں بغداد لے آیا رشید نے اسے ان میں سے بالغ مردوں کے نل کردیے کا تھم دیا اور بچوں کو ای سال فروخت کردیا گیا اور اس سے قبل نزیمہ بن حازم نے ان ان میں سے بالغ مردوں کے نل کردیے کا تھم دیا اور بچوں کو ای سال فروخت کردیا گیا اور اس سے قبل نزیمہ بن حازم نے ان سے معرکہ آرائی کی تھی اور اس سال کے رہیے الاول میں رشید رقبہ سے شتیوں میں بغداد آیا اور اس نے رقبہ میں اسپنے بیٹے قاسم کو نائب مقرر کیا اور اس کے آگے گزیمہ بن حازم تھا اور رشید کا اداد و خراسان جا کر رافع بن لیث سے جنگ کرنے کا تھا جس نے اطاعت چوڑ دی تھی اور سر مقد کے علاقے میں بہت سے شہروں پر قابض ہوگیا تھا پھر رشید شعبان میں خراسان جانے کے لیا اور اس نے ساتھ وانے کی اجازت نہ کر کیا اور استے میں رشید سے ساتھ وانے کی اجازت ما نگی تو اس نے اسے اجازت دے دی اور وہ اس کے ساتھ روانہ ہوگیا اور راستے میں رشید سے اس کے ساتھ وانے کی اجازت ما نگی تو اس نے اسے اجازت دے دی اور وہ اس کے ساتھ روانہ ہوگیا اور راستے میں رشید

نے اپنے ایک امیر کے پاس اپنے تینوں بیٹوں کی بدسلو کی ڈکایت کی جنہیں اس نے اپنے بعد ولی عہد بنایا تھا اوراس نے اسے ا بے جسم کی بھاری بھی وکھائی نیز اس نے کیا کہ ابین مامون اور قاسم متیوں کی جانب ہے مجھے پر جاسوں مقرر ہیں اور وہ میرے سائس گن رہے میں اور میرے ایام کے خاتمہ کے متنی میں اور بیات ان کے لیے بہت بری بوگ کا میں وجائے 'کی اسامیر نے اس کے لیے معالی چر بشید نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی عملداری کی طرف چلا جائے اور اسے الوداغ کہا بیاس کی آخری ملا قات تھی۔

اورای سال ٹروان حروری نے بغاوت کی اورسلطان کے عامل کوبھرہ کے کنارے قبل کر دیا ادرای سال رشید نے انہیں م الیمانی کوتل کیااورئیسی بن جعفر جورشید ہے ملنے کا خواہاں تھاراستہ ہی میں مرگیااوراس سال عباس بن عبداللہ بن جعفر بن ابی جعفر منصور نے لوگوں کو جج کروایا۔

# اس سال وفات یانے والے اعیان

#### اساعيل بن جأمع:

ابن اساعیل بن عبدالله بن المطلب بن ابی و داعه ابوالقاسم' جوایک مشهورگلو کارتھا اور ان لوگوں میں سے تھا جن کی مثال بیان کی جاتی ہے' پہلے بیقر آن حفظ کرتا تھا پھراس نے قرآن حفظ کرنا ترک کردیا اور گانے کےفن کی طرف متوجہ ہو گیا اور لا غانی کے مؤلف ابوالفرج بن علی بن الحسین نے اس سے بہت عجیب واقعات بیان کئے میں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اس نے بیان کیا کہ ایک روز میں حران میں اپنے بالا خانے سے دکھے رہاتھا کہ اچا تک ایک سیاہ فام لونڈی آئی جس کے پاس پانی مجرنے کے لیے ایک مشکیز ہ تھااس نے بیٹھ کرمشکیز ہ رکھ دیا اور گانے لگی میں اللہ کے پاس اس کے بخل کی شکایت کرتا ہوں اور میری سبخشش اس کے لیے شہداور وہ ایلوادیتی ہے میرے ول کی تکلیف کوواپس کردے تونے اسے قتل کردیا ہے اور اسے پریشان دل مشاق بنا

راوی بیان کرتا ہے میں نے الی بات تی جس میں صبر نہ سکتا تھا اور میں نے جایا کہ وہ اسے دہرائے مگر وہ اٹھ کرواپس چلی تی میں بھی بالا خانے سے اتر کراس کے چیھے چیھے ہولیا اور اس سے اس کے شعرو ہرانے کا مطالبہ کرنے لگاوہ کہنے لی میرے ذھے ہرروز دو درہم ٹیکس ہے میں نے اسے دو درہم دے دیج تو اس نے شعر دہرا دیا اور میں نے اسے یاد َ رایا اور میں اسے اس دن و ہرتار بااور جب صلی ہوئی تو وہ شعر مجھے بحول گیا اوروہ سیاہ فام لونڈی آئی تو میں نے اسے شعرد برائے کو بہا تو اس نے دو درہم ک بغیرا بیا کرنے سے انکار کردیا بھر کہنے گئی تو جا ور درہم کوزیا وہ مجھٹا ہے حالا نکہ میں و کچھرتن ہوں کہ تو اس سے حیار ہزار وینار حاصل کرے گا'رادی بیان کرتا ہے میں نے ایک شب رشید کو پیشعر گا کرسٹایا تو اس نے مجھے ایک بزار دینار دیا پھراس نے مجھ سے اسے تین بار دہرانے کامطالبہ کیا اور مجھے تین ہزار دینار دیئے تو میں مسکرا دیا اس نے یو جھا کس وجہ ہے مسکرائے ہو؟ تو میں نے سارا واقعه بیان کردیا تو وه بنس پژااورمیری طرف ایک تھیلی بھیتی جس میں ایک ہزار دینارتھااور کہنے لگا میں سیاہ فام لونڈی کی تکذیب نہیں کروں گااوراسی طرح اس سے بیان کیا گیا ہے کہاس نے بیان کیا کہا لیک روزضی کو میں مدینہ میں تھااور میرے یاس صرف

تین درہم تھے کیاد کچھا ہوں کہ ایک لونڈ ی گرون مرمحکا اٹھائے کٹوئیس کی طرف جانا جاہتی ہے اور و دووڑ رہی ہے اورغمزا کے آواز میں گار ہی ہے:

ہم نے اسپے امیاب کے بیان طوائت شب کی شرہ بت کی توانیوں نے کہا ہمارے بال تو شب نہایت کیلوٹی ہوتی ہے اور یہ اس لیے کہ ان کی آنکھوں کوجلد نیند آ جاتی ہے اور ہماری آنکھوں کو نیندنہیں آتی اور جب عاشق کو اکایف وینے والی رات نزدیک آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اوروہ اس کے نزدیک آنے سے خوش ہوتے ہیں اورا گرانہیں ہم ہیسی تکلیف سے یالا پڑتا تو وہ بھی بستروں میں ہماری طرح ہوتے۔

ان کے بدلے میں تین ہزاردینار لے گا اوررشید نے مجھے ایک رات میں اس گانے پرتین ہزاردیناردیئے۔

ابووائل حنی بصری مشہور شاعر ہے جورشید کے زمانے میں بغداد آیا اور ابوالعتا ہیہ ہے میل جول رکھتا تھا' ابوعفان نے بیان کیا ہے عا دل محدثین میں سے حار بڑے شاعر ہیں جن میں سب سے اول بکر بن النظاح ہے اور المبرد نے بیان کیا ہے کہ میں نے حسن بن رجاءکو بیان کرتے سنا کہ شعراء کی ایک یارٹی ایک دوسرےکوشعرسنانے کے لیے انتہی ہوئی اور بکر بن النطاح بھی ان کے ساتھ تھا اور جب وہ اپنے مقابلے سے فارغ ہوئے تو کمر بن العطاح نے اپنے بارے میں شعر سنائے : 🖳

اگروہ رضامندی کا خطالکھ دیتی تو اسے بیہ بات نقصان نہ دیتی اور آئکھوں کی بلکیں خبک ہو جاتیں یانہیں نیند آجاتی 'اس کے نز دیک محبت کرنے والے عاشق کے بارے میں سفارش مردود ہے کاش! وہ مرجا تا'ا پیفس صبر کراور جان لے کہ اس سے امید کرنے والا گزرے ہوئے لوگوں کی طرح ہے؛ بلکیں کسی قاتل کے دیکھنے سے بیار نہیں ہوئیں مگراس نے انہیں بیار کر دیا ہے۔

را دی بیان کرتا ہے کہ شاعر اس کی طرف سبقت کر کے اس کے سرکو بوسے دینے لگے اور جب وہ فوت ہو گیا تو ابوالتنا ہید نے اس کا مرشبہ کہا:

ابن نطاح ابودائل بمرفوت ہو گیا ہےادر شعر بھی جدا ہو گیا ہے۔

اوراس سال حضرت بہلول مجنون نے بھی وفات یا گی' آپ کوفد کے قبرستان میں رہتے تھے اور خوبسورت کلمات کہتے تھے اورآپ نے رشید وغیرہ کونصائح کیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

#### عبداللدين ا دريس:

الا ودی الکوفی' آپ نے اعمش' این جرج ' شعبہ' مالک اوران کے علاوہ بہت ہے لوگوں سے ساع کیا اور آپ سے آئمہ کی گئی جماعتوں نے روایت کی ہے رشید نے آپ کو قاضی بنانے کے لیے دعوت دی تو آپ نے فرمایا میں اس کے اہل نہیں اور شدیدا نکارکیااوراس نے آپ سے قبل وکیع ہے بھی دریافت کیا توانہوں نے بھی اسی طرح انکارکر دیااوراس نے حفص بن غیاث

کوطلب کیا تو اس نے قاضی کاعمد ہ قبول کرلیااوراس نے ان میں ہے ہرایک کواس کلفت سفر کی وجہ سے جواس نے ہر داشت کی یا کچ بزار درہم دیئے نکروکیج اورائن اور لیں نے انہیں قبول نہ کیا اورحفص نے انہیں قبول کرلیا تو این ادر لیں نےقتم کھائی کہ وہ تبھی ا ں ہے بات نہیں کریں گےاہ ررشید نے ایک سال جج کیا اور کوفہ ہے گز را تو قاضی ابو پیسف ُ امین اور مامون کھی اس کے ساتھ تھے اور شید نے حکم ویا کہ شیوخ حدیث انتہے ہو کر اس کے دونوں میٹوں کوساع کر انتیں تو این ادر لیں اورعیسیٰ بن پونس کے سوا سب انتھے ہو گئے اورامین اور مامون جمع شدہ مشائخ کے ساع سے فراغت کے بعد ابن ادریس کے پاس گئے تو آپ ان دونوں کو ا یک سوا حاذیث کا ساع کرایا اور مامون نے آپ ہے کہاا ہے چیا!اگرآپ جا ہیں تو میں ان احادیث کواینے حفظ ہے دہرا دوں تو آپ نے اسے اجازت دے دی تواس نے جس طرح ان احادیث کوسناتھا' اپنے حفظ سے دہرادیا تو آپ اس کے حفظ سے حیران رہ گئے۔ پھر مامون نے آپ کے لیے مال کاتھم دیا تو آپ نے اس سے پچھ بھی قبول نہ کیا۔ پھروہ دونوں عیسیٰ بن پونس کے پاس گئے اور آ پ سے ساع کیا پھر مامون نے آ پ کے لیے دس ہرار درہم کا حکم دیا مگر آ پ نے انہیں قبول نہ کیا' مامون نے خیال کیا شاید آپ نے ان درا ہم کو کم خیال کیا ہےاوراس نے آنہیں دوگنا کر دیا آپ نے فرمایا اگر تو اس مسجد کو حیت تک مال سے بھر دیے تو میں اسے حدیث رسول کے عوض میں ہر گز قبول نہیں کروں گااور جب ابن ادر لیں کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی بٹی رویزی آب نے یو چھاتو کیوں روتی ہے؟ میں نے اس گھر میں جار ہزار قرآن ختم کئے ہیں۔

#### صعصعه بن سلام:

آ پ کوابن عبداللّٰد دشقی بھی کہا جاتا ہے' پھر آ پ اندلس منتقل ہو گئے اور عبدالملک بن معاویہ اور اس کے بیٹے ہشام کے ز مانے میں اسے وطن بنالیا آپ بیملے مخص ہیں جنہوں نے علم حدیث اور اوز ای کے مذہب کواندلس میں داخل کیا ہے اور آپ قر طبہ میں امام الصلوۃ مقرر ہوئے اور آپ ہی کے زیانے میں جامع معجد میں درخت لگائے گئے جبیبا کہ اوزاعی اور شامی اسے جا نزشجھتے میں اور مالک اور آپ کے اصحاب اسے ناپیند کرتے میں اور آپ نے مالک اوز اعی اور سعید بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے اور آپ سے ایک جماعت نے روایت کی ہے جس میں عبد الملک بن صبیب فقیہ بھی شامل ہیں اور انہوں نے کتاب الفقہاء میں آپ کا ذکر کیا ہےاورابن پونس نے اپنی تاریخ تاریخ مصرمیں اور حیدی نے تاریخ اندلس میں آپ کا ذکر کیا ہےاور آپ کی و فات اس سال میں تحریر کی ہے اور ابن یونس نے بیان کیا ہے کہ آپ پہلے مخص ہیں جواندلس میں علم حدیث لائے ہیں اور اس نے بیان کیا ہے کہ آپ نے تقریباً ۱۸ھیں وفات یائی ہے گرحمیدی نے اس سال میں آپ کی وفات کا جوقول کھا ہے وہ زیادہ یا ئیدار ہے۔

على بن ظبيان:

ابوالحن العبسي بغداد كےمشر قی جھے كے قاضى تھے ُرشيد نے آپ كوقاضى بنايا تھا 'آپ حضرت امام ابوحنيفه كے اصحاب ميں ے ثقہ عالم تھے پھر رشید نے آپ کو قاضی القصاۃ بنادیا اور جب رشید کے ہاں ہے آپ ہام نکلتے تو رشید بھی آپ کے ساتھ باہر نکلتا آپ نے اس سال قومیین میں وفات یا گی۔

#### عباس بن احفف:

لوگوں نے ہمارے بارے بیں ظنون کے دامن گھیٹے ہیں اور ہمارے بارے میں فنگف اقوال بیان کئے ہیں وہ مخف جھوٹا ہے جس نے تمہارے غیر برظن سے تہت لگائی ہے اور وہ سچاہے جس کومعلوم ہی نہیں کہ اس نے بچے کہا ہے۔

ایک شب رشید نے رات کواسے طلب کیا تو وہ گھبرا گیا اور اس کی بیویاں بھی خوفز دہ ہو گئیں اور جب رشید کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے اسے کہا تو ہلاک ہوجائے۔ میری ایک لونڈی کے بارے میں میرے سامنے ایک مصرعہ آیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو اس کے ساتھ ایک اس جیسا مصرعہ لگا دے اس نے کہا یا امیر المونین میں اس شب سے زیادہ بھی نہیں ڈرا' اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا رات کے وقت آپ کے محافظوں کے آنے کی وجہ سے پھر وہ بیٹھ گیا حتی کہ اس کا دل مطمئن ہوگیا پھر کہنے لگا

ہم نے اسے مہربان پایا ہے اور ہم نے کسی بشرکواس کی مانندنہیں پایا اور جوں جوں میں اس کی طرف دیکھتا ہوں اس کے چرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

رشیدنے کہااس پراضافہ کروتواس نے کہا:

جب رات تجھ پرحمله آور ہوتی ہے اور چھا جاتی ہے اور تو فجر کونہیں دیکھتا تو وہ اپنے چبرے کونمایاں کردیت ہے اور تو چاند کو دیکھ لیتا ہے۔

رشید نے کہا ہم نے اسے دیکھا ہے اور ہم نے تیرے لیے دی ہزار در ہم کا تکم دے دیا اور اس کے جن اشعار کی وجہ سے بشار بن بردنے اسے تعلیم کیا اور اسے شعراء کی فہرست میں لکھاوہ یہ ہیں:

میں ان لوگوں کوروتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنی محبت کا مزا چکھایا ہے اور جب وہ مجھے عشق کے لیے بیدار کر چکے تو خودسو گئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا او جب وہ بو جھ جوانہوں نے مجھ پر لا دامیں اٹھا کرسیدھااٹھ کھڑا ہوا تو وہ بیٹھ گئے۔ نیز اس نے کھا:

اے سعد تونے مجھے اس کے متعلق باتنی بتا کرمیرے جنون میں اضافہ کردیا ہے۔ اے سعد مجھے مزیدا پئی باتنی بتا۔ اس کاعشق اس کاعشق ہےاور دل نے اس کے سواکسی کوئییں پہچا نا اور نہ اس کاقبل اور بعد ہے۔

اصمعی نے بیان کیا ہے کہ بیس عباس بن احنف کے پاس بھرہ گیا اور وہ اپنے بستر پر جان دے رہا تھا اور کہ رہا تھا: سے اے اپنے وطن نے اکیلے' دور گھر والے جواپنے غم پر روتا ہے جب بھی اس کا روّنا زیا دہ ہوجا تا ہے اس کے بدن میں بماریاں زیادہ ہوجاتی ہیں۔ بھراے نے ہوئی ہوگئی بھروہ درخت پر بیٹھے پر ندے کی آوازے ہوئی آیااور کہنے لگا:

ول کاغم بڑھ کیا ہے اور آ واز دینے والواس کی ٹہنیوں میروتا ہے اے بھی ای نے شوق دلایا ہے جس نے مجھے دلایا ہے اورائم سبالية هكائ يرروت بال

راوی بیان کرتا ہے پھروہ دوبارہ نے بوش ہو گیا تو میں نے اسے ہانایا تو وہ مرچکا تھنا العولی نے بیان کیا ہے کہاس کی و فات اس سال ہوئی ہے اور بعض کا قول ہے کہ اس کے بعد ہوئی ہے اور بعض کا قول ہے کہ اس سے پہلے ۱۸۸ھ میں ہوئی ہے۔ والله اعلم' اوربعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ رشید کے بعد بھی زندہ رہا ہے۔

## عيسلي بن جعفر بن ا بي منصور:

یہ زبیدہ کا بھائی تھاا در رشید کے زمانے میں بھرہ کا نائب تھا۔اس نے بھی اس سال وفات یائی ہے۔

# فضل بن يجيٰ

ابن خالد برمک' جعفر کا بھائی رشید اورنشل دونوں انکٹھے دووھ پیتے تھے' خیزران نے فضل کو دودھ پلایا اورنشل کی ماں ز بیدہ بنت بریہ نے ہارون الرشید کودود ھیلایا اور بیز بیدہ تبین البریہ کی مولدات میں سے تھی اوراس باب میں ایک شاعر نے

تیرے لیے یی فخر کافی ہے کہ بہترین شریف عورت نے تجھے اور خلیفہ کوایک بیتان سے دودھ بلایا ہے اور تونے یجیٰ کو تمام میدانوں میں زینت بخش ہے جیسے کیل نے خالد کوتمام میدانوں میں زینت بخشی ہے۔

مؤرخین نے بیان کیا ہے کفضل اینے بھائی جعفر سے زیادہ تخی تھالیکن اس میں تکبر بہت تھااور چیں بہجبیں تھااور جعفراس کی نسبت خوبصورت اور کشادہ رواور کم عطا کرنے والا تھا اورلوگ اس کی طرف زیادہ میلان رکھتے تھے' لیکن سخاوت کی عادت ۔ سب برائیوں کو چھیالیتی ہےاور و فضل کی اس خصلت کو چھیالیتی تھی اورفضل نے اپنے باور چی کوایک لا کھ درہم دیلے تو اس کے باپ نے اس بات پراہے ملامت کی تو اس نے کہا اے میرے باپ ریٹسرونسر میں اور تنگدی میں میرے ساتھ رہتا ہے اور بیاس حال میں بھی مسلسل میرے ساتھ ہے اور اس نے میری اچھی صحبت کی ہے اور ایک شاعر نے کہا ہے:

شریف لوگ جبآ سودہ حال ہوجاتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو یا دکرتے ہیں جو خت مقام پران کے پاس آیا کرتے تھے۔

ا یک روزاس نے ایک اویب کودس ہزار دینار دیئے تو وہ روپڑااس نے اس سے دریافت کیا تو کیوں روتا ہے؟ کیا توانہیں سم سمجھتا ہے۔اس نے کہافتم بخدا میں انہیں کم نہیں سمجھتا بلکہ میں اس بات پر روتا ہوں کہ زمین تیرے جیسے لوگوں کو کھا جائے گی یا چھیا لے گی۔

علی بن الجہم نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ ایک روز میرے یاس کچھ نہ تھا حتی کہ سواری کے جانور کے لیے جارہ بھی نہ تھا۔ میں نفنل بن کیچیٰ کے پاس گیا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ دارالخلافت ہے آ رہاہے جب اس نے ا مجھے دیکھا تو مجھے خوش آیدید کہا اور کننے نگا آؤ' میں اس کے ساتھ جل مزا' راہتے میں اس نے ایک غلام کوالک اونڈی کو گھر ہے بلاتے شااوروہ جس لونڈی ہے محبت کرتا تھااس کا نام لے کر ہلار ہاہے۔پس وہ اس بات سے گھبرا گیااورا ہے اس بات ہے جو تَكْلِيفَ تَبَيْنِي اسَ فَي اسْ نِهِ شَكَايتَ فَي مِيسَ نَهِ لَهَا أَبِ يُووهُ تَكْلِيفَ تَبَيْنِي بِيهِ بنوعام كَالْمُكَّنِِّسُ لُو تَبَيْنِي وَهُ بَهَا ہِ .

جب ہم منیٰ کے نیف متام پر تھے تو ایک پکار نے والے نے بکارااوراس نے دانستگی میں دل کے قموں کو برا گینتہ کر دیا' اس نے لیل کے نام ہے کسی اورعورت کوآ واز دی۔ گویا اس نے لیل کے ذریعے اس پرندے کواڑا ؛ یا جومیرے سینے میں تھا۔

اس نے کہا پیدونوں شعر مجھے لکھ دوراوی بیان کرتا ہے کہ میں ایک سبزی فروش کے پاس گیا اور میں نے ایک ورق کی قیت یرا پی انگوشی اس کے پاس رہن رکھی اور میں نے اس کے لیے دونو ں شعر لکھے اس نے دونو ں شعر لے کر کہا بھلائی کے ساتھ جاؤ میں اپنے گھر واپس آیا تو میرے غلام نے مجھے کہا اپنی انگوٹھی لاؤتا کہ ہم اپنے کھانے اور جانور کے جارے کے لیے اے رہن ر کھیں' میں نے کہامیں نے اے رہن رکھ دیا ہے اور ابھی شامنہیں ہوئی تھی کہ فضل نے میری طرف تیں ہزارنقر ئی درہم بھیج دیئے۔ اور ہر مہینے کا مجھے بقایا بھی دیااورایک مہینے کی مجھے پیشگی بھی دی۔

ایک روزایک بڑا شخص فضل کے پاس آیا تو فضل نے اس کی عزت کی اورا سے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اوراس شخص نے اس کے پاس اپنے قرض کی شکایت کی اور اس سے اپیل کی کہ وہ اس باب میں امیرالمومنین سے بات کر نے اس نے کہا بہت اچھا اوراس نے پوچھا کہ تیراکتنا قرض ہے؟ اس نے کہا تین لا کھ درہم اور وہ اس کے ہاں سے قرض کی ادائیگی کی کمزوری کی وجہ سے عملین ہوکر باہر نکلا پھروہ اپنے ایک بھائی کے پاس گیا اوراس کے ہاں آ رام کیا' پھراپنے گھرلوٹ آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مال اس سے پہلے اس کے گھر پہنچ چکا ہے اور اس کے متعلق ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

ا فضل بن یچیٰ بن خالد تجھے ایک نضیلت حاصل ہے اور ہر و پخض جے نضل کے نام سے یکارا جائے اے نضیلت حاصل نہیں ہوتی' اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں تیرے احسان کو وسیج دیکھا ہے اور اس نے تیرا نام فضل رکھ دیا ہے اور اسم ونعل ہا ہم مل جل گئے ہیں۔

اوررشید کے ہاں فضل' جعفر کی نسبت بڑار تنہ رکھتا تھا اورجعفر' رشید کے ہاں اس سے خاص اور بڑا مرتبہ رکھتا تھا اوراس نے نصل کو بڑے بڑے کام سیر دکرر کھے تھے جن میں سے خراسان وغیرہ کی نیابت بھی تھی اور جب رشید نے برا مکہ کوتل کیااورانہیں قید کیا تو اس نے اس فضل کوسوکوڑ ہے مار ہےاور اسے مسلسل قیدر کھاحتیٰ کہوہ اس سال رشید سے یانچ یاہ قبل رقہ میں فوت ہو گیا اور اس محل میں اس کی نمار جنازہ پر بھی گئی جس میں اس کے اصحاب فوت ہوئے تھے پھر اس کے جنازہ کو یا ہر نکالا گیا تو لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور و ہیں اے دفن کیا گیا' اس کی عمر ۴۵ سال تھی اور اس کی موت کا باعث اس کی زبان کا ثقل تھا جو جمعرات اور جمعہ کے دن بڑھ گیا اور وہ ہفتہ کوشبح کی اذان سے قبل فوت ہو گیا' ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ پیځرم <u>۱۹۳ھ</u> کا واقعہ ہے اور ابن جوزی نے ۱۹۲۲ھ میں اس کی وفات بیان کی ہے۔ واللہ اعلم۔

اوراین خلکان نے اس کے حالات کے بیان میں ہوئی طوالت سے کام لیا ہے اور اس کے محاس و مکارم کے بجیب و اقعات بیان خلکان نے ہیں ان میں سے ایک و اقعات بیان کی جوس پر ستش بیان کئے ہیں ان میں سے ایک و اقعامی ہوئے گئے ہوئی ہوئے گئے ہوئی ہوئے گئے ہوئی ہوئے گئے ہوئی کی مضبوطی کی کرتے تقے اور اس کا واد ابر مک بھی اس کے خاصول میں سے تھا۔ نہیں اس نے آتش کدو کا مجھے حصہ گرا ویا اور وہ اس کی مضبوطی کی وجہ سے سارے کونہ گرا سکا اور اس کی جگہ اس نے خدا کی مسجد تھیر کردی نیان کیا گیا ہے کہ وہ قید خانے میں ان اشعار کو بطور مثال بڑھا کرتا تھا اور وہ تا تھا:

ہمیں جوتکلیف پینچی ہے ہم اللہ کے پاس اس کی شکایت کرتے ہیں اور مصیبت کا دورکر دینا اس کے ہاتھ ہے' ہم دنیا سے نکل چکے ہیں' حالانکہ ہم اس کے باشندے ہیں' پس نہ ہم زندوں میں ہیں اور نہ مردوں میں ہیں اور جب دارونے جیل کسی کام کے لیے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم جیران ہوکر کہتے ہیں بیدد نیا ہے۔

#### محمد بن اميه:

یہ شاعراور کا تب تھا اور ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جس کے سارے آ دی ہی شاعر تھے اور بعض کے اشعار ایک دوسرے سے ل جل گئے۔

#### منصور بن الزبر قان:

ابن سلمہ ابوالفضل النمیری الشاعر'اس نے رشید کی مدح کی اور بیاصلاً جزیرہ کا ہے اوراس نے بغداد میں اقامت اختیار کرلی اوراس کے دادا کو گدھوں کو مینڈھا کے والا کہا جاتا ہے اور بیوا قعہ یوں ہے کہاس نے پچھلوگوں کی ضیافت کی تو گدھان کے اردگر دچکرلگانے لگے تو اس نے تھم دیا کہ گدھوں کے لیے ایک مینڈھا ذیح کیا جائے تا کہاس کے مہمانوں کواذیت نہ ہوتو اس کے لیے ایک مینڈھا ذیح کیا جائے تا کہاس کے مہمانوں کواذیت نہ ہوتو اس کے لیے ایسا ہی کیا گیا اور ایک شاعر نے اس باب میں کہا ہے:

تیراباپ بنوقا سط کا سردار ہے اور تیرا مامول مینڈ ھے والا ہے جوگدھوں کو کھانا کھلاتا ہے۔

اوراس کے اشعار بہت اچھے ہیں اور کلثوم بن عمر و سے روایت کرتا ہے اور ہ اس کا شیخ بھی ہے جس سے اس نے گانا سیکھاتھا۔

## يوسف بن قاضي ابويوسف:

آ پ نے سری بن بچی اور بونس بن ابی اسحاق ہے عاع کیا ہے اور رائے میں غور کیا اور فقیہ بن گئے اور اپنے باپ ابدو پوسف کی زندگی میں بغداد کی شرقی جانب کے قاضی ہے اور رشید کے تکم سے جامع منصور میں اوگوں کو جعد پڑھایا اور اس سال کے رجب میں جب کہ آپ بغداد کے قاضی تھے وفات پائی۔



## 2191

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ اس سال کے جم میں نمٹن بن کیی نے وفات پائی اور ابن جوزی نے جیسا کہ پہلے بیان ہو دیکا ہے نمٹن کی وفات باور اس سال سعید البو برق نے وفات پائی ہے اور اس سال سعید البو برق نے وفات پائی ہے اور اس سال رشید جرجان کیا اور علی بن عیسیٰ کے خزائن پندرہ سواونوں پر لا دکر اس کے پاس بہجے اور بیاس سال کے صفر کا واقعہ ہے۔ پھر وہ بیاری کی حالت میں وہاں سے طوس نتقل ہوگیا اور وہیں اس کی وفات ہوئی اور اس سال عراق کے نائب ہر خمہ نے رافع بن لیے پر حملہ کر کے اسے فکست دی اور بخارا کو فتح کر لیا اور اس کے بھائی بشیر بن لیٹ کو قید کر لیا اور اس رشید کے پاس فیج دیا اور اس نے چلنے میں دیر کر دی اور جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس سے رخم طلب کرنے لگا گر اس نے یہ بات طوس بھیج دیا اور اس نے چلا میں اس کے میں اپنے دونوں ہوئوں کو تیر فیل کے متعلق حرکت دوں اور بھیے قبل کر دوں پھر اس نے ایک فضا ب کو بلایا اور اس نے اس کے سامنے اس کے چودہ کلڑے کردیے پھر رشید نے آسان کی طرف ہاتھا کر دعا کی کہ وہ اس اس کے بھائی بشیر پر قابودیا ہے۔

ہاتھا تھا کر دعا کی کہ وہ اسے اس کے بھائی رافع پر بھی قابود سے بھیے اس نے اس کے بھائی بشیر پر قابودیا ہے۔

ہاتھا تھا کر دعا کی کہ وہ اسے اس کے بھائی رافع پر بھی قابود سے بھیے اس نے اس کے بھائی بشیر پر قابودیا ہے۔

ہاتھا تھا کر دعا کی کہ وہ اسے اس کے بھائی رافع پر بھی قابود سے بھیے اس نے اس کے بھائی بشیر پر قابودیا ہے۔

ہاتھا تھا کر دعا کی کہ وہ اسے اس کے بھائی رافع پر بھی قابود سے بھیے اس نے اس کے بھائی بشیر پر قابودیا ہے۔

اس نے کوفہ میں ایک خواب دیکھا جس نے اسے گھبرا دیا اور تمکین کردیا اور جبریل بن بختیدوع نے اس کے پائ آگر کہا یا امیر الموشین آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک تھی ہے جس میں سرخ مٹی ہے اور وہ میرے تخت کے بنچے سے نگل ہے اور ایک کہنے والا کہتا ہے یہ بارون کی مٹی ہے جبرئیل نے اس خواب کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اسے کہا یہ حدیث نفس کا فراوئا خواب ہے ایمیرالموشین اسے بھول جائے اور جب وہ خراسان جاتے ہوئے طوس سے گزرا تو بیاری نے وہاں اسے روک لیا۔ اس نے اپنا خواب یا دکیا تو اس نے اسے خوفر وہ کر دیا اور اس نے جبریل سے کہا تو ہلاک ہوجائے کیا تجھے وہ خواب یا و روک لیا۔ اس نے اپنا خواب یا دکیا تو اس نے اسے خوفر وہ کر دیا اور اس نے جبریل سے کہا تو ہلاک ہوجائے کیا تجھے وہ خواب یا د نہیں جو میں نے تہمیں بتایا تھا؟ اس نے کہا ہے جنگ کی اس نے مسرور خادم کو بلایا اور کہا اس زمین کی پچھٹی میرے پاس لا وَ اور جب اس نے اسے نے اس میں دیکھی ہے۔ جبریل نے کہا خدا کی تم میں وہ تھیلی ہے جو میں نے دیکھی ہے اور یہی وہ مٹی ہے جو میں نے اس میں دیکھی ہے۔ جبریل نے کہا خدا کی قدم کی میں خواب یا وہ اس میں دیکھی ہے۔ جبریل نے کہا خدا کی قیم اس پر تین دن نہیں گزرے کہ وہ فوت ہوگیا اور اس نے اپنی موج نے گل بی اس گھر میں جس میں وہ تی ہوگیا وہ اس کی قبر میں قرآ ان پڑھیں ان بی تو روہ کی گور کہ اس کی قبر میں قرآ ان پڑھیں ان وہ بیٹی کہ ہوگی ہو وہ بی قبر کہ اس کی قبر میں قرآ ان پڑھیں ان کی جو بات کی تو وہ بی طور کہ کی تو وہ تی طور پر ہنسا ادر کینے لگا کہا تو اس نے جو کی اور پر ہنسا ادر کینے لگا کہا تو نو بی تی تو وہ تی طور پر ہنسا اور کینے لگا کہا تو نو بی شروع ہو گی تو وہ تی طور پر ہنسا اور کینے لگا کہا تو نو بی تو می تو اس کی تو وہ تی تو در کی گوٹھ ماری اور بیٹھ کرموت کی بے ہوئی کو اور کینے لگا کہا تو نو بی تو می تو اس کی تو وہ تی طور پر ہنسا وہ تو کی گیا ہو جو کی تو رہ بی تو کی ہیں تو اس کی تو وہ تی تو اس کی تو کہ بیک کی تو وہ تی طور پر ہنسا وہ تو کی ت

میں ان شرفاء میں ہے ہوں جن کے صبر واستقلال میں زمانے کی سختیاں اضافہ کردیتی ہیں۔

اس نے ہفتے کی رات کواور بعض کے قول کے مطابق آغاز جمادی الآخرۃ سرواج کو کا سمال اور بعض کے قول کے مطابق اللہ عال کا مطابق اللہ عند منال کی نام اس فاحت پائی اور اس کی منوست ۲۳ سال رہی۔

#### اس كے حالات:

ہارون الرشد امیر المونین ابن مہدی تحدین نسورانی جمنم عبداللہ بن تحدین علی بن عبداللہ بن عبدالمطلب القرشی الہاشی الوتحد اورا ہے ابوجعفر بھی کہا جاتا ہے اوراس کی مال خیزران ام ولدتھی اس کی پیدائش شوال اسماج میں ہوئی اورا یک قول کے مطابق بیس ہوئی اس کے بھائی موی ہادی کی کے مطابق بیس ہوئی اس کے بھائی موی ہادی کی وفات کے مطابق مہدی کی وصیت کے مطابق ربح الاول محاج میں اس کی بیعت ہوئی اس نے اپنے باپ اور داوے وفات کے بعداس کے باپ مہدی کی وصیت کے مطابق ربح الاول محاج میں اس کی بیعت ہوئی اس نے اپنے باپ اور داوے سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ منا کی اللہ منا کیا اور اس منا اللہ منا اللہ منا کی اور اس منا کی اور اسماق کے منا اللہ منا کے منا اللہ منا کیا کی اور اسماق کے والد سلمان ہاشی اور اس منا کے منا کی منا کہ منا کی منا کے منا اللہ منا کا کہ منا کی اللہ منا کے منا کی اللہ منا کی اللہ منا کے منا کو اللہ منا کی اللہ منا کے منا کے منا کی اللہ منا کی اللہ منا کی منا کے منا کی منا کی اللہ منا کی منا کی اللہ منا کی من

رشیدسفیدرنگ ٔ دراز قد ٔ فربه اندام اورخوب صورت شخص تھا اواس نے اپنی باپ کی زندگی میں کئی بارموسم گر ما کی جنگ لائی اوراس کے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر کنے کے بعد مسلمانوں اور دومیوں کے درمیان مصالحت ہوئی اور مسلمانوں کو اس میں بوی کوشش کرنی پڑی اور انہیں شدیدخوف لاحق ہوا اور الیون کی بیوی جس کا لقب اغطہ تھا کے ساتھ اس شرط پرمصالحت ہوئی کہ وہ ہر سال مسلمانوں کے لیے بہت سابو جھ خرج کرے گی جس سے مسلمان خوش ہوگئے اور بیوہ شخص ہے جس نے اپنی باپ کو اپنی بیات ایس کی بارے میں اپنی بیعت لینے پر برا پھیختہ کیا اور جب مسلمان خوش ہوگئے اور بیا گئی تو اس نے لوگوں کے ساتھ بہت اچھی روش اختیار کی اور بہت زیادہ جنگیں کیں اور جج کئے اسی وجہ سے ابوالعلی نے اس کے بارے میں کہا ہے:

جو خص تیری ملاقات کا خواہاں ہے وہ حرمین یا سرحدوں کی انتہا پر تجھ سے ملاقات کرے اور دشمن کی زمین تو تیز رفتار گھوڑے پرسوار ہوتا ہے اور آسودہ علاقے میں تو کجاوے پر بیٹھتا ہے اور جولوگ امور کے جانشین ہوئے ہیں ان میں سے تیرے سواکسی نے سرحدوں کوا کھے نہیں کیا۔

اوروہ ہرروز اپنے اصل مال ہے ایک ہزار درہم صدقہ کرتا تھا اور جب وہ حج کرتا تواپنے ساتھ ایک سوفقہاء اور ان کے بیٹوں کو حج کروا تا اور جب وہ حج نہ کرتا تو تین سوآ دمیوں کو پورے اخراجات اور کھمل لباس کے ساتھ حج کروا تا اور وہ عطاء و بخشش کے سواا پنے داداا بوجعفر منصور ہے تھبہ کو لبند کرتا تھا 'بلاشہ سے بہت جلد بردی بخشش کرنے والا تھا اور فقہاء اور شعراء کو لبند کرتا تھا اور اپنیں عطا کرتا تھا اور سے ہیں کو ضا کع نہیں کرتا تھا اور اس کی انگشتری کا نقش لا الدالا اللہ تھا اور سے ہردوز سوائے اس کے کہ بیار نہ ہو ایک سور کعت نفل بڑھتا تھا۔ یہاں تک کہ دنیا ہے رخصت ہوگیا اور ابن امیر اسے بنسایا کرتا تھا اور اسے تجاز وغیرہ کے حالات کے جانئے میں بڑا مقام حاصل تھا اور دشید نے اسے اپنے میں بڑا مقام حاصل تھا اور دشید نے اسے اپنے میں بڑا مقام حاصل تھا اور دشید نے اسے اپنے قبل میں تھہر ایا ہوا تھا اور اسے اپنا فیملی ممبر بنالیا تھا۔ ایک روز دشید نے اسے صبح کی نماز کے لیے جگایا تو اس نے اٹھ کر دضو کیا بھراس نے دشید کو:

﴿ وَمَا لِيَ لَا أَعُبُدُ اللَّذِي فَطَرَنِي ﴾.

" مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس نے مجھے بیدا کیا ہے '۔

پڑھتے پایا تو ابن مریم کنے نگا خدا کی تنم میں نہیں جانتا تو کیوں اس کی عبادت نہیں کرتا 'جس سے رشید کوہنسی آگئی اور اس نے نماز توڑ دی پھراس نے اس کے پاس آ کر کہا تو بلاک ہوجائے نماز اور قرآن سے تو اجتناب کیا کرواور ان کے علاوہ باتوں میں جوجا ہے کہہ۔

ایک روز عباس بن مجررشید کے پاس آیا اور اس کے پاس چاندی کا ایک برتن تھا جس میں بہت انچی خوشبوتھی اور وہ اس کی بہت تعریف کرنے لگا اور رشید ہے کہنے لگا کہ آپ اسے تبول کرلیں۔ اس نے اسے قبول کرلیا اور اس سے اسے ابن مریم نے ما نگ لیا تو اس نے وہ خوشبوا ہے وہ دی تو عباس اسے کہنے لگا تو ہلاک ہوجائے میں الی چیز لایا ہوں جو نہیں نے خود کی ہا وہ نہاں نے خود کی ہے اور نہاں نے اپنی کودی ہے اور میں نے اپ آتا امیر الموشین کو دیے میں ترجیح دی ہو اور تو نے اس سے لئے گی ہو اس نے اپنی اور اپنی تم ما عضاء کو اس کھا کر کہا کہ وہ اس سے اپنی مربی کوخوشبولگائے کھر اس نے اس سے کچھ خوشبولے کر اپنی مربی کو خوشبولگائی اور رشید ہنمی کے باعث اپنی آپ پر قابون و نہر کہا تھا کہ وہ ان کے پاس ہی کھڑا تھا اسے خاتا ن کہا جاتا تھا' کہا میر می نام کو تلاش کر و رشید نے کہا اس کے غلام کو اس کے پاس بالا لا و اور اس نے اسے کہا بی خوشبولوا ور اسے ستک کہا جاتا تھا' کہا جاتا تھا' کہا میر می کو تو اس سے اپنی ابی مربی نے عباس بن مجھ کے پاس آپ کر ہیں اس کے پاس آپ کر اس سے جماع کروں' پس رشید ہنمی سے لوٹ پوٹ ہوگی تعریف کر تے ہوئے اس بی محمل کروں' پس امیر الموشین کے پاس لایا ہو تاس خوشبولی تعریف کر تے ہوئے اس مرالموشین کے پاس لایا ہو ہوگی ہر ساتا ہے اور اس نے جو تھی تھے دیا ہو وہ ان کے تورف اور قبضے میں ہا اس خوشبولی تعریف کرتا ہے گویا وہ کوئی مبری فروش یا تا جائی یا باور بی یا تھجور میں فرون سے کو قال ہے' قریب تھا کہ رشید ہنمی سے مرجا تا پھر تعریف کرتا ہے گویا وہ کوئی مبری فروش یا تا جائی یا باور بی یا تھجور میں فرون سے کرنے والا ہے' قریب تھا کہ رشید ہنگی سے مرجا تا پھر تعریف کرتا ہے گویا وہ کوئی مبری فروش یا تا جائی یا باور بی یا تھجور میں فرون سے کرنے والا ہے' قریب تھا کہ رشید ہنگی سے مرجا تا پھر اس نے ابن مربی کے لیے ایک لاکھ در بریم دیے کھکھ دیا ہو وہ تا فذکر و سے اور تو اس کے نہیں اس خوشبولی اس نے ابن مربیم کے لیے ایک لاکھ در بریم دیے کا تھی دیا ہو

ایک روزرشد نے دوائی پی اوراس نے ابن ابی مریم ہے کہا کہ وہ آج جابت کے فرائض انجام دے اور جو پھھا ہے طے وہ اس کے اور امیر المونین کے درمیان نصف نصف ہوگا' پس اس نے اسے جابت کا کام سپر دکر ویا اور ہر جانب سے یعنی زبیدہ ، برا مکہ اور بڑے بڑے امراء کی طرف سے اپنی تھا کف لانے گئے اوراس روز اسے ساٹھ ہزار دینار کی آ مدہوئی ، دوسرے دن رشید نے اس سے بوچھا میرا حصہ کہاں ہے؟ ابن ابی مریم نے کہا میں نے اس سے بوچھا میرا حصہ کہاں ہے؟ ابن ابی مریم نے کہا میں نے دس ہزار سیب پر آپ سے مصالحت کر لی ہے۔

اوراس نے ابومعاویہ محربن حازم نابینا کوحدیث سننے کے لیے بلایا ابومعاویہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کے پاس یہ حدیث بیان کی کہ میرے آقا محمد مُنَّا ﷺ نے بیان کیا ہے کہ جب وہ اس میں نسیحت کی بات سنے تو روئے اور مٹی کو آنسو سے تر کردے اورایک روز میں نے اس کے ہاں کھایا بھر میں اپنے ہاتھ دھونے کے لیے اٹھا تو اس نے مجھ پر پانی ڈالا اور میں اپنے

دیمین سکتا تھا۔ پھراس نے کہا اے ابو معاویہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تھھ پرکون پائی ڈالٹا تھا؟ میں نے کہا نہیں! اس نے کہا اسرا آونین آ ہے پر پان ذال رہے ہے ابو معاویہ کیا تھے معلوم ہے کہ تھھ پرکون پائی ڈالٹا تھا؟ میں نے سرف ملم کی تعظیم اسرا آونین آ ہے پر پان ذال رہ ہوا و یہ نے اسے عن اعمش عن الی صالح عن اللی ہریرہ خضرت آ دم اور حضرت مؤلی کے احتجان کی حدیث بنائی تو رشید کے بچائے کہا اے ابو معاویہ ان وونوں کی ملا قات کہاں ہوئی تھی؟ اس بات سے رشید سے نیر کی تا راض ہو کر کے لگا تو حدیث براعم انس کرتا ہے؟ چڑے کا فرش اور تلوار میرے پاس لاؤ کیے چیزیں عاضر کی تعکی تو لوگوں نے اس کے پاس جا کر اس کے بارے میں سفارش کی تو رشید کہنے لگا بیز ندفت ہے بھر اس نے اسے قید کرو یے کا تھم دے دیا اور تم کھائی کہ وہ اسے قید فانے سے اس وقت تک با ہر نہیں نکا گی جب تک وہ مجھے بینہ بتا کے کہا ہے یہ بات کس نے پہنچائی ہے اور میں اس سے اللہ فتہ سے میر سے منہ سے تیزی میں نکل گئی ہے اور میں اس سے اللہ فتہ سے میر سے منہ سے تیزی میں نکل گئی ہے اور میں اس سے اللہ فتہ سے صور تو نہوا ستعفار کرتا ہوں۔

اورایک شخص کابیان ہے کہ میں رشید کے پاس گیا تو اس کے سامنے ایک گردن کثافتض پڑا تھا اور جلاداس مقتول شخص کی گدی میں اپنی تلوار صاف کر رہا تھا۔ رشید نے بیان کیا میں نے اسے اس لیے تل کیا ہے کہ بیقر آن کو مخلوق کہتا تھا اور اس کا بیٹل میر سے لیے قرب اللی کا باعث ہو گا اور ایک اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یا امیر المونین ان لوگوں کو دیکھئے جو حضرت ابو بکر میں شوند اور حضرت عمر میں ہوئی دینوں سے مجت رکتا ہوں اور جو ان خفر ان کی عزت سیجے۔ رشید نے کہا کیا میں ایسا میں کرتا۔ خدا کی تنم میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان کو توں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان کو توں سے بغض رکھتا ہے اسے سزاد بیا ہوں اور ابن السماک نے اسے کہا بلاشبہ اللہ نے کسی کو تچھ سے فو قیت نہیں دی پس کوشش کر کہان میں تجھ سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس نے کہا اگر چی تو نے مختمر بات کی ہے کین نصیحت کرنے میں انہنا کردی ہے۔

اور حضرت فضیل بن عیاض یا کسی اور نے اسے کہا بلاشبہ اللہ تعالی نے ان لوگوں ہیں ہے کسی کو دنیا ہیں تجھ پر فوقیت نہیں دی کوشش کر کہ ان ہیں ہے آخرت ہیں بھی کوئی تجھ سے او پر نہ ہو۔ اپنے نفس کے لیے محت کر اور اسے اپنے رب کی اطاعت میں لگا۔
ایک روز ابن السماک اس کے پاس آئے تو رشید نے پانی ما نگا' پس پانی کا ایک کوز ہ لا یا گیا جس میں شخد اپانی تھا' اس نے ابن السماک ہے کہا جھے نصیحت کرو۔ آپ نے کہا یا امیر المونین اگر آپ سے اس پانی کوروک دیا جائے تو آپ اس کو کتنے میں خرید السماک ہے کہا اپنی نصف بادشا ہت ہے' آپ نے فر ما یا اسے خوشی سے پیواور جب وہ پی چکا تو آپ نے فر ما یا اگر اسے با ہر نکلنے سے روک دیا جائے تو تو اس کے عوض کیا دے گا اس نے کہا اپنی بادشا ہت کا دو سر انصف بھی دے دوں گا۔ آپ نے فر ما یا وہ بادشا ہت جس کی نصف قیمت پانی کا گھونٹ اور دوسر نصف کی قیمت پیشا ب کا ایک قطرہ ہے اس بات کے ال تق ہے کہ اس میں بادشا ہت جس کی نصف قیمت نے بارون سے بات سے کررو پڑا۔

اور ابن قتیہ نے بیان کیا ہے کہ الریاشی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے اصمعی کو بیان کرتے سنا کہ ایک روز میں رشید کے

یاس گیا تو وہ جمعہ کے روز ایجے ناخن تراش رہا تھا' میں نے اس بارے میں اس سے بات کی تواس نے کہا جمعرات کے روز ناخن نا لأ المت ہے اور نُکے اطلال کی ہے کہ آئیں جمعہ ہے روز اتارہا آئم کو دور برتا ہے میں نے کہایا امیر المؤنین میا آپ فلز سے وَرِتْ مِن؟ اس نے کہااے اصمعی کیا کوئی مجھے بڑھ کرجمی فقرے ورنے والانہیں؟

اور ابن عسا کرنے بحوالٰہ ابراہیم مہدی روایت کی ہے کہ ایک روزیش رشید کے پاس تھا تو اس نے اپنے باور پی کو بلا کر یو چھا کیا کھانے میں تمہارے پاس اونوں کا گوشت بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں نئی طرح کا گوشت ہے اس نے کہا ہے کھانے کے ساتھ لا وَاور جب کھانا اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے اس ہے ایک لقمہ لیا اور اسے اپنے منہ میں رکھا تو جعفر برکمی ہنس پڑا' رشید نے لقمہ کو چبانا حچوڑ ویا اوراس کے پاس آ کر کہنے لگا تو کیوں ہنتا ہے؟ اس نے کہایا امیر المومنین کوئی بات نہیں' کل شام میرے اور میری لونڈی کے درمیان جو بات ہوئی ہے وہ مجھے یاد آگئی ہے اس نے اسے کہا تجھے میرے حق کی قتم تو نے مجھے وہ کیوں نہیں بتانیٰ 'اس نے کہا آپ اس لقمہ کو کھالیں تو بتا تا ہوں تو اس نے اپنے منہ سے لقمہ کچینک دیا اور کہنے لگا خدا کی تتم تجھے وہ بات ضرور بتانی پڑے گی'اس نے کہایا امیر المومنین آپ کے نزویک اونٹوں کے گوشت کا پیکھانا کتنے کا ہوگا؟اس نے کہا جا رورہم کا'اس نے كهاتم بخدانبيں بلكه يااميرالمونين بيرجارلا كادرہم كاہے اس نے يوچھا كيے؟اس نے كہا آپ نے اس دن سے طويل عرصه يہلے ا پی باور چی سے اونٹ کا گوشت طلب کیا تھا اور ہم روزانہ امیر المومنین کے مطبخ کے لیے اونٹ ذیخ کرتے ہیں کیونکہ ہم بازار ے اونٹ کا گوشت نہیں خریدتے اور اس دن سے لے کرآئ کے دن تک اونٹ کے گوشت پر جار لا کھ درہم خرج ہو چکے ہیں اور امیرالمومنین نے صرف آج ہی اونٹ کا گوشت طلب کیا ہے۔ جعفر کا بیان ہے کہ میں اس لیے ہنس پڑا کہ امیرالمومنین نے صرف یمی لقمہ لیا ہے اور بیامیر المونین کے لیے جارلا کھ ہے۔

راوی بیان کرتا ہے رشید بہت رویا اور اس نے اپنے سامنے سے دسترخوان اٹھا دینے کا حکم دیا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا اور کہنے نگا ہے ہارون خدا کی قتم تو ہلاک ہو گیا ہے اور وہ مسلسل روتا رہاحتیٰ کے مؤدنین نے اسے ظہر کی نماز کی اطلاع دی اس نے باہر نکل کرلوگوں کونماز پڑھائی پھرواپس آئر کررونے لگاحتیٰ کہ مؤذ نین نے اسے عصر کی نماز کی اطلاع دی اوراس نے حرمین کے فقراء میں دوکروڑ درہم خرج کرنے کا حکم دیا۔ یعنی ہرحرم میں ایک ایک کروڑ اور دوکروڑ درہم بغداد کی شرقی اورغریی جانب صدقه کرنے کا تھم دیا اورایک کروڑ درہم کوفیہ اور بھرہ کے فقراء پرصدقہ کرنے کا تھم دیا۔ پھروہ نما زعصر کو چلا گیا پھرروتا ہوا والبس آ گیاحتیٰ کداس نے مغرب کی نماز پڑھی پھروائیں آیا تو قاضی ابو پوسف اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے یا امیر المومنین کیا بات ہے کہ آج آپ رور ہے ہیں؟ تواس نے اپنے واقعہ کا اور اس کی خواہش کی خاطر جو بہت سما مال خرچ ہوااس کا ذکر کیا اور بید کہ اس نے اس سے صرف ایک لقمہ لیا ہے ابو یوسف نے جعفر ہے کہا کیاتم جن اوننوں کو ذیح کرتے تھے ان کا گوشت خراب ِ ہوجا تا تھایالوگ اسے کھاجاتے تھے اس نے کہالوگ اسے کھا جاتے تھے تو انہوں نے کہاا ہے امیر المومنین گزشتہ دنوں لوگوں نے جو مال کھایا ہے اس پر آپ کواللہ کے تواب کی خوشخری ہواور اس بات کی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوصد قد کی تو فیق دی ہے اور اس کی بھی کہ اللہ نے آج آپ کوایے خوف سے حصد یا ہے اور اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

''اور جو خض اینے رب کے مقام سے خوف کھاجائے اس کے لیے دوباغات ہیں''۔

تُور نید نے تائیں اید ہو ہے کہ بپارانا کھاور م وسینے نائیم و سے دیوں پھران نے کھانا منگوایا اوراس نے کھایا اوراس نے آئ من کا کھانا ٹام کو کھایا۔

اور نمرون ، نرب ط ف بیان کیا ہے کہ رشد میں مذاق اور نبیدگی ایت کن ، و نکتی کہ اس کے بعد کس میں جن نبیں ہوئی ابو پوسف اس کے فاضی شے اور برا مکہ اس کے وزراء تھے اور فضل بن رائے اس کا حاجب تھا جو بڑا بیدار مغز اور بڑی عظمت والا تھا اور عباسیہ کا دوست عمر بن العباس اس کا ندیم تھا اور مروان بن ابی حفصہ اس کا شاعر تھا اور ابراہیم موسلی جو اپنے فن میں یکتا ہے روز گار تھا اس کا مغنی تھا اور ابن ابی مریم اس کا منحز ہ تھا اور برصوم اس کا نے نواز تھا اور ام جعفر یعنی زبیدہ اس کی بیوی تھی جو ہر نیکی اور اچھے کام کی طرف سب لوگوں سے زیادہ راغب تھی ۔ اس نے حرم سے پانی رک جانے کے بعد اس میں پانی واضل کیا اسی طرح التہ تھا کی نے اس کے ہاتھوں سے بہت سے اچھے کام کروائے۔

ادرا یک روز ابن السماک نے اسے کہا تو اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی قبر میں داخل ہوگا اور اکیلا ہی اس سے اٹھے گا' پس اللہ عز وجل کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر' کوئی تو بہ قبول نہ ہوگی اور نہ کسی لغزش سے درگز ر ہوگی اور جنت اور دوزخ کے درمیان مقام ہوگا' جب خاموثی پر گرفت ہوگی اور قدم لغزش کھا جائیں گے اور ندامت ہوگی نہ تو بہ قبول ہوگی نہ لغزش معاف ہوگی اور نہ مال کا فدریے قبول ہوگا' پس رشیدرونے لگاحتی' کہ اس کی آواز بلند ہوگئی اور یکیٰ بن خالدنے آپ سے کہا اے ابن السماک تونے آج شب امیر المو نین توصفات میں ڈال دیا ہے اور آپ آئی اٹھ کر اس ہال سے روئے ہوئے باہر چلے کے اور مضرت نسیل بین عیاش نے مار میں اسے وعظ کی شب توا ہے کہا ہے خوبصورت چیزے والے تو ان سب کی طرف سے جواب دو ہے اور اللہ تعالیٰ نے فریایا ہے ۔ ﴿ وَ تَقَطَّعُتُ بِهِ مُو الْاسْبَابِ ﴾ .

''ان کے رشتے ختم ہوجا ئیں گئے''۔

راوی نے بیان کیا ہے کہ لیٹ نے بحوالہ مجاہد ہم سے بیان کیا کہ وہ رشتے جود نیا ہیں ان کے درمیان پائے جاتے تھے ختم ہوجا کیں گے۔ پس وہ رو پڑاحتی کہ سکیاں لینے لگا اور حضرت فضیل نے فر مایا ہے کہ ایک روز رشید نے جمجے بلایا اور اس نے اپنے گھروں کو آراستہ کیا ہوا تھا اور کھانے پینے اور لذات کا بہت ساسامان تیار کیا ہوا تھا۔ پھراس نے ابوالعتا ہیہ کو بلایا اور اسے کہنے لگا ہم جس عیش و آسائش میں بیں اس کی صفت ہمارے سامنے بیان کروتو اس نے کہا:

جب تک عابے محلات کی چوٹیوں کے سائے میں صحیح سلامت رہ اور تو جو چیز عابتا ہے شام سے صبح تک تیری طرف دوڑتی آتی ہے اور جب جال ش کے وقت سینے کی تنگی سے سانس غرغرا تا ہے تو وہاں تھے یقین سے پتہ چلے گا کہ تو رھوکے میں تھا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ رشیدیہ بات بن کر بہت رویا اورفضل بن یجیٰ نے اسے کہا امیر المومنین نے تخفیے خوش کرنے کے لیے بلایا تھا اور تو نے انہیں ٹمگین کردیا ہے؟ رشید نے اسے کہا اسے چھوڑ دواس نے ہمیں اندھے پن میں دیکھا تو اس نے ہمیں مزید اندھا کرنے کو ناپند کیا اور ایک اور طریق سے ہے کہ رشید نے ابوالعمّا ہمیہ سے کہا جمھے مخضر طور پراشعار میں نصیحت کروتو اس نے کہا:

کسی لحظ اور کسی سانس میں موت سے بے خوف نہ ہو۔خواہ تو پر دوں اور محافظوں سے فیض یاب ہے اور یا در کھ موت کے تیر ہرزرہ پوش اور ہر ڈھال والے کوسید ھے آگتے ہیں تو نجات کا طالب ہے اور اس کے راستوں پر چلا نہیں 'بلاشبہ کشتی خشکی پر روان نہیں ہوتی۔

راوی بیان کرتہ ہے کہ رشید غش کھا کرگر پڑااورایک دفعہ رشید نے ابوالعتا ہیہ کوقید کردیااوراس پر نگران مقرر کردیا کہ جو کھے اس کے پاس لے کر آئے اوراس نے ایک بارقید خانے کی دیوار پر لکھا:

قتم بخدا' ظلم ایک نحوست ہے اور برا آ دمی ہمیشہ ہی ظالم ہوتا ہے ہم جزاء کے دن جزاء وسزا دینے والے کے پاس جائیں گےاوراللہ تعالی کے ہاں جھگڑا کرنے والے استھے ہوجائیں گے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے بلا کرا یک ہزار دینار دیا اوراسے رہا کر دیا اور حسن بن انی الفہم نے بیان کیا ہے کہ محمد بن عبا دنے بحوالہ سفیان بن عیدینہ ہم سے بیان کیا کہ میں رشید کے پاس گیا تواس نے پوچھاتمہا را کیا حال ہے؟ میں نے کہا: اللّٰد کی نگاہ سے گھر پوشیدہ نہیں رہتے اور تمل وسکوت لمباہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہے فلاں ابن عیدنہ کواور اس کی اولا د کوا یک لا کھ درہم کافی ہو گا اور رشد کو کچھنقصان نہیں دیے گا۔اصمعی نے بیان کیا ہے کہ میں جج میں رشید کے ساتھ قفا۔ ہم ایک وادی ہے گز رہے تو اس کے کنارے پرایک خوبصورت عورت اپنے آ گے ييالپەرىكى ما تىگ رەن كى اور كېپەرەتى كى .

سالوں کی ہلاکتوں نے ہمیں ہلاک کرویا ہے اور زیانے کے حواوث نے ہمیں تیربارے ہیں اور ہم تمہار ہے یاس ہاتھ ا پھیلائے آئے ہیں تا کہ تمہارے زاد اور طعام ہے کچھ حاصل کریں' اے بیت الحرام کے زائرو! ہمیں دے کر ا جروثوا ب حاصل کرو' جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ادرمیرے یالان کودیکھ لیا ہے۔میری مسافرت ادرمیرے حقيرمقام يردحم كروب

اصمعی نے بیان کیا ہے کہ میں نے رشید کے پاس جا کراسے اس عورت کے متعلق بتایا تو وہ خود آ کراس کے `ماس آ کر کھڑا ہو گیا اوراس کی بات سنی اوراس پررحم کیا اوررویا اورمسر ورخادم کو حکم دیا کہ اس کے پیالے کوسونے سے بھردے اس نے اسے بھردیا تو وہ دائیں بائیں گرنے لگااورایک د فعہ رشید نے ایک بدوکو حج کے راہتے میں اپنے اونٹوں کو ہانگتے ہوئے کہتے سا: 🖳 ا نے م کے سنگم تو مرجائے گا اور تیری رکھ نج جائے گی اور وہ تجھے کیسے تعویز دے گا جب کہ قلم خشک ہو چکا ہے اور تیری صحت گر گئی ہے۔

رشید نے اپنے ایک خادم ہے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جارسود بنار ہیں' اس نے کہا انہیں اس بدو کو دے اور جب اس نے ان دراہم کو پکڑلیا تو اس کے ساتھی نے اس کے کند ھے برا پناہاتھ مارااوربطور مثال کہنے لگا:

میں قعقاع بن عمر و کا ہم نشین ہوں اور قعقاع کا ہم نشین بد بخت نہیں ہوتا۔

رشید نے ایک خادم کو حکم دیا کہ جو پچھاس کے پاس ہے وہ مثال کے طور پرشعر پڑھنے والے کو دے دے کیا دیکھتا ہے کہ اس کے باس دوسود ینار میں ابوعبید نے بیان کیا ہے کہ اس مثال اصل کہانی یہ ہے کہ حضرت معاوید بن سفیان کوسنہری پیالوں کا ہدید دیا گیا جنہیں آپ نے اینے ہمنشینوں میں تقسیم کردیا اور آپ کی ایک جانب قعقاع بنعمرو بیٹھا تھا اور تعقاع کے بہلومیں ا یک بدوہبیٹھا تھا جس کے لیے کوئی چیز باقی نہ بچی' بدو نے حیاء کی دجہ ہے سر جھکا لیا تو قعقاع نے اسے وہ بیالہ دے دیا جواسے ملاتھا' پس بدوا ٹھااور کہنے لگا میں قعقاع بن عمرو کا ہم نشین ہوں ۔الی آخرہ۔

ایک روز رشید زبیدہ کے ہاں ہنتا ہوا با برنکلاتواں ہے یو چھا گیا یا امیر المونین آپ کیوں ہنتے ہیں؟اس نے کہا آج میں اس عورت لینی زبیدہ کے پاس گیا اور اس کے ہاں دو پہر اور رات گزاری اور میں گرتے ہوئے سونے کی آ واز سے بیدار ہوا' لوگ کہنے لگے بیتین لاکھ دینارمصرے آئے ہیں۔ زبیدہ کہنے گئی اےعم زادیپردینار مجھے دے دے دیے میں نے کہاوہ تیرے ہوئے' پھر جوں ہی میں باہر نکلا تو مجھ ہے جھکڑنے لگی اور کہنے لگی میں نے تجھ ہے کون سی بھلائی دیکھی ہے؟ ایک مرتبہ رشید نے مفضل ضی ہے کہا' بھیٹر سے کے بارے میں کون ساا جھا قول کہا گیا ہے' تیرے لیے یہ انگوٹھی ہوگی اور وہ اس کی قیت ایک لا کھ جھ سودینار ہے اس نے شاعر کا قول پڑھا:

و دائك أن كله يه سوتات اور دوسرى في مصيتول به بحالة كرتات اور و دوليا گنااور موتاريتان متاب

اس نے کہا تونے پیشعرصرف ہم ہے ہماری انگوشی جیننے کے لیے کہا ہے چراس نے انگوشی کواس کی طرف بھینک ویاور كَنْ كَلِّي مِينَ فِي يَقِيدِ اللَّهِ مِن يَكِها بِيالَ مِن فِي الرَّالِينِ اللَّهُ فِي الرَّالِينِ اللَّه لِي أنسل يُووا بِينَ مُروبِ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ أَن اللَّهُ فِي الرَّالِينَ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَلَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّلَّ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَي اللَّهِ ف چغرز ساور پھرائے واپسا کیں۔

ایک روز رشید نے عباس بن احنف ہے یو تھا' عربوں نے سب سے نازک شعر کون سا کہا ہے۔اس نے کہا جوجمیل نے بثینہ کے متعلق کہا ہے:

> کاش میں بہرااوراندھاہوتااور بثینہ مجھے پکڑ کرمیرے آ گے آ گے چنتی اوراس کی گفتگو مجھ ہے پوشیدہ نہرہتی ۔ رشید نے اسے کہااس قتم کے اشعار میں تیرا قول زیادہ لطیف ہے:

الله کے سب بندوں میں عشق نے چکر لگایا ہے اور جب وہ ان کے درمیان سے میرے یاس سے گزراتو کھڑا ہو گیا۔ عباس نے اسے کہایا میرالمومنین آپ کا قول ان سب اشعار سے زیادہ لطیف ہے:

کیا تیرے لیے بیہ بات کافی نہیں کہ تو مجھ پر قابور کھتی ہے۔ حالانکہ سب لوگ میرے غلام ہیں اور اگر تو میرے ہاتھ یا وُں بھی کاٹ دیتی تو میں عشق کی وجہ ہے کہتا تونے بہت اچھا کیا ہے مجھے مزید سزادے دے۔

را دی کہتا ہے رشید ہنس پڑ ااوراس نے اس شعر کو پیند کیا' رشید نے اپنی تین خاص لونڈ یوں کے مارے میں یہ اشعار کیے: `` تین نوعمرلونڈ یوں نے میری نگام پر قابو یالیا ہےاورمیرے دل کی ہرجگہ میں فروکش ہوگئی ہیں' مجھے کیا ہوگیا ہے ساری دنیا ۔ میری اطاعت کرتی ہےاور میں ان کی اطاعت کرتا ہوں حالا نکہ و دمیری ْ نافر مانی میں مصروف ہیں ۔اور بہصرف عشق کی بادشاہت کی وجہ سے ہے جس سے وہ طاقتور ہوگئی ہیں اورعشق کی بادشاہت میری بادشاہت سے زیادہ طاقت ور ہے۔ اورصاحب القعدنے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے:

وہ اعراض کرتی ہے اور عاشقہ محبت کو چھیاتی ہے دل راضی ہے اور نگاہ خضب ناک ہے۔

اورا بن جریر نے بیان کیا ہے کہ رشید کے گھر میں لڑ کیوں' لونڈ بوں اور ان کے خادموں اور اس کی بیوی کے خادموں اور اس کی بہنوں کی تعداد جار ہزارتھی' ایک روز وہ اس کے سامنے حاضر ہوئیں اوران میں ہے مطربات نے اسے گانا سایا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے مال کا تھم دیا جوان پر نچھاور کیا گیا اور ان میں سے ہرایک کواس دن تین ہزار در ہم ملے' ابن عسا کرنے بھی اے ایے ہی روایت کیا ہے۔

روایت ہے کہا ک نے مدینہ سے ایک لوئڈی خریدی جے اس نے بہت پیند کیا اور اس نے اپنے غلاموں اور جولوگ ان کے ساتھ رہتے تھے ان کے حاضر کرنے کا حکم دیا کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ پس • ۱۸ دمی اس کے پاس آئے اور اس نے حاجب فعنل بن رہیج کو حکم دیا کہان ہے ملا قات کرےاوران کی ضرویات کوتحریر کرےاوران میں سے ہرا یک شخص ایسا تھا جس نے مدیند میں اقامت اختیار کرلی تھی کیونکہ وہ اس لونڈی ہے حبت کرتا تھا۔ پس اس نے اسے پیغام بھیجا تواسے لایا گیا توفضل نے ا ہے کیا تھے کیا کام ہے؟ اس نے کیامیرا کام یہ ہے کہامیر المونٹین مجھے فلاں اونڈی کے باس بٹھاویں اور میں تین رطل میں نثر اب پیوں اور وہ تین آ واز ول میں مجھے گانا سنائے اس نے کہا کیا تو پاگل ہے؟ اس نے کہانہیں میں تو امیر المونین کے سامنے اپنی شرورت پیش کرر ہا: ول اس نے رشید ہے ذکر نما تواس نے اسے حاضر کرنے کا تکم دیا اور یہ نہوہ اونڈ کی اس نے ساتھ ہتھے جہاں ے وود ونول کودیکھی سکے اور وہ دونوں اے نہ دیکھیکیں اپس وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور نیدام اس کے آگے بیٹھ گئے اور اے بھی ایک کرسی یر بٹھایا گیااوراس نے ایک مطل شراب بی اوراہے کہنے لگا مجھے گا ناسناؤ:

میرے دوستوآ وَ اللّٰہ تہمیں برکت دےاوراگر ہندتمہارے علاقے میں اعتدال پرنبیں تو اسے کہوہمیں راہتے ہے بھٹک جانے ہے گز رنے نہیں دیالیکن ہم عمداً تمہاری ملا قات کے لیے گز رگئے ہیں ۔کل تم میں سےاورہم میں ہے بکثر ت صحرا نشین ہوجائیں گےاورمیرا گھرتمہارےگھروں سے زیادہ دورہوجائے گا۔

راوی بیان کرتا ہے کہاس نے اسے گا تا سنایا پھر خادم جلدی ہے اس کے پاس آیا اور اس نے شراب کا دوسرا رطل نوش کیا اور کہنے لگامیں تیرے قربان جاؤں مجھے گا ناسناؤ۔

ہماری آنکھوں نے چپروں پرہم سے گفتگو کی'ہم خاموش تھے اورعشق محوتکلم تھا اور ہم مجھی ناراض ہوجاتے تھے اورا بنی نگا ہوں سے راضی ہوجاتے تھے اور بیرہمارے درمیان ایسی بات تھی جے کو کی نہیں جانتا۔

راوی بیان کرتا ہے اس نے اسے گانا سایا تو اس نے تیسرارطل بھی پی لیا اور کہنے لگا اللہ مجھے تچھ پر قربان کر دے گامجھے گا ناساؤ \_

کیا اچھا ہو کہ ہم جدانہیں ہوئے اور زمانے نے ہم سے خیانت نہیں کی اور ہم نے خیانت نہیں کاش زمانہ ایک وفعہ ہمارے لیے اسی طرح ہوجائے اور ہم بھی دوبارہ اسی طرح ہوجا کیں۔

رادی بیان کرتا ہے پھروہ نو جوان اٹھ کروہاں ایک سٹرھی پر چڑھ گیا اوراس نے اس کے او پر سے کھویڑی کے بل اپنے آ پ کوگراد یا اورمرگیارشید نے کہانو جوان نے جلد بازی سے کام لیا خدا کو تیم اگر وہ جلدی نہ کرتا تو میں اس لونڈی کو اسے بخش ویتا۔ اوررشید کے فضائل ومکارم بہت زیادہ ہیں اور ائمہ نے ان میں سے بہت کا ذکر کردیا ہے اور ہم نے ان میں سے پچھاچھے نمونے بیان کردیے ہیں' حضرت نضیل بن عیاض فر مایا کرتے تھے ہمیں رشید کی موت سے بڑھ کرکسی کی موت گران نہیں اس لیے کہ میں اس کے بعد حوادث ہے ڈرتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری عمر لے کراس کی عمر میں اضافہ کر دیے مؤرخیین کا بیان ہے کہ جب رشید فوت ہو گیا تو بیرحواوث واختلاف اورفتن نمایاں ہو گئے اورخلق قر آن کامسکا بھی ظاہر ہو گیا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضرت نضیل ای سے خوفز دہ تھے اور تبل ازیں اس کی تبھیلی اور سرخ مٹی والی رؤیا بیان ہو چکی ہے اور ایک کہنے والا کہتا ہے کہ بیٹی امیرالمومنین کی ہےاوراس کی موت طوس میں ہوئی اورابن عسا کرنے بیان کیا ہے کہ دشیدنے خواب میں ایک کہنے والے کو کہتے سنا کہ میں دیکھیر ہاہوں کہ اس محل کے رہنے والے تباہ ہو چکے بین اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بینواب اس کے بھائی مویٰ ہادی اوراس کے باپ محمد مہدی نے بھی دیکھا تھا۔والثداعکم۔

اورقبل از س ہم بیان کر بچکے ہیں کہاس نے اپنی زندگی ہیں اپنی قبر کھوونے کا حکم دیا تھااور یہ کہاس ہیں مکمل فتم پڑھا جائے۔ اوراے اٹھا کروہاں ہے نے جایا گیا حتیٰ کہاس نے اس کی طرف دیکھااور کہنے لگا ہے ابن آ دم تو یہاں آئے گا اوررونے لگااور ا اں نے حکم دیا کہا ان کے بینے کے پان ہے اسے کشادہ کیا جانے اور یاوں کے پان سے نمیا کیا جائے ۔ پھر کہتے لگا (میرامال میرے کسی کام نہیں آیا اور میری بادشاہت بھی مجھ سے جاتی رہی ہے ) اور رونے لگ گیا' بعض کا قبل ہے کہ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تواس نے کہااےانٹدہمیں احسان سے فائدہ بخش اور ہماری برائی کو بخش۔اے وہ ذات جے موت نہیں آتی اس پر رحم کر جسے موت آتی ہے اور اسے خونی مرض تھا اور بعض کا قول ہے کہ اسے سل تھی اور جبریل نے اس کی بیاری کو چھیائے رکھا تو رشیدنے ایک شخص کو تھم دیا کہ وہ اس کے پیشا ب کو بوتل میں ڈال کر جبریل کے پاس لے جا کراہے دکھائے اوراہے بینہ بتائے کہ ریکس کا پیٹا ب ہے اور اگروہ دریافت کرے کہ ریکس کا پیٹا ب ہے تو وہ کیے کہ ہمارے ہاں ایک مریض ہے ریاس کا پیٹا ب ے جب جبریل نے اسے دیکھا تو اس نے ایک آ دمی سے جواس کے پاس موجود تھا کہا ہداس شخص کے بیشا ب کی ما نند ہے تو بوتل والا اس کی مرا دکو بھھ گیاا دراس نے اسے کہا تجھے اللہ کی قتم ہے کہ تو مجھے اس پیٹا ب والے کی حقیقت ہے آگاہ کر کیونکہ میرا پھھ مال اس کے ذہے ہے اگر تو کوئی اس کی زندگی کی امیدر کھتا ہے تو فیہا ور نہ میں اس سے اپنا مال لے لوں اس نے کہا جاؤا وراس سے مال لے لوو ہ صرف چندروز زندہ رہے گا' جب اس شخص نے آ کررشید کواطلاع دی تو اس نے جبر مل کو پیغام بھیجا تو وہ حیب گیاحتیٰ کہ رشیدی و فات ہوگئی اور رشید نے اس حالت میں کہا:

میں طوس میں مقیم ہوں اور طوس میں میرا کوئی دوست نہیں جو تکلیف مجھے لاحق ہے میں اس کے بارے میں اپنے رب ے امیدر کھتا ہوں بلاشبہ وہ مجھ پرمہر بان ہے اور اس کی فیصلہ کن قضاء مجھے طوس لائی ہے اور صبر وشلیم میری رضا ہے۔

رشید نے ساجمادی الآخرة س<mark>ا91ھ</mark> کو ہفتہ کے روز طوس میں وفات یائی اور بعض کا قول ہے کہ اس نے جمادی الا ولی میں وفات یائی ہے اوربعض رہے الاول میں بیان کرتے ہیں اوراس کی مدت خلافت ہیں سال آٹے محصر ماہ اٹھارہ ون ہے اوربعض نے تین ماہ بیان کئے ہیں اور اس کے بیٹے صالح نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے طوس کی ایک بستی سناباز میں دفن کیا گیا اور ایک تھنھی نے بیان کیا ہے کہ میں نے سنا باذ میں رشید کے خیموں پر جب کہلوگ اس کی موت کے بعد طوس سے واپس آ رہے تھے ہی اشعار پڑھے:

لشکرول کے بڑاؤ مجرے ہوئے ہیں اورسب سے بڑا بڑاؤ خالی ہے اور اللہ کا خلیفہ بوسیدگی کے تھریس بڑا ہے اور اس کی قبر برغبارا ژتاہے۔قافلہ اس برفخر کرتا ہوا آیا اور ند بہکرتا ہواوا پس جلا گیا۔

اورابوالشعبی نے اس کامر ثیہ کہا: 🗝

مشرق میں سورج غروب ہو گیا اور اس کی دونوں آئکھیں اشک بار ہیں۔ ہم نے بھی سورج کوطلوع ہونے کی جگہ پر غروب ہوتے نہیں دیکھا۔

اورشعراء نے قصائد میں اس کے مرشے کے ابن جوزی نے بیان کیا ہے کہ رشید نے اپنے پیچھے اس قدر میراث چھوڑی کہ

کسی خلفہ نے اس قد رمیہ اٹ نہیں چھوڑی۔اس نے حا گیروں اور حوبلیوں کوچھوڑ کرا کے ارب ۳۵ ہزار دینار کی قیت کے جواج اورا ثاث ومتاع جھوڑا۔ ابن جریر نے بیان کیاہے کہ اور بیت المال میں سات ارب سے پچھڑیا دومال تھا۔ ا ل كى بيويول ميثيون اور بييون كابيان .

اس نے اپنی عم زادی ام جعفرز ہیدہ ، نت جعفر بن الی جعفر منصورے نکاح کیا۔اس نے مہدی کی زندگی میں اس ہے 179ھ۔ میں نکاح کیا جس نے اس سے محدامین کوجنم دیا اور زبیدہ نے <del>اسم می</del>ں وفات یائی جیسا کہ ابھی بیان ہوگا اور اس نے اپنے بھائی موی ہادی کی ام ولدامة العزیز ہے بھی نکاح کیا جس نے اس سے رشید کوجنم دیا اور اس نے ام محمد بنت صالح المسكين اور اپنی عم زادی عباسہ بنت سلیمان بن ابی جعفر ہے بھی نکاح کیا اور یہ دونوں ایک ہی شب میں ہے ۱۸ھ میں رقبہ میں اس کے پاس آئیں اور اس نے عزیزہ بنت عظریف ہے بھی نکاح کیا جواس کے ماموں کی بیٹی تھی جواس کی ماں خیزران کا بھائی تھااوراس نے عبیداللہ بن محمہ بن عبداللّٰہ بن عمرو بن عثان بن عفان کی بیٹی عثانہ پرشیہ ہے بھی نکاح کیااس لیے کہوہ یمن کےعلاقے جرش میں پیدا ہو کی تھی اوروه حاربیویوں زبیدهٔ عباسهٔ دختر صالح اور اس عثانیه کوچھوڑ کرفوت ہوا اور پڑوس کی لونڈیاں بھی بہت زیادہ تھیں حتیٰ کہ بعض مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ اس کے گھر میں جار ہزارخوبصورت لونڈیاں تھیں۔

اوراس کے لڑے محمد امین بن زبیدہ ٔ عبدالله مامون جومراجل نام لونڈی سے تھااور محمد ابواسحاق معتصم جو ماروہ نام ام ولد سے تھا اور قاسم موتمن' قصف نام لونڈی ہے تھا اور علی کی ماں امۃ العزیز تھی اور صالح' رئم نام لونڈی سے تھا اورمجد ابولیعقو ب' محمد ابوئیسلی محمرابوالعباس اور محمرا بوعلی سیسب امہات الاولا دیئیں سے تھے۔

اوراس کی بیٹیاں سکینۂ قصف ہے اورام حبیب ماروہ ہے اوراروی ٔ ام انحن ٔ ام محمد جسے حمدونہ کہتے ہیں اور فاطمہ کی ماں کا نا مغصص ہےاورام سلمۂ خدیجۂ ام القاسم رملہ' ام علی' ام الغالیداور ریطہ بیسب امہات الاولا دمیں سے ہیں۔

#### محمدامين كي خلافت

جب اس سال یعنی سر<u>ا واجے</u> کے جمادی الآخرہ میں رشید طوس میں فوت ہو گیا تو صالح بن رشید نے اپنے بھائی محد امین بن زبیدہ کو جواپنے باپ کے بعد ولی عہدتھا بغدا دمیں خط لکھا اور اسے اس کے باپ کی وفات کی اطلاع دی اواس خط میں اس سے تعزیت بھی کی ادریہ خط۴ اجمادی الاخرہ کوجمعرات کے روز خادم رجاء کی صحبت میں پہنچا اوراس کے ساتھ انگشتری محیشری اور جا در بھی تھی۔امین نے اپنے قصرخلد ہے سوار ہوکر ابوجعفر منصور کے قصر الذہب میں بغدا دیے کنار ہے گیا اورلوگوں کونما زیڑ ھائی پھر منبریر چڑھااوران سے خطاب کیا اور شید کے بارے میں ان سے تعزیت کی اور لوگوں کی امیدوں کو دراز کیا اور ان سے بھلائی کا وعدہ کیا' پس اس کی قوم کےخواص اور بنی ہاشم کے سرکردہ اشخاص اور امراء نے اس کی بیعت کی اور اس نے فوج کو دوسال کے عطيات دينے کا حکم ديا پھرمنبر ہے اتر ااورا پنے چیاسليمان بن جعفر کو حکم ديا که وہ بقيه لوگوں ہے اس کی بيعت لے اور جب امين کی حکومت درست طور پر قائم ہوگئ تو اس کے بھائی مامون نے اس سے حسد کیا اور دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا جسے ہم ابھی

يان كري گاڻاءالله

#### امین اور مامون کااختلاف:

اس کا سب بدہوا کہ جب رشید فراسان کے پہلے شہر میں پہنچا تو اس نے تمام ذخائر ہو پائے اور ہتھیا راپ بینے مامون کود ہے وراز سرنواس کی بیعت کی اور ایٹن نے بکر بن اُلمعتمر کو نفیہ طور پر خطوط دے کر بیجا کہ جب رشید سمر جائے تو وہ انہیں امراء تک پہنچا دے پس جب رشید تو ہوگیا تو خطوط امراء اور صالح بن رشید تک پہنچ گئے اور اس بیں ایک خط مامون کے نام بھی تھا جس بیس سمع اطاعت کا تھم دیا گیا تھا اور سالح نے لوگوں کی بیعت لے کرا بین کے پاس بھیج دی اور فضل بین رہج فوج کے ساتھ بغداد کی طرف کوچ کر گیا اور ان کے دلوں میں اس بیعت کے متعلق جو مامون کے لیے کی گئی تھی انقباض پایا جاتا تھا اور ساتھ بغداد کی طرف دعوت دیتے ہوئے خطاکھا گرانہوں نے اسے جواب نددیا اور دونوں بھا کیوں کے درمیان انقباض پایا جاتا تھا اور پیدا ہوگیا لیکن عام فوج امین کے پاس چلی آئی اس موقع پر مامون نے اپ بھائی امین کو سم واطاعت کرنے اور تعظیم کرنے کے متعلق خطاکھا اور خراسان سے اس کی طرف چو پاؤں اور کستوری وغیرہ کے تھا تھ بھیجے اور یہ کہوہ خراسان پر اس کا نائب ہوگا اور امین نے جعہ کے دوز بیعت لینے کے بعد بھتے کی گئی کو شکار کے لیے دومیدان بنانے کا تھم دیا اور اس باب میں ایک شاھر نے کہا: " امین نے جعہ کے دوز بیعت لینے کے بعد بھتے کی شوکا ور بیات نیا ہے اور میدان بنانے جا تھم دیا اور اس باب میں ایک شاھر نے کہا: " اللہ کے امین نے میدان بنایا ہے اور میدان بنا نے کا تھم دیا اور اس باب میں ایک شاھر نے کہا: " اللہ کے امین نے میدان بنایا ہے اور میدان بنا دیا ہے اور اس میں ہرن نمودار ہوتے ہیں اور ہرنوں کواس کی طرف لایا جاتا ہے۔

اوراس سال کے شعبان میں زبیدہ 'رقد سے خزائن لے کرآئی اوررشید نے اسے جوتھا نف اور سامان دیا تھا وہ بھی لائی اوراس کے بیٹے امین نے اپنے بھائی مامون کو لائی اوراس کے بیٹے امین نے اپنے بھائی مامون کو خزاسان اور ری کے ان علاقوں پر جواس کے ماتحت تھے امیر مقرر کیا اور اپنے بھائی قاسم کو جزیرہ اور سرحدوں پر امیر مقرر کیا اور اپنے بھائی قاسم کو جزیرہ اور سرحدوں پر امیر مقرر کیا اور اپنے بایے کے ممال کوسوائے چند کے شہروں پر امیر قائم رہنے دیا۔

اوراس سال شاہ روم نفقور نے وفات پائی اے البرجان نے قتل کردیا اوراس کی حکومت نو سال رہی اوراس نے اپنے بعد اپنے بیٹے استبراق کو بادشاہ مقرر کیا جودوسال بادشاہت کر کے مرگیا اور نفقور کی بہن کا خاوند میخائل ان کا بادشاہ بن گیا اللہ ان سب پرلعنت کرے۔

اوراس سال خراسان کے نائب ہر شمہ اور رافع بن لیٹ نے ایک دوسر نے پر حملہ کیا اور رافع نے ترکوں سے کمک طلب کی پھروہ بھا گ گئے اور رافع اکیلا ہی باقی رہ گیا اور اس کی حکومت کمزور پڑگئی اور تجاز کے نائب داؤد بن عیسیٰ بن مویٰ بن محمد بن علی نے لوگوں کو حج کروایا۔



# اس سال وفات يانے والے اعيان

#### اساعيل بن علينه

آ پ بلندشان ائر علماءاورمحدثین میں ، سے میں اور آ پ سے شافعی اور اہام احمہ سے حتبل نے روایت کی ہے اور آ پ بغداد میں ناانصافیوں پرحاکم مقرر ہوئے اوراً پیھرہ میں صدقات کے ناظر تھے اور بڑے ثقہ اور شریف آ دی تھے اور بہت کم سکراتے تھے اور کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور اس سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے تھے اور اس سے فج کرتے تھے اور اپنے اصحاب میں سے سفیا نمین وغیرہ سے حسن سلوک کرتے تھے اور رشید نے آپ کو قاضی مقرر کر دیا اور جب حضرت ابن المبارک کواس کی اطلاع ملی کہ آپ نے قضاء کامحکمہ سنجال لیا ہے تو آپ نے ظم ونثر میں انہیں ملامت کا خط لکھا تو ابن علینہ نے قضاء سے استعفیٰ دے دیا اور اس نے آپ کا استعفیٰ منظور کرلیا آپ کی وفات اس سال کے ذوالقعدہ میں ہوئی اور آپ کوعبداللہ بن مالک کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

## محمد بن جعفر:

اوراس سال محد بن جعفر المقلب بہ غندر نے وفات پائی' آپ نے شعبہ سعید بن ابی عروبه اور بہت ہے لوگوں سے روایت کی ہے اور آپ سے ایک جماعت نے روایت کی ہے جس میں حضرت امام احمد بن منبل بھی شامل ہے آپ بڑے ثقة اور پختة حافظ ہیں اور آ پ سے جو حکایات بیان کی گئی ہیں وہ اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ آ پ دینوی امور سے غافل تھے آپ کی وفات اس سال بصرہ میں ہوئی اوربعض کا قول ہے کہاس سے پہلے سال میں ہوئی اوربعض کا قول ہے کہاں کے بعد ہوئی ہے اور متقد مین اور متاخرین کی ایک جماعت کا بھی پیلقب رکھا گیاہے۔

# ابوبكر بن العياش:

، آپایک امام تھے آپ نے ابواسحاق اسبیعی 'عمش' ہشام' جمام بن عروہ اور ایک جماعت سے سماع کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے آپ سے روایت کی ہے جن میں حضرت امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں 'یزید بن ہارون نے بیان کیا کہ آپ ایک عالم فاضل تھے آپ نے چالیس سال تک اپنا پہلوز مین سے نہیں لگایا مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ آپ ساٹھ سال تک ہرروز پورا قر آن ختم کرتے رہے اور • ۸ رمضان کے روزے رکھے اور آپ نے ٩٦ سال کی عمر میں وفات یا ئی اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کابیٹا آپ پررونے لگا تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے تو کیوں روتا ہے؟ خدا کی قتم تیرے باپ نے مجھی برائی کاارتکا بنیس کیا۔



## 21919

اس سال تسس نے اپنے تا ب کو معزول کردیا اورا مین نے اسے معزول کرتے ان پر خبداللہ بن سعیدالحرثی کوا بیرز تمرر کردیا اوراس نے معن کے بیشندوں کے بیختہ ہوگئے تواس نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو تا کو دیا اوراس سال امین نے اپنے اس نے انہیں امان وے دی ۔ پیمروہ برا پیخنتہ ہوگئے تواس نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو تا کردیا اوراس سال امین نے اپنے بھائی قاسم کو جزیرہ اور سرحدات سے معزول کر دیا اور ترزیمہ بن حازم کو ان کا امقر مقرر کردیا اوراس سال امین نے بیٹے ہائی کو بغداد میں اپنے پاس کھر نے کا تھم دیا اور اس سال امین نے بقیہ شہروں کے منابر پر اپنے بیٹے موئی کے لیے دعا کرنے کا تھم دیا اور اسے اپنے بعدامیر بننے کا تھم بھی دیا اور اس سال امین نے بھی ہوئی کے بعدامیر کے بھائی مامون پھر اس کے بھائی قاسم کے لیے بھی دعا کمیں کی جانکہ تھی دعا کہیں کو جانکہ کو تھیں اس سے اس کا مقصد اپنے بھائیوں سے وفا کرنا تھا اور فضل بن رہے ہمیشہ اس کے ساتھ دیا اور اس نے اس کی نیت کو اس کے بھائیوں کے بارے بیں بدل دیا اور اسے مامون اور قاسم کی معزولی خوبصورت کرکے دکھائی اور مامون کی شان کو اس کے بال کم کردیا اور اسے اس خوف نے اس بات پر آمادہ کیا کہا گہا معزولی خوبصورت کرکے دکھائی اور مامون کی شان کو اس کے بال کم کردیا اور اسے اس خوف نے اس بات پر آمادہ کیا کہا گہا میں کو خوال فت مل گئی تو وہ اسے توب بت سے معزول کردیا گا۔

پس امین نے اس بارے بیں اس سے اتفاق کیا اور اپنے بیٹے موکی کے لیے دعا کر نے اور اپنے بعد اس کے ولی عہد ہونے کا تھم دے دیا۔ یہ اس سال کے ربح الا ول کا واقعہ ہے اور جب مامون کو پید چلا تو اس نے اس سے نامہ و پیام منقطع کرلیا اور کرنی اور کپڑوں کے نقش و زگار پر اس کا نام چھا پنا چھوڑ دیا اور امین سے بگڑ بیٹھا اور رافع بن لیٹ نے مامون سے امان ما نگی تو اس نے اس امان دے دی تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت مامون کے پاس آگیا تو مامون نے اس کا اعزاز واکر ام کیا اور اس کے پیچھے پیچھے محرمہ بھی آگیا تو مامون اور سرکر دہ لوگوں نے استقبال کیا اور اس نے اسے مافظوں کا امیر مقرر کر دیا اور جب امین کو پیچ چلاکہ فوجیں اس کے بھائی مامون کے پاس جمع ہوگئ بیں تو اے اس بات نے دکھ دیا اور اس نے اسے براسمجھا اور مامون کو ایک خط کھا اور اپنے اکا برامراء میں سے تین کو اس کے پاس اپنی بنا کر بھیجا اور اس نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے بیٹے کو اپنے پر مقدم کرے اور اس نے اس نے نام دیا۔ مامون نے اس سے انکار کر دیا تو امراء اسے خوف کرنے میں لگ گئے اور اس خود کومعزول کر دیا تھا بھر کیا بوا؟ مامون نے کہا تیرا با پیلی مجبور شخص تھا بھر مامون مسلس عباس سے وعدے کرتا رہا اور اسے فرو کیوں دلاتا رہا جن کہ ایمون نے کہا تیرا با پیلی مجبور شخص تھا بھر مامون مسلس عباس سے وعدے کرتا رہا اور اسے آرز و کین دلاتا رہا جن کہا برائے کہا تیرا با پیلی مجبور شخص تھا بھر مامون مسلس عباس سے وعدے کرتا رہا اور اسے آرز و کین دلاتا رہا جن کہا بیرانے نے اس کی بیعت خلافت کر لی۔

پھر جب وہ بغدادوالی آگیا تو وہ امین کے معاملے کے متعلق اس سے مراسلت کرتار ہتا تھا اور اس کی خیرخواہی کرتا تھا اور جب ایلجی امین کی طرف والیں جاتے تو وہ اسے اس کے بھائی کی باتوں کی اطلاع دے دیتے 'اس موقع پرفضل بن رہیج نے امین کو مامون کے معزول کرنے کے بارے میں کسی کی بات کی طرف کان نہ دھرنے پر پختہ کردیا پس اس نے اسے معزول کردیا اور بقیہ شہروں میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے کا تھم دے دیا اور انہوں نے مامون پر اعتر اضات کرنے اور اس کی برائیوں کا ذکر کرنے ے لیے آ دی مقرر کردیے اور انہوں نے مکہ فی طرف آ دی جیج جنہوں نے وہ تحریر قابو کر بی جورشید نے لکھ فر کعبہ میں رہی تھی۔ امین نے اسے پھارڑ دیااور جن ممغداریوں پر اس نے اپنے پیٹے ناطق پاکھی ٹوامیر مقرر کیا تھاان سے اس کی بیعت لینے کی تا کید ی اورا مین و مامون کے درمیان خط و کتابت ہونے گی اور اپٹی آنے جانے لگے بن کی تفصیل طویل ہے ابن جریر نے اپنی تاریخ میں اس کا استقصاء کیا ہے پھران کا معاملہ یہال تک پہنچا کہ ان دونوں میں ہے ہرایک نے اپنے اپنے علاقے کو مخصوص کرلیا اور اپ مضبوط بنالیااور فوجوں کو تیار کیااور رعایا ہے دوئتی کی اور اس سال رومیوں نے اپنے بادشاہ میخائل ہے خیانت کی اور انہوں نے اسے معزول کرنے اور قتل کرنے کا ارادہ کیا تووہ بادشاہت چھوڑ کرراہب بن گیا ادرانہوں نے الیون کواپنا بادشاہ بنالیا اوراس سال حجاز کے نائب داؤد بن عیسلی نے لوگوں کو حج کروایا اور بعض نے بیان کیا ہے کہ علی بن الرشید نے حج کروایا۔

# سالم بن سالم ابو بحبخي:

آپ بغداد آئے اور وہاں آپ نے ابراہیم بن طہمان اور توری سے روایت کی اور آپ سے حسن بن عرفہ نے روایت کی آپ عابدوزاہد تھے چالیس سال تک آپ کے لیے بسترنہیں بچھایا گیا اور عیدین کے سوا آپ نے پورے چالیس سال روز ہے رکھے اور اپناسر آسان کی طرف نہیں اٹھایا آپ امیدلگانے کے داعی اورضعیف الحدیث تنے مگرامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سرخیل تھے آپ بغداد آئے تورشید کو برا بھلا کہااور اسے ملامت کی تو اس نے آپ کو بارہ سال قید کردیا اور ابومعاویہ سلسل آپ کے بارے میں سفارش کرتے رہے حتی کہ انہوں نے آپ چار بیڑیاں ڈال دیں۔ پھر آپ دعا کرنے لگے کہ اللہ انہیں اپنے اہل کے پاس لے جائے اور جب رشیدفوت ہو گیا تو زبیدہ نے آپ کور ہا کردیا تو آپ واپس آ گئے اور وہ مکہ میں جاج بن کرآئے تھے اور مکہ میں بیار ہو گئے ایک روز آپ نے اولوں کی خواہش کی تو اسی وقت اولے کے پڑے اور آپ نے کھائے۔ آپ نے اس سال کے ذوالحجہ میں وفات یا گی۔

# عبدالو ماب بن عبدالمجيد ثقفي :

آپ سال میں تقریباً بچاس ہزار کاغلہ اہل حدیث پرخرچ کرتے تھے آپ نے ۸ ۸سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابوالنصرانجهنی نیم یاگل:

آپ مدینه میں مجد کی شال دیوار کے چبوترہ میں مقیم تھاور زیادہ عرصہ خاموش رہتے تھے اور جب آپ ہے کو کی سوال کیا جاتا تو بہت اچھا جواب دیتے اور الی مفید باتیں کرتے جوآپ سے نقل کی جاتیں اور کھی جاتیں اور آپ جمعہ کے روز نمازے با ہرنکل جاتے اور لوگوں کے مجمعوں کے پاس کھڑے ہو کر کہتے:

ا کوگوا اپنے رب کا تقوی اختیار کرواور اس دن سے ڈروجس روز باپ اپنے بیٹے کے اور بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آسکے گا اور اس روز کوئی جان کی جان کے کام نہیں آئے گی اور نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے

بدله قبول كباحائے گا۔

پھرآ پ دوسری جماعت کے پاس چلے جاتے پھرتیسری کے پاس چلے جائے تکی کہ سجد میں داخل ہوجاتے اور اس میں جمعہ اوا کرتے پھراس سے عشاء کی نماز میڑھ کر ہا ہر نکلتے۔

ایک دفعه آپ نے ہارون الرشید کو بہت اچھا وعظ کیا اور فر مایا:

یا در کھ! اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امت کے بارے میں تجھ سے بوچھنے والا ہے اس کے لیے جواب تیار کر لے اور حضرت عمر بن الخطاب نئی ہناؤ نے فرمایا ہے کہ اگر عراق میں ایک بکری کا بچہ بھی ضائع ہو کر مرگیا تو مجھے خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے بوچھے گا۔

رشید نے کہا میں حضرت عمر منی ہوئوں کی طرح نہیں ہوں اور نہ میرا زمانہ حضرت عمر جی ہوئو کے زمانے کی مانند ہے آپ نے فرمایا بیہ بات تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی تو اس نے آپ کے لیے تین سودینار کا تھم دیا تو آپ نے فرمایا میں اہل صفہ میں سے ہوں ان دیناروں کوان پرتقسیم کرنے کا تھم دومیں ان میں سے ایک ہوں۔

## 2190

ندامت ہوئی اوراس سال شوال میں بیز ہواں کے پاس واپس آئی پھراس نے عبدالر تمن بن جبلہ انباری کوہیں ہزار جا نباروں کے ساتھ ہمذان کی طرف بھیجا کہ دہ طاہر بن سین بن مصعب اوراس نے ساتھی تر اسانیوں نے ساتھ جنگ نریں اور جب وہ ان کے بوت ہوئے کو ایک ہوئے کی حق کہ دان کے بہت ہے آئی مارے گئے پھر عبدالرحمن بن جبلہ نے شکست کھائی اورانہوں نے ہمذان کی بناہ نے کی تو طاہر نے وہاں ان کا محاصرہ کر لیا تھی کہ اس نے انہیں سلح عبدالرحمن بن جبلہ یوں خوت دینے پر مجبور کرویا 'پس اس نے ان سے مصالحت کی اور ان کو امان دی اور ان سے وفا کی اور عبدالرحمٰن بن جبلہ یوں واپس ہوا گویا وہ بغداد واپس جار ہاہے پھر انہوں نے طاہر کے ساتھیوں سے خیانت کی اور غفلت کی حالت میں ان پر جملہ کر دیا اور ان کے بہت سے آ دمیوں کو تل کر دیا اور طاہر کے ساتھیوں سے خیانت کی اور غفلت کی صاحب جا کر ان پر جملہ کر کے ان سے میں دی اور ان کا امرائیوں نے تیزی سے جا کر ان پر جملہ کر کے انہیں فئلست دی اور ان کا امرع دالرحمٰن بن جبلہ قبل ہوگیا اور اس کے ساتھی ناکام ہوکر بھاگ گئے۔

اور جب وہ بغداد واپس آئے تو حالات بگڑ گئے اورا فواہوں کی گرم بازاری ہوگئی اور بیاس سال کے ذوالحجہ کا واقعہ ہے اور طاہر نے قزوین اوران کے نواح سے اہین کے گورنروں کو نکال باہر کیا اوران علاقوں میں مامون کی حکومت بہت مضبوط ہوگئی اور اس سال کے ذوالحجہ میں شام میں سفیانی کی حکومت غالب آگئ اس کا نام علی بن عبداللہ بن خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان تھا' اس نے شام کے نائب کو معزول کر دیا اور خودا پی طرف وعوت دی' امین نے اس کے مقابلے میں ایک فوج روانہ کی تو وہ اس کے مقابلے میں ایک فوج روانہ کی تو وہ اس کے مقابلہ میں نہ آئی بلکہ رقد میں بی تھہ گئی پھر جو کچھ ہوا اسے ہم ابھی بیان کریں گے اور اس سال حجاز کے نائب واؤ دین عیسلی نے رج کروایا۔

# اس سال وفات پانے والے اعیان

## اسحاق بن پوسف ازرق:

آپایک امام صدیث تھے آپ سے احمد وغیرہ نے روایت کی ہے۔

#### بكار بن عبدالله:

ابن مصعب بن ثاقب بن عبدالله بن زبیراً پرشید کی طرف سے ۱۲ سال اور چند ماہ مدینہ کے نائب رہے اور رشید نے آپ کے ہاتھوں سے اہل مدینہ کوایک کروڑ دولا کھ دینار دیئے آپ شریف کی اور بڑے آ دی تھے۔

#### ا بونو اس شاعر :

اس کا نام حسن بن ہانی بن صباح بن عبداللہ بن الجراح بن منب بن داؤد بن غنم بن سلیم تھا اور عبداللہ من سعد نے اسے
الحراح بن عبداللہ الحکمی کی طرف منسوب کیا ہے اور اسے ابونو اس بھری بھی کہا جاتا ہے اس کا باپ اہل ومثق میں سے تھا اور
مردان بن محمد کی فوج میں شامل تھا بھروہ اہواز چلا گیا اور خلیان نام ایک عورت سے نکاح کرلیا جس سے ان کے ہاں ابونو اس اور
ایک اور بیٹا پیدا ہوا جے ابومعاذ کہا جاتا ہے۔ پھر ابونو اس بھرہ چلا گیا اور وہاں ابوزید اور ابوعبیدہ سے تربیت عاصل کی اور سیبویہ کتاب پڑھی اور احمر کے جانثین کے ساتھ رہا اور یونس بن الجرمی الخوی کی صحبت اختیار کی۔

قاضی این خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس نے ابواسامہ اور این الحباب کوئی کی صحبت اٹھائی اور از ہر بن سعد محاد بن زید سامہ بن ابرائیم بن ایرائیم بن کی اور اس سے سوئی محد بن طبل غندر اور مشاہر علی و شامل ہیں اور اس کی مشہور احد بن میں ہے وہ حدیث بنی ہے جے صوئی محد ابرائیم بن کیئر نے عن حماد بن سلمٹن ثابت عن انس روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من ایم ہیں ہے جو کوئی بھی فوت ہو وہ اللہ کے بارے میں حسن طن کرنا جنت کی قیت ہے اور محمد بن ابراہیم نے بیان کی ہے کہ ایک روز ہم اس کے پاس کے تو وہ موت کی حالت میں تھا باللہ بن علی ہائی نے اسے کہا ہا ہے اور محمد بن ابراہیم نے بیان کی ہے کہ ایک روز ہم اس کے پاس گے تو وہ موت کی حالت میں تھا باللہ کے درمیان خوشگواری پائی جاتی ہے اللہ کے حضور اپنے اعمال سے تو بہ کروہ کہنے لگا تو مجھے خوفر دہ کرتا ہے؟ خدا کے نام پر مجھے سار دو۔

راوی کہتا ہے ہم نے اسے سہارا دیا تو وہ کہنے لگا' حماد بن سلمہ نے عن پزیدالرقاشی عن انس بن مالک مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللّٰد مُثَالِیْ اللّٰمِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

" برنبی کے لیے شفاعت ہے اور میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے چھپار کھی ہے"۔

پھر کہنے لگا گیا تم مجھان میں سے نہیں سجھتے 'ابونواس نے بیان کیا ہے میں نے جب تک ساٹھ عورتوں سے جن میں حضرت خساء اور لیلی بھی شامل ہیں روآیت نہیں کی میں نے شعر نہیں کہا۔ مردوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعقوب بن سکیت نے بیان کیا ہے جب اہل جاہلیت میں سے امرؤالقیس اور اعثیٰ سے اور کی لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے جن میں اسمعی 'باخط اور نظام بھی ابونواس سے شعر روایت کیا جائے تو تیرے لیے کافی ہے اور کی لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے جن میں اسمعی 'باخط اور نظام بھی شامل ہیں' ابو عمر وشیبانی نے بیان کیا ہے اگر ابونواس اپنے شعر کوگند سے خراب نہ کرتا تو ہم اس سے جمت کیڑتے بینی وہ شعر جواس نے شمر کیا تا اور امردوں کے متعلق کے ہیں اور وہ ان کی طرف میلان رکھتا تھا اور اس قتم کے اشعار میں وہ مشہور ومعروف ہے' مامون کے پاس شعراء کی ایک یارٹی جمع ہوئی تو ان سے دریافت کیا گیا تم میں سے کس نے میشعر کہا ہے:

جب اس نے اے دیکھاتو ہم کھڑے ہوگئے گویا ہم زمین میں چاندکوستارے تک پہنچتا دیکھرہے ہیں۔ انہوں نے کہا پیشعرا ہونو اس نے کہا ہے اس نے کہا پیشعرتم میں ہے کس نے کہا ہے:

وہ ان کے جوڑوں میں یوں چلی جیسے صحت بھاری میں چلتی ہے۔

انہوں نے کہا ابونواس نے کہا ہے اس نے کہا وہ تم سب سے بڑا شاعر ہے اور سفیان بن عیبینہ نے ابن منافر سے کہا تمہارے ظریف ابونواس نے کیاا چھاشعر کہا ہے:

اے جاند میں نے ماتم کی مجلس میں دیکھا ہے کہ وہ ہم جولیوں کے درمیان غم سے مذبہ کرر ہاہے مجلس ماتم نے اسے باول نخواستہ دربان و عاجب کی مرضی کے خلاف اسے میرے لیے نمایاں کیا ہے وہ روتا ہے تو اپنی آئکھوں سے موتی گرا تا ہے اور گلاب کے پھول جیسے رخساروں کوعناب جیسے ہاتھوں سے تھیٹر مار تا ہے۔ موت ہمیشہ ہی اس کے احباب کی عادت رہے اور اس کا دیزار ہمیشہ میر تن عادت رہے۔

ابن الاعرابی نے بیان کیا ہے کہ ابونواس سے اپنے اس شعر میں سب لوگوں سے بڑا شاعر ہے۔ میں زمانے کے تمام بازؤں ہے جیپ گیا اور میری آئیکھیں میرے زمانے کو دیکھتی میں اور وہ مجھے نہیں ، کیل اورا گرنت میرے متعلق زمانے سے لیے چھے تواسے معلوم نہیں کہ میری جگہ کہاں ہے اور وہ میری جگہ کونہیں جانتا۔

ابوالعنا ہیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے زید کے بارے میں ہیں ہزاراشعار کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کاش ان کی جگہ میں وہ تین شعر کیے ہوتے جوابونواس نے کیے ہیں اور ہاس کی قبر پر لکھے ہوئے ہیں :

اے ابونواس وقارا ختیار کریابدل جایا صبر کرا گرز مانے نے تخجے تکلیف دی ہے تو اس نے تخجے اکثر اوقات خوش بھی کیا ہے۔اے بہت گنہگار اللّٰد کاعفو تیرے گنا ہوں سے بہت بڑا ہے۔

اورابونواس ایک امیر کی مدح کرتے ہوئے کہتا ہے:

اللہ نے اسے بنایا ہے پس اس کی مانند نہ کوئی طلبگار ہے اور نہ تشہیر کرنے والا ہے اور بیاللہ کے لیے کوئی عجیب بات نہیں کہوہ دنیا کوا کی مختص میں جمع کر دے۔

ا درانہوں نے سفیان بن عیبینہ کوابونواس کے بیاشعار سنائے:

اس نے ایک سبب کے باعث عشق کیا ہے جواس سے شروع ہوتا ہے اور اسی سے نکلتا ہے۔ ایک پردہ شین نے میرے دل کوفتنہ میں ڈال دیا ہے اس کا چہرہ حسن کا نقاب لیے ہوئے ہے میں نے اسے اور حسن کواس سے منتخب کرتے دیکھا ہے اس نے اس سے پچھا چھی چیزیں زیب تن کرلی ہیں اور اس کی پچھ دی ہوئی چیزوں کواس نے واپس کر دیا ہے اور اگر میں اس کے لیے واپسی بن جاؤں تو ضرورت اے واپس نہ کرے۔وہ شجیدہ ہوگیا ہے اور میس نے اس سے ندات نہیں کیا اور بہت سی شجیدہ عادات کو بینے کھینے لاتا ہے۔

ابن عیبینہ نے کہامیں اس پرایمان لایا جس نے انہیں بنایا ہے اور ابن ورید نے بیان کیا ہے کہ حاتم نے کہا اگرعوام ان دو اشعار کو بدل دیتے تو میں انہیں سنہری یانی ہے لکھتا:

مجھ پر جومصائب پڑے ہیں اگر میں تجھ سے مزید مطالبہ کرتا تو مزید مطالبہ تحقیے در ماندہ کردیتا اور اگر مردول پرمیری زندگی میرے عیش کی مانند پیش کی جاتی تووہ اسے پسند نہ کرتے۔

اور ابونواس نے سہیل کی حدیث کا جو ابوصالے ہے بحوالہ حضرت ابو ہریرہ مروی ہے ساع کیا کہ رسول اللہ مثالی نے فر مایا ہے کہ دل جمع شدہ کشکر میں ان میں سے جو دوسرے کو پہچانتا ہے وہ اس سے مل جاتا ہے اور جو دوسرے سے اجنبی ہوتا ہے علیحدہ ہوجاتا ہے۔اس نے اس حدیث کوایک قصیدے میں نظر کیا ہے وہ کہتا ہے:

. بلاشبہ دل زمین میں اللہ کے جمع شدہ لشکر ہیں اور محبت سے ایک دوسر ہے کو پہچانتے ہیں اور جوان میں سے اجنبی ہیں وہ علىجد و ہوجاتے ہیں اور جوایک دوسرے کو پیچانے ہیں وہل جاتے ہیں۔

ایک روز الونواس محدثین کی آیک ہم) عت کے ساتھ تعبد الواحدین زیاد کے پاس آیا تو عبد الواحد نے ان سے قرمایا نم میں سے ہرا یک دس احادیث کوننتنج کر لے۔ میں اسے وہ دس احادیث بتاؤں گا تو اپونواس نے سواہرا کیک نے دس دس احادیث منتخب کرلیں' عبد الواحد نے اسے لیو جھاتو ان کی طرح! حادیث کوئنتنب کیوں نہیں کرتاوہ کہنے لگا۔

ہم نے سعید قیادہ سعید بن المسیب پھر سعد بن عبادہ شعبی اور ذوجلادہ کے شیخ شعبی اور نیک لوگوں اور اہل افادہ سے روایت کی ہے جوشخص محتِ ہونے کی حالت میں مرے گا ہے شہادت کا اجر ملے گا۔

عبدالواحد نے سے کہاا ہے فاجر میرے پاس سے اٹھ جامیں تیرے پاس حدیث بیان نہیں کروں گا اور نہ ہی تیری وجہ سے ان لوگوں سے حدیث بیان کروں گا' حضرت مالک بن انس اور ابراہیم بن ابی یجیٰ کو اس بات کا پید چلا تو ان دونوں نے فر مایا انہیں اس سے حدیث بیان کرنی چاہیے شاید اللّٰداس کی اصلاح کردے۔

میں کہتا ہوں ابونواس نے جوشعر پڑھا ہے ابن عدی نے اسے اپنی کتاب الکامل میں حضرت ابن عباس سے موتوف اور مرنوع روایت کیا ہے کہ جوشخص عاشق ہو جائے اور عفیف رہے اور مرجائے اس کی موت شہید کی ہوگی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جوشخص اپنے ارادہ واختیار کے بغیر عشق میں مبتلا ہوجائے اور برائی سے بچے اور صبر کرے اور اس کا افشاء نہ کرے اور اس کی وجہ سے مرجائے تو یہ اس کے لیے ایک قتم کی شہادت ہوگی واللہ اعلم۔

خطیب نے روایت کی ہے کہ شعبہ نے ابونواس سے ملاقات کی تو وہ اسے کہنے لگے ہمیں اپنی کوئی عجیب بات سناؤوہ فی المبد یہہ کہنے لگا ہم سے نفاف نے وائل اور خالد الحذاء سے عن جابر و مسعر عن بعض اصحابہ جیسے شخ نے عامر تک مرفوع کیا ہے 'بیان کیا کہ ان سب نے کہا ہے کہ جس نجی سے پاکیزہ اخلاق شخص محبت کرے اور وہ اس سے تعلق پیدا کر لے پھر ہمیشہ اس سے یا دیر تعلق رکھنے واس کے بعد عاشق رکھنے واس کے لیے جنت کھلی ہوئی ہے اور وہ اس کی پھولد ار چراگاہ میں چرے گا اور جس معشوق نے دائی و مال کے بعد عاشق سے جفا کی وہ اللہ کے عذاب میں رہے گا' اس کے لیے ہلاکت ہوگی اور وہ نعماء الہی سے دور رہے گا' شعبہ نے اسے کہا تو اجھے اخلاق والا سے اور محمد تیرے متعلق امیدے اور ابونواس نے کہا:

اے جاد وچیثم اور جاد وگردن اور وعدول سے میرے قاتل تو مجھ سے وصل کا وعدہ کرتا ہے پھر وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تیری وعدہ خلافی سے میں ہلاک ہوا جاتا ہوں مجھے ارزق محدث نے عن شبر وعوف بحوالہ ابن مسعود بتایا ہے کہ کا فرہ کے سواکوئی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور کا فرجہنم میں یا بجولاں ہوگا۔

اسحاق بن یوسف ازرق کواس کی اطلاع ملی تو آپ نے فر مایا دشمن خدانے مجھ پڑتا بعین پر اور محمد منافیقیم کے اصحاب پر حجوث بولا ہے اور سلیم بن منصور بن ممار سے روایت ہے کہ میں نے ابونواس کواپنے باپ کی مجلس میں سخت روتے پایا تو میں نے کہا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رونے کے بعد مجھے عذاب نہیں دے گا تو وہ کہنے لگا:

میں منصور کی مجلس میں جنت اور حور کے شوق کی وجہ سے نہیں رویا اور نہ قبراور اس کے خوف اور نہ نفخ صوراور نہ آ گ اور

نداس کے طوقوں اور نیظم اور بے بارومددگار ہونے کی وجہ سے رویا ہوں بلکہ میرارونا سرمگیں ہرنی کی وجہ سے ہے جسے سیراول ہر قابل توف ہے ۔ بیا تا ہے۔

ئیمرائ نے کہا میں صرف اس امر کی وجہ سے رویا ہول جو تیرے باپ کے پہلو میں جیھا ہے اور وہ اکیک خوبصورت بچہ تھا جو وعظ بن َرخوف الٰہی ہے رور ہا تھا۔

ابونواس نے بیان کیا ہے کہ ایک روز ایک جولا ہے نے مجھے بلایا اور اصرار کیا کہ وہ اپنے گھر میں میری ضیافت کرے گا
اور وہ مسلسل مجھ سے اصرار کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے اس کی بات کو قبول کرلیا اور وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا کیا و کھتا ہوں کہ گھر قابل اعتراض نہیں ہے اور جولا ہے نے کھانے میں بہت سے جولا ہوں کو جع کرلیا اور ہم نے کھایا پیا پھر اس نے کہا اے میرے آتا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری لونڈی کے بارے میں پچھشعر کہیں اور وہ اپنی لونڈی کا بہت ولدا دہ تھا میں نے اس کے منہ پرسے پر دہ اٹھایا تو وہ بڑی بدشکل فتیج مورت کیا ورچاندی کے مبال کی شخل اور حسن کے مطابق نظم بناؤں اس نے اس کے منہ پرسے پر دہ اٹھا میں نے اس کے وہ بڑی بدشکل فتیج صورت کیا ہوں دائی تھی اور اس کا لعاب اس کے سینے پر بہہ رہا تھا میں نے اس کے مال کے سینے پر بہہ رہا تھا میں نے اس کے مال کے سینے پر بہہ رہا تھا میں نے اس کے مال کے سینے پر بہہ رہا تھا میں نے اس کے مال کے سینے پر بہہ رہا تھا میں نے اس کے مال کے سینے پر بہہ رہا تھا میں نے اس کے مال کے سینے پر بہہ رہا تھا میں نے اس کے مال کے سینے پر بہہ رہا تھا میں نے اس کے اس کے کہا اس کے کہا تیا ہو میں شعر کہنے لگا:

میں رات بحرتسنیم کی محبت میں بےخواب رہا' بیلونڈی حسن میں الوکی طرح ہے گویا اس کی مند کی بوسر کے کی چٹنی کی طرح بے یالہن کے کٹھے کی طرح' میں نے اس کی محبت میں یا د ماراجس سے میں نے شاہ روم کوڈرا دیا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ جولا ہا اٹھ کر قص کرنے لگا اور سارا دن تالی بجاتا رہا اور خوش ہوتا رہا اور کہتا رہا خدا کی شم اس نے اسے شاہ روم سے مشابہت دی ہے:

لوگوں نے مجھے زیج کیا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ اس کے گناہ زیادہ ہوگئے ہیں خواہ میں دوزخ میں 'رہوں یا جنت میں اے زانیہ کے بیوتسہیں کیا؟

مخضریہ کہ مؤرخین نے اس کی بہت می باتوں اور ہے ہودہ اشعار کا ذکر کیا ہے اور خمریات فاحثات اور مردوں اور عور توں سے تشیب کے بارے بیں اس کے نبایت گذے اشعار موجود ہیں۔ بعض لوگ اے فاسق قر اردیتے ہیں اور اس پر زیر نہ کہ الزام لگاتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ وہ خود ہے دین شخص تھا اور پہلا قول زیادہ واضح ہے کونکہ فتق اس کے اشعار ہیں موجود ہے اور اس کا زندیق ہونا بعید ہے لیکن اس میں ہے ہودگی اور بے حیاتی پائی جاتی ہے مؤرخین نے اس کی صغرتی اور کبر تی ہیں اس کی طرف بایسندیدہ با تیں منسوب کیس۔ اللہ بی ان کی صحت کے بارے میں بہتر جانتا ہے اور عوام اس کی طرف سے ایس بان کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں اور جامع دشق کے حق میں ایک گنبد کتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں اور جامع دشق کے حق میں ایک گنبد تھا جس سے پانی پھوٹنا تھا ' دمشق کے لوگ اے ابونو اس کا گنبد کتے ہے اور وہ اس کی موت کے ڈیڑھ سوسال سے بھی زیادہ عرصہ بعد بنایا گیا ہے۔ مجھ معلوم نہیں اسے کس دجہ سے اس کی طرف منسوب کردیا گیا ہے اللہ بی اسے بہتر جانتا ہے۔

اور محد بن ابی عمر نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابونو اس کو کہتے ساخدا کی شم میں نے بھی حرام کام کے لیے اپنی شلوار نہیں کھولی

اور محمد امین بن رشید نے اسے کہا تو زند ایق ہےاس نے کہا یا امیر المومنین میں زندیق نہیں ہوں اور میں کہتا ہوں:

میں پانچوں نمازیں برونت پر صنا ہوں اور عابری نے ساتھ حدائی تو حیدی ٹواہی ویتا ہوں اور آئر ہیں جن ہوجاؤں تو انچھی طرح عشن کرتا ہوں اور آئر ہیں جائی ہوجاؤں تو انچھی طرح عشن کرتا ہوں اور آئر میرے پاس کو فی مسکین آجائے تو ہیں اے رو کتا نہیں اور آئر بیالہ مجھے ساتی کی بیعت کی دعوت دے تو ہیں اسے جد جواب دیتا ہوں اور میں خالفس شراب خت آدی نے پہلو میں بیتا ہوں اور میر ادا دا فر بہ تھا جولوگوں سے سوال کرنے والا ہے اور کم دود ھوالی سفیدعورت اور با دام اور چینی ہمیشہ ہی شراب فروش کے لیے نفع مند چیزیں ہیں اور میں سب روافض کے بکواس کو ختیشوع کی بھونک کی وجہ سے خوشی سے آگ میں ڈال دوں گا۔

امین نے اسے کہا تو ہلاک ہوجائے تجھے بختیشوع کی چھونک کی طرف کس بات نے آ مادہ کیا ہے اس نے کہا اس سے قافیہ مکمل ہوا ہے تو اس نے ابداور جاحظ نے بیان کیا ہوا ہے تو اس نے اسے انعام دینے کا حکم دیا اور جس بختیشوع کا اس نے ذکر کیا ہے وہ خلفاء کا طعبیب تھا اور جاحظ نے بیان کیا ہے کہ ججھے شعراء کے کلام میں ابونو اس کے ان اشعار سے شاندارا ورلطیف اشعار معلوم نہیں وہ کہتا ہے:

وہ کوئی آگ ہے جے جلانے والے نے جلایا ہے اور کون ی سنجید گی ہے جس میں مزاح کرنے والے نے انتہا کردی ہے۔ واعظ اور ناصح کے بڑھا ہے کا کیا کہنا کاش ناصح خطا کرتا 'نوجوان خواہش کی پیروی کرتا ہے حالا نکہ حق کا راستہ اس پر واضح ہوتا ہے۔ عورتوں کی طرف اپنی آئکھوں کو اٹھا ان کے مہر نیک اعمال ہیں' سفید رنگ عورت کو اس کے بردے میں وہ خض دیکھا ہوا ہو جو خص اللہ کا تقوی کا اختیار کرتا ہے اس کی طرف نفع بخش تجارت تھینج کردے میں وہ خص دیکھا ہوا ہو جو خص اللہ کا تقوی کی اختیار کرتا ہے اس کی طرف نفع بخش تجارت تھینج کرلائی جاتی ہے جس کا تر از وجھا کم ہوتا ہے اور شام کو جا کیونکہ تو شام کے جانے والا ہے۔

آگاہ رہو بے شار چبرے مٹی میں پرانے ہوگئے ہیں اور بہت سے حسن مٹی میں کمزور پڑ گئے ہیں اور بہت سے پکے ارادے اور شجاعتیں اور مضبوط آراء مٹی میں پڑی ہیں اور قریبی گھروالے سے کہدوے کہ تو دور مقام کی طرف سفر کرنے والا ہے اور میں ہرزندہ کو ہلاک ہونے والوں میں ویکھتا ہوں' جب کوئی عقل مندونیا کو آزما تا ہے تواسے معلوم ہوجا تا ہے کہ دشمن نے دوست کالباس زیب تن کیا ہوا ہے۔

نیز اس نے کہا حرص ولا کچ نہ کر' بلا شبدلا کچ میں ذلت ہے اور عزت حلم میں ہے نہ کہ حماقت اور او چھے بن میں' حماقت سے غرور میں دلچپی لینے والے سے کہد دے اگر تجھے غرور کے نقصانات کاعلم ہوتا تو تو غرور نہ کرتا' غرور دین کوخراب کرنے والا' عقل کو کم کرنے والا اور عزت کوتباہ کرنے والا ہے ہیں تو ہشیار ہوجا۔ ابوالعتابیہ قاسم بن اساعیل ایک کاغذ ساز کی دو کان پر بیٹ وراس نے کان کی پشت پر بیا شعار لکھے: تعجب ہے کہ انسان کیے انسان کتاب کا نشان تعجب ہے کہ انسان کیے اللہ کی نشان موجود ہے جوان بات کی دلالت کرنا ہے کہ وہ گیتا ہے۔

پھر ابونواس آیا اوراس نے ان اشعار کو پڑھا اور کہنے اگا خدا کی تیم ان اشعار کے کہنے والے نے بہت اچھا کہا ہے خدا ک قتم جو پچھ میں نے کہا ہے کاش اس سارے کے عوض بیا شعار میرے ہوتے' بیا شعار کس کے جیں؟ اسے بتایا گیا کہ ابوالعتا ہید کے ہیں اس نے وہ کاغذ لے کراس کی طرف لکھا:

وہ ذات پاک ہے جس نے مخلوق کو کمزوراور ذلیل چیز سے پیدا کیا ہے اور وہ اسے ایک طلم نے کی جگہ سے چلا کر مضبوط تھم رنے والی جگہ کی طرف لے آتا ہے اور وہ آئکھوں سے پوشیدہ کپر دوں میں اسے آ ہستہ آ ہستہ پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ سکون میں حرکت ٹمایاں ہوجاتی ہے۔

اوراس کے اچھے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں:

جب بڑھاپے نے میری مانگ میں مقیبتیں ڈال دیں تو میری تختی ختم ہوگئی اور میں نے کھیل کوچھوڑ دیا اور عقل نے مجھے روکا اور میں عدل کی طرف مائل ہوگیا اور میں رو کئے والے کی بات سے ڈرگیا اے عافل جو بھول جانے کامعتر ف ہے معادمیں بھولنے والے کے لیے کوئی عذر نہ ہوگا' ہم اپنے اعمال کے ذریعے اس روز نجات کی طاقت نہیں پائیں گے جس روز آسان جبینوں کے اوپر ظاہر ہوگا' ہم برائی اور تفریط پر قائم ہیں اور ہم اللہ تعالی کے حسن عفوے امیدر کھتے ہیں۔ نیز اس نے کہا ہے:

ہم مرجائیں گے اور بوسیدہ ہوجائیں گے گر جب ہم مرجائیں گے تو نہ ہمارے گناہ مریں گے اور نہ بوسیدہ ہوں گے اور بہت سے آئکھوں والے ہیں جن کوآئکھیں فائدہ نہیں دیتیں جس کا دل اندھا ہوا سے آئکھیں فائدہ نہیں دیتیں ۔ نیز اس نے کہا:

اگر آئکھ خودصاب کے دن کے بارے ممثل ہو کر وہم میں پڑتی تو وہ و کھے نہ سکتی وہ با دشاہ پاک ہے۔وہ کون می رات ہے جومٹ جائے گی اور اس کی ضبح میدان محشر میں ہوگی' مخلوق کے رب نے فنا کواس پر فرض کر دیا ہے اور لوگ آگے پیچھے جانے والے ہیں۔

بیان کیا گیا کہ جب ابونواس نے مج کااحرام باندھنے کاارادہ کیا تواس نے کہا:

اے مالک تو کس قدر عادل اور ہر مالک کا بادشاہ ہے۔ لبیک بلاشہ تعریف اور حکومت تیرے لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے تیرے بندے نے تجھے آ واز دی ہے وہ جہاں بھی جائے تو اس کا محافظ ہے۔اے رب اگر تو نہ ہوتا تو وہ ہلاک ہوجا تا لبیک بلاشہ تعریف لیے ہے اور حکومت بھی تیرے لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور جب رات تاریک ہوجاتی ہے اور تیرنے والے ستارے فلک میں اپنے راستوں پر چلتے ہیں اور سب نبی اور سب فرشتے اور سب

تخے بکار نے والے تیری تبیج کرتے اور نماز پڑھتے ہیں لبیک بلاشہ تعریف تیرے لیے اور حکومت تیرے لیے ہیں اور تیرا کوئی نثریک نبیں اے خطا کارتو کس قدر جاہل ہے تونے مدل کرنے والے رب کی نافر مانی کی ہے اور اس نے مجھے طاقت اور ڈھیل دی ہے؛ بلدی ہے اپنی اسید کو حاصل کر اور اٹھی طرح اپنے ممل کوختم کر لبیک بلاشہ تعریف تیرے لیے ہیں اور حکومت بھی تیرے لیے ہے اور تیرا کونی شریک نہیں۔

اور المعانی بن ذکریا جریری نے بیان کیا ہے کہ عباس بن ولیدنے ہم سے بیان کیا کہ میں نے احمد بن یحیٰ بن ثعلب کو بیان کرتے سنا کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس گیا تو میں نے ایک شخص کود یکھا کہ اس کے دل نے اسے بے چین کیا ہے اور اینے ساتھ زیادہ باتیں کرنا پندنہیں کرتا گویا اس کے سامنے آگ بھڑ کائی گئی ہے پس میں مسلسل اس سے زمی کرنے لگا اور میں نے اس کے نز دیک ہوکر کہا کہ میں شیبان کے غلاموں میں سے ہول تو اس نے مجھ سے بات کی اور یو حیما تونے کون کون سے علوم میں غور دفکر کیا ہے؟ میں نے کہالغت اور شعر میں' اس نے کہا میں نے بھر ہ میں ایک جماعت کوایک شخص سے شعر لکھتے و یکھا مجھ بتایا گیا کہ بیابونواس ہے میں نے لوگوں میں گھس کرانہیں اپنے بیچھے کیااور جب میں اس کے پاس بیٹھا تو اس نے ہمیں لکھوایا۔ جب بھی زمانے سے تو تنہا ہوجائے تو بیانہ کہد کہ میں تنہا ہو گیا ہوں بلکہ تنہائی میں ایک نگران ہوتا ہے اور بیر گمان نہ کراللہ ایک ساعت بھی غافل ہوتا ہے اور نہ گنہگار پرام مخفی ہے کہ وہ غائب ہے ہم گنا ہوں سے غافل ہیں حتیٰ کہ وہ بے در بے گناہ ہونے لگے ہیں کاش خدا گزشتہ گنا ہوں کو بخش دے اور ہمیں تو بہ کی اجازت دے تا کہ ہم تو بہ کرلیں۔ اور بعض لوگوں نے ابونواس ہے روایت کے بعدان اشعار کا اضافہ بھی کیا ہے:

جب مجھ پر میرے رائے تنگ ہوجاتے ہیں اور میرے دل میں غموں کے خطرات فروکش ہوجاتے ہیں تو میں اپنے گنا ہوں اور خطاؤں کی لمبائی اور بڑائی ہے کہتا ہوں میرے لیے توب میں کوئی حصنہیں اور میں مایوں ہو کرخوف کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں اور بھی بھی میرانفس رجوع کر کے توبہ کرتا ہے اور مجھے خداوند کریم کے مخلوق کومعاف کرنے کو یا دکراتا ہے تو وہ زندہ کرتا ہے اور میں اس کے عفو کی امید پر انابت اختیار کرتا ہوں اور میں اپنے قول میں عاجزی اختیار کرتا ہوں اور سوال کرتے ہوئے رغبت کرتا ہوں شائد مصائب کو دور کرنے والا مجھے معاف کر دے۔

ابن طراز جریری نے بیان کیا ہے کہ بیروایت شدہ اشعار کس کے بیں؟ بتایا گیا ابونواس کے بیں اور بیاس کے زاہدانہ اشعار میں سے بیں اور نحویوں نے بہت بی جگہوں پران ہے استشہار کیا ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں اور حسن بن الدامیہ نے بیان کیا ہے کہ میں مرض الموت میں ابونواس کے پاس گیااور میں نے کہا مجھے نصیحت کرونو وہ کہنے لگا: 🗝

جس قدر ہوسکتا ہے زیادہ خطائیں کر بلاشبہ تو بخشنے والے رب سے ملاقات کرنے والا ہے اور جب تو اس کے پاس عفو طلب کرتے ہوگیا تو تو عنقریب قدرت والے بادشاہ کو دیکھے گا اور اس سے ملاقات کرے گا اور دوزخ کے ڈر سے تونے جن گناہوں کو جھوڑ اتھا توان پر کف افسوں ملے گا۔

میں نے کہاتو ہلاک ہوجاءاس حالت میں تو مجھے نصیحت کرتا ہے؟ اس نے کہا خاموش رہ ہم سے حماد بن سلمہ نے ثاقب سے

يح الله انس بيان كيا كه رسول الله مَثَالَيْنِ أَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنِ أَنْ عَلَيْ مَا ياكه:

'' میں نے اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے اپنی شفاعت ذخیرہ کررَ تھی ہے''۔

اور قبل ازین این اسناد ہے اس ہے یہ تھی بیان ہو چکائے کہتم میں ہے جو تخص بھی فوت ہو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حسن ظن رکھتا ہوا فوت ہواور رہیجے وغیرو نے بحوالہ امام شافعی بیان کیا ہے کہ جس روز ابونو اس فوت ہوا ہم اس کے پاس گئے تو وہ جان دے رہا تھا ہم نے اس ہے بوچھا تونے آج کے دن کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا:

میرے گناہ نے مجھے اپنی بڑائی دکھائی اور جب میں نے اے میرے رب اسے تیرے عفو کے ساتھ ملایا تو تیراعفواس سے بہت بڑا تھا اور تو ہمیشہ گناہ معاف کرتا رہا ہے اور فضل وکرم نے عفو و بخشش کرتا رہا ہے اگر تو نہ ہوتا تو کوئی عبادت گزار البیس کے مقابلہ کی قدرت ندر کھتا اور یہ کہتے ہوتا جب کہ اس نے تیرے نتخب کردہ آ دم کو بھٹکا دیا تھا۔

ا سے ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے اس کے سرکے پاس ایک رقعہ دیکھا جس میں اس کی اپنی تحریر میں لکھا تھا: اے میرے رب اگر کثرت کی وجہ سے میرے گناہ ظیم ہوگئے ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ تیراعفو بہت بڑا ہے' اے میرے رب میں تیرے تھم کے مطابق تضرع سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اور جب تو میرے ہاتھوں کور دکر دے گا تو کون رحم کرے گا اور اگر تجھ سے صرف اچھے کام کرنے والا ہی امید رکھ سکتا ہے تو بدکا رمجرم کس سے امید رکھ' تیرے پاس آنے کے لیے میرے پاس امید اور تیرے حسن عفو کے سواکوئی وسیانہیں پھر میں مسلمان بھی ہوں۔

یوسف بن الدابہ نے بیان کیا ہے کہ میں اس کے پاس گیا تو وہ اس حالت میں تھا' میں نے پوچھا اپنے آپ کو کیسے محسوس کرتے ہو؟ اس نے پچھ دریر مرجھکائے رکھا پھر سراٹھا کر کہنے لگا:

میرے اوپر نیچے فناسرایت کرگئی ہے اور میں و کھے رہا ہوں کہ میر اایک ایک عضوم رہا اور جو ہر لحظ بھی گزر رہا ہے وہ میرے ایک ایک عضوم رہا اور جو ہر لحظ بھی گزر رہا ہے وہ میرے ایک ایک حصے کو کم کر رہا ہے میری شجیدگی میری لذت عیش کے ساتھ ختم ہوگئ ہے اور میں نے کمزور ہو کرا طاعت الہی کو یا در ہمیں بخش و یا جائے گا اور ہمیں بخش و یا جائے گا اور ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔
معاف کر دیا جائے گا۔

پھروہ اسی وقت فو ت ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اور اسے معاف فر مائے۔ آمین ۔

اس کی انگشتری کانقش لا الدالا اللہ فخلصا تھا اور اس نے وصیت کی تھی کہ جب لوگ اے شنل دے دیں تو اس انگوشی کو اس
کے منہ میں رکھ دیا جائے اور انہوں نے ایسے ہی کیا اور جب وہ مرگیا تو انہوں نے تین سو درہم اور کیٹر وں اور اثاثے کے سوااس
کے ہاں کچھنہ پایا اور اس کی وفات اس سال بغداد میں ہوئی اور اسے الشونیزی کے قبرستان میں یہود کے نیلے پر دفن کیا گیا اور اس
کی عمر پچاس سال تھی اور بعض نے اس کی عمر ساٹھ سال اور بعض نے ۵ سال بیان کی ہے اور اس کے ایک ساتھی نے اسے خواب
میں دیکھا تو اس نے اس سے پوچھا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے مجھے ان اشعار کی وجہ سے بخش دیا ہے جو میں نے نرگس کے بارے میں کہے تھے:

ز مین کی نہا تا ت میں غورفکر کراور جو بچھ ہاوشاہ نے بتایا ہے اس کے نشانات کو دکھ کھ جاندی کے چشمے ان آئکھوں سے دکھ رہے ہیں جو چھلے ہوئے سونے کی ہیں وہ زیر جد کی شاخ براس یات کی گواہ ہیں کہ اللّٰہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اورا ں اَیک روایت میں ہے کہاں نے کہا کہ اللہ نے بھے ان اشعار کی وجہت بخش دیا ہے جومیرے نکیے کے نیچے پڑے میں ووآ ئے توانہوں نے ان اشعار کوایک کاغذے کلکڑے پراس کی تحریر میں دیکھا:

اے اللہ اگر میرے گناہ کثرت کے باعث عظیم ہو گئے ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ تیراعفو بہت بڑا ہے۔

سیشعر پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اور ابن عساکر کی ایک روایت میں ہے کہ بعض نے بیان کیا ہے کہ میں نے خواب میں اسے

بہت انجھی ہیئت اور بڑی آسائش میں ویکھا اور میں نے اسے پوچھا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا اس

نے مجھے بخش ویا ہے میں نے پوچھا کس وجہ سے جب کہ تو اپنے بارے میں کوتا ہی کرنے والا تھا؟ اس نے کہا ایک شب ایک نیک

آدی قبرستان کی طرف آیا اور اس نے اپنی چا در بچھائی اور دور رکعت نماز پڑھی اور اس میں دو ہزار بارقل ہواللہ احد پڑھا پھر اس

نے اس کا تو اب اس قبرستان کے باسیوں کو ہدیہ کرویا اور میں بھی انہی میں شامل تھا پس اللہ تعالی نے مجھے بخش ویا اور ابن خلکان

نے بیان کیا ہے کہ ابونو اس نے سب سے پہلاشعراس وقت کہا جب اس نے ابوا سامہ وابعہ بن الحباب کی مصاحبت کی۔

مشت کا حامل تھنے والا ہے خوثی اسے ہلکا ہمجھتی ہے اگروہ روئے تو اسے اس کاحق ہے جو بیاری اسے لاحق ہے وہ کوئی

مسل نہیں تو بے پراو ہی سے ہنتی ہے اور عاش روتا ہے تو میری بیاری پر تعجب کرتی ہے میر اصحت مند ہونا ہی ایک

اور مامون نے کہااس کے بیاشعار کیا ہی اچھے ہیں: 👱

آدمی ہلاک ہونے والے اور ہلاک ہونے والوں کے بیٹے ہیں اور شریف النب بھی ہلاک ہونے والوں میں ہے۔ جب کوئی عقل مندونیا کی آزمائش کرتا ہے تو اسے معلوم ہوجا تا ہے کہ دشمن نے دوست کالباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ ابن خلکان نے بیان کیا ہے اور اپنے رب سے اس کی سب سے بڑی امیدان اشعار میں پائی جاتی ہے وہ کہتا ہے: جس قدر ہوسکتا ہے خطاوس کے بارکوا تھائے بلاشبر تو بخشے والے رب سے ملاقات کرنے والا ہے اور جب تو اس کے پاس عفوطلب کرتے ہوئے گیا تو تو عقریب قدرت والے با دشاہ کود کھے گا اور اس سے ملاقات کرے گا اور دوز خ کے خوف سے تو نے جن گنا ہوں کو ترک کیا ہے ان پر کف افسوس ملے گا۔



## 2194

اس سال شہور نُکتہ مثنانؓ معدیث بیس ہے ابومعاویہ تابینا اوراوز اتی کے شاگر دولیدین ملم دشتی نے وفات پاکی اور اس سال ایٹن نے اسد بن پر پید کوقید کر دیا کیونکہ اس نے اپنی کی کھیل کوداور رہیت کے معالمے بین سمل انگاری کرنے اور اس وقت شکارونیپر و کرنے پراسے ملامت کی تھی اور اس سال ابین نے احمد بن پر پداورعبداللہ بن حمید بن قطبہ کو جالیس ہزار فوج کے ساتھ ا طاہر بن حسین کے ساتھ جو مامون کے مقابغے میں آیا تھا' جنگ کرنے کے لیے حلوان بھیجا اور جب وہ حلوان کے نز دیک ہنچ تو طاہر نے اپنی فوج کے اردگر دخندق کھود کی اور دونوں امیروں کے درمیان جنگ بھڑ کانے کے لیے تد ابیر کرنے لگا پس دونوں نے آ پس میں اختلاف کیا اور واپس آ گئے اور اس سے جنگ نہ کی اور طاہر حلوان آ گیا اور اس کے پاس مامون خط آ یا کہ جو کچھاس کے قبضے میں ہے وہ ہرثمہ بن انبین کے سیر دکر دے اورخو داہواز کی طرف چلا جائے سواس نے ایسے ہی کیا اوراس سال مامون نے ا ہے وز رفضل بن سبل کوعزت دی اور ا ہے بڑی عملداریوں کا امیر مقرر کیا اور اسے دوالریاشین کا نام دیا اور اس سال امین نے عبدالملک بن صالح بن علی کو جے اس نے رشید کے قید خانے سے نکالاتھا شام کی نیابت برمقرر کیا اوراسے تھم دیا کہ وہ اس کے لیے ، طا ہراور ہرثمہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نو جوانوں اور فوجوں کو بھیجے گا اور جب وہ رقبہ پہنچا تو اُس نے وہاں اقامت اختیار کر لی اور شام کے رؤساء کو دوتی کے خطوط کھیے اور انہیں اطاعت کی دعوت دی تو بہت ہے لوگ اس کے پاس آ گئے پھر جنگیں جیٹر سنیں جن کی ابتداءاہل حمص سے ہوئی اور حالات گڑ گئے اورلوگوں کے درمیان جنگ طویل ہوگئی اورعبدالملک بن صالح و ہیں فوت ہو گیا اور فوج حسین بن علی بن ہامان کے ساتھ بغداد واپس آئٹی اور اہل بغداد نے عزت کے ساتھ اس کا استقبال کیا یہ اس سال کے ماہ رجب کا واقعہ ہےاور جب وہ بغداد پہنچا تو امین کا ایلچی اسے تلاش کرتا ہوا آیا تو اس نے کہا خدا کوقتم میں نہ داستان گو ہوں اور نہ سخر ہ ہوں اور نہ میں اس کی سی عملداری کا امیر ہوں اور نہ میر بے ہاتھوں نے مال جمع کیا ہے پس وہ آج شب مجھے *س* وجہ ہے طلب کرتا ہے۔

امین کی معزولی کا سبب نیز اس کے بھائی مامون کوخلافت کیسے ملی؟

ون کا واقعہ ہے اور جب منگل کا دن آیا تو امین اپنے تکل ہے بغداد کے وسط میں اپر بعفر کے کل میں چلا گیا اور اس نے اسے تنگ کیا اور اسے بیڑی ڈال دی اور اس پر دباؤ ڈالا اور عباس بن تیسیٰ بن مویٰ نے اس تی ماں ذبید ہو توسم دیا کہ دہ بہاں ہے سفل : و جائے مگر اس نے انکار کر دیا تو اس نے اسے کو ڈے مارے اور اسے نعقل : و نئی ور اس نے انکار کر دیا تو اس نے اسے منتقل : و کئی ور جب بدھ کی تیج بوئی تو لوگوں نے تسین بن علی ہے اپنے عطیات مانے اور اس کے بارے میں اختلاف کیا اور اہل بغداد دو گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ امین کے ساتھ تھا اور دوسرا اس کے خلاف تھا لیس دونوں نے آپس میں شدید جنگ کی اور خلیفہ کا گروہ غالب آگیا اور انہوں نے حسین بن علی بن عیلی کو قید کر لیا اور اسے بیڑیاں ڈال دیں اور اسے خلیفہ کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس کی بیڑیاں ڈال دیں اور اسے خلیفہ کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس کی بیڑیاں گول دیں اور اسے خسیار سے جس کے پاس انہوں نے اس کی بیڑیاں گول دیں اور اسے خسیار سے جس کے پاس جسے اور امین اور اسے خرائے ہے جن میں ہتھیار سے اور امین اور اسے میں بن علی کولا یا گیا تو اس نے اس کے بیاس عذر کیا کہ خلیفہ کے حسین بن علی کولا یا گیا تو اس نے جو بچھاس سے ہوا تھا اس پر اسے ملامت کی تو اس نے اس کے پاس عذر کیا کہ خلیفہ کے عقونے اس بات پر اسے آمادہ کہا تھا۔

پس اس نے اسے معاف کردیا اور اسے ضلعت دیا اور اسے وزیر مقرر کردیا اور اسے انگشتری عطاکی اور جو پھھ اس کے دروازے کے درے تھا اس کا اسے امیر بنا دیا نیز اسے امیر جنگ بنا کر حلوان کی طرف روانہ کردیا اور جب وہ بل کے پاس پہنچا تو اسپہ خواص اور خدام کے ساتھ بھاگ گیا' امین نے اسے واپس لانے کے لیے فوج بھی اور سواروں نے اس کا بیچھا کر کے اسے آلیا اور اس نے ان سے اور انہوں نے اس سے جنگ کی اور انہوں نے اسے ۱۵ رجب کوتل کردیا اور اس کے سرکوامین کے پاس لے آئے اور لوگوں نے جعہ کے روز از سرنوامین کی بیعت کیا ور جب حسین بن علی بن عیسیٰ قبل ہوگیا تو فضل بن رتبع حاجب بھاگ گیا اور طاہر بن حسین نے مامون کے اکثر علاقے پر قبضہ کرلیا اور وہاں اپنے نائب مقرر کردیے اور صوبوں کے اکثر باشندوں نے امین کی بیعت چھوڑ دی اور مامون کی بیعت کرلی اور طاہر اور رائن کے قریب آگیا اور اس نے واسط اور اس کے مضافات کے ساتھ اس پر بھی قبضہ کرلیا اور اس نے اپنی جان بین جانب سے تجاز' بین' جزیرہ اور موصل وغیرہ پر نائب مقرر کے اور امین کے پاس صرف ساتھ اس کے اور اس سال کے شعبان میں امین نے چار سوجھنڈ نے باندھے اور ہرجھنڈ نے کے ساتھ ایک اور اس سال کے شعبان میں امین نے چار سوجھنڈ نے باندھے اور ہرجھنڈ نے کے ساتھ ایک امیر تھا اور اس نے انہیں جہڑمہ کے ساتھ جنگ کرنے بھیجا۔

پس انہوں نے ماہ رمضان میں جنگ کی اور ہرثمہ نے انہیں شکست دی اور ان کے ہراول علی ہن تحر بن عیسیٰ بن نہیک کو قید

کرکے مامون کے پاس بھیج دیا اور طاہر کی فوج سے ایک دستہ بھاگ کر امین کے پاس چلا گیا اور اس نے انہیں بہت سے اموال
دیئے اور ان کا اکر ام کیا اور ان کی واڑھیوں کو غالیہ خوشبو سے ڈھانپ دیا اور لوگوں نے اس کا نام بھیش الغالیہ رکھ دیا۔ پھرامین
نے انہیں تیار کیا اور طاہر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بہت بڑی فوج بھیجی اور طاہر نے انہیں شکست دی اور ان کی جمعیت کو پریشان کر دیا اور جو پچھان کے پاس تھا چھین لیا اور طاہر نے بغداد کے نزدیک آ کر اس کا محاصرہ کر لیا اور جاسوسوں کوفوج کے درمیان فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجاحی کہ دہ گروہ درگروہ ہوگئے پھر فوج کے درمیان جنگ چھڑ گی اور اصاغ 'اکابریر ٹوٹ پڑے

اورانہوں نے 1 ذوالحجہ کوامین کے بارے میں اختلاف کیا اورا یک بغدادی شاعرنے کہا:

الله عَلَى اللهِ اللهِ

پس امین کی جمعیت اس کے خلاف متفرق ہوگئی اوروہ اپنے معاملے میں حیران رہ گیا اور طاہر بن حسین اپنی افواج کے ساتھ آیا اور ۲۱ ذوالحجہ کومنگل کے روز باب الا نبار پر انز ااور اہل شہر کی حالت خراب ہوگئی اور بدکاروں اور فریب کاروں نے بھلے لوگوں کوخوفز دہ کردیا اور گھر ویران ہو گئے اور لوگوں کے درمیان فتنہ بھڑک اٹھا حتی کے مختلف خواہشات کی بنا پر بھائی نے اپنے بھائی ہے اور بیٹے نے اپنے باپ سے جنگ کی اور بہت شرپیدا ہوگیا اور شہر کے اندر بکشرت خرابی اور قبل شروع ہوگیا۔

اوراس سان طاہر کی جانب سے عباس بن موئی بن عیسیٰ ہاشی نے لوگوں کو جج کروایا اور مکہ اور مدینہ میں مامون کی خلافت کی دعوت دی اور بیر جج کا پہلا اجتماع ہے جس میں مامون کو دعوت دی گئی اور اس سال اللہ مص کے امام فقیہ اور محدث بقیہ بن ولید نے حمص میں وفات یائی۔

### قاضى حفص بن غياث:

آپ نے ۹۰ سال سے زیادہ عمر پائی اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کا ایک دوست رو پڑا آپ نے اے اے کہا مت رو خدا کی فتم میں نے کسی حرام کام کے لیے بھی اپنی شلوار نہیں کھولی اور جب بھی میرے سامنے دو جھڑنے والے بیضے ہیں میں نے بھی پرواہ نہیں کی کہ س کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے خواہ وہ قریبی ہویا دور کا تعلق دار ہو با دشاہ ہویا میا یا ہوا ورعبداللہ بین مرند ق ابو محمد الزاہد جور شید کا وزیر تھا اس نے سب کچھ چھوڑ کر درویتی اختیار کرلی اور اپنی موت کے قریب وصیت کی کہا ہے کوڑے پر بھینک دیا جائے شاکداللہ اس پررتم کردے۔

## ابوشيص شاعر:

محمہ بن زرین بن سلیمان میاستاذالشعراءتھا، شعر تیار کرنا اور اے نظم کرنا اس پر پانی پینے ہے بھی زیادہ سل تھا، یہ بات ابن خلکان وغیرہ نے بھی بیان کی ہے اور بیا بوسلم بن ولید جس کا لقب صریع الغوانی تھا حسین عورتوں کا کشتہ اور ابونواس اور دعیل باہم استھے ہوتے اور ایک دوسرے کوشعر سناتے اور ابوشیص آخری عمر میں نابینا ہو گیا اور اس کے بہترین اشعار میں سے بیہ اشعار بھی ہیں:

مجھے عشق نے وہاں کھڑا کیا ہے جہاں تو ہے لیس نہ میں اس سے متاخر ہوں اور نہ متقدم ہوں اور میں تیرے عشق میں ملامت کو تیری یا دی عجبت کی وجہ سے مزیدار محسوس کرتا ہوں لیس چاہیے کہ ملامت کر مجھے ملامت کریں' میں اپنے وشمنوں

کی مانند ہوگیا اور ان سے محبت کرنے لگا ہوں جب کہ تجھ سے میرانصیب وہی ہے جومیرانصیب ان سے ہے تونے بچلے مہارک دی تو میں نے حظیر ہوکرا پٹے آپ کومبارک باو دی اور جس کی تؤ عزت کرے وہ تیرے نز دکیا سمس کی آدی نمیں ہوتا۔

## 2194

سیسال شروع ہواتو طاہر بن حسین اور ہر ثمہ بن اعین اوران دونوں کے ساتھیوں نے بغداد کے عاصرہ کرنے اورامین کے نگل کرنے پر اصرار کیا اور قاسم بن رشید اوراس کے پچا منصور بن مہدی مامون کے پاس بھاگ گئے اواس نے ان دونوں کا اکرام کیا اوراس نے اپنی قاسم کو جر جان کا امیر مقرر کیا اور بغداد کا محاصرہ شخت ہو گیا اوراس پر بجائی قاسم کو جر جان کا امیر مقرر کیا اور بغداد کا محاصرہ شخت ہو گیا اوراس پر بجائی تفسب کر دیں اورا مین کا دل ان سے نگل پڑ گیا اوراس کے پاس فوج پر خرچ کر نے کے لیے پچھ باقی شد بچا اوراس نے مجبور ہوکر سونے اور چا ندی کے برتوں کو دراہم اور دنا نیر بنالیا اوراس کی بہت می فوج طاہر کے پاس بھاگ گئی اورا بل شہر میں سے بہت سے آدمی مارے گئے اور اس سے بہت سے آدمی مارے گئے اور مقامات اور مشہور خوبصورت مکا نات اور بہت کی منڈ یوں اور مقامات کی طرف آدمی بھیجا جس نے مصلحت کے مطابق آنہیں جلا دیا اس نے بیسب پچھموت سے فرار اختیار کرنے کے لیے کیا نیز اس کی طرف آدمی بھیجا جس نے مصلحت کے مطابق آنہیں جلا دیا اس نے بیسب پچھموت سے فرار اختیار کرنے کے لیے کیا نیز اس موجا تا اور ایک شاخر اس کے گھر و بران ہو گئے جیسا کہ ایمی بیان ہو جا تا اور ایک شاخر کے بیس وہ وہ گئے تھے میں وہ لوگ نہیں رہے جن کامسکن اور قرب ایک رہنے تھا مدائی کے کوے نے آئیس آور از نہیں دہا کیا تجھ میں وہ لوگ نہیں رہا کہ تجھ میں وہ لوگ نہیں رہا کہ تجھ میں وہ لوگ نہیں دے میں کا مسکن اور قرب اگدہ وہ کراگندہ ہو گئے تھے ان سے میں کو حیان کیا کہ کو سے نے انہیں آور از نہیں آور قرب راگندہ ہو گئے تھے ان سے میں قدر جدائی کی

ا بغداد تحقیے کسی نظرلگ گئی ہے کیا تو ایک زمانہ تک آئھ کی ٹھنڈک نہیں رہا کیا تجھ میں وہ لوگ نہیں رہے جن کامسکن اور قرب ایک زینت تھا' جدائی کے کوے نے انہیں آواز نہیں دی تو وہ پراگندہ ہوگئے تحقیے ان سے س قدر جدائی کی سوزش پہنچی ہے میں ان لوگوں کو اللہ کے سپر دکرتا ہوں کہ جب میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو میری آئکھوں سے آنسو ٹیک پڑتے ہیں' زمانے نے ان کومنتشر کردیا ہے اور زمانہ فریقین کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔

شعراء نے اس بارے میں بہت بچھ بیان کیا ہے اور ابن جریر نے اس میں سے عمدہ اشعار کو بیان کیا ہے اور اس نے اس بارے میں ایک نہایت طویق تصیدہ بھی بیان کیا ہے جس میں جو پچھوا قع ہوتا تھانفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور وہ ایک خوف تھا جے بھ نے کلیتہ مخصر کر دیا ہے۔

اورطاہر نے جا گیروں کے غلہ جات اورامراء کے ذخائر پر قبضہ کرلیا اورانہیں امان اور مامون کی بیعت کی وعوت دی اور ان ان سب نے یہ بات قبول کر لی جن میں عبداللہ بن حمید قطبہ کی بن علی بن ہا مان محمہ بن ابوالعباس موی بھی شامل متھے اور بہت سے ہاشمیوں نے یہ امراء نے اس سے مراسلت کی اور ان کے دل اس کے ساتھ ہو گئے اتفا قالیک روز امین کے ساتھوں نے طاہر کے ساتھوں نے فاہر کے ساتھوں پر فتح پاکران میں سے ایک گروہ کوقصر صالح کے پاس قبل کرویا اور جب امین نے یہ بات سی تو وہ متکبر اور مغرور ہوگیا اور لہوولعب اور شراب نوشی میں مشغول ہوگیا اور تمام امور اور ان کی تذہیر کو ٹھرین عیسیٰ بن نہیک کے سپر دکر دیا چھر طاہر کے اصحاب

کی قوت بوچھ گئی اور امین کا پیلونرات کمزور مڑگیا اورلوگ طاہر کی فوج کی طرف مے نئے آئے اوراس کی جائب نرایت مرامن تھی اس میں کی کو چوری اوربوٹ مار وغیر و کا ڈرنہ قیااور طاہر نے بغداد کی اکثر منڈ یوں اور بستیوں پر قبضہ کرلیا تھااور ملاحوں کوا بنے مخافیین ئے باس کھانا نے مانے ہے روک دیا ٹھااور جولوگ! است قبل بغیراد ہے یا ہڑتیں نکلے تھےوہ پشیمان ہوئے اور تا بڑوں کو گی آتم کا ما مان اور آثا بغداد لے کرآنے ہے روک ویا گیا اور کشتیوں کوبھر دی طرف بھیج دیا گیا اور فریقین کے درمیان بہت جنگیں ہوئی ان میں ہےا یک معر کہ ورب الحجار ۃ کا بھی ہے جس میں املین کے اصحاب کو فتح ہوئی اوراس میں طاہر کے اصحاب میں ہے بہت ہے آ دمی مارے گئے۔وہ بغداد کے آ وارہ گردلوگوں میں سے تھا جونگا ہوکر آ تا اورا سکے پاس ایک تارکول ملی ہوئی گول ہی چیزتھی اوراس کی بغل کے نیچےتھیلا ہوتا تھا جس میں پتھر ہوتے تھےاور جب کوئی سواراسے دور سے تیر مارتا تو وہ اپنی اس گول ہی چیز کے ذریعے اس سے اپنا بچاؤ کرلیتا اور وہ اسے تکلیف نہ دیتا اور جب وہ اس کے نز دیک آ جا تا تو وہ نلیل میں پھر ڈال کراہے مارتا جو ا ہے گزند پہنچا تا پس انہوں نے اس طرح انہیں شکست دی اورالشما سید کےمعر کہ میں ہر ثمہ بن اعین قید ہو گیا جس کی طاہر کو بہت تکلیف ہوئی اوراس نے الشماسیہ ہے اوپر د جلہ پر بل بنانے کا تھکم دے دیا اور طاہر خوداییخے ساتھیوں کے ساتھ دریا عبور کر کے دوسری جانب گیا اور اس نے خود ان کے ساتھ شدید جنگ کی اورانہیں ان جگہوں سے ہٹا دیا اور ہرثمہ کوان لوگوں کوجن کوانہوں نے قیدی بنالیا تھاان سے واپس لے لیا اور یہ بات محمد امین کو بہت گراں گز ری اوراس نے کہا: 🐣

مجھے جن وانس کے دلیرانسان سے یالا پڑا ہے جب وہ دراز ہوتا ہے تو اس کی طرح کوئی دراز نہیں ہوسکتا ہر طاقتور کے ساتھ کے ساتھ اس کا ایک نگران موجود ہے جواس کی نگرانی کرتا ہے اور جووہ کہتا ہے اسے جانتا ہے اور جب کسی کا م کو غافل لوگ ضائع كروية مېن تو وه مخالفاندام سے غفلت نہيں كرنا۔

اورامین کی حکومت نہایت کمز ورہوگئی اوراس کے پاس اینے پراورا بنی فوج پرخرچ کرنے کے لیے کوئی مال باقی نہ بچااور اس کے اکثر اصحاب اسے چھوڑ گئے اوروہ ذلیل ہوکر باقی رہ گیا پھریہ پورا سال گزر گیا اور بغداد کے لوگ مختلف خواہشات وال آ گ لگانے اور چور بوں میں لگ گئے اور بغدا د کا حال برا ہوگیا اور اس میں کوئی کسی کا د فاع کرنے والا نہ رہا جبیبا کہ فتنوں کا دستور ہے۔

اوراس سال مامون کی طرف ہے عباس بن موٹیٰ ہاشمی نے لوگوں کو حج کروایا اوراسی میں شعیب بن حرب نے جوایک زاہد آ دمی تھا اور دیارمصر کے امام عبداللہ بن وہب نے اورعلی بن مسہر کے بھائی عبدالرحمٰن بن مسہر نے اورعثان بن سعیدملقب بہ یورش نے جوایک مشہور قاری اور نافع بن ابی نعیم سے روایت کرنے والے ہیں نے وفات یائی اور محدثین کے سردار وکیع بن الجراح الرواسي نے بھی ۲۲ سال کی عمر میں وفات یائی۔



#### 0191

اوراس سان خزیمہ بن جا ترم نے تحدا بین ورسوکہ دے کہ امان جا سان جا سان کا سان کری اور ہر تمہ بن امین اس تی جا یا
اور ۲۸ کم م ہدھ کے روز خزیمہ بن جا ترم ہے تھا ہیں تاہم کی سوٹیس نے بل پر تملہ کر کیا ہے کا طرف اوراس پر اپنا جینڈ انعب آیا اورخود جنگ میں
انہوں نے عبداللہ مامون کی بیعت کی دعوت دی اورا مین کو معز ول کر دیا اور طاہر جمعرات کے روز شرتی جا نب آیا اورخود جنگ میں
شامل ہوا اور اعلان کیا کہ جو تھی اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اسے امان حاصل ہوگی اور دارالرفیق اور دارالکرخ وغیرہ کے پاس
معرکہ آرائی ہوئی اور انہوں نے اپر جعفر کے شہر خلد اور قصر زبیدہ کا گھیراؤ کرلیا اورفصیلوں کے اردگر داور قصر زبیدہ کے سامنے
معرکہ آرائی ہوئی اور انہوں نے اپر جعفر کے شہر خلد اور امین اپنی ماں اور بیٹوں کے ساتھ اپر جعفر کے شہر کی جانب لکلارات میں عوام
میں نے ایک ہوگئے اور کوئی کسی کی طرف توجہ ند دیتا تھا اوروہ اپر جعفر کے تل میں داخل ہوگیا اور شجنی کی بکٹرت شکباری کی وجہ سے
وہ خلد سے نعقل ہوگیا اور اس نے ساز وسامان اور قالینوں وغیرہ کے جلانے کا تھم دے دیا پھر اس کا شدید محاصرہ ہوگیا اور اس تخق
وہ خلد سے نعقل ہوگیا اور اس کے سازوسامان اور قالینوں وغیرہ کے جلانے کا تھم دے دیا پھر اس کا شدید محاصرہ ہوگیا اور اس تخقی وار دوران نہ ہوئی اور وہ اپر بھر اپر اس کے علاوہ کی بھر نہ بازوں نہ اور محسل کو یا ند نی میں دہلہ کے کنارے کی طرف آیا اور اور اور اور وہ کے سا اور تھا اور کسی بات کے لیے دواں نہ ہوئی اوروہ
اسے کہتا رہا اس کے علاوہ کی تو بان فرا قیات اور موت کے ذکر کے سوا اور کسی بات کے لیے دواں نہ ہوئی اور وہ اسے کہتا رہا اس کے علاوہ کی کھران کو اور دورانگیں کے اس نے اسے ترمی گا دائی اور اس کی ماندا شعار کو یا کہ دی کہتا رہا تھری گا دائی گیران کی کیا دور گا دائیا ہوئی گا دائی اور اس کی ماندا شعار کو یا کہ دور کی گا دائی نے اسے ترمی گا دائیا گا دوران کیا گا دائیا ہوئی گا دائیا گا دورانگیں گا دور کی گا دائیا گا دیا گا

اے حرکت وسکون کے رب باا شبہ موت کے بہت ہے جال ہیں اور دن رات کی آ مدور وفت اور ستارگان فلک کی گردش صرف بادشاہ سے اقتدار نتقل کرنے کے لیے ہاں کی بادشاہت ختم ہو کر دوسرے بادشاہ کے پاس چلی گئی اور عرش کے بادشاہ کی حکومت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے جوز مانی ہے اور نہ مشترک ہے۔

راوی بیان کرتا ہے اس نے اسے گالیاں دیں اور اے اپنے پاس ہے اٹھا دیا اور وہ اس کے شخشے کے پاس بیالے میں گر پڑی اور اس نے اسے تو ڈر دیا جس ہے اس نے بدشگونی لی اور جب لونڈی چلی گئی تو اس نے ایک آواز دینے والے کوسنا (اس امر کا فیصلہ ہوگیا ہے جس کے بارے میں وہ دونوں پوچھتے تھے ) اس نے اپنے ہم نشین سے کہا تو ہلاک ہوجائے کیا تو نہیں سنتا؟ اس نے سنا مگر وہ پچھ نہیں سنتا تھا پھر دوبارہ بھی آواز آئی اور ابھی ایک یا دورا تیں نہیں گزری تھیں کہ وہ ہم صفر کو اتو ار کے روز قتل ہوگیا اور محاصرے میں اسے بخت مشقت اٹھائی پڑی تھی کہ اس کے لیے کھانے پینے کو پچھ باتی نہ رہا۔ ایک شب وہ بھو کا تھا اور بڑی تھی کے بعد ایک روٹی اور ایک مرغی لائی گئی پھر اس نے پانی ما نگا جو اس کے لیے نہ ملا اور اس نے بیا ہے ہی رات گزاری اور جب مسیح ہوئی تو یانی پینے سے قبل ہی اسے قبل کر دیا گیا۔

اس کے شکا حال:

جب بخت نازک حالت ہوگئ تو اس کے ساتھ امراء خدام اور سپاہی باتی رہ گئے تھے وہ اس کے پاس اکٹھے ہوئے اور اس نے اپنے بارے میں ان سے مشورہ کیا تو ایک گروہ نے کہا جولوگ آپ کے ساتھ باقی رہ گئے ہیں ان کے ساتھ آپ جزیرہ یا شام کی طرف چلے جا کیں اور اموال سے قوت حاصل کریں اور لوگوں ہے کام لیں اور بعض نے کہا آپ طاہر کے پاس جا کر اس سے امان حاصل کریں اور جب ہے کا مرکیں گئو آپ کا بھائی آپ کے لیے اسٹے مال کا حکم وے دے ۔ اُوں اور آپ کو اور آپ کے اہل کو دنیاوی محاملات میں کفایت کرے گا اور آپ کا مقصد بھی رامت وآرام ہی ہے اور پیکمل طور پر آپ کو حاصل ہو جائے گا۔

اور بعض نے کہاہے کہ آپ کے لیے امان لینے کے بارے میں ہرخمہ بہتر آ دی ہے وہ آپ کا دوست اور آپ پر بڑامہر بان ہے پس وہ اس طرف مائل ہو گیا اور جب ہصفر کے اتوار کی رات آئی تو عشاء کے بعداس نے ہر ثمہ سے وعدہ کیا کہوہ اس کے یاں آئے گا پھراس نے لباس خلافت اور طیلسان 🗨 زیب تن کی اور اپنے دونوں میٹوں کو بلا کرانہیں سونگھا اور اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگا میں تم دونوں کواللہ کے سپر دکرتا ہوں اور اس نے اپنی آستین کے پلو سے اپنے آنسو بو تخیبے پھرا یک سیاہ گھوڑی پرسوار ہوا اوراس کے آ گے آ گے ایک شع تھی اور جب وہ ہرثمہ کے پاس پہنچا تواس نے اس کا عزاز وا کرام کیا اور وہ دونوں وجلہ میں فائز شب میں سوار ہو گئے' طاہر کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ اس بات ہے ناراض ہوا اور کہنے لگا میں نے بیسب کچھ کیا ہے اوروہ د وسر ہے خض کے پاس جاتا ہے اوراس سارے کا م کو ہر ثمہ کی طرف منسوب کرتا ہے؟ پس و ہ ان دونوں سے آ ملااوروہ دونوں فائز شپ میں تھے اوراس کے اصحاب نے اسے جھکا کرسب کچھ سمیت اسے غرق کردیا مگر امین تیرکر دوسری جانب چلا گیا اور ایک ، سیا بی نے اسے قیدی بنالیا اور اس نے آ کر طاہر کو بتایا تو اس نے عجمی سیا بی اس کی طرف بھیجے اور وہ اس گھر میں آئے جہاں وہ موجودتھا اوراس کے پاس اس کا ایک ساتھی بھی تھا جسے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے قریب ہو جاؤ مجھے شدید خوف محسوس ہورہا ہے اوروہ ا پنے کیڑوں میں لیٹنے لگا اور اس کا دل بہت دھڑک رہا تھا قریب تھا کہ اس کے سینے سے باہرنکل جاتا اور جب وہ لوگ اس کے یاس آئے تواس نے کہااناللہ واناالیدراجعون کھران میں ہے ایک نے اس کے قریب ہوکراس کے سرکی ما تک پرتلوار ماری اوروہ کہنے لگاتم ہلاک ہوجاؤ میں رسول اللہ مناتین کامم زاوہوں میں پسر بارون اور مامون کا بھائی ہوں میرے خون کے بارے میں اللہ ے ذرو تکرانہوں نے ان باتوں کی طرف توجہ نددی بلکداس برحملہ کر کے اسے منہ کے بل لٹا کر گدی کی طرف ہے ذرخ کر دیا اور اس کے سرکوطا ہر کے پاس لے گئے اوراس کے جسم کوچھوڑ گئے کھرضبج سویرے و داس کے جسم کے پاس آئے اوراسے گھوڑے کی جھول ا میں لپیٹ کر لے گئے بیاس سال کے مصفرا توار کی رات کاوا قعہ ہے۔

#### اس كے مختصر حالات:

محمرا مین بن ہارون الرشید بن محمر مہدی بن منصور ابوعبید اللہ اور اے ابوموی ہاشی عہاسی بھی کہا جاتا ہے اس کی ماں ام جعفر زبیدہ بنت جعفر بن ابوجعفر منصور تھی اس کی پیدائش م <u>کا چی</u>س رصافہ میں ہوئی اور ابو بکر بن ابی الدنیا نے بیان کیا ہے کہ عیاش بن ہرائش منصور تھی ہوئی اور مدینة السلام ہنام نے اپنے باپ کے حوالے ہے ہم سے بیان کیا کہ محمد امین بن ہارون الرشید کی پیدائش شوال م<u>ی اچ</u> میں ہوئی اور مدینة السلام

طیلسان ایک سنز چا در ہے جسے علاء اور مشائخ استعال کرتے ہیں۔مترجم۔

بغا او میں کا جمادی ااخ تا مواج کو اے خلافت ملی اور بعض کا قبل ہے کہ 70 محرم کو اتبار کی شب ملی اور 19 میں وقتل ہو گیا اے قریش الدندانی نے قبل کیاا دراس کے مرکوطام کے پاس لے جایا گیا جس نے اسے نیز سے پرنصب مرد یا اور یہ آبت: '' کہروے اے اللہ تو بادشامت کا ما لک ہے '۔

پڑھی اور اس کی حکومت چارسال سات ماہ آٹھ دن رہی اور وہ دراز قد 'فربداندام' سید رہ بلند مین جیوٹی آٹھوں والا بڑے بڑے بڑے بڑے ہوڑوں والا تھا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان بڑا فاصلہ تھا بعض لوگوں نے اس پر کنڑت ابود لعب اور شراب نوشی کرنے اور کم نماز پڑھنے کی تبہت لگائی ہے اور ابن جریر نے اس کی سیرت میں پچھ بجیب با تیں بیان کی ہیں کہ وہ بہت سے صبیفیوں اور خصیوں کو جمع رکھتا تھا اور اموال و جواہر عطا کرتا تھا اور اس نے دیگر مما لک سے کھیل اور گلوکار لانے کا حکم دیا اور اس نے باتھی شیر عقاب 'سانپ اور گھوڑے کی شکل پر پانچ فائر شب بنانے کا حکم دیا اور اس پر بہت سے اموال خرج کئے اور ابونو اس نے ایسے اشعار میں اس کی مدح کی ہے جوامین کے کاموں کے لحاظ سے فتیج ترین مغہوم کے ہیں' اس نے شروع میں کہا ہے:

اللہ تعالیٰ نے امین کے لیے وہ سوار یاں منحر کردی جو اس نے کسی قلعہ والے کے لیے منحر نہیں کیں اور جب اس کی سوار یاں خشکی پرچلتی ہیں تو وہ یا فی میں سوار ہوکر جنگل کے شیر کی طرح چاتا ہے۔

پھراس نے ان سب فائر شپوں کی تعریف ہے اور امین نے سیر وغیرہ کے لیے بڑی بڑی خوف ناک عمارات کا اہتمام کیا اوران پر بہت سے اموال خرچ کئے جس کی وجہ سے اس پر بہت سے اعتراضات ہوئے۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ ایک روز وہ اس نشست گاہ پر بیٹھا تھا جس پر اس نے قصر خلد میں بہت ہے اموال خرچ کردیئے سے اور اس نے اس کے لیے مختلف اقسام کے ریٹم کے قالین بچھائے اور سنہری اور نقر کی بر سنوں کو ترتیب سے رکھا اور است استے اس کے بیا یا اور آمدنی ومصارف کے ذمہ داروں کو تھم دیا کہ اس کے لیے ایک سوخوبصورت لونڈ یوں کو تیار کریں اور تھم دیا کہ وہ دیں دس کو اس کے پاس گانا سنانے کے لیے بیجییں پس جب پہلی دس کی ٹولی آئی تو وہ آواز سے گانا گانے لگیں: میں انہوں نے اسے قبل کیا ہے تا کہ وہ اس کی جگہ سنجال لیں جیسا کہ کسری کے مرداروں نے اس سے خیانت کی تھی۔

پس وہ اس شعر سے غضبنا ک ہو گیا اور لونڈی کے سر پر پیالہ دے مارا اور قبر مانوں کو تھم دیا کہ اسے شیر کے آگے کچینک دیا جائے اور وہ اسے کھا گیا پھراس نے دس کی ٹولی کو بلایا اور وہ گانا گانے لگیس:

جو تخف ما لک کے نمل ہونے سے خوش ہے وہ دن کے وقت ہمارے مورتوں کے پاس آئے وہ مورتوں کو برہنہ سراس کا ند بہرتے پائے گائے اوروہ دن کے روش ہونے سے قبل منہ پر طمانیچے مارتی ہیں۔
اس نے انہیں نکال کر دس کی اور ٹولی منگوائی اور جب وہ آئیں تو بیک آ واز گانے لگیں:
میری زندگی کی قتم کلیب بہت مددگاروں والاتھا اور تجھ سے کم گنا ہوں والاتھا جوخون میں تھڑ اپڑا ہے۔
پس اس نے انہیں نکال باہر کیا اور فور آاٹھ کھڑ اہوا اور اس نشست گاہ کے برباد کرنے اور جو پچھاس میں ہے اسے جلا دینے کا تھم دے دیا۔

بیان کیا جاتا ہے وہ بڑا اویب اورضیح تھا اورشعر کہتا تھا اورشعر پر بہت انعامات دیتا تھا اور ایونواس اس کا شاعر تھا اور ایونواس نے اس کی بہت انہم مدائ کی بیں اوراس نے اے رشید کے قید خانے زنار قے کے سامحد خبوس پایا تو اے با اس با اس بالدرا ہے ہاں دیار راسیا بنا ندیجہ مان فیجہ اس نے اے در بالدرا ہے بالدرا ہے بالدراسی بنا ندیجہ مان فیجہ اس نے اے در باکرہ یا اور اس ہے تعدا باک وہ شراب نہ ہے اور نہ امر د برتی کر ہے تو اس نے اے مان لیا اور جب سے امین نے اس سے تعدا بالا بیار ہیا ہے اور خطیب نے اس کے بعد اس نے ایسا کوئی کا م نہیں کیا اور اس نے کسائی سے اوب سیکھا اور اسے قرآن سنایا ۔ اور خطیب نے اپنے طریق ہے ایک حدیث روایت کی ہے جھے اس نے اس سے بیان کیا ہے جب اس نے اس کے لا کے بارے میں جو مکہ میں فوت ہوا تھا تعربیت کی تھی اس نے بیان کیا ہے کہ میرے باپ نے اپنے باپ کے حوالے سے عن منصور عن ابیان تعلی بن عبداللہ عن ابیہ جھے سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ شاہد کے فرماتے سنا کہ جو محص حالت احرام میں فوت ہوگا اس کا حشر تبلید پر ھے عن ابیہ جھے سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ شاہد کے فرماتے سنا کہ جو محص حالت احرام میں فوت ہوگا اس کا حشر تبلید پر ھے ہوئے ہوگا۔

قبل ازیں ہم اس اختلاف اور فرقت کو بیان کر بچے ہیں جواس کے اور اس کے بھائی کے درمیان واقع ہوا تھا حتی کہ دوہ اس کے عزل تک جا پہنچا پھراس کے تنگ کر نے تک جا پہنچا پھراس کے قبل تک جا پہنچا اور آخر کا راس کا محاصرہ کیا گیا جتی کہ وہ ہر شہ کو رفت کی بین بین ہے گھراس کے قبل تک جا پہنچا اور آخر کا راس کا محاصرہ کیا گیا ہور وہ ہر شہ کو رفت کی بین ہیں ہو گا الاگیا اور وہ تیر کر کر نارے پر پہنچا اور وہ نہیں بین نے دور دروان میں اور حویانی کی حالت میں ایک آ دمی کے گھر واخل ہو گیا اور وہ خض اسے صبر واستغفار کی تنقین کرنے لگا پس وہ رات کا بچھے حصد اس کا مہیں مشغول رہا پھر طاہر بن حسین کی طرف سے اس کی تلاش کرنے والے آگئے اور وہ اس کے پاس آ کرائے ہاتھ میں تکیہ لئے آئیں اپنی اپنی آ ب ہو تا کے اور وہ اس کے پاس آ کرائے ہاتھ میں تکیہ لئے آئیں اپنی آب ہو اس کے پاس آ کر دیا اور وہ اس تک نہیں اپنی آب ہوں ہو اس کے ہی اور وہ اس کے بیاس آ کر دیا اور وہ اس تک نہیں ہو تا ہوں ہو کہ انہوں نے اس کے لیے مختی طرف ہو اس کے بیاس آ کر دیا اور اس کے سراور چھ کو لے کر طاہر کے پاس آ گے جس سے اسے بہت شاد مانی ہو گی اور اس نے وہ بال پر سرکو نیز ے پی کر دیا اور اور اس کے مراور چھ کو لے کر طاہر کے پاس آ گے جس سے اسے بہت شاد مانی ہو گھر طاہر نے اور دیکھا پھر طاہر نے امین کے سرکو اپنے میں خواد پا اور جواد کے اس کے سرکو گھر وہ دور وہ کہ اور وہ اس نے اسے فو والر پاشین کے سرکو کہ وہ وہ کہا وہ وہ کہا ہور وہ کہا ہور وہ کہا اور جواد کے کر آ یا اسے ایک کر وڑ در ہم وہ سے کہا دی کہا جو ہو چکا سوہو چکا اور طاہر نے اس کو خطاکھا۔

قیدی بنا کر لائے اس نے اسے قبل کر کے ہمارے پاس بھیجا ہے مامون نے کہا جو ہو چکا سوہو چکا اور طاہر نے مامون کو خطاکھا۔

اور جب امین قبل ہو گیا تو شرور وفتن تھم گئے اور لوگ پرسکون ہو گئے اور دل خوش ہو گئے اور طاہر جمعہ کے روز بغدا دآیا اور اس نے انہیں ایک مؤثر خطبہ دیا جس میں بہت ی آیات قر آنیہ کا ذکر کیا اور یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور اس نے اس خطبہ میں انہیں جماعت اور تمع واطاعت کی پابندی کرنے کا تھم دیا پھروہ اپنی چھاؤنی کی طرف چلا گیا اور و ہاں اقامت اختیار

عبدالله ما مون بن الرشيد كي خلافت:

جب اس کا بھائی جمیم صفر ۱۹۸ھ وقتل ہو گیا اور بعض نے محرم میں اس کاقتل ہونا بیان کیا ہے تو شرق وغرب میں مامون کی بیعت مرتب ہوگئ تو اس نے عراق فارس اہواز 'کوفہ بھر ہ ججاز اور بیمن کی نیابت حسن بن بہل کے بپر دکی اور اس نے ان اقالیم میں اپنے نائب بھیج اور طاہر بن حسین کولکھا کہ تھر بن شبث سے جنگ کرنے کے لیے رقہ کی طرف واپس چلا جائے اور اس نے میں اپنے نائب بھیج اور طاہر بن حسین کولکھا کہ تھر بن شبت کرنے ہوئمہ بن اعین کوخراسان کی نیابت کا خط لکھا اور اس سال عباس اس جن بیٹ میں مہدی اور بھی القطان نے وفات پائی اور بیتیوں بن حسینہ عبد الرحمٰن بن مہدی اور بھی القطان نے وفات پائی اور بیتیوں حدیث فقد اور اس جالر جال میں علاء کے مرخیل ہیں۔

## 2199

اس سال حسین بن سهل مامون کی جانب سے بغداد کا نائب بن کرآیا اور اس نے اپنے نائیین کو اپنی بقیہ عملداریوں کی طرف متوجہ ہوا اور ہر ثمہ خراسان کا نائب بن کراس کی طرف روانہ طرف بھیجا اور طاہر جزیرہ 'شام' مصراور بلا دمغرب کی نیابت کی طرف متوجہ ہوا اور ہر ثمہ خراسان کا نائب بن کراس کی طرف روانہ بوا اور گزشتہ سال کے آخر میں ذوالحجہ کے مہیئے حسن الہرش' آل مجمہ کی خوشنودی کی طرف دعوت و بینے لگا اور اس نے اموال اسمحے میں کئے اور چو پاؤں کو لونا شہریوں میں فساو ہر پاکر دیا ہی مامون نے اس کے مقابلہ میں فوج بھیجی جس نے اسے اس سال می محرم میں قتل کردیا اور اس سال مجمد بن اساعیل بن حسن بن علی بن الی طالب نے ۱۰ جمادی الآخر ہ کو جمعرات کے روز کو فیہ میں

خروج کیااوروہ آل محمد کی خوشنودی حاصل کرنے اور کتاب وسنت بیمل کرنے کی دعوت وینے لگا استان طباطبابھی کہا ہا تا ہ اوراس کی حکومت اور جنگ کی تدبیر کا منتظم ابوالسرایا السری بن منصور شیبانی تھااور ابل کوفد نے اس کی موافقت کرنے پراتفاق کیا اور ہر کہ ہے رائے ہے آ کراس کے پاس اکٹھے ہوگئے اور کوف کے نواح ہے بدوجی اس نے پاس آئے اور شن بن جل کی طرف کے کوفہ کا تا بہ سامان بن ابی جعفر منصور تھا، حسن بن بہل نے اس امر پرزجروتو بیخ اور ملامت کرتے ہوئے اے پیغام بھیجا اور انہوں نے کوفہ کے باہر جنگ کی اور انہوں نے زاہر کو اس کی طرف دس بزار سواروں کو زاہر بن زہیر بن المسیب کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے کوفہ کے باہر جنگ کی اور انہوں نے زاہر کو کئی سے میں بدھ کے روز کا قلست دی اور اس کی فوج کی نیخ کئی کردی اور جو بچھاس کے پاس تھا لوٹ لیا اور یہ جمادی الآخر ہ کے آخر میں بدھ کے روز کا واقعہ ہے اور جب معرکے کا دوسراون آیا توشیعوں کا امیر ابن طباطبا جا تک مرگیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالسرایا نے اسے زہر دے دیا اور اس کی جگہ ایک بے ریش نوجوان محمہ بن محمہ بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کو کھڑا کردیا اورزاہراہنے باقی ماندہ اصحاب کے ساتھ قصرابن ہبیرہ کی جانب آ گیا اورحسن بن سہل نے عبدوس بن محمد کے ساتھ زاہر کی مدد کے لیے جار ہزارسوار جیھیے اور ان کی اور ابوالسرایا کی ٹم بھیٹر ہوگئی اور ابوالمسرایا نے ان کو شکست دی اورعبدوس کے اصحاب میں سے ایک شخص بھی نہ بچا اور طالبی ان علاقوں میں بھیل گئے اور ابوالسر ایانے کوفیہ میں درا ہم اوروينار بنائے اوران بر( ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا )نقش كروايا \_ پجرابوالسرايا نے اپني افواج كوبصرة واسط اور مدائن کی طرف روانه کیا اورانہوں نے وہاں جو نائبین موجود تھے انہیں شکست دی اور زبرد ہی ان میں داخل ہو گئے اور ان کی طاقت بڑھ گئی جس سے حسن بن مہل پریشان ہو گیا اور اس نے ہر ثمہ کو خط لکھا جس میں اسے ابوالسرایا سے جنگ کرنے کے لیے بلایا تو وہ رک گیا پھروہ اس کے پاس آیا اور ابوالسرایا کے مقابلے میں گیا اور اس نے ابوالسرایا کوئی ہارشکست دی اور اسے ، دھتکار کر گوفہ داپس کردیا اور کوفہ میں بنوعیاس کے گھروں برطالیوں نے حملہ کردیا اور انہیں لوٹ لیاا دران کی جا گیروں کو ہریا دکر دیا اورفتیج افعال کاار تکاب کیااورابوالسرایائے مدائن کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے اس کی بات کوقبول کیا اوراس نے اجتماع مج کے قیام کے لیے حسین بن حسن افطس کواہل مکہ کے پاس بھیجااوروہ کھلے بندوں اس میں داخل ہونے سے ڈر گیااور جب مکہ کے نا ئب داؤد بن عیسیٰ بن مویٰ بن علی بن عبداللہ بن عباس نے بیہ بات می تو وہ مکہ سے ارض عراق کی طرف بھا گ کیا اورلوگ بغیرامام کے باتی رہ گئے اوراس نے مکہ کے مؤذن احمدین محمدین ولیدازرتی ہے کہا کہوہ انہیں نمازیز ھادے تو اس نے اٹکار کردیا اور مکہ کے قاضی محمد بن عبدالر من مخز دی ہے کہا گیا تو اس نے بھی اٹکار کردیا اور سکنے لگا میں کس کے لیے دعا کروں جب کہ شہروں کے نائبین بھاگ بیچے ہیں' پس لوگوں نے اپنے میں سے ایک شخص کوآ گے کیا اور اس نے انہیں ظہر وعصر کی نمازیڑھائی اورحسین افطس کوا طلاع ملی تو وہ غروب آفتاب ہے قبل دس آ دمیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا اوراس نے بیت اللّٰہ کا طواف کیا مچراس نے رات کوعر فہ میں وقوف گیااور مز دلفہ میں لوگوں کونماز پڑھائی اور منی کے ایام میں بقیہ مناسک کواوا کیا اور عرفہ ہے لوگ امام کے بغیر چلے اوراس سال اسحاق بن سلیمان' ابن نمیر' ابن سابور'مطیع بکنی کے والدعمر العنیری اور پونس بن بکیر نے وفات یا گی۔

### pt.

وں بال کے پیلے دین میں بن جن افطس ایک مثلث پٹائی پر مثام ایرائیم کے پیچھے بیٹا و علمودیا کہ کعبری بن عمال کے جو بھی غابف میں انہیں ہے، ویا جائے اور کہتے انگاہم اسے ان کے غلاقوں سے پاک کرویں گے اورایں ۔ نے اس میر دوزرد یا در س چڑ ھائمیں جن پرابوالسرایا کا نام لکھا ہوا تھا پھر کعہ کے خزانے میں جواموال پڑے تھے اس نے انہیں لے لیااور ہنوعیاس کی اما نتوں کو تلاش کر کے ان پر قبضہ کرلیاحتی کہ اس نے مال کے مالکوں ہے بھی مال لے لیااس کا خیال تھا کہ یہ مال مسود ہ کے لیے ہے اور لوگ اس سے ڈرکریہاڑوں کی طرف بھاگ گئے اورستونوں کے سروں پر جوسونا تھا اس نے اسے بچھلا ویا اور وہ بڑی مشقت کے بعد تھوڑا سااتر تا تھا اورمسجد الحرام میں جو کھڑ کیاں موجود تھیں انہوں نے ان کوا کھاڑ کر کم قیت پر فروخت کر دیا اور بہت بری روش اختیار کی اور جب اسے ابوالسرایا کے قبل کی اطلاع ملی تو اس نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا اور طالبیوں کے ایک بہت بوڑ ھے شخص کوامیر بنا دیا اوراپنی بری روش پر سلسل قائم رہا پھراس سال کی ۲ محرم کو بھاگ گیا اوریہ واقعہ اس وقت ہوا جب ہرثمہ نے ابوالسرا یا کومغلوب کرلیا اوراس کی فوج کوشکست دی اسے اوراس کے ساتھی طالبیوں کو کوفیہ سے باہر نکال دیا۔ ہرثمہ اور منصور بن مہدی نے کوفہ آ کراس کے باشندوں کوامان دی اور کسی سے معترض نہ ہوئے اور ابوالسرایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تا دسیہ چلا گیا پھروہاں سے روانہ ہوا تو مامون کی ایک فوج نے اسے روکا ادراس نے بھی انہیں ای طرح شکست دی اورابوالسرایا نہایت بری طرح زخمی ہوا اور وہ جزیرہ میں راس العین مقام پر ابوالسرایا کے گھر کی طرف بھاگ گئے اور ایک فوج نے انہیں اس طرح روکا اور قید کر لیااور انہیں حسن بن سہل کے پاس لے آئے اور جب سے جنگجوؤں نے اسے نکال دیا تھا وہ نہروان میں مقیم تھا سواس نے ابوالسرایا کے قتل کا تھکم دے دیا جس ہے وہ بہت گھبرایا اور اس کے سرکی گشت کرائی گئی اور اس نے اس کے جسم کے دو نکڑے کرنے کا اور بغداد کے دونوں پلوں پرنصب کرنے کا حکم دیا اوراس کے خروج قبل کے درمیان دس ماہ کا عرصہ پایا جاتا ہے اورحسن بن پہل بن مجمد نے ابوالسرایا کے سر کے ساتھ مامون کو پیغا م بھیجااورا کیک شاعر نے کہا ہے : 🍟

اے امیر المونین کیا آپ نے دیکھانہیں کہ من بن بہل نے آپ کی تکوار کے ساتھ اے مارا ہے اور ابوالسرایا کے سرکو مرومیں گھمایا ہے اور اے دنیا کے لیے عبرت بنا کر باتی رکھا ہے۔

ا درطالیمیوں میں سے زید بن موئی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی کے قبضہ میں بصرہ کا شہرتھا اسے زید النار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے مسودہ کے بہت سے گھروں کونذر آتش کر دیا تھا بس علی بن سعید نے سے قیدی بنالیا اور اسے امان دی اور اسے اس کے ساتھ جو جرنیل تھے انہیں یمن کی طرف وہاں کے طالبیوں سے جنگ کرنے کے لیے بھوا دیا۔

اوراس سال یمن میں ابراہیم بن موی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی نے بغاوت کر دی اسے قصاب بھی کہا جا تا ہے کیونکہ اس نے بہت سے اہل یمن کوتل کیا تھا اور ان کے اموال بھی لے لیے متھاور بہی شخص مکہ میں تھا اور اس نے وہاں جو پچھ کیا اس کا حال پہلے بیان ہو چکا ہے اور جب اسے ابوالسرایا کے قل کی اطلاع ملی تو یہ بین بھاگ گیا اور جب یمن کے نائب کو اس کی

اطلاع ملی تویہ یمن کو چیوز کرخراسان کی طرف چلا گیا اور مکہ ہے گز را اور وہاں ہے اپنی مال کولیا اوریہ ابراہیم بلادیمن پر قابض ہم کیا اور بہت ی چنییں ہو جی ڈین کا و مرخو اِن ہے اور تھر بن بعفر علوی نے اپنے خیال سے ربوح فرنیا دورا س نے ماہیں خلاطت کا وعوى كيا تقااوروه كينيا كامير إخبيال تھا كه مامون فريت جو چكا ہے اور جھے اس كي زندگي كاليقين ہو كيا ہے اور ميں نے جو دعوى كيا تھا اس نے متعلق اللہ نے بھورتو یہ واستغفار کرتا ہوں اور میں نے اطاعت کی طرف رجوع کرلیا ہے اور بیں الیک مسلمان ہوں اور جب ہر ثمہ نے ابوالسرایا کواورمحد بن محمر کو جوخلافت کا نز دیکی تھا شکست دی توایک شخص نے مامون کے پاس چغلی کی کہ ہر ثمہ نے ابوالسرایا ہے مراسلت کی ہے اور اسی نے اسے ظاہر ہونے کا حکم دیا تھا پس مامون نے اسے مروبلایا تو اس نے اسے مارنے کا حکم دیا اوراہے اس کے سامنے مارا گیا اوراس کے پیٹ کوروندا گیا پھراہے قید خانے میں لے جایا گیا پھراہے کچھ دنوں کے بعد قتل کر دیا گیااوراس کی خبرکوکلیت چھیایا گیااور جب اس کے قل کی خبر بغداد پینچی توعوام اور جنگ جولوگوں نے عراق کے نائب حسن بن سہل کی تو بین کی اور کہنے گئے کہ ہم اپنے علاقے میں نداہے اور نداس کے عمال کو پہند کرتے ہیں اور انہوں نے اسحاق بن مویٰ مہدی کونا ئب مقرر کر دیا اور دونوں اطراف کے باشندوں نے اس امریرا تفاق کرلیا اورحسن بن سہل کے پاس امراءاور سیا ہیوں کی ایک جماعت انتہی ہوگئی اوراس نے عوامی امراء میں ہے اتفاق کرنے والوں کے پاس پیغام بھیج کرانہیں جنگ کی ترغیب دی اوراس سال کے شعبان کے ایام میں سے تین دن ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں پھراس امریرا تفاق ہوگیا کہ وہ ان کی رسد ہے پچھانہیں دیے تا کہ وہ اسے ماہ رمضان میں خرچ کرشکیں اوروہ مسلسل ذوالقعدہ تک ان سے ٹال مٹول کرتا رہا تا کہ کھیتی یک جائے۔ پس زید بن مویٰ نے جے زیدالنار بھی کہا جاتا ہے خروج کیا اوروہ ابوالسرایا کا بھائی ہے اوراس مرتبہ اس نے انبار کی جا نب خروج کیااور بغداد کے نائب علی بن ہشام نے حسن بن مہل کی جانب ہے اس کے مقابلہ میں فوج بھیجی جس نے اسے گرفتار کرلیااورا سے علی بن ہشام کے پاس لے آئی اوراللہ تعالیٰ نے اس کی بغاوت کو ٹھنڈا کردیا۔

اس سال مامون نے باقی ماندہ عباسیوں کی تلاش کے لیے آ دمی جیجے اوراس نے عباسیوں کی تعدا دکوشار کیا تو وہ مردوزن سمیت ۱۳۳ ہزار تک پنچے اوراس سال رومیوں نے اپنے بادشاہ الیون کوتل کر دیا اوراس نے سات سال ان پرحکومت کی اورانہوں نے اس کے نائب میخائل کو اپنا بادشاہ بنالیا اوراس سال مامون نے کی بن عامر بن اساعیل کوتل کیا کیونکہ اس نے مامون کو کہا تھا اے کا فروں کے امیراسے اس کے ساخے باندھ کوتل کیا گیا اوراس سال محمد بن معتصم بن ہارون الرشید نے لوگوں کو جج کروایا۔ اوراس سال اعیان میں سے اسباط بن محمد 'ابوضم وانس بن عیاض مسلم بن قتیبہ' عمر و بن عبدالواحد' ابن ابی فد یک 'مبشر بن اساعیل' محمد بن جبیرا ورمعاذ بن ہشام نے وفات یائی۔



## 2101

ان مان اہل بغداد نے منسور بن مبدی کو خلافت کے بارے بین پیسلا یا گرائی نے اس انکار کیا' انہوں نے است رغیب دی کہ دہ ما مون کا نام بین بائے اوراس کے لیے نظیہ بین دیا گی بات تواس نے اس کی بات مان کی اوراس دید سے انہوں نے حسن بین ہمل کے نائب علی بن ہشام کو بہت ی جنگوں کے بعداسی و درمیان سے نکال باہر کیا اوراس مانی بغداد اور اس کی نوائی بستیوں میں شاطروں' فاسقوں اورآ وار وگردوں نے عام مصیبت پیدا کردی' وہ ایک خص کے پاس آتے اور قرش ما گئت یا یہ کہ وہ آئیس مالی و سے وہ انکار کرتا تو وہ جو کھائی کے گھر میں ہوتا لوٹ کیتے اور بسا اوقات بچوں اور قورتوں سے بھی معرض یا یہ کہ دوہ آئیس مالی و سے وہ انکار کرتا تو وہ جو کھائی کے گھر میں ہوتا لوٹ کیتے اور بسا اوقات بچوں اور قورتوں سے بھی معرض میں ہوتے اور بستی والوں کے پاس آگر کو وہ جو کھائی کی گھر میں ہوتا لوٹ کیتے اور بستی والوں کے پاس آگر کے وارانہوں نے قطر بل کے باشدوں کو بھی لوٹ لیا اور قطر بالی سے بھی معرض کے باشدوں کو بھی لوٹ لیا اور قطر بالی موٹ کو ہوا میں کہ بوگ کے اور انہیں فیاد فی الارض ہے منع کیا اور منہوں نے کو رو رو کہ کا ورانہوں کے جواب دیا اور منہوں نے ان کے شرکور دکا اور ان سے جنگ کی اور آئیس فیاد فی الارض ہے منع کیا اور فوق کو درست کیا اور منصور بن مہدی سے شعبان اور رمضان کا واقعہ ہے اور اس سال کے شوال میں حسن بن بہل والیس بغداد آیا اور فوق کو درست کیا اور منصور بن مہدی سے حسین شہید بن میلی بن بی خاصم دیا ہی بیعت کی کہ وہ اور اس کی فوج نے میز لباس پہنا اور آفاق واقالیم میں بھی میں تھی کہ کہ جو بی اور آس کی فوج نے میز لباس پہنا اور آفاق واقالیم میں بھی میں تھی کہ بھر بین آدر کی بیا اور من کو بھی بھی میں کی کہ ہم بین آدر کی بیا اور تو کو کی اور اس کی فوج نے میز لباس پینا اور آفاق واقالیم میں بھی میک کہ ہم بھی اور میں میں اس کی ماند کوئی ندھائیں اس نے اسے اسے بعدولی عہد بنادیا۔

الل بغداد كاابراجيم بن مهدى كى بيعت كرنا:

جب بیزجرآئی کہ مامون نے اپنے بیٹے علی رضا کی بیعت ولایت لی ہے تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا کوئی قبول کرنے والا اور بیعت کرنے والا اور بیعت کرنے والا اور اوکئی انکار کرنے والا اور وکئے والا تھا اور جمہور عباسیوں کواس سے انکار تھا اس دوران میں مہدی کے دونوں بیٹے ایرا جیم اور منصور بھی کھڑے ہوگئے اور جب ۲۵ ذوالحجہ کومنگل کا دن آیا تو عباسیوں نے ابرا تیم بن مہدی کی بیعت کی اظہار کیا اور اسے مبارک کا لقب ویا اور وہ ساہ فام تھا اور اس کے بعد اس کے بیتے اسحاق بن موئی مہدی کی بیعت کی اور مامون کومعزول کر دیا اور جب ۲۸ ذوالحجہ کو جمعہ کا دن آیا تو انہوں نے مامون کے لیے پھراس کے بعد ابرا تیم کے لیے دعا کر نی قوائی تو عوام نے کہا صرف ابرا تیم کے لیے دعا کر فی فی اور اور ان کے درمیان اختلاف واضطراب پیدا ہوگیا اور انہوں نے جمعہ کی نماز اوا نہی اور لوگوں نے اکیلے اس کیا کیلے جار دکھات نماز پر بھی۔

اوراس سال طبرستان کے نائب نے اس کے پہاڑوں اوراللا رز اور ایشرز کےشہروں کو فتح کیا اور ابن حزم نے بیان

کیا ہے کہ اس بارے میں سلم الخاسرنے اشعار کیے ہیں اور ابن جوزی وغیرہ نے بیان کیا ہے سلم الخاسر اس ہے کئی سال قبل فوت ہو چکا تھا۔ واللہ اتھے ۔

اورای سال خراسان و کی اوراصیان کے باشندوں کوسخت بھوک نے آلیا اور کھانا نیایت گراں ہوگا اوراسی سال یا یک حری نے حرکت کی اور کمینوں اور جاہلوں کے گروہوں نے اس کی پیروی کی' با سک تنایخ کا قابل تھا اور ابھی اس کا انحام بیان ہوگا اوراس سال اسحاق بن مویٰ بن عیسیٰ ہاشمی نے لوگوں کو جج کروایا۔

اوراس سال اعیان میں سے ابواسامہ حمادین اسامہ ٔ حمادین مسعد ق مرسی بن تمار ق علی بن عاصم اور مجرین محمد نے و فات یا کی جومحد بن محمد ابوالسرایا کا ساتھی تھااور کو فیوں نے ابن طیاطیا کے بعد اُس کی بیعت کی تھی ۔

## D1+1

اس سال کے پہلے روز بغدادیں ابراہیم بن مہدی کی بیعت ہوئی اور مامون کومعز ول کردیا گیا اور جب ۵محرم کو جعه کا دن آیا تو ابراہیم بن مہدی منبر پرچڑھا اورلوگوں نے اس کی بیعت کی اور اسے مبارک کا لقب دیا گیا اور اس نے کوفہ اور اروگر د کے علاقے پرغلبہ پالیااورنوج نے اس سے اپنی رسد طلب کی تو اس نے ان سے ٹال مٹول کی پھران میں سے ہرا یک کو دوسو درہم دیتے اورانہیں لکھ دیا کہ وہ اس کے بدلے میں مضافات کے علاقے ہے جولینا ہے لیں پہن وہ باہر نکلے اور جس چیز کے یاس سے بھی گزرتے اسے لوٹ لیا اور انہوں نے کسان اور سلطان کی آمدنی کونوٹ لیا اور اس نے شرقی جانب برعباس بن موئی ہادی کواور غربی جانب پر اسحاق بن موئ ہادی کو نائب مقرر کیا اور اس سال ایک خارجی مہدی بن علوان نے خروج کیا اور ابراہیم نے ابواسحاق معتصم بن الرشيد كي سركردگي ميں امراء كي ايك جماعت كے ساتھ فوٹ كوان كے مقابلہ ميں بھيجا تو اس نے اسے شكست دي اوراس کی تدبیر کوفیل کردیا اور اس سال ابوالسرایا کے بھائی نے بغاوت کی اور کوف میں اتقامت اختیار کرلی ابراہیم نے اس سے جنگ کرنے کے لیے فوج بھیجی پس ابوالسرایا کا بھائی قتل ہوگیا اوراس کے سرکوابراہیم کے پاس بھیجا گیا اور جب اس سال کی ۱۲ ر بیج الا ول ہوئی تو آسان پر سرخی ظاہر ہوئی پھر ختم ہوگئی اوراس کے بعد آسان میں دوسرخ ستون رات کے آخر تک قائم رہاور کوفیہ میں اصحاب ابراہیم اور اصحاب مامون کے درمیان جنگیں ہوئی اور انہوں نے باہم شدید قبال کیا اور اصحاب ابراہیم سیاہ لباس اوراصحاب مامون سنرلباس زیب تن کئے ہوئے تھے اور رجب کے آخر تک مسلسل ان کے درمیان جنگ جاری رہی۔ اوراس سال ابراہیم بن مہدی نے ہل بن سلامہ مطوع پر فتح یا کراہے قید کر دیا اور بیہ جنگ اس وجہ ہے ہوئی کہ اس کے گر دلوگوں کی ایک جماعت جمع ہوگئی **جوامر بالمعروف اور نہی عن ا**لمئکر کرتے لیکن وہ حد سے تجاوز کر گئے اور انہوں نے باد شاہ پر عیب لگائے اور کتاب دسنت کے قیام کی دعوت دی اور اس کا درواز ہیوں بن گیا گویا وہ بادشاہ کا درواز ہ ہے اور اس پر ہتھیا راور جوان اور دیگر شاہانہ نخوت کی باتیں موجود رہتیں ہیں سیاہیوں نے اس سے جنگ کی اور اس کے اصحاب کوشکست دی اور وہ ہتھیار پھینک کرعورتوں اور تماشائیوں کے درمیان چلا گیا پھرایک گھر میں روپوش ہو گیا'اے پکڑ کر ابراہیم کے پاس لایا گیا تو اس نے پورا

ائک سال اسے قیدر کھااور اس سال مامون خراسان سے عراق جانے کے ارادے سے آیا اور اس سفر کا باعث بیرتھا کہ علی بن موگ ر شائے ماموں کو ارض عراق کے ان فعن وا خیافات کی اطلاع دی بسن میں لوگ مبتلا سے نیم یہ کہ باشموں نے لوکول کو ہتایا کہ ما مون نسور وسیون به اوروه تجهه بیغلی بین موک کی بیغت ل**ینه کی** ونبدت تایب نگاته مین اور نست بین نسل اوراو از از همر بین مهار می که آیر ورمیان جنگ حاری ہے کئی مامون نے استے امراء اور اقراء کی ایک جماعت لو بلایا اور اس بارے میں ان ہے وریافت کیا تو انہ ں نے س سے امان طلب کرنے کے بعد علی کی بات کی تصدیق کی اور اسے کہنے لگے فضل بن مہل نے ہرثمہ کے قتل کو کھنے خوبصورت کر کے دکھایا ہے حالانکہ وہ تیراخیرخواہ تھا اور اس نے اس کے آل کرانے میں جلدی کی ہے اور طاہر بن حسین نے تیرے لیے معاملات کو ہموار کیاحتیٰ کہ خلافت کومہار سے پکڑ کرتیرے ماس لے آیا اور تونے اسے رقد کی طرف نکال دیا اور وہ ہے کار ہو کر بیٹھ گیااور نہ تو نے اسے کسی کام کے لیے اٹھایااور زمین اپنے اطراف سمیت شروروفتن سے بھٹ گئ ہے۔

پس جب مامون کواس بائے کا لیتین ہو گیا تواس نے بغداد کی طرف کوچ کرنے کا تھم دیااورفضل بن سبل بھی ان خیرخوا ہوں کی مد د کو سجھ گیا پس اس نے کچھلوگوں کو ماراا در کچھے کی داڑھیاں نوچیس اور مامون چاتا چاتا جب سرخس پہنچا تو کچھلوگوں نے مامون کے دز رفضل بن سہل پر حملہ کر دیا اور اس وقت وہ حمام میں تھا اور انہوں نے اسے تلواروں ہے تل کر دیا اور بیرم شوال جمعہ کے دن کا واقعہ ہے اوراس کی عمر ساٹھ سال تھی' کپس مامون نے ان کے پیچیے فوج بھیجی جوانبیں لے آئی اوروہ حیار نلام تھے جنہیں اس نے تل کر دیا اوراس کے بھائی حسن بن مہل کو تعزیت کا خط لکھا اوراس کی جگدا ہے وزارت پرمقرر کیا اور مامون عید کے روز سرخس سے عراق کی طرف کوچ کر گیااورابراہیم بن مہدی مدائن میں تھااوراس کے مقابلہ میں مامون کی جانب سے ایک فوج تھی جواس سے جنگ کرتی تھی۔

### سام الم

اس سال مامون عراق پہنچا اورطوس ہے گزرااور وہاں انز کرصفر کے مہینے میں کئی روز تک اینے باپ کی قبر کے یاس تشہرار ہا اور جب مہینے کا آخر آیا تو علی بن مویٰ رضانے انگور کھائے اوراجا تک فوت ہو گئے اور مامون نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں اپنے باپ رشید کے پہلومیں فن کیا اوران پر بہت افسوس کا اظہار کیا اور حسن بن مہل کوتعزیت کا خط لکھا اور آپ کی وفات یر جوائے فم ہوا تھا اس کے بارے میں اے اطلاع دی اور بنوعباس کوبھی خطاکھا کہتم مجھے اس وجہت ملامت کرتے تھے کہ میں نے علی بن مویٰ رضا کوایے بعد و لی عہد بنایا ہے۔ دیکھووہ مرابراہے پس تم سمع واطاعت کی طرف رجوع کروتوانہوں نے اسے وہ مخت تر جواب دیا جوکسی کی طرف لکھا جا سکتا ہے اور اس سال باغی حسن بن مہل پر متغلب ہو گئے حتیٰ کہ اسے یا بجولا ل کر کے ایک مکان میں بند کر دیااورامراء نے مامون کو میہ بات ککھی اوراس نے انہیں لکھا کہ میں اپنے اس خط کے بیچیے بیچیے بیچیے بیچ اہل بغداد کے درمیان بہت جنگیں ہوئیں اور وہ اس ہے بگڑ گئے اور اس ہے نفرت کرنے لگے اور بغدادییں فتنے' فریب کارازر فاسق نمو دار ہو گئے اور حالات بگڑ گئے اور انہوں نے جعہ کے روز ظہر کی نماز پڑھی اور مؤ ذنین نے خطبہ کے بغیران کی ' ہامت کی

اورانہوں نے چاررکعتیں پڑھیں اورابراہیم اور مامون کے بارے میں لو**گو**ں میں سخت اختلاف ہوگیا پھر مامونیوں نے ان یرغلب پالیا۔

#### . امل بغداد کاابراهیم بن مهدی کومعزول کرنا:

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

## على بن موسىٰ:

بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب قرشی ہاشمی علوی آپ کا لقب رضا تھا 'مامون نے چاہا کہ وہ آپ کے لیے خلافت سے دستبر دار ہوجائے مگر آپ نے یہ بات نہ مائی اور اس نے آپ کوا پنے بعد ولی عہد بنا دیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچکے ہیں آپ نے اس سال کے صفر میں طوس میں وفات پائی اور آپ نے اپنے باپ وغیرہ سے روایت کی ہے اور آپ سے ایک جماعت نے روایت کی ہے جس میں مامون' ابوالسلط ہر وی اور ابوعثمان مازنی نحوی شامل ہیں اور اس نے بیان کیا ہے کہ میں لئے آپ کو بیان کرتے سنا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو اس بات کا مکلف کرنے سے جس کی وہ سکت نہیں رکھتے کہیں زیادہ عا دل ہے اور وہ جو پچھ کرنا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ عا جزہیں۔

#### آپ کے اشعار:

ہم میں سے ہرایک مدت کی درازی کا امید دار ہے اور موت امید کی آفت ہے بچھے چھوٹی خواہشات دھو کہ نہ دین میا نہ روی اختیار کر اور بہانے چھوڑ دے دنیاایک زوال پذیر سائے کی طرح ہے جس میں سوار ہوکر اتر کر پھر کوچ کرجاتا ہے۔



#### 20105

اسسال با مون عواق کے بلاتے میں آیا ہوراس کی مید ہوہ ان کی دوہ جربان سے گزراتو وہاں اس نے ایک ہاہ تیا م کیا جب بیک بھر ہاں ۔ ہے جلا اور وہ ایک منزل میں ایک یا دورن پڑاؤ کرتا تھا۔ بھر وہ نہروان آیا اور وہ ایک منزل میں ایک یا دورن پڑاؤ کرتا تھا۔ بھر وہ نہروان آیا اور وہ ایک منزل اور اس کے اہل بیت کے سرکر دہ حسین کورقہ خط کھا کہ وہ نہروان میں اس کے پاس آئے اور اس نے وہاں اس سے ملا قات کی اور اس کے اہل بیت کے سرکر دہ وہوکت اور خطیم فوج نے اس کا استقبال کیا اور جب آخری ہفتہ کا دن آیا تو وہ ۱۳ اصفر کو دن کے بلند ہوجانے پر بردی شان وشوکت اور خطیم فوج کے ساتھ بغداد آیا اور وہ اس کے تمام اصحاب اور جوان سبزلباس نیب نیل اور ما مون رصاف میں فروش ہوا پھر وہ وجلہ کے کنارے قصوعلی میں فتقل ہوگیا اور امراء اور مرد وہوگی میں فتقل ہوگیا اور امراء اور مرد وہوگی دہ وجلہ کے کنارے قصوعلی میں فتقل ہوگیا اور امراء اور مرد وہوگی دن اس کی گھر آئے جانے گے اور بغداد یوں کا لباس سبز ہوگیا اور وہ سیاہ لباس کو جلانے گے کہی وہ مسلسل سرکر دہ لوگ حسب دستوراس کے گھر آئے جانے گے اور بغداد یوں کا لباس سبز ہوگیا اور وہ سیاہ لباس کو جلائے کے گئا مرد وہاں ہوگیا ہوگوں نے کہوں وہ سلسل سیاہ کو اس نے بہلی حاجت بیچیش کی کہوہ دوبارہ سیاہ لوگوں نے بھی سیاہ لباس بہانا اور دوبارہ اس کی طرف آگے اور اس نے اس لوگوں نے بھی سیاہ لباس بہان لیا اور دوبارہ اس کی طرف آگے اور اس نے اس کی اور انداعلم۔

اور جب اس کا پچاابراہیم بن مہدی چھ سال اور پچھ ماہ رو پوشی کے بعداس کے پاس آیا تو مامون نے اسے کہا تو سیاہ خلیفہ ہے تو وہ اعتذار داستغفار کرنے لگا پھر کہنے لگا ہے امیر المونین میں وہ مخص ہوں جس پر آپ نے عفو کا احسان کیا ہے اوراس موقع پر پیشعر پڑھے:

دلیر شخص کوسیاہ لباس عیب نہیں لگاتا اور نہ ہی دانشمند' ادب کرنے والے نوجوان کوعیب لگاتا ہے اگر سیاہی کو تجھ سے کوئی حصہ حاصل ہے۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ متا خرین میں ہے بھی ایک شخص نے اس مفہوم کونظم کیا ہے اور وہ نصراللہ بن قلانس اسکندری ہے:

بہت می ساہ چیزیں بالفعل سفید ہوتی ہیں' کا فور نے کتوری سے حسد کیا ہے جیسے آ تکھ کے تل کولوگ ساہ خیال کرتے ہیں حالا نکہ وہ نور ہوتا ہے۔

اور مامون نے اپنے چچاابراہیم بن مہدی کے قل کے بارے میں اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا تو احمد بن خالد وزیر احول نے اسے کہایا امیر المونین آگر آپ نے اسے قل کر دیا تو اس کی مثل لوگ آپ کے پاس موجود ہیں اور اگر آپ اسے معاف کردیں تو آپ کی مثل کوئی نہ ہوگا پھر مامون نے وجلہ کے کنارے اپنے کل کی جانب محلات بنانے شروع کردیئے اور فتنے اور شختم ہو گئے اوراس نے بچاس پراہل مضافات ہے مقاسمت کرنے کا تقلم دیا حالانکہ وہ نصف پر مقاسمت کرتے تھے اوراس نے گوشت والا نقهر بنایا جوازواز کے دس پیالوں کے برابر ہوتا ہے اوراس نے منتف شپر دل ہے بہت ہی چیز س کم کرد س اور بہت ہے مقامات پر لوگول سے نرمی کی اورائیے بھائی عیسلی بن الرشید کو کوفید کا امیر مقرر کیا اورا بے بھائی صالح کو بھر ہ کا امیر مقرر کیا اور عبید اللہ بن حسین عبدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب کوحر مین کا تا ئب مقرر کیا اور یچیٰ بن معاذ نے با بک خرمی سے جنگ کی مگراس پر فتح نہ یا سکا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

## امام عبدالله محمر بن ادريس الشافعي :

ہم نے اپنی کتاب طبقات الشافعين ميں آپ سے حالات الگ بيان كئے ہيں اس جگہ ہم اس كا خلاصہ بيان كريں گے۔ وبالله المستعان محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن يدبن باشم ابن المطلب بن عبد مناف بن قصی' قرشی مطلی' سائب بن عبیدنے بدر کے روز اسلام قبول کیا اوران کا بیٹا شافع ابن السائب جھوٹے صحابہ میں سے ہےاور آپ کی ماں از ویہ ہے اور جب اسے آپ کاحمل ہوا تو آپ نے خواب دیکھا کہ گویامشتری ستارہ آپ کی فرج سے نکل کرمصر میں جاکر ٹوٹ گیا ہے پھر ہرشہر میں اس کے ککڑے جی ' حضرت امام شافعی غز ہ میں پیدا ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ عسقلان میں پیدا ہوئے اور بعض نے م<u>اھ</u>یں یمن میں آپ کی پیدائش بیان کی ہے آپ چھوٹے بن تھے کہ آپ کے والد فوت ہو گئے اور آپ کی والده آپ کودوسال کی عمر میں مکہ لے گئ تا کہ آپ کا نسب ضائع نہ ہو۔ آپ نے وہیں نشو ونما پائی اور سات سال کی عمر میں قرآن یٹے صلیا اور دس سال کی عمر میں مؤطا کو حفظ کرلیا اور پندرہ سال کی عمر میں فتویٰ دیا اور بعض کا قول ہے کہ ۱۸ سال کی عمر میں فتویٰ دیا۔ آ پ کے شیخ مسلم بن خالدزنگی نے آ پ کواجازت وی اور آ پ لغت اور شعر میں مشغول ہو گئے اور ہذیل میں تقریباً وس سال مقیم ر ہے اور بعض نے آپ کا قیام ہیں سال بیان کیا ہے اور آپ نے ان عرب کی لغات اور ان کی فصاحت سیمی اور مشائخ اور ائمک ایک جماعت کو بہت می احادیث سنائیں اور اپنی یا داشت سے خود حضرت امام مالک کومؤ طاسنایا اور آپ کی قراءت اور ہمت نے انہیں جبرت میں ڈال دیا اورمسلم بن خالدزگگی کے بعد آپ نے ان سے تجازیوں کاعلم حاصل کیا اور آپ سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے ہم نے حروف ابجد کے مطابق ان کے اساء کومرتب کیا ہے اور آپ نے اساعیل بن مطلطین کوعن شبل عن كثير عن مجابد عن ابن عباس عن ابي بن كعب عن رسول الله مَثَاثِيَّةٌ عن جبريل عن الله عز وجل قرآن سنايا ـ

اورامام شافعی نے عن مسلم بن خالدعن ابن جریج عن عطاءعن ابن عباس وابن الزبیر وغیر ہمامن جماعة من الصحابہ فقہ حاصل کی اس جماعت میں عمر دین علیٰ حضرت ابن مسعود اور حضرت زید بن ثابت شامل میں اور ان سب نے رسول اللہ مُثَاثَیْتِم سے فقہ سیمی ہےاورای طرح آپنے امام مالک ہے بحوالہان کے مشائخ کے فقہ سیمی اورآپ سے ایک جماعت نے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے آپ سے نقہ سکھی ہےاوران کے بعد جولوگ ہمارے زمانے میں ہوئے ہیں ان کا ہم نے ایک الگ تصنیف میں ذکر کیا ہے

اورا بن ابی حاتم نے عن ابی بشر الد دلا بی عن محمہ بن اور بس وراق الحریدی عن الثافعی روایت کی ہے کہ آپ نے یمن کے علاقے میں نجران کی عدالت سنبیا کی پھران لوگوں نے آپ کا مقابلہ کیا اور رشید کے پاس آپ کی چغلی کی کہ آپ خلافت کے خواہاں ہیں۔پس آ ب کو پا بجولال آیک نچر پر بغدا دلایا گیا اور آ پ ۱۸۱ج میس ۳۰ سال کی مریس بغداد آئے اور رشید سے ملا قات کی اور آ ب نے اور مجہ بن حسن نے رشید کے ماضے مناظرہ کیا اور محمد بن حسن نے آپ کی تعریف کی اور رشید پر واضح ہو گیا کہ آپ اس بات سے بری ہیں جوآ پ کی طرف منسوب کی گئی ہے اور محمد بن حسن نے آپ کواینے ہاں اتارااور حضرت امام ابو یوسف اس سے ایک سال قبل فوت ہو چکے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ دوسال پہلے فوت ہو چکے تھے اور ممرین حسن نے آپ کی غزت کی اور امام شافعی نے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابران سے لکھا پھررشید نے آپ کو دوسودینار دیتے اور بعض نے پانچ سودیناریان کیے ہیں اور حضرت امام شافعی واپس مکدآ گئے اور جو کچھآ پکوملاآ پ نے اسے اپنے اہل اورا پے عم زادرشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ پھرا مام شافعی <u>19</u>0ھ میں عراق واپس آ گئے اور اس مرتبہ علاء کی ایک جماعت نے آپ سے ملاقات کی جس میں امام احمد بن طنبل ابوثور 'حسین بن علی الكرابيسي' حارث بن شروع بقال ابوعبدالرحمٰن شافعی اورزعفرانی وغيرجم شامل تھے۔ پھر آپ مکہ واپس آ گئے پھر <u>191ھ میں</u> بغداد واپس آ گئے پھروہاں سے مصر چلے گئے اور وہیں اقامت اختیار کرلی یہاں تک کدای سال بعنی من مصر چلے گئے اور آپ نے اپنی کتاب الام تصنیف کی جوآب کی جدید کتب میں سے ہے کیونکہ وہ رہیج بن سلیمان کی روایت سے ہے جومصری ہے اور امام الحرمین وغیرہ کا خیال ہے کہ وہ قدیم کتب میں سے ہےاور رپیات اس قتم کے آ دمی سے عجیب اور بعید ہے واللہ اعلم ۔

اورکئی کبارائمہ نے حضرت امام شافعی کی تعریف کی ہے جن شی عبدالرحن بن مبدی بھی شامل ہیں اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ و وان کے لیے اموال میں ایک کتاب لکھ دیں تو آپ نے ان کے لیے رسالہ لکھا اور و ہ آپ کے لیے ہمیشہ نماز میں دعا کرتے تھے اور آپ کے شخ مالک بن انس اور قتیبہ ابن سعید ہیں اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ اور سفیان بن عیبنہ اور کیچیٰ بن سعیدالقطان امام ہیں اور آب اور ابوعبیدان کے لیے اپنی نماز میں وعاکیا کرتے تھے ابوعبیدنے بیان کیا ہے کہ میں نے امام شافعی ہے بروافسیح برواعقل منداور بروامتی نہیں و یکھااور قاضی بیچلیٰ بن اکثم' اسحاق بن راہو یہ محمد بن حسن اور کی لوگوں کے اقوال آپ کے بارے میں موجود ہیں جن کا ذکر کرنا اور ان کے اقوال کی شرح کرنا باعث طوالت ہوگا۔

اور حضرت امام احمد بن عنبل جالیس سال تک اپنی نمازوں میں آپ کے لیے دعا کرتے رہے اور حضرت امام احمد اس حدیث کے بارے میں جے ابوداؤداورعبداللہ بن وہب کے طریق سے عن سعید بن ابی ابوب عن شراحیل بن زیدعن ابی علقم عن ابی ہرر "عن النبی مظافیظ مروایت کیا ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالی اس امت کے فائدے کے لیے ہرسوسال کے سرپر ایک شخص کو بھیجا کرے گا جواس کے دین کے معاطے کی اس کے لیے تجدید کیا کرے گا۔

بیان کیا کرتے تھے کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز بہلی صدی کے سر پر آئے اور امام شافعی دوسری صدی کے سر پر آئے اور ابوداؤد طیالتی نے بیان کیا ہے کہ جعفر بن سلیمان نے عن نصر بن معیدالکوری اوالعبدی عن الجارو دعن الی الاحوص عن عبدالله بن مسعود ہم ہے بیان کیا کہ رسول اللہ مَنْ ﷺ نے فر مایا کہ قریش کوسب وشتم نہ کرو بلاشبہ ان کاعالم زمین کومکم ہے بھر دے گا۔اے اللہ

جب توان کے اولین کوعذاب اور وبال کا مزاچکھائے توان کے آخرین کو بخشش کا مزاچکھا' بیرحدیث اس طریق سے غریب ہے اور حاکم نے اسے اپنے متدرک میں صفرت ابو ہر بریوگ سے بچوالہ حضرت نبی کریم ساتھتے ہماتی طرح روایت کیا ہے۔

اور ابونعیم عبد الملک بن محمد اسفرائین نے بیان کیا ہے کہ میہ حدیث صرف محمد بن اور یس شافعی منطبق ہوتی ہے اسے خطیب نے بیان کیا ہے کہ آ پر استباز ہیں اور آپ پرکوئی احتراض نہیں اور نے بیان کیا ہے اور کی بن معین نے حضرت امام شافعی کے متعلق بیان کیا ہے کہ آ پر استباز ہیں اور آپ پرکوئی احتراض نہیں اور ایک دفعہ آپ نے بیان کیا کہ اگر جھوٹ مطلقاً آپ کے لیے مباح ہوتا تو آپ کی جوانم دی آپ کو جھوٹ بو لئے سے روتی اور ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو بیان کرتے شاکہ امام شافعی فقیہ البدن صدوق اللمان ہیں اور ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ امام شافعی کے یاس کوئی غلط حدیث نہیں اور ابود اور سے بھی ای تشم کی روایت لی گئی ہے۔

اورا مام الائمه محمد بن اسحاق خزیمہ نے بیان کیا آپ سے بوچھا گیا کیا کوئی سنت ایسی ہے جوامام شافعی کومعلوم نہیں ہوئی آپ نے فرمایا نہیں اور اس کامفہوم یہ ہے کہ وہ بھی اپنی سند کے ساتھ آپ تک پہنچتی ہے اور بھی مرسل اور بھی منقطع ہو کرجیسا کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ والنّداعلم۔

اورح ملہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے امام شافعی کو بیان کرتے سنا کہ بغداد میں مجھے ناصرالت کا نام دیا گیا اور ابوثور نے بیان کیا ہے کہ ہم نے امام شافعی کی مانند کو گی شخص نہیں دیکھا اور شرآپ نے اپنی مانند کو لی دیکھا ہے اور یہی بات زعفرانی وغیرہ نے بیان کیا ہے امام شافعی کے اضائل میں تالیف کیا ہے 'بیان کیا ہے امام شافعی کواپیے فضائل میں تالیف کیا ہے' بیان کیا ہے امام شافعی کواپیے فضائل حاصل ہیں جو کسی دوسرے کے لیے جمع نہیں ہوئے لیخی شرف نسب و مین واعتقاد کی صحت 'سخاوت نفس' حدیث کی صحت وسقم اور ناسخ ومنسوخ کی معرفت' کتاب وسنت کا حفظ خلفاء کی سیرت' حسن تھنیف اور ایچھے اصحاب و تلا ندہ جیسے امام احمد بن حنبل آ ہے نفدادی اور مصری اصحاب کے اعیان کو بیان کیا ہے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اعمان کو بیان کیا ہے اور حضرت امام شافعی سب لوگوں سے ہو حکر قرآن و سنت کا مفہوم جانے تھے اور سب لوگوں سے زیادہ ان دونوں سے دلائل نکا لئے تھے اور آ پ ارادے اور اخلاص کے کھا ظ سے سب لوگوں سے بہتر تھے۔

آپ فرمایا کرتے تھے میری خواہش ہے کہ لوگ اس علم کو سیکھیں اور اس میں ہے بھی کوئی بات میری طرف منسوب نہ کریں وہ میری تعریف نہ کریں انہیں اس پراجر ملے گا اور کئی لوگوں نے آپ سے روایت کی ہے کہ جب تمہارے پاس رسول اللہ مٹائیٹیٹر کی صحیح حدیث موجود ہوتو وہ بی بیان کرواور میرے تول کو چھوڑ دو ہیں بھی اسے ہی بیان کرتا ہوں خواہ تم مجھ سے نہ سنواور ایک روایت میں ہے میرے قول کو طرف التفات نہ کرواور ایک روایت میں ہے میرے قول کو ورائی سے میرے قول کی طرف التفات نہ کرواور ایک روایت میں ہے میرے قول کو دیوار کی چوڑ ائی پر دے مارو رسول اللہ مٹائیٹیٹر کے ساتھ میرے قول کی کوئی ضرورت نہیں اور آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ شرک کے سوا ہرگناہ کے ساتھ اس کے میا ہو جائے کہ میں کی تواہش کے ساتھ اسے میل اور آپ نے دوایت میں ہوگناہ کے ساتھ اس کے میا تھوں کو معلوم ہو جائے کہ میں کی قدرخواہشات ہیں تو وہ ہے کہ علم کلام کے ساتھ اس سے بہتر ہے اور آپ نے فرمایا ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم کلام میں کی قدرخواہشات ہیں تو وہ

اس سے ایسے بھا گتے جیسے وہ شیر سے بھا گتے ہیں اور آ یہ نے فر مایا اہل کلام کے بارے میں میر افیصلہ یہ ہے کہ انہیں کھجور کی شاخ کے ساتھ مارا جائے اورانہیں قبائل میں چمرایا جائے اوران کے ساتھ مناوی کی جائے کہ جو تھی کتاب وسنت کوتڑ ک کرے اورملم کلام کی طرف توجه کرے!س کی پیرمز اہے۔

اور البويطی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام شافعی کو بیان کرتے سنا کہتم پر اصحاب الحدیث کی صحبت لا زم ہے بلاشبہ وہ لوگوں سے زیادہ میچے راہ پر ہیں اور آپ نے فر مایا ہے کہ جب تو اصحاب الحدیث میں ہے کسی شخص کو دیکھے تو گویا تونے رسول الله مَثَاثِیْزِغ کے اصحاب میں ہے کسی مخص کو دیکھ لیا ہے۔اللہ تغالی ان کو جز ائے خیر دے انہوں نے ہمارے لیے اصل کو حفظ کیا اورانہیں ہم یرفضیات حاصل ہے اور اس مفہوم میں آپ کے اشعار میں سے سیشعر بھی ہیں:

قرآن حدیث اور فقہ فی الدین کے سواتمام علوم مشغلہ ہیں علم وہ ہے جس میں کہنے والا کیے کہاس نے ہم سے بیان کیا اوراس کے سواجو پچھ ہے وہ شیاطین کے وساوس ہیں۔

آ پ فر مایا کرتے تھے قرآن کلام الٰہی ہے اور غیر مخلوق ہے اور جو قرآن کو مخلوق کیے وہ کا فریے اور آپ کے کئی سرکردہ اصحاب سے روایت ہے جواس امریر دلالت کرتی ہے کہ آپ آیات وا حادیث صفات پر سے سلف کے طریق کے مطابق گز رتے جیسے کہ وہ بغیر کسی تکبیف اور تشبیہ اور تغلیل وتحریف کے بیان ہوئی ہیں۔اورابن خزیمہ نے بیان کیا ہے کہ مزنی نے مجھے سایا که خود حضرت امام شافعیٌ نے ہمیں بداشعار سائے: 🗝

جوتو جاہے وہ ہوجائے گاخواہ میں نہ جا ہوں اور تو نہ جا ہے وہ نہیں ہوگا تو نے بندوں کوایے علم کےمطابق پیدا کیا ہے اور علم میں جوان اور عمر رسیدہ بھی چلتا ہے اور ان میں خوش بخت بدبخت فتیج اور حسین بھی ہوتے ہیں اس پرتو نے احسان کیا اوراس کو بے یارومد د گارچھوڑ دیا اوراس کی تو نے مدد کی اوراس کی تو نے مدنہیں گی۔

ربیج نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام شافعی کو بیان کرتے سنارسول الله مَنْ فَیْوَم کے بعدسب لوگوں سے افضل حضرت ا ليو بكر مني الدَوْر كِير حضرت عمر مني الدَوْء كي حضرت عثمان مني الدَوْر كيم حضرت على مني الدَوْر مهن -

اورر نیج سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا ہے کہ حضرت امام شافعیؓ نے مجھے شعر سنا ہے:

لوگ ٹیڑھے ہو گئے ہیں حتی کہ انہوں نے رائے ہے دین میں وہ بدعات ایجا دکر لی ہیں جن کے ساتھ رسولوں کومبعوث نہیں کیا گیا حتی کو اکثر لوگوں نے اللہ کے حق کو تفقیر مجولیا ہا ورجس چیز کو انہوں نے اٹھایا ہے اس میں مشغول ہیں۔ اورہم نے سنت کے بارے میں آپ کے اشعار اور آپ کا کلام بیان کیا ہے اور آپ کے تھم ومواعظ میں سے بہت ایکھے ھے کوہم نے طبقات الثافعیہ کے شروع میں بیان کیا ہے آ یہ نے جمعرات کے روزمصر میں وفات یا کی اوربعض نے جمعہ کے روز

۳۰ رجب ۲۰ میر کو ۵ مال کی عمر میں آپ کی وفات بیان کی ہے۔

آپ سفیدرنگ خوبصورت ورازقد ٔ پارعب آ دمی تھاورشیعوں کی مخالفت میں مہندی لگاتے تھے۔ اوراس سال اسحاق بن الغرات ٔ اشهب بن عبدالعزیز مصری مالکی ٔ حسن بن زیا دلولوی کوفی حنفی ٔ حافظ ابودا و دسلیمان بن

دا وُ د الطبيالسي' صاحب المسند' ابو بدرشجاع بن وليد' ابو بكر<sup>ح</sup>نق' عبدالكريم' عبدالوباب بن عطاء الخفاف' النضر بن شميل امام لغت اور اشام بن ٹھر بن انسا ئب الگلبی مور ٹے نے وفات یا گی۔

اس سال مامون نے طاہر بن حسین بن مصعب کو بغداد عراق خراسان ہے مشرق کی جانب انتہائی مملداری تک نائب مقرر کیا اور اس سے راضی ہو گیا اور اس کے مرتبے کو بہت او نیا کردیا ۔ اس وجہ سے کہ حسن بن نہل مضافات میں بیار تھا اور مامون نے طاہر کی جگہ یجیٰ بن معاذ کورقد اور جزیرہ کا امیرمقرر کیا اور اس سال عبداللہ بن طاہر بن حسین بغدا د آیا اور اس کے باپ نے اسے رقہ پرنائب مقرر کیا تھا اور اسے نصر بن شبث کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا تھا اور مامون نے عیسیٰ بن پزیدجلو دی کوز طقوم کے ساتھ جنگ کرنے پر مقرر کیا اورعیسی بن محمد بن ابی خالد کو آذر بائیجان کا امیر مقرر کیا اور مصر کا نائب السری بن الحکم و ہیں فوت ہو گیا اور سندھ کا نائب داؤد بن پزید تھا اس نے اس کی جگہ بشرین داؤ د کواس شرط پرامیر مقرر کیا کہ وہ ہرسال اسے ایک کروڑ درہم دے اور اس سال حربین کے نائب عبید اللہ بن حسن نے لوگوں کو جج کروایا۔

اوراس سال جن اعیان نے وفات یا ئی ان میں اسحاق بن منصور سلولی بشرین بکر دشقی 'ابوعا مرالقعدی'محمہ بن عبیر طنافسی اور یعقوب الحضری شامل ہیں۔

#### ابوسليمان الدراني:

عبدالرحن بن عطيه أوربعض نے عبدالرحن بن احد بن عطيه بيان كيا ہے اوربعض نے عبدالرحن بن عسر ابوسليمان الداراني بیان کیا ہے۔آپ ایک باعمل عالم بیں اورآپ اصلاً واسطی بین آپ نے دمشق کے مغرب میں داریا نام بھی میں سکونت اختیاری۔ اورآپ نے سفیان توری وغیرہ سے حدیث کا ساع کیا ہے اور آپ سے احمد بن ابی الحواری اور ایک جماعت نے روایت کی ہےاور حافظ ابن عسا کرنے اپنے طریق سے اساد کیا ہےاور فرمایا ہے کہ میں نے علی بن حسن بن ابی رہیج درولیش سے سناوہ فر ماتے تھے کہ میں نے ابراہیم بن ادہم کو بیان کرتے سا کہ میں نے ابن عجلان کو قعقاع بن حکیم سے بحوالہ انس بن مالک بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ سُکاٹیڈیل نے فر مایا ہے کہ جو محف ظہر ہے قبل جار رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اس روز کے گنا ہوں کو بخش دے گا۔ اور ابوالقائم قشری نے بیان کیا ہے کہ ابوسلیمان الدر انی ہے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک قصہ گو کی مجلس میں گیا تو اس کے کلام نے میرے دل پراٹر کیا اور جب میں اٹھا تو میرے دل میں اس کا کچھا ٹربھی نہ تھا یہاں تک کہ میں اینے گھرواپس آ گما۔

پس میں نے نخالف آلات کوتوڑ دیا اور ( سنت کے ) طریق کواختیا ر کرلیا' میں نے یہ حکایت کی کی بن معاذ ہے بیان کی تو آپ نے فرمایا چڑیا نے سارس کوشکار کرلیا ہے۔ چڑیا ہے مرادقصہ گواور سارس سے مراد ابوسلیمان ہیں۔اور احمد بن الی الحواری نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابوسلیمان کو بیان کرتے سا ہے کہ جس کوکوئی بات الہام ہو جائے جب تک وہ اسے حدیث میں نہ سنے

اس پڑمل نہ کرے اور جب اسے حدیث میں من لے تو اس پڑمل کرے وہ نُورٌ عَلَى نُورٌ ہوجائے گا۔ اور جنیڈنے بیان کیا ہے کہ ابوسلیمان نے بیان لیا ہے کہ بسااوقات میرے دل میں لوگول کے نکات میں سے نونی نکتہ پڑجا تا ہے گریں اسے دوعا دل گواہوں یعنی تیا۔ وسنت کے بغیر تبول نہیں کرتا۔

راوی بیان کرتا ہے ابوسلیمان نے قربالیا سب ہے افضل عمل خواہش آئس کی مخالفت کرتا ہے بیز فربالیا ہر چیز کا ایک علم البخذ لان خوف الہی کے باعث رونے کو چھوڑ تا ہے اور آپ نے فربالیا ہر چیز کا ایک زنگ ہے اور وفلب کا زنگ پیٹ کا سیر ہونا ہے اور آپ نے فربالیا کہ الل مال اور اولا و میں ہے جو چیز بھی تجھے خدا ہے غافل کردے وہ منحوں ہے نیز فربالیا ایک شب میں محراب میں دعا کر رہا تھا اور میرے دونوں ہاتھ تھیلے ہوئے تھے کہ شنڈک نے بچھ پرغلبہ پالیا اور میں نے ایک ہاتھ کو سینے لیا اور میں نے ایک ہاتھ کو سینے لیا اور ور اپھیلا کر اس سے دعا کرتا رہا اور جھے نیند آگئ کہ ہاتف نے بچھے آواز دی اے ابوسلیمان جو تکلیف اس ہاتھ کو پیٹی ہے ہم نے ایک ہو تا تھے کہ شنڈک کے بچھے کہ رہ سے آپ نے نے فربالیا میں نے تیم کھائی کہ خواہ کری ہو یا سردی میں دونوں ہاتھ باہر نکال کردعا کروں گا نیز فربالیا ایک شب میں اپنے سرخ رنگ گھوڑ ہے ہے غافل ہو گیا کیا دیکھا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں ہوں ہوا ہوا ہوا وار بچھے باہر نکال کردعا کروں گا نیز فربالیا ایک شب میں اپنے سرخ رنگ گھوڑ ہے نے فربالیا ہوگیا کیا دیکھا ہوں کہ سوس کہ ہوں کہ سوس کے سردی میں دونوں ہاتھ میں ایک ہوری کے باس ہوں جو بچھے کہدری ہو تو سویا ہوا ہے اور بجھے پانچ سوسال سے تیرے لیے میں ایک بڑی ہو تا بہا ہوگیا کیا دیا ہیں کہ ہوتا ہو ہوں ہونے ہونے کہ ہوں اور این میں جور ہو بیٹھی ہیں اللہ تعالی حورکو پیدا کرتا ہے اور جب اس کی تخلیق کمل ہوجاتی ہے تو فربالی خورکو پیدا کرتا ہے اور جب اس کی تخلیق کمل اور اس کے سرین کری کی ایک جانب نگے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک حورکوا یک شہری کری پر چرش طرف میں ہوتی ہو تھوں اس میں ہوتا ہو جورکو بیدا کرتا ہے اور جب اس کی تخلیق کمل اور اس کے کناروں پر حسب منتا سیر کرنے اس کی طرف ہو جنت کی اور اس کے کناروں پر حسب منتا سیر کرنے کی اور اس کے کناروں پر حسب منتا سیر کرنے کیا تہ سے ان نہری کاروں پر حسب منتا سیر کرنے کیا اس مورک کناروں پر حسب منتا سیر کرنے کیا دیا جس کی کاروں ہو حسب منتا سیر کرنے کیا دیا جس کیا جال ہوگا جو جنت کی اس کی کیارت تو ٹرنا جا ہے گا۔

راوی کا بیان ہے میں نے ابوسلیمان کوفر ماتے سنا کہ بسا اوقات پاچ پانچ راتوں تک میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت پر ھے بغیر تھر ار ہا اور اس کے معانی میں غور وفکر کرتا رہا اور بسا اوقات قرآن کی ایک آیت آ جا ور ہارہ عقل کو واپس لے آتی ہے اور میں نے آپ کوفر ماتے سنا دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی جڑ خوف الہی ہے۔ دنیا کی چابی سیر ہوکر کھانا اور آخرت کی چر بھوک ہول کے اور ایک روز آپ نے جھے فر ما یا اے احمد تھوڑی بھوک تھوڑ افقر اور تھوڑ افقر اور تھوڑ اصبر ہے بھر دنیا وی زندگی کے ایام گر رجا کی گے اور احمد کا بیان ہے کہ ایک روز ابوسلیمان نے نمک کے ساتھ گرم روٹی کی خواہش کی تو اے آپ کے پاس لایا آپ نے اس سے دانت کے ساتھ ایک ٹلزا کا ٹا پھر اسے بھینک دیا اور رونے گے اور کہنے گا اے میرے رب تو نے میری خواہش کو جلد پورا کر دیا اور میری مشقت اور بد بختی کو لمبا کر دیا ہے حالا نکہ میں تا ئب ہوں بھر آپ نے وفات تک نمک نہیں چکھا۔

راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ کو بیان کرتے سنامیں ایک لخطہ کے لیے بھی اپنے نفس سے راضی نہیں ہوا اورا گرتمام اہل

زمین مجھے اس طرح گرانے پر اتفاق کرلیں جیسے میں نے اپ نفس سے گر پڑتا ہوں تو وہ اس کی طاقت نہ پائیں گے اور میں نے اپ کو بیان کرتے سا ہے لہ جس نے القدے میں نئی رسا بھر اس سے نوف شیس رکھا اور اس کی اطاقت نہ پائیں کہ وہ اس کو گڑوں وہ اس کے اور آ پ نے فرمایا خوف کو بند سے پر امید سے زیادہ غالب ہوتا جا ہے اور جب امید خوف پر غالب آ جائے تو دل بگڑ جاتا ہے اور ایک روز آ پ نے بچھے فرمایا کیا مبر سے او پر کو گئی مقام ہے؟ میں نے کہا ہاں لیتی رضا تو آ پ نے بچے فرمایا کیا مبر سے او پر کو گئی مقام ہے؟ میں نے کہا ہاں لیتی رضا تو آ پ نے بچے فرمایا کیا مبر سے او پر کو کہ حال ہوتا ہو گئی کے بھر ہوش میں آ کر فرمانے کے جب صابروں کو حماب کے بغیرا جر لے گاتو دوسرے مقام کے متعلق تیرا کیا خیال ہے بعی ان لوگوں کا جن سے وہ وہ راضی ہے اور فرمایا بھے ہو اور میں اسے نیکی کے کہ جن سے وہ راضی ہے اور فرمایا کہ ایک دور سے درویش سے کہا بھے وہ ہواں نہ درویش نے وہ ہواں اس نے بھے وہاں اس نے بھے وہ وہ اس کے بہاں اس نے بھے وہ وہ رہاں کی مدافعت کی جائے گیا اور جس نے رات کواچھا کا م کیا دن کواس کی مدافعت کی جائے گی اور جس نے رات کواچھا کا م کیا دن کواس کی مدافعت کی جائے گی اور جس نے دن میں اچھا کا م کیا دات کواس کی مدافعت کی جائے گی اور جس نے رات کواچھا کا م کیا دن کواس کی مدافعت کی جائے گی اور جس نے ترک خواہش میں داست بازی کی اللہ اسے سے کہ جہ بان اس خواہش کی وجہ سے عذاب دے جسے اس کے لیے چھوڑ دیا اس سے مزاحت کی جائے گیا وہ جب دل میں آخر ت اس سے مزاحت کرنے آتی ہے اور جب دل میں آخر ت اس سے مزاحت کرنے آتی ہے اور جب دل میں آخر ت میں موجود ہوتو دنیا اس سے مزاحت کرنے ہواں درکہ کے لیا تیم سے مزاحت کرنا مناسب نہیں۔

اوراجہ بن ابی الحواری نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک شب ابوسلیمان کے ہاں گزاری تو میں نے آپ کو بیان کرتے سنا تیرے عزت وجلال کی شم اگر تو نے جھے ہے ہے۔ ہیرے گنا ہوں کا مطالبہ کیا تو میں ضرور بھے سے تیرے عفو کا مطالبہ کروں گا اورا گرتو نے جھے دوزخ کی طرف جانے کا حکم دیا جھے سے میرے بخل کا مطالبہ کیا تو میں ضرور دوز خیوں کو خبر دوں گا کہ میں تجھ سے محب کرتا ہوں اور آپ فر مایا کرتے تھے کہ اگر تمام لوگ حق کے بارے میں شک کریں تو میں اکیلا اس میں شک نہیں کروں گا اور آپ نے فر مایا کرتے تھے اللہ کی مخلوق میں سے ابلیس سے بڑو ہی کہ کوئی تھے نہیں اور اگر اس نے جھے اس سے بناہ ما گئے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں اس سے بھی بناہ نہ ما نگل اور اگر وہ میرے سامنے آ کے تو میں اس کے رخسار پڑھیٹر ماروں اور آپ نے فر مایا باشبہ جو ویرانے کے دیواروں میں نقب لگانے نہیں آتا وہ جس جگہ سے جا ہے اس میں داخل مونے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ صوف آ بادگھ میں آتا ہے ای طرح ابلیس بھی ہرآ با دول کی طرف آ تا ہے تا کہ اسے آس کے مقام ہونے کا تارد سے اور اسے اس کی کری چھڑا و سے اور اس کی قیمتی چیز اس سے چھین لے اور آپ نے فر مایا دست اس سے دور ہوجاتے ہیں اور آپ نے فر مایا اللہ تو اگل کی مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو وساوس اور جنا بت اس سے دور ہوجاتے ہیں اور آپ نے فر مایا اللہ توائل کی مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو عشاء کی نماز با جماعت فوت ہوگئ تو اسی رات جھے احتلام ہوگیا اور آپ نے فر مایا اللہ توائل کی مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو حت اور اس کی نعیتیں اس سے عافل نہیں کرتیں کیں وہ دنیا میں اس سے کیسے عافل ہو سے ہیں۔

اورآپ نے فرمایا دنیا اللہ کے نزویک مچھر کے پر ہے بھی کم حیثیت رکھتی ہے پس اس سے بے رغبتی کرنا کیا ہے ' بے رغبتی تَّ بِهُتَ أُورِيرُ فَي بِرُقُ آ تَكُمُونِ وَأَنْ تُورِت مَرِنْ عِلِيتِ آنَ كَهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ تيرے دِلْ مِن النَّهِ عَالَون وَكَلَّم اور صفرت جنيد نے فرمایا که ابوسلیمانؑ سے بچھ باتیں روایت کی گئی ہیں اور میں انہیں بہت اچھا سجھتا ہوں۔ آپ کا قول ہے جواپے نفس میں مشغول ہوتا ہے وہ لوگوں سے عافل ہوتا ہے اور جوانیے رب میں مشغول ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے اور لوگوں سے عافل ہوتا ہے اور جو ایے رب میں مشغول ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے اور لوگوں سے غافل ہوتا ہے اور آپ نے فر مایا بہترین سخاوت وہ ہے جو ضرورت کے مطابق ہواور آپ نے فرمایا جس نے دنیا سے حلال طلب کیا اور سوال سے بے نیازی اختیار کی اور لوگوں سے بھی بے نیازی اختیار کی توجس روز اللہ ہے ملا قات ہوگی تو وہ اس پر نا راض ہوگا۔

اوراس قتم کی روایت مرفوعاً بھی بیان کی گئی ہے اور آپ نے فر مایا بلاشبہ کچھلوگوں نے غنا کو مال میں طلب کیا ہے اور اسے جمع کیا ہے اور انہوں نے اپنے خیال میں غلطی کی ہے آگاہ رہو! غنا صرف قناعت میں ہے اور انہوں نے کثرت میں راحت کو طلب کیا ہے حالانکہ راحت صرف قلت میں ہے اور انہوں نے مخلوق سے عزت طلب کی ہے حالانکہ عزت صرف تقوی میں ہے اور انہوں نے باریک اور نرم لباس اور اچھے کھانے اور شاندار اور بلندمسکن میں آسائش طلب کی ہے حالا تکہ وہ صرف اسلام ایمان عمل صالح 'یردے'عافیت اور ذکرالہی میں ہے اور آپ نے فرمایا اگر قیام اللیل نہ ہوتا تو میں دنیا میں زندہ رہنا پیندنہ کرتا اور نہ ہی ونیا کو درخت بونے اور نہریں کھودنے کے لیے پند کرتا ہوں میں صرف اسے دو پہر کے روز وں اور قیام اللیل کے لیے پند کرتا ہوں ادر آپ نے فرمایا کھلاڑیوں کو اپنے کھیل میں جولذت حاصل ہوتی ہے اہلِ اطاعت کو اپنی راتوں میں اس سے کہیں بڑھ کر لذت ہوتی ہےاور آپ نے فرمایا بیا او قات نصف رات کوخوشی میرا استقبال کرتی ہے اور بیا اوقات میں نے اپنے ول کو ہنتے دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا ہے بلاشبدل کاثمروہ اوقات ہیں جن میں خوشی سے رقص کرتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر اہل جنت اس فتم کے حال میں ہیں تو بہت اچھی زندگی میں ہیں۔

اوراحد بن الحواري نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابوسلیمان کو بیان کرتے سنا ہے کہ میں سجدہ ریز تھا کہ نیند مجھے لے گئی کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک حور کے پاس ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاؤں ہے مارا اور کہنے لگی اے میرے مجبوب کیا تیری آئمیں سوتی ہیں اور با دشاہ بیدار ہے جوتہجد پڑھنے والوں کوان کے تبجد میں دیکھا ہے۔اس آ ککھ کابرا ہو جونبیند کی لذت کومنا جات الہی کی لذت پرترجیج دے اٹھوفراغت کا وقت قریب آگیا ہے اورمحبول نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے پس یہ نیندکیسی ہے؟ اے میرے محبوب اورمیری آئھوں کی مخت کے کیا تیری آئھیں سوتی ہیں حالانکہ فلاں فلاں مدت سے پردوں میں تیرے لیے میری پرورش ہور ہی ہے۔آپ نے فرمایا میں گھراٹھااور مجھےاس کی ڈانٹ سے حیا کی وجہ سے پیینہ آگیااوراس کی شرینی گفتار میرے کا نوں اور دل میں موجود ہے اور احمد نے بیان کیا ہے کہ میں ابوسلیمان کے پاس گیا کیا دیکھتا ہوں کہ آپ گریہ کناں ہیں میں نے پوچھا آپ کوکیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کل شام مجھے خواب میں ڈانٹ پلائی گئی ہے میں نے پوچھا آپ کوکس نے ڈانٹا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے محراب میں سویا ہوا تھا کہ اچا تک ایک لڑکی میرے پاس آ کھڑی ہوئی جوساری دنیا ہے حسن میں فائق تھی اور

اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اور وہ کہہرہی تھی اے شیخ کیا تو سوتا ہے؟ میں نے کہا جس کی آئھ پر نیند غالب آجائے وہ سوجاتا ہے وہ کہنے تکی ہر کرنٹیس جنت کاطائب ٹیس سوتا تھر کہنے تکی کیا تو پڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں سویس نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اس میں کھیا تھا:

لذت کی محبت نے تنجیے جنت کے بالا خانوں میں صاحب خیرعورتوں نے ساتھ عمدہ زندگی گز ارنے سے غافل کر دیا ہے تو ہمیشہ زندہ رہ اس میں موت نہیں ہے اور جنت میں خوبصورت عورتوں کے ساتھ آسودہ زندگی گز ارادراپنی نیندسے ہیدار ہو بلاشہ قرآن کریم میں تبجد کونیند سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔

اورابوسلیمان نے بیان کیا ہے کیاتم میں ہے کوئی تین درہم کی عباء پہن کرشرم محسوں نہیں کرتا حالا نکداس کے دل میں پانچ درہم کی خواہش ہوتی ہے؟ نیز آ پ نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے درویشی ظاہر کرے اور اس کے دل میں خواہشات ہوں اور جب اس کے دل میں کوئی خواہش باقی نہ رہے تو اس کے لیے عیاء پہن کرلوگوں کے سامنے درویشی کا اظہار کرنا نا جائز ہے بلاشبہ درویشوں کی ایک نشانی عباء بھی ہے اوراگروہ سفید کیڑے پمہن کرلوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کواوراپنی درویشی کو چھیائے تو بیعباء کے پہننے کی نسبت اس کی درویش کے لیے زیادہ سلامتی کا باعث ہوادرآ ب نے فرمایا میں جب صوفی کواون پہننے میں سجاوٹ کرتے دیجتا ہوں تو وہ صوفی نہیں اور اس امت کے بہترین آ دمی سوتی کیڑا بیننے والے ہیں یعنی حضرت الوبکر صدیق می الانواور آپ کے اصحاب اور دیگرلوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب تو فقیر کی جبک اس کے لباس میں دیکھتے تو اس کی کامیا بی سے ہاتھ دھولے۔ اور ابوسلیمان نے بیان کیا ہے بھائی وہ ہے جواپنی گفتگو سے قبل اپنے دیدار سے تجھے نفیحت کرے اور میں اپنے عراقی اصحاب میں ہے ایک بھائی کی طرف دیکھا کرتا ہوں اور ایک ماہ تک اس کے دیدار سے فائدہ اٹھا تا ہوں اور ابوسلیمان نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اے میرے بندے جب تک تو مجھ ہے حیاء کرتا رہے گا میں لوگوں کو تیرے عیوب بھلا ووں گا اور میں خطہ ہائے ارض کوبھی تیرے گناہ بھلا دوں گا اوراصل تحریر سے تیری لغزشوں کومٹادوں گا اور قیامت کے روز میں حساب کی تفصیل تجھے سے تختی سے نہیں لوں گا اور احد نے بیان کیا ہے میں نے ابوسلیمان سے صبر کے متعلق بوجیما تو آپ نے فر مایا خدا کی قتم تو اس بات کے بارے میں بھی اس پر قدرت نہیں رکھتا جھے تو پیند کرتا ہے ہیں تو اس بات میں کیسے اس پر قدرت رکھ سکتا ہے جھے تو ناپیند کرتا ہے؟ اوراحد نے بیان کیا ہے کہ ایک روز میں نے آپ کے پاس تھ بھری تو آپ نے فرمایا بلاشبہ قیامت کے روز اس کے متعلق تجھ ے بوچھاجائے گاادراگریکس گزشتہ گناہ پرتونے آ ہجری ہے تو تیزے لیے مبارک ہے اوراگریدد نیا کے کھوجانے پاکسی خواہش پر بھری ہے تو تیرے لیے ہلاکت ہے اور آپ نے فرمایا جو پہنچنے سے پہلے رائے سے ہی لوٹ آئے وہ لوٹ آئے اور اگر اللہ کے یا س پہنچ جائے تو واپس نہلوٹنے اور آپ نے فرمایا جس نے بھی اللہ کی نافر مانی کی ہے اس نے اس وجہ سے کی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نز دیکے حقیر ہیں اورا گروہ اسے عزیز ہوئے تو وہ انہیں گناہوں سے روک دیتا اوران کے گناہوں کے درمیان حائل ہوجا تا اور آ پ نے فرمایا تیامت کے روز خدائے رحمان کے ہمنشین وہ لوگ ہوں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت 'حکم' علم' حکمت' رافت' رحت نضل درگز را حیان نیکی عنوا در مهر بانی کی عادات پیدا کی میں۔

اورابوعبدالرحمن نے کتاب محن المشائخ میں بیان کیا ہے کہ ابوسلیمان الدرانی کو دمشق سے نکال دیا گیا اور لوگ کہنے لگے وہ فرضنوں کو دیگھتا ہے اور وہ اس سے تفتلو کرتے ہیں نہیں آپ ایک سرحد کی طرف چلے گئے اور شام کے آیک محض نے خواب میں ویک کہا کہ المجسلیمان ان کی طرف واپس نے آئے تو یہ ہلاک ہوجا کیں گئے۔ سووہ آپ کی تلاش میں نکل مجے اور آپ سے سفارش کی اور آپ سے سفارش کے اور آپ سے سفارش کے اور آپ سے سفارش میں نکل میں کہ دہ آپ کی اور آپ سے سامنے جمز دا کھار کیا جتی کہ دوہ آپ کوواپس لے آئے۔

اورلوگوں نے آپ کی وفات کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور اس بارے میں کئی اقوال پائے جاتے ہیں ایک قول میہ ہے کہ آپ نے کہ آپ میں وفات پائی ہے تیسرا قول میر ہے کہ آپ نے مالے میں وفات پائی ہے۔واللہ اعلم۔

اورجس روز ابوسلیمان نے وفات پائی مروان طاہری نے کہا آپ کی وفات سے سب مسلمانوں کو تکلیف پنجی ہے میں کہتا ہوں آپ کو داریا ہتی ہیں قبلہ کی جانب وفن کیا گیا ہے اور دہاں پر آپ کی قبر مشہور ومعروف ہا دراس نے اس کے پاس قیام کرنے گئی ہے اور اس کے سامنے ایک محمرہ ہے جے امیر ناصض الدین عمر نہروائی نے قبیر کیا ہے اور اس نے اس کے پاس قیام کرنے والوں کے لیے ایک وقف بنایا ہے جس سے ان کو غلہ ملتا ہے اور ہمار ہاں زمانے ہیں آپ کے مزار کو از مرکو از مرکو از اس کے بات ہے اور اس منے این عملا کرنے نے ابن عملا کر وکلیت آپ کے دفن کی جگہ کے متعلق معترض ہوتے نہیں ویکھا اور بیآ پ کی ایک عجیب بات ہے اور ابن عملا کرنے بحو الداحمہ بن ابی الحواری بیان کیا ہے کہ میری خواہش تھی کہ ہیں ابوسلیمان کو خواب ہیں ویکھوں تو ہیں نے ایک سال کے بعد آپ کو دیکھا اور ہیں نے آپ ہے کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے احمہ میں ایک وقعہ باب الصغیر سے داخل ہوا تو ہیں نے ش<sup>ی کی</sup> کا ایک گھا دیکھا اور ہیں نے اس سے پچھکٹریاں لے لیں اور جھے معلوم نہیں کہ ہیں نے اس خواب کیا یا اس بھی تک اس کا حساب چکا رہا ہوں اور آپ کے بیٹے سلیمان نے آپ سے تقریباً ووسال بعد ونات یا کی رحب اللہ توالی۔

p/+ y

اس سال مامون نے داؤد بن ما بحور کو بلا دیھرہ اور دجلہ کیا مداور بحرین کے صوبوں کا امیر مقرر کیا اور اسے زطقوم کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم دیا اور اس سال بہت سیلاب آیا جس نے مضافات کے علاقوں کوغرق کردیا اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کردیا اور اس سال مامون نے عبداللہ بن طاہر بن حسین کورقہ کے علاقے کا امیر مقرر کیا اور اس نفر بن حیث کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم دیا اور عبیداللہ کورقہ کا امیر اس لیے بنایا گیا کہ اس کا امیر بجی بن معاذفوت ہوگیا اور اس نے اپنی جگہ اپنے بیٹے احمد کو جانشین مقرر کیا گر مامون نے اسے چلئے نہ دیا اور عبداللہ بن طاہر کو اس کی بہا در کی اور تجربہ کاری کی وجہ سے اس کا نائب مقرر کیا اور اس نے اسے نفر کی ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کیا اور اس کے باپ نے خراسان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے اور کتا ہوں تا ہوں کی اجازی کی ساتھ بیان کیا ہے اور لوگوں نے باری کرنے اور کتا ہوست کی اجاز کرنے کا خط لکھا اور ابن جریر نے اسے پوری طوالت کے ساتھ بیان کیا ہے اور لوگوں نے باری

شُّ ایک تم کی گھاں ہے۔ مترجم۔

باری اس خط کولیا اور اسے اچھاسمجھا اور آپس میں اسے ایک دوسر بے کوتھند دیاحتیٰ کہ مامون کواس کی اطلاع ملی تو اس کے حکم سے ا ہے اس کے سامنے پڑھا تو اس نے اسے بہت عمدہ خیال کیا اور حکم دیا کہ اس کے نسخے تیار کر کے صوبوں میں دیکرعمال کو بھی جیسے جائیں اور حرمین کے نائب نعبیداللہ بن حسن نے لوگول کو چج کروایا۔

اوراس سال کتاب المبتداء کے مؤلف اسحاق بن بشرا لکا ہلی ابوحذیفہ محاج بن محمدالاعور 'کتاب العقل کے مصنف دا کو دبن المحبرُ سابہ بن سوار (شابہ )'محاضر بن الموردُ المثلث في اللغة كےمؤلف قطربُ وہب بن جربرِ اور امام احدٌ كے شِخ بارون بن برید نے وفات یا گی۔

اس سال عبد الرحن بن احمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن الى طالب نے يمن ميں عك كے علاقے ميں آل محمد كى رضا کی طرف دعوت دیتے ہوئے خروج کیااور پیخروج اس دفت ہوا جب عمال کی سیرت خراب ہوگئی اورانہوں نے رعایا پرظلم کئے اور جب اس نے ظہور کیا تو لوگوں نے اس کی بیعت کرلی۔ مامون نے اس کے مقابلے میں دینار بن عبداللہ کوایک بہت بوی فوج کے ساتھ بھیجااوراس کے پاس عبدالرحمٰن کے لیے اگروہ مع واطاعت اختیار کرئے پروانہ امان بھی تھاپس وہ حج کے اجتماع میں شامل ہوئے پھریمن کی طرف روانہ ہو گئے اورانہوں نے عبدالرحمٰن کی طرف پروانہ امان جیجا تو اس نے تمع وا طاعت اختیار کرلی اور اس نے آ کرا پناہاتھ دینار کے ہاتھ پرر کا دیا اور وہ اسے بغدا ذلے گئے اوراس نے بغدا دیس سیاہ کہاں پہنا۔

اوراس سال پورے مراق وخراسان کے نائب طاہر بن حسین بن مصعب نے وفات یا کی' وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ا بنے بستر برمردہ یا یا گیا اور بستر میں لیٹ گیا اس کے اہل نے نماز فجر کے لیے اس کے خروج میں دیرمحسوس کی تو اس کا بھا کی اور چیااس کے پاس گئے تو انہوں نے اسے مردہ یا یا اور جب مامون کواس کی موت کی اطلاع ملی تو اس نے کہا دونوں ہاتھوں اور مند کی مد د ہواس خدا کاشکر ہے جس نے اسے مقدم اور جمیں مؤخر کیا ہے اور اس نے بیہ بات اس وجہ سے کہی کہ اسے اطلاع ملی کہ ا یک روز طاہرنے تقریر کی اور منبر کے اویر مامون کے لیے دعانہیں کی اس کے باوجوداس نے اس کی جگداس کے بیٹے عبداللہ کو امیرمقررکیااوراہے اس کے باب ہے بھی زیادہ علاقے کا امیر بنا دیا اور مزید اے شام اور جزیرہ کی نیابت بھی دی کپ اس نے خراسان پراپنے بھائی طلحہ بن طاہر کوسات سال نائب مقرر کئے رکھا پیرطلحہ فوت ہو گیا تو عبداللہ ان تمام علاقوں میں بااختیار ہو گیا اور بغداد پراس کا نائب اسحاق بن ابراہیم تھا اور طاہر بن حسین وہ تھا جس نے امین کے ہاتھ سے بغدا د اور عراق کوچھین کر ا ہے قتل کر دیا اور ایک روز طاہر نامون کے پاس آیا اور اس ہے اپنی حاجت کا سوال کیا تو اس نے اسے پورا کر دیا۔

پھر مامون نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آ تکھیں ڈیڈیا گئیں اور طاہر نے اس سے پوچھا یا امیر المومنین آ پ کیوں روتے ہیں؟ مگراس نے اسے نہ بتایا اور طاہر نے حسین خادم کو دوسودرہم دیے کہ وہ معلوم کرے کہ امیر المومنین کس وجہ سے روشے ہیں۔ مامون نے اسے بتادیااورا سے کہا یہ بات کسی کونہ بتانا ورنہ میں مجھے قبل کردوں گا'میرے بھائی کواس کافٹل کرنا اور طاہر کے

ہاتھوں جوا ہے ذلت پیچی ہے مجھے اس کی یا د آئی ہے اورتشم بخدا تو مجھ ہے نہ چکے سکے گا اور جب طاہر کواس بات کا یقین ہو گیا تو اس نے مامون کے سامنے ہے چلے جانے کا انتمام کیا اور وہ مسلمان حالت میں رباحتی کہ اس نے اسے خراسان کا امیر بنا دیا اور اپ خدام میں سے ایک خادم اے دیاا ہ ریاموں نے خادم وکلم دیا کہ اگر وہ اس سے کوئی شک والی بات دکھے تو اسے زہر دے دےاوراس نے اسے وہ زبر بھی دیا جو ہر داشت ہی نہیں کیا جا سکتا ہیں جب طاہر نے تقریر کی اور مامون کے لیے دعانہ کی قرخاہ م نے اسے ساق میں زہر دے دیا اور و داسی شب کوفوت ہو گیا اور اس طاہر کو ذوالیمینین بھی کہا جاتا ہے اور یہ یک چثم تھا اس کے متعلق عمروبن نباتہ نے کہا ہے: 🖳

اے ذوالیمینین اور یک چیثم جس کی ایک آئے کم ہے اور دایاں باز وزا کد ہے۔

اوراس کے قول ذوالیمینین کے مفہوم کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہتے ہیں کہاس نے ایک شخص کواینے با کمیں ہاتھ سے تلوار ماری تواہدے دونصف حصوں میں چیر دیا اور بعض کا قول ہے کہا ہے حراق وخراسان کا امیر بنایا گیا تھا اس لیے اسے ذ واليمينين كہتے ہیں اور وہ قابل تعریف تنی تھا جوشعراء کو پسند کرتا تھا اورانہیں بہت مال دیتا تھا۔ ایک روز وہ فائر شپ میں سوا دہوا تو اس کے متعلق ایک شاعر نے کہا: 🖰

تیں ابن حسین کی فائرشپ پر حیران ہوں بیغر ق نہیں ہوتی اور یہ کیسے غرق نہیں ہوتی 'ایک سمندراس کے اوپر ہے اور ایک سمندرنے اسے بنیح بند کیا ہوا ہے اور اس سے عجیب تراس فائرشپ کی کڑیاں ہیں جنہیں اس نے چھوا ہے وہ کیسے سنرنہیں ہوتیں۔

پس اس نے اسے تین ہزار دینارانعام دیا اور کہاا گرتو ہمیں زیادہ اشعار سنا تا تو ہم مجھے زیادہ مال دیے 'ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ ایک شاعر نے ایک امیر کے بارے میں جب کہوہ سمندر میں سفر کرر ماتھا خوب کہا ہے: ۔ جب وہ سمندرسوار ہوا تو میں نے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کی اے اپنی مہر یانی سے ہواؤں کے چلانے والے تونے اس کے ہاتھ میں سخاوت کواس کی موجوں کی مانند بنایا ہے اے محفوظ رکھ اور اس کی موجوں کواس کے ہاتھ کی طرح بناد ہے۔

طاہر بن حسین نے ۲۵ جمادی الآخرۃ کے ۲۰ جے کو ہفتہ کے روز وفات یائی اور اس کی پیدائش کے ۱۵ جاکوہوئی اور مامون کے حکم سے قاضی کیچیٰ بن اسم اس کے بیٹے عبدائند کے باس اس کے باپ کی تعزیت کرنے اور اسے ان علاقوں کی امارت کی مبار کہاو دینے رقبہ آیا اوراس سال بغدا داورکوفیہ اور بھرہ میں نرخ گراں ہو گئے حتی کہ گندم کے ایک قفیز کا بھاؤ چالیس درہم تک پہنچ گیا اور اس سال مامون کے بھائی ابوعلی بن الرشید نے لوگوں کو حج کر وایا۔

اوراس سال بشر بن عمر الزبراني ، جعفر بن عون عبدالصمد بن عبدالوارث قراد بن نوح ، کثیر بن بشام ، محمد بن کناسهٔ محمد بن عمرو واقتدى قاضي بغدا داورمؤلف سپر (مغازي) ابوالعضر باشم بن القاسم اور صاحب التصانيف الهشيم بن عدي نے و فات یا ئی۔

## يجي بن زياد بن عبدالله بن منصور:

ابوذکریا کوفی نزیل بغداد؛ بی سعد کاغلام جوالفراء کے نام سے مشہور ہیں اور تحویوں افر قاریوں کے امام ہیں اور آپ کوعلم نحومیں امیر المونیین کہا جاتا ہے آپ نے عن حازم بن حسن بھری تن ما لک بن دینارعن انس بن ما لک صدیث کوروایت کیا ہے آپ نے فرمایا:

رسول الله متافیق حضرت ابو بکر تفایق حضرت عمر خفاد و اور حضرت عثمان خفاد نے مالک یوم الدین کے ساتھ پڑھا ہے'۔

اسے خطیب نے روایت کیا ہے اور فر مایا ہے آپ نقد امام تھے' بیان کیا جاتا ہے کہ مامون نے آپ کو علم نحو میں کتاب تصنیف کرنے کا تھم دیا تو آپ نے اسے لکھا اور لوگوں نے آپ سے اسے لکھا۔ اور مامون نے آپ کی کتب کو خز ائن میں رکھنے کا تھنیف کرنے کا تھم دیا آپ اس کے دونوں بیٹوں کے مؤدب تھے جواس کے بعد ولی عہد ہوئے ایک روز آپ کھڑے ہوئے تو دونوں نے آپ میک کتب کو دونوں کے آپ میک کتب کو دونوں کے آپ میک کردونوں اس بارے میں جھڑ پڑے پھراس بات پردونوں کی صلح ہوئی کہدونوں ایک ایک جوتا آگے رکھیں اور ان کے باپ دونوں کو بیس بڑار دینا ردیئے اور الفراء کو دس بڑار درہم وسئے اور اس کے بعد ولی عہد ہیں آپ کے آگے جوتے رکھیں تو آپ سے زیادہ معزز کوئن نہیں ہوگا۔

روایت ہے کہ بشر المریمی یا محمہ بن حسن نے الفراء ہے اس شخف کے بارے میں جو سہو کے دونوں سجدوں میں بھول جائے پوچھا تو آپ نے فر مایا اس لیے کہ ہمارے اصحاب نے فر مایا ہے کہ چھوٹ تو آپ نے فر مایا اس لیے کہ ہمارے اصحاب نے فر مایا ہے کہ چھوٹ نہیں کیا جاسکتا' اس نے کہا میرے خیال میں کوئی عورت آپ کی ما نند بچ نہیں جنے گی اور مشہوریہ ہے کہا م محمہ بن حسن نے آپ سے بیمسئلہ پوچھا تھا اور آپ الفراء کی خالہ کے بیٹے تھے اور ابو بکر بن محمہ بن کی الصولی نے بیان کیا ہے کہ الفراء نے بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات بغداد میں ہوئی ہے اور بعض نے مکہ کے راستے میں آپ کا وفات یا نابیان کیا ہے اور اوگوں نے اپنی تصانیف میں آپ کی تحریف کی ہے۔

#### pt.V

اس سال حسن بن حسین بن مصعب جوطا ہر کا بھائی تھا خراسان ہے بھاگ کرکر مان چلا گیا اور وہاں اس نے نافر مانی شروع کردی اوراحد بن ابی خالد نے اس کے مقابلہ بیل جا کراس کا محاصرہ کرلیاحتی کہ وہ مغلوب ہوکرا تر ااوروہ اسے مامون کے پاس لے گیا تو اس نے اسے معاف کر دیا اور اس نے اس کی اس بات کو اچھا سمجھا اور اس سال محمد بن ساعہ نے قضاء سے استعفیٰ و سے دیا اور مامون نے اس کے استعفیٰ کو منظور کرلیا اور اس کی جگہ اساعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کو قاضی مقرر کردیا اور اس سال مامون نے محمد بن عبد الرحمٰ مخز ومی کومہدی کی فوج میں ماہ محرم میں قاضی مقرر کیا پھر جلد ہی اسے معزول کردیا اور اس کی جگہ بشر بن معید بن ولید کندی کواس سال کے ماہ رہے الا ول میں قاضی مقرر کیا اور اس بارے مخز ومی نے کہا:

ائے بادشاہ جوایئے رب کو واحد قرار دیتا ہے تیرا قاضی بشرین ولید گدھا ہے اور وہ اس شہادت کو جو کتاب وسنت کے مطابق ہوکرر دکر دیتا ہے اور جووہ کہتا ہے اس کوعدل شار کرتا ہے کیونکہ وہ بوڑ ھاہے جس کے حکم کا اطراف نے احاط کیا

اوراس سال مامون کے حکم ہے صالح بن بارون الرشید نے لوگوں کو حج کروایا۔

اوراس سال اعیان میں ہے اسود بن عامر' سعید بن عامر' شخ الحدیث عبداللہ بن بکر' نضل بن رہیج حاجب' محمد بن مصعب' مویٰ بن محمدا مین جسے اس نے اپنے بعد ولی عہد بنایا تھا اورا سے ناطق کا لقب دیا تھا مگر اس کی بات یوری نہ ہوئی حتیٰ کہ اس کا باپ قتل ہوگیا اور جو کچھ ہواوہ پہلے بیان ہو چکا ہے کی بن ابی بکر' کی بن حسان' یعقوب بن ابراہیم زہری اور یونس بن محمد مودب نے

## سیده نفیسه کی وفات:

نفيسه بنت الي محمد بن الحن بن زيد بن الحن بن على بن الي طالب وشيه باشميه آب كاباب مدينة بويه يريانج سال منصور كا نا ئب رہا پھرمنصور نے ناراض ہوکر اسے معزول کردیا اوراس کی تمام مملوکات اور جمع شدہ مال کوچھین لیا اور اسے بغداد میں قیر خانے میں ڈال دیا اور وہ سلسل قید میں رہاحتیٰ کے منصور کی وفات ہوگئی اور مہدی نے اسے رہا کر دیا اور جو پچھاس نے اس سے لیا تھا اسے دے دیا اور وہ ۱۲۸ھ میں اس کے ساتھ حج کو گیا اور جب وہ حاجر مقام پر پہنچا تو ۸ سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور نسائی نے اس کی حدیث کونکر مدسے بحوالدا بن عباس روایت کیا ہے کہ:

" رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى حالت احرام ميس تحيير لكوائي "-

ا بن معین اور ابن عدی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور ابن حبان نے اسے ثقة قرار دیا ہے اور زبیر بن بکارنے اس کا ذکر کے اس کی تیز فہمی اور سر داری کا ذکر کیا ہے۔

حاصل کلام یہ کہاں کی بیٹی نفیسہ اپنے خاون المؤتمن اسحاق بن جعفر کے ساتھ دیارمصر میں آئی اور و ہیں اس نے اقامت اختیار کرلی اور وہ بہت مال دارتھی اوراس نے لوگوں ہے اور جذامیوں 'لنجوں' مریضوں اورعوام الناس ہے حسن سلوک کیا اور وہ عابدہ زاہرہ اور بہت نیک کام کرنے والی تھی اور جب حضرت امام شافعی مصرآ ئے تواس نے آپ سے حسن سلوک کیا اور بسا اوقات آ پ نے اے ماہ رمضان میں نماز بھی پڑھائی اور جبآ پ نے وفات یائی تو اس کے حکم ہے آ پ کا جناز ہ اس کے گھر لے جایا کیا اوراس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور جب اس نے وفات یائی تواس کے خاوند اسحاق بن جعفر نے اسے مدینہ لے جانے کا ارا دہ کیا تو اہل مصرنے اسے اس بات سے روکا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے ان کے ہاں دفن کرے' پس اسے اس مکان میں دفن کردیا گیا اور جس محلّہ میں وہ سکونت پذیریتی جوفد بم زمانے سےمصراور قاہرہ کے درمیان درب السباع کے نام سےمشہورتھا اور اس کی و فات ابن خلکان کے بیان کے مطابق اس سال کے ماہ رمضان میں ہوئی۔

رادی کا بیان ہے کہ اہل مصرکوآ پ پر برد ااعتقاد تھا میں کہتا ہوں عوام کواب تک اس کے اور دوسر بےلوگوں کے بارے میں

بہت اعتقادے یے خصوصاً مصری عوام اس کے بارے میں اسی ہے گئی اور نازیبا با تئیں کرتے میں جو کفروترک تک لے جاتی ہیں اور ا پیے الناظ ہو لئتے ہیں جن کے تعلق آبیں معلوم ہونا جا ہے کہ وہ جائز ٹیمن میں اور بہا اوقات بھنس نے ان الفاظ والمام زین العابا من في طرف منسوساً إياره جالا تكارفغيه النائع اولا ومين التينيمين سأمناسب يبي البيئالات كرار بيريين ويجالا التكاوركها عائے جواس شم لی نیک مستورات نے بارے میں رکھا جاتا ہےاور بت بریتی کی اسمل قبوراوراسخا بقور نے بارے میں علوم ناہی ہے اور حضرت نبی کریم سُلْقَیْنَانے قبور َ و برا بر کرنے اور متانے کا حکم ویا ہے اور اِشر کے بارے میں نلو کرنا حرامہ ہے اور اور خس مید خیال کرتا ہے کہ وہ صلیب سے حچیز انیتی ہے یا مشیت الٰہی کے بغیر نفع وضرر دیتی ہے وہ مشرک ہے اللہ نفیسہ پر رحم کرے۔ فضل بن ربيع:

ابن پونس بن محمد بن عبداللہ بن ابی فروۃ کیسان مولی عثان بن عفان میضل رشید کے باں بڑا مرتبہ رکھتا تھا اور برا مکہ ک حکومت کا زوال بھی اس کے ماتھوں ہوااور یہ ایک مرتبہ رشید کا وزیریھی ریااور یہ برا مکہ سے بڑا تشبہ رکھتا تھااور و دہمی اس ہے تشبیہ رکھتے تھے اور وہ مسلسل ان کے بارے میں مقد در بھر کوشش کرتا رہا حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گئے جبیبا کہ پہلے بیان ہوجے سے اور ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ بیضل ایک روزیجیٰ بن خالد کے پاس آیا اوراس کا بیٹاجعفراس کے سامنے پڑا تھاا ورفضل کے پاس دس کہانیاں تھیں جن میں ہے اس نے اس کے حق میں ایک کابھی فیصلہ نہ کیا تھا۔فضل نے ان سب کہانیوں کو جمع کر کے کہا نا کام وذليل موكروا پس چلى جاؤ پھراٹھ كر كينے لگا:

ہوسکتا ہے کہ حالات کے بدل جانے سے زبان اپنی لگام کوموڑ لے اورز مانہ لغزش کھانے والا اور ضروریات یوری ہو جا کمں اور در د دل کو شفا حاصل ہوا ور واقعات کے بعد کئی واقعات نمو دار ہوں ۔

وزیریکیٰ بن خالد نے اسے ساتو اسے کہنے لگا میں تجھے قتم ویتا ہوں کہتم واپس نہ جاتا پھراس نے اس سے کہانیاں لے لیس اوران پرگریژا پھروہ مسلسل ان کے بیجیے گڑھے کھودتا رہاحتی کہان پر قابو یا گیا اوران کے بعدوز ریبن گیا اوراس ہارے میں ا بونواس کہتا ہے:

زمانے نے آل برمک کالی ظنبیں کیااوران کی حکومت برایک فتیج امرکی تہت لگائی بلاشیدز مانے نے بجی کے عہدویمان کا بھی لحاظ نہیں کیاا دروہ آل ربیع کے عہدوییان کا بھی لحاظ کرنے والانہیں۔

پھررشید کے بعدد داس کے ہیٹے امین کانجھی وزیر بنااور جب مامون بغداد آیا تو بدرویوش ہو گیاتو مامون نے اسے پروانیہ امان جھیجاتو سدمت تک روبوش رہنے کے بعد مامون کے پاس آیا تواس نے اے امان دی پھر سیسلسل گمنام رہاحتی کہ اس سال فوت ہوگیااوراس کی عمر ۲۸ سال گھی۔



اس مال عبدالله بين خاجرت تعربين هيٺ ئے بال بنگ ارت کے بعداس کا عاصر وارایا اوراس پر بہت تنگی اردی حتیٰ کہ اس نے مجبور ہوکر اس ہے امان طلب کی تو این طاہر نے مامون کو خط لکھ کریہ بات بتائی تو اس نے اسے مغام بھیجا کہ وہ ا سے امیر المومنین کی طرف سے امان دے دے سواس نے اسے بروانہ امان لکھے دیا تو وہ تیجے اتر آیا اور عبداللہ نے اس شبر کو جس میں وہ قلعہ بندتھا' ویران ویر باد کرنے کا تھم دیے دیا اور اس کے شرکا خاتمہ ہوگیا اور اس سال با بک خرمی کے ساتھ جنگیس ہو کیں' با بک نے اسلام کے ایک امیرا ورفوج کے ایک ہراول کوقیدی بنالیا اور یہ بات مسلمانوں کوسخت نا گوارگزری اوراس سال والی مکہ صالح بن عباس بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس نے لوگوں کو حج کروایا اوراس سال شاہ روم میخائل بن نفقور ( گرگس ) نے و فات یا کی اور و ہنو سال ان کا با دشاہ ریااورانہوں نے اس کی بیٹی تو فیل بن میخائل کواپنا با دشاہ بنالیا۔

اس سال مشائخ حدیث میں ہے حسن بن موی اشیب ٔ ابوعلی حنفی ٔ حفص بن عبدالله قاضی نبیثنا یور ٔ عثان بن عمر بن فارس اور یعلیٰ بن عبید طنافسی نے د فات یا گی۔

#### والمص

اوراس سال کےصفر میں نصرین شبث بغداد آیا جے عبداللہ بن طاہر نے بھیجا تھااور فوج کے کسی سیاہی نے اس کا استقبال نہ کیا بلکہ وہ اکیلا ہی بغداد میں آیا اور اے ابوجعفر کے شہر میں اتارا گیا بھرا ہے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا اور اس ماہ میں مامون نے اکابر کی ایک جماعت پر فتح یائی جنہوں نے ابراہیم بن مہدی کی بیعت کی تھی' پس اس نے انہیں سزا دی اورانہیں زمین دوز قید خانے میں بند کردیا اور جب ۱۳ ربیج الآخر کوا تو ارکی رات آئی تو ابراہیم بن مہدی جو جیرسال کچھ ماہ سے روبوش تھا اورعورت کے لباس میں نقاب اوڑ ھے ہوئے تھااوراس کے ساتھ دوعور تیں بھی تھیں رات کے وقت بغدا د کی ایک گلی ہے گز را تو محافظ نے اٹھ کر کہااس وقت کہاں جاتا ہے؟ اور کہاں ہے آئے ہو؟ پھراس نے انہیں پکڑنے کا ارادہ کیا تو ابراہیم نے اپنے ہاتھ کی یا قوت کی انگشتری اے دے دی اور جب اس نے اے دیکھا تو اے شک پڑگیا اور کہنے لگا بیانگشتری کسی عظیم الشان مخض کی ہے اور وہ انہیں ناظم شب کے باس کے گیا اور اس نے آئییں تھم دیا کہ وہ اپنے چبروں سے نقاب بٹائیں تو ابراہیم نے ایسانہ کیا تو انہوں نے اس کے چبرے سے بردہ ہٹا دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دہ تو وہی ہے' سواس نے اسے پہچان لیا اور اسے میں کے افسر کے پاس لے جاکر اسے اس کے سپر دکر دیا اور دوسرااسے مامون کے دروازے پرلے گیا اوراس نے دارالخلافت میں صبح کی اور نقاب اس کے سریر اور جا دراس کے سینے برتھی تا کہ لوگ اسے دیکھ لیں اور بیجی معلوم کرلیں کہ اسے کیے گرفتار کیا گیاہے ٔ مامون نے مدت تک اس کی حفاظت ونگرانی کاحکم دیئے رکھا پھرا ہے رہا کر دیا اوراس ہے راضی ہوگیا اور جن لوگوں کواس نے اس کی وجہ ہے قید کیا تھا ان کی ایک جماعت کواس نےصلیب دے دیا کیونکہ انہوں نے قید خانے کے منتظمین کونل کرنے کا ارادہ کیا تھا پس ان میں ہے جار

اشخاص کوصلیب دیا گیا۔

مؤر نیمن نے بیان کیا ہے جب ابراہیم مامون نے سامنے کھڑا ہوا نواس نے اس کی حرکات پراسے زجرونو نیخ کی تو اس کے بچال انہم کو بڑا ہے انہا ہے۔ بچال انہم کو بڑا ہے انہا ہے۔ بھائی ہے اور اگر آپ معاف کریں تو ہے آپ کی مہر بانی ہے اس نے کہنا ہے ابراہیم میں معاف کرتا ہوں طاقت غصے کو لھا جاتی ہے اور ندامت تو بہ ہوتی ہے اور ان دونوں کے درمیان اللہ کاعنو ہے اور وہ تیرے مطالبے سے بہت بڑا ہے ابراہیم نے اللہ اکبر کہنا اور اللہ کے حضور مجدہ شکر بجالایا۔

اورابراہیم بن مہدی نے اپنے ایک قصیدے میں مامون کی از حد تعریف کی اور جب مامون نے اس قصیدے کو سنا تو کہنے لگامیں وہی کہتا ہوں جو بوسف مُلائظا نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ:

"" جتہیں کوئی سرزنش نہوگی اوراللہ تنہیں بخش دے گا اور وہ الرحم الراحمین ہے"۔

اورا ہن عسا کرنے بیان کیا ہے کہ جب مامون نے اپنے پتچا ابراہیم کومعاف کیا تواسے حکم دیا کہ وہ اسے پچھ گا کر سائے' اس نے کہامیں نے گانا چھوڑ دیا ہوا ہے اس نے اسے حکم دیا تو اس نے سارنگی اپنی گودمیں رکھی اور کہنے لگا:

یہ خوشی کا مقام ہے اس کے گھر اور حویلیاں ویران ہوچکی ہیں اور اس کے دشمنوں نے اس کے خلاف جھوٹی چغلیاں کی ہیں اور امیر نے اسے سزادی ہے۔

پھراس نے دوبار ہ فرمائش کی تواس نے کہا:

میں دنیا کوخیر باد کہہ چکا ہوں اور وہ مجھے چھوڑ چکی ہے زمانے نے مجھے اس سے لپیٹ دیا ہے اور وہ مجھ سے منہ پھیرگئ ہے اگر میں اپنے پر گریہ کروں تو میں ایک عزت دارنفس پر رؤوں گا اور اگر میں اسے حقیر سمجھوں تو میں کینے کی وجہ سے اسے حقیر سمجھوں گااگر چہ میں اس کی نظر میں بدکار ہوں مگر میں اپنے رب پریقیناً حسن طن رکھتا ہوں میں نے اپنے آپ پرزیادتی کی ہے اور اس نے دوبارہ مجھے معاف کیا ہے اور دوبارہ معاف کرنا احمان وراحمان ہے۔

مامون نے کہا یا میرالموثین آپ نے حق کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہے پس اس نے سازنگی کو اپنی گود سے پھینک دیا اور اس بات سے گھبرا کراٹھ کھڑ اہوا اور مامون نے اسے کہا بیٹھ جاؤ اور پرسکون ہوجاؤ' تجھے خوش آمدید ہو' پس کوئی بات نہیں جس کا تجھے وہم ہے اور خدا کی تتم میر سے زمانے میں تو کوئی تا پہندیدہ بات نہیں دیکھے گا پھراس نے اس کے لیے دس ہزار دینار کا تھم دیا اور اس نے اس کے لیے دس ہزار دینار کا تھم دیا اور اس سے خلعت دیا پھراس نے تھم دیا کہ اس کے تمام اموال و جا گیریں اور حویلیاں اسے واپس کی جا کیں اور وہ اس کے ہاں سے باہر نگلا۔

رلهن بوران:

اس سال کے رمضان میں مامون بوران بنت حسن بن سبل کو گھر لا یا اور بعض کا قول ہے کہ وہ رمضان میں فم اصلح میں حسن بن سبل کی چھاؤنی میں گیا اور حسن اپنی بیماری سے صحت یاب ہو چکا تھا' مامون اپنے سر کر دہ امراء روساء اور بنی ہاشم کے اکا بر کے ساتھ اس کے ہاں اتر ااور اس سال کے شوال کی ایک عظیم شب کو بوران کے پاس گیا اور اس کے سامنے عزبر کی شمعیں جلائی گئیں اور

ایں کے سریر حدوثار سے بڑھ کرموتی اور جواہر مرخ سونے سے ہوئے تھے نجھاور کئے اور اس میں جواہر کی تعداد ایک ہزار مونی قبی ایس کے قلم سے انہیں ایک شہری پلیٹ میں بمع کیا کیااوروہ کتنے لگ یاامپر الموئیمن 'م نے انہیں اس لیے کچھاورا یا ے کے اے اُوکیل چن لیں' اس نے کہائمیں میں ان کے بدل میں جواج دوں گالیس ان سے کو تین آرایا کیا اور جب البس آنی اور اس کے ساتھو آئے والوں میں اس کے بھائی امین کی والدہ اوراس کی ٹائی زبیدہ جس تھی اس نے است اپہلو میں بھی ہااوراس کی گور میں یہ جوام وال و سیخ اور کئے اگا یہ میری طرف سے آپ وقتی ہے اپنی حاجت کا سوال کیجیے تو اس نے حیاء کے باعث سر جھادیا اوراس کی نانی نے کہاا ہے مالک سے گفتگو کراوراس نے اپنی حاجت کا سوال کراس نے تھے مانگنے کا حکم دیا ہے اس نے کہا یا امیر المونین میرا آب سے بیسوال ہے کہ آپ ایسے چیا ابراہیم بن مہدی سے راضی ہو جائیں اور ان کودو بارہ وہی مقام دیں جو انہیں حاصل تھا اس نے کہا بہت اچھا' پھروہ کہنے گئی ام جعفر یعنی زبیدہ اپنے لیے حج کی اجازت حیاتتی ہے اس نے کہا بہت احجھا۔

پیں زبیدہ نے بوران کووہ خلعت دیا جوامیر بدنے دیا تھااور مامون کوانیک گول بتی دی اور دلہن کے باب حسن بن سبل نے ا بنی بہتنیوں' جا گیروں اور املاک کے کاغذ کے ٹکڑوں برنام لکھے اور انہیں امراء اور سرکر دواوگوں پر بکھیر دیا اور جس کے ہاتھ ان بتیوں میں ہے کے بہتی کا رقعہ گرااس نے اس بستی کے اپنے نائمین کو پیغام بھیجااورا ہے اس شخص کی خالص ملکیت بنا کراس کے سیر د کر دیا اوراس نے مامون اوراس کے ساتھ **جونوج بنتی اس براینے ہاں سترہ روز قیام** کے دوران پیچاس کروڑ درہم کے برابرخرچ کیا اور جب مامون نے اس کے ہاں ہے واپس جانے کا ارادہ کیا تواس نے اسے دس کروڑ درہم دیئے اور وہ شہر بھی اسے جا گیر میں دیا جس میں ووفر وکش تھااوروہ فم اصلح کاصوبہ ہے جواس کی مقبوضہ جا گیروں کے علاوہ ہے اور اس سال کے آخرشوال میں مامون بغداد والی آگیا اور اس سال عبداللہ بن طاہر مصر گیا اور اس نے اسے مامون کے تھم سے سبیداللہ بن السری بن الحکم کے قیضے سے چیئر الیا جواس پر متعلب تھااوراس نے کئی جنگون کے بعد جن کا بیان طویل ہے ا سے اس سے واپس لیا اوراس سال اعیان میں سے ابوعمروشیبانی لغوی جس کا نام وسحاق بن مراد تھا' مروان بن محمد الطاہری اور کیجیٰ بن اسحاق نے وفات يا ئي ... والتدائلتم سبحا شه ...

## رااعم

اس سال ابوالجواب طلق بن غنام عبدالرزاق بن جام الصنعاني مؤلف المسند اور المصنف اورعبدالله بن سالح عجلي في وفات بانی۔

## مشهورشاعرابوالعتابييري وفات:

اس کا نام اساعیل بن قاسم بن سوید بن کیسان تھا اور اصلاً مجازی تھا' اسے مہدی کی ایک اونڈی منتبہ ہے شق ہو گیا اور اس نے کئی مرتبہ میدی ہے اسے طلب کیااور جب اس نے اسے دے دیا تولونڈی نے اسے جواب نہ دیا اور خلیفہ ہے کہنے لگی کیا آپ مجھے اس شخص کودے رہے ہیں جو بدصورت اورمٹی کے گھڑے فروخت کرنے والا ہےاوروہ اس کے بارے میں عشقیہ اشعار کہا کرتا

تھا وہ وونوں کا معاملہ بہت مشہور ہو جا تھا اور مبدی اس کی بات کو مجھتا تھا اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مبدی نے شعراء کو اپنی نشت گاہ پر باہ یا اوران میں ابود عقابیا اور بشار ہن برد نامینا بھی موجود تھا اوراس نے ابوالعقامید کی آ واز س کی تو بشار نے اپنے ہم تشین سے بیان ایو ایس اور افغام پیرے اس نے کہا ہاں اور اس نے ٹوئٹر کی کے بارے میں وہ قسیدہ یا سنا شروع کا اوا یا حس کا

میری ما لکار توکیا ہو گیا ہے وہ از بخ وکرتی سے اور اس کا نازونخ وکیا بی خوبصورت ہے۔

بشار نے کہامیں نے ات بڑا جرأت مندنہیں ویکھاحتیٰ کہ ابوالعتا ہیمان اشعارتک پہنچے گیا: 👚

خلافت اپنے دامن کو کشاں شاں لیے مطبع ہو کر اس کے پاس آئی ہے اورخلافت اس کے مناسب حال ہے اور وہ خلافت کے مناسب حال ہے اورا گراس کے سواء کوئی اور شخص اس کا ارادہ کرتا تو زبین لرزہ براندام ہو جاتی اورا گر د لی افكاراس كى اطاعت ندَّر بِي تَوَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ان كِياعَالَ كُوتِيولِ نه كرے۔

بشارنے اپنے انم شین سے کہا دیکھواس نے خلیفہ کواس کے بستر سے اڑا دیا ہے پانہیں؟ اس نے کہافتم بخدا اس کے سوااس ون کوئی شاعرانعام لے کر با ہزئیں نکلا' ابن خلکان نے بیان کیا ہے ابوالعتا ہیداورا بونواس کی ملاقات ہوئی وہ بھی اس کے اور بشار کے طبقہ کا شاعر تھا۔ ابوالعتا ہیہ نے ابونواس سے کہاتم دن میں کتنے اشعار بنا لیتے ہو؟ اس نے کہاا یک یا دوشعر ٰاس نے کہا میں تو ا یک سواور دوسوبھی بنالیتا ہوں' ابونواس کہا شائد تو اینے اس شعر کی طرح شعر بنا تا ہے:

اے عتبہ مجھےاور تخھے کیا ہو گیا ہے کاش میں تخھے نہ ویکھتا۔

۔ اوراگر میں اسی قتم کے شعر بنا تا تو میں ایک ہزاریا دو ہزار بنالیتنا اور میں اپنے اس شعر جیسے شعر بنا تا ہوں: گرمی والی ہختیلی کے جو ذکر والے لیاس میں ہے اس کے دومحت ہیں' لوطی اور زنا کار اورا گرتو میرے جیسے اشعار کہنا جا ہے توز مانہ تجھے ما جز کردے۔

اورابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ ابوالعمامیہ کے لطیف اشعار میں سے سیشعر بھی ہیں:

میں تیرا مشاق ہوں حتی کہ میں تیرے عشق کی زیادتی ہے ایسے ہوگیا ہوں کہ میرا ہم نشین جب نزدیک ہوتا ہے تو وہ میر ہے کیڑوں میں عشق کی خوشبو یا تاہے۔

اس کی پیدائش م<del>ے ایھ</del> میں ہوئی اور اس کی وفات سے جمادی الآخرۃ <u>اسم کوسوموار کے روز ہوئی اور اس</u> کا قول ہے کہ سرام پیکو ہوئی اور اس نے وصیت کی کہ اس کی قبریر جو بغدادیں ہے ککھا جائے:

بلاشیدوہ زندگی جس کا انجام موت ہے الی زندگی ہے جوجلد مکدر ہوجائے والی ہے۔



اس مال مامون نے محمد من حمید طوی کوموسل کے رائے یا لیک قری کے ساتھ بنگا۔ کرنے کے لیے آف اینجان کے علاقے میں بھیجا اور اس نے اس کے متعلق جھوٹ بولنے وائی ایک ہماعت کو کپٹر نریامون کے پاس بھیج دیا اور درجع الاول میں مامون نے لوگوں میں دونتیج بدعتیں جاری کیس جن میں ہے ایک دوسری ہے بڑی ہے اوروہ بدعت خلق کا مسللہ ہے اور دوسری بدعت رسول الله مَنَاتَّيْزِمَ کے بعد حضرت علیؓ بن ابی طالب کولو گوں پرفضیلت دینا ہے اوراس نے ان دونو ں بدعتوں میں مہیے غلطی اور عظیم گناہ کیا ہےاوراس سال عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس بن عباسی نے لوگوں کو حج کروایا۔

اوراس سال شیرسنت اسد بن موسیٰ مسن بن جعفر' ابوعاصم النبیل جس کا نام ضحاک بن مخلد ہے۔ابوالمغیر وعبدالقدوس بن حجاج شامی دمشقی اورامام بخاری کے نتیخ محمد بن پونس الغریا بی نے وفات یا گی۔

اس سال دوآ دمیوں عبدالسلام اور ابن جلیس نے بغاوت کردی اور مامون کومعزول کردیا اور دیارمصر پر قبضه کرلیا اور القیب اور الیمانیہ میں ہے ایک جماعت نے ان دونوں ہے موافقت کی' مامون نے اپنے بھائی ابواسحاق کوشام کا نائب مقرر کیا اوراس کے بیٹے عباس کو جزیرہ 'سرحدات اور دارالخلافوں کا نائب مقرر کیا اوران دونوں میں سے ہرایک کواورعبداللہ بن طاہر کو ا یک ایک کروڑ دیناراور پیاس لا کھ دینار دیئے اور آئے کے دن ہے بڑھ کراہے دیالونییں دیکھا گیااس نے ان امراء کواس روز تین کروڑ بچاس لا کھ دینار دیئے اور اس سال اس نے غسان بن عبا د کوسندھ کا امیر مقرر کیا اور گزشتہ سال کے امیر نے لوگوں کو

اوراس سال عبدالله بن داؤد الجرین عبدالله بن یزیدالمقری المصری عبدالله بن موی العبسی عمرو بن ابی سلمه دمشقی نے وفات يا كَي \_

اورابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ بعض مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ اس سال ابراہیم بن ما مان الموصلی الندیم' ابوالعتا ہے۔اور ابوهمروشیبانی نموی نے ایک ہی دن میں بغداد میں وفات پائی کیکن صحح بات یہ ہے کہ ابرا تیم الندیم نے ۱۸۸ھ میں وفات پائی ہے اور سہلی نے بیان کیا ہے کہ اس سال ابن اسحاق سے سیرت کی روایت کرنے والے عبد الملک بن بشام نے وفات یا کی اے ابن خلکان نے اس سے روایت کیا ہے اور صحح بات یہ ہے کہ اس نے ۱۲۸ھ میں وفات یائی جیسا کہ ابوسعید بن یونس نے تاریخ مصرمیں بیان کیا ہے۔

العلوك شاعر:

ابوالحنن بن علی جبله خراسانی ملقب به العلوک میه نظاموں میں سے تھااورا ندھا پیدا ہوااور بعض کا قول ہے کہ سات سال کی عمر

میں اسے جیچک کا مرض ہوااور وہ سیاہ رنگ پھلم می والا تھا اور شاعرصائب الرائے اور قصیح وبلیغ تھا اور اس کے اشعار کے بارے میں جا حظ اور اس نے بعد کے نوٹول نے اس می تعریف فی ہے وہ بیان استا ہے میں نے ای ویبانی اور شہری ٹواس سے اچھا شعر بینے تہیں و علما اور اس کے اجتھا شعار میں سے یا شعار بھی ہیں ا

میراباپ اس برقربان ہوجس نے پوشیدہ طور پر ہر چیز سے مختاط ہو زاور گھبرا کرمیری ملاقات کی اس ملاقاتی کے نسن نے اس کی چغلی کی رات چڑھے ہوئے چاند کو کیسے چھپا سکتی ہے اس نے خلوت کا انتظار کیا حتی کہ اسے موقع مل گیا اور اس نے رات کے داستان سراکی بھی مگرانی کی حتیٰ کہ وہ سوگیا اس نے اپنی ملاقات میں اپنی جان کو خطرات میں ڈالا پھروہ سلام کرتے ہی واپس آگیا۔

اوراس نے ابودلف القاسم بن عیسیٰ العجلی کے بارے میں کہاہے:

د نیا ابودلف کی جنگ اورموت کے درمیان درمیان ہے اور جب ابودلف پیٹے پھیر جائے گا تو اس کے بیچھے بیچھے دنیا بھی پیٹے پھیر جائے گی'تمام عرب جوصحراؤں اورشہروں میں رہتے ہیں اس کے کریمانہ فعل کو حاصل کرنے کی اور فخر کے روز اس کی اقتداء کرنے کی امیدر کھتے ہیں۔

اور جب مامون کوان اشعار کی اطلاع ملی اور یہ ایک طویل قصیدہ ہے کہ اس نے ان میں ابونو اس کا مقابلہ کیا تو مامون نے اس کی تلاش کی تویہ ڈر کر بھاگ گیا پھرا ہے اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اسے کہا تو بلاک ہوجائے تو نے قاسم بن عیسی کوہم پر فضیلت دی ہے اس نے کہا یا امیر المونین آپ اہل ہیت ہیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے تم کو چن لیا ہے اور تم کو عظیم بادشا ہت دی ہے اس نے کہا خدا کی قتم تو نے کسی شخص کو باتی نہیں بادشا ہت دی ہے اس نے کہا خدا کی قتم تو نے کسی شخص کو باتی نہیں جھوڑ انونے کہا ہے:

''تمام عرب جوصحراؤل اورشهرون مين رہتے ہيں''۔

ابس کے باوجود میں تیرے قبل کو جائز قرار نہیں دیتالیکن میں تیرے شرک وکفر کی وجہ سے تیرے قبل کو جائز سمجھتا ہوں تونے ایک ذلیل بندے کے بارے میں کہاہے:

تو وہ ہے جوایا م کوان کے مقامات پرا تارتا ہے اور زیانے کوایک حال سے دوسرے حال میں منتقل کرتا ہے اور جونہی تو کسی کی طرف نظر اٹھا تا ہے تو اس کے ارزاق و آ جال کا فیصلہ کردیتا ہے۔

حالا نکہ بیکام انتد نعالی کرتا ہے اس کی گدی ہے اس کی زبان نکال دواورانہوں نے اس سال اس کی زبان نکال دی اوروہ مرگیا اوراس نے حمید بن عبدالحمید طوی کی مدح کی ہے کہ:

دنیا حمیدی ہے اور اس کے احمانات بڑے بڑے ہیں۔

اور جب حمید پیٹے پھیر جائے تو دنیا کوسلام اور جب میحمید فوت ہو گیا تو ابوالعتا ہیہ نے اس کامر ثیہ کہا: اے ابوغانم تیراضحن وسیع ہے اور تیری قبراطراف ہے آباد اور مضبوط ہے اور قبر میں بڑے ہوئے انسان کواس کی قبر کی ہ بادی کیا فائدہ و ہے مکتی ہے جب کہاس میں اس کاجسم وحیر ہے وہیر نے وہ اس ماہو۔

اورا بن خلکان نے العلوک کے بہت سے اچھے اشعار بیان کئے میں جنہیں ہم نے انتصار کی وجہ ہے کہوڑ ریا ہے۔

اس سال کی ۲۵ رقیم الاول کو ہفتہ کے روزمحر بن حمید اور با بک خرمی لعنة الله علیه کی جنگ ہوئی اور خرمی نے اس کی فوج کے بہت ہے آ دمیوں کو تل کر دیا اور اسے بھی قتل کر دیا اور ابن حمید کے بقیہ اصحاب بھی شکست کھا گئے' مامون نے اسحاق بن ابر اہیم اور یجیٰ بن اَثْم کوعبداللہ بن طاہر کے پاس بھیجا کہ وہ اسے خراسان ٔ جبال ٔ آ ذر بانیجان ٔ آ رمینیا کی نیابت اور با بک خرمی کے ساتھ جنگ کرنے کے درمیان اختیار دیں تو اس نے خراسان میں گھہرنے کو پسند کیا کیونکہ اسے کنٹرول کی سخت ضرورت تھی اورخوارج کے ظہور کا بھی خوف تھا اور اس سال ابوا حاق بن الرشید نے دیارمصر میں آ کر اسے عبدالسلام اور ابن جلیس سے چھین لیا اور ان دونوں کوٹل کردیا۔

اور اس سال بال الضبانی نام ایک شخص نے خروج کیا تو مامون نے اس کے مقابلے میں اپنے بیٹے عباس کوامراء کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا' انہوں نے بلال توقل کر دیا اور بغداد واپس آ گئے اور اس سال مامون نے علی بن ہشام کو' جبل' قم' اصبهان اور آذر با نیجان کاامیرمقرر کیااوراس سال اسحاق بن عماس بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس نے لوگوں کو حج کروایا۔ اوراس سال احدین خالد الموہی نے وفات یا گی۔

## احد بن يوسف بن القاسم بن سيج:

ابوجعفر کا تب مامون کے دیوان الرسائل پر افسرمقرر ہوا' ابن عسا کرنے اس کے حالات بیان کئے ہیں اوراس کے پچھ اشعار بھی بیان کئے ہیں: 🔭

تمجتی وه آ دمی کوئسی حیلہ کے بغیر رزق ویتا ہے اور مجھی بڑے عقل مند حیلہ باز سے رزق کوروک ویتا ہے۔ مجھے جب بھی تو نگری اوز ما داری نے حجیوا ہے میں نے اس برصرف الحمد ملتد کہا ہے۔ نیز وہ کہتا ہے:

جب تو کسی چیز کے بارے میں وہاں کرے تواہے بورا کر بلاشبہ بال ایک قرض ہے جس کی اوا لیکی شریف آ دمی پرواجب ے وگر نہ کہدد کے کہ تو اس کام کے لیے حرکت نہیں کرے گاتا کہ وہ اوگوں سے بیانہ کے کہانے جموعا ہے۔ پھر کاتا ہے ا جب انسان اپنی زبان ہے اپنے راز کو فاش کرے اور دوسروں کواس پر ملامت کرے تو وہ احمق ہے اور جب انسان کا سینہ ایے راز کے چھیانے سے تنگ ہوجائے توجس سینے میں وہ راز کوامانت رکھتا ہے وہ اس ہے بھی زیادہ شک ہوجا تا ہے۔ اورامام احمدٌ کے شخصن بن محمد المروزی عبداللہ بن الحکم مصری اور معاویہ بن عمر نے بھی ای سال وفات یا گی۔

## ابومجرعبدالله بن اعين بن ليث بن رافع مصرى:

آ پ ان اشخاص میں ہے ایک میں جنہوں نے حضرت امام ما لک گومؤ طا سنایا ہے اور آ پ کے ند ہب کے فقیہ بھی میں' بلا و

مصرین آپ کی بہت تعظیم کی جاتی تھی اور وہاں آپ کے پاس بہت دولت ورژوت تھی اور جب حضرت امام شافعی "مسرآ کے تو اب نے ایک بہت دولت ورژوت تھی اور جب حضرت امام شافعی کی مدن جرائد میں آپ نے ایک بنداند میں اور جب اس مدن ایک مدن جرائد میں ایک بنداند میں جس نے اور اور بناور ایک مدن جرائد میں ایک مدن اور جب آپ نے اس سال وفات یانی و نے دو میں اور جب آپ کو حضرت امام شافعی کی جو اور جب آپ نے اس سال وفات یانی و آپ کو حضرت امام شافعی کی بندائر میں وہ جس نے اس میں تعلق کے بات میں تعلق کی جانب کی تعرب کی جانب کی تعرب اور دو تعربی آپ کے سامنے آپ رہم میں اللہ اور دو قبری آپ کے سامنے آپ رہم میں اللہ۔

## 2110

اس سال کے محرم کے آخر میں مامون بغداد سے فوجوں کے ساتھ بلا وروم سے جنگ کرنے گیا اور بغداد اور اس کے مضافات پر اسحاق بن ابر اہیم بن مصعب کونائب مقرر کیا اور جب وہ تکریت پہنچا تو محمد بن علی بن موکی بن جعفر بن محمد بن علی بن مصعب کونائب مقرر کیا اور جب وہ تکریت پہنچا تو محمد بن علی بن موک کے باس حسین بن علی بن اور اس کے اور مامون نے اسے اپنی بیٹی ام الفضل بنت مامون کے باس جانے کی اجازت دی اس کا نکاح آپ باپ علی بن موک کی زندگی میں بی اس سے بوچکا تھا پس وہ اسے اندر لے آیا اور اپنی ساتھ بلا وجاز کی طرف لے گیا اور اس کے بھائی ابواسحاق بن الرشید نے ویار مصر سے آتے ہوئے اس کے موسل پہنچنے سے قبل اس سے ملا قات کی اور مامون بہت سار لے نشکروں کے ساتھ طرطوس کی طرف روانہ ہوا اور جمادی الا ولی میں اس میں داخل ہوا اور سال بوا وقیت وہاں بزور تو ت ایک قلم کو فتح کیا اور اس کے گرائے کا تھم و سے دیا پھر دشق واپس آ کرو جیں فروش ہوگیا اور قیبون کی ترائی میں در مرات کو عمر کھر کے لیے دے دیا اور اس نے ایک عرصہ تک دشق میں قیام کیا اور اس سال عبد اللہ بن عبیدا للہ العباس تاب کے باسی نے لوگوں کو چمکر وایا۔ اور اس سال ابوزید انصاری محمد تک دشق میں قیام کیا اور اس سال عبد اللہ بن عبیدا للہ العباس عباسی نے لوگوں کو چمکر وایا۔ اور اس سال ابوزید انصاری محمد بین قیام کیا اور اس سال عبد اللہ بن عبد اللہ اور کی بن المبارک الصوری قبیصہ بن عقبہ علی بن حسن بن شقیق اور کی بن المبارک و قات یائی۔

### ابوز يدانصاري:

سعید بن اوس بن تا بت البصری اللغوی آپ معتبر نقد آدمیوں میں سے ایک ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ لیلۃ القدرد یکھا کرتے تھے۔ ابوعثان مزنی نے بیان کیا ہے کہ میں نے اصمعی کودیکھا کہ وہ ابوزید انساری کے پاس آئے اور آپ کے سرکو بوسد ویا اور آپ کے سرکو بوسد ویا اور آپ کے سامنے بیٹو کر آپنے نگے آپ بجاس سال سے ہمارے دیکس اور سر دار ہیں 'ابن خلکان نے بیان کیا ہے آپ کی بہت ک تھا نیف ہیں جیے خلق الانس ن کتاب الایل 'کتاب المیاہ اور کتاب الفرس والترس وغیرہ ذلک آپ نے اس سال وفات پائی اس کے اور بعض کا قول ہے کہ اس سے پہلے سال یاس کے بعد والے سال میں وفات پائی ہے آپ کی عمر نوے سال سے متجاوز تھی اور بعض کا قول ہے کہ سوسال کرتے بہتی اور ابوسلیمان کے حالات ہم قبل اذیں بیان کر بچکے ہیں۔



## 2117

اس سال شاہ روم توفیل بن مخائل ہے سند نوس کی آید جماعت پر حمنہ آرے انہیں طرطوں کے مدائے میں آئی نرویان کی احداد والد وقتی اوراس نے مامون ہے اس ہوں کو فراسو آئی احداد والد وقتی اوراس نے مامون ہے اس ہوں کو فراسو آئی احداد والد وقتی اوراس نے ساج کے بغیر بلا دروم پر حملہ کردیا اوراس کے بھائی ابواسحات بن الرشید نے جومصروشام کا نائی تھااس کی مصاحب کی اوراس نے ساج اور قوت سے بہت سے شہروں کوفتح کیا اوراس کے بھائی نے تمیں قلع وقتح کے اوراس نے بچی بن آئم کو آئیہ فوج کے ساتھ طوانہ روانہ کیا اوراس نے بہت سے شہروں کوفتح کیا اور بہت سے اوگوں کوقید کی بنایا اور کی قلعوں کونڈ رہ تش کردیا پھروہ واشکر کی طرف روانہ کیا اور اس مال کے بعادی الآخرة سے 10 شعبان تک قیام کیا پھردمش کی طرف واپس آگیا اور اس سال کوشعبان میں عبدالفہر کی نام ایک محض نے بلادم میں بعناوت کردی اور ابواسحاتی الرشید کے نامین پر معتقل ہوگیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی پیروی اختیاد کر لی اور مامون دمشق سے 11 دوالج کو بدھ کے روز دیار مصر کی طرف گیا اور اس کا حال ہم ابھی بیان کو کس گے۔

اور یہ بدعت جس کا مامون نے تھم دیا ہے بینی بدعت ہے جس پرسلف میں سے کسی نے عمل نہیں کیااوراس سال بڑی سر دی پڑئی اوراس سال ای شخص نے لوگوں کو حج کروایا جس نے گزشتہ سال کروایا تھااور بعض نے بیان کیا ہے کہ کسی دوسر نے فنص حج کروایا ہے واللہ اعلم۔

ا دراس سال حبان بن ہلال ٔ عبدالملک بن قریب اصمعی امام لغت ونخوا در شعر وغیر ہ محمد بن بکار بن ہلال اور ہوز ہ بن خلیف نے و فات یا کی ہے۔

## رشید کی عمزادی اور بیوی زبیده:

بخر بعترام انعزیہ بنت بھر بن صور عباریہ باشیہ قرید کی قتب زبیدہ ہے یہ رتید وسب و کول سے ہو کا اور بھی بہت کی اور بھی بہت کی لونڈ بیاں اور بچو بیال تقیس میسا کہ ہم اس نے حالات میں بیان کر بھی بہت کی لونڈ بیاں اور بچو بیال تقیس میسا کہ ہم اس نے حالات میں بیان کر بھی بہت کی لونڈ بیاں اور بچو بیال تقیس میسا کہ ہم اس نے حالات میں بیان کر بھی بہت کی لونڈ بیدہ ہیں اسے مطلاتا اور نچا تا تھا اور کہا کرتا تھا کہ تو زبیدہ ہے بیا قتیب اس نے اس کی سفیدی کی وجہ سے دیا اور بہی لقب اس پر غالب آگیا اور وہ ای کے ذریعے مشہور ہے اور اس کا اصل نام ام العزیز ہوئی میں نے اس کی سفیدی کی وجہ سے دیا اور بہت بھلے کام کرنے والی مہت وین دار بہت صدفہ کرنے والی اور بہت نیک کرنے والی اور بہت نیک کرنے والی اور بہت نیک اور جب نیک کرنے والی اور بہت نیک اس نے والی تھی اور خطیب نے روایت کی ہے کہ اس نے جج کیا اور ساتھ دن میں اس کا خرج ۴۵ کر وڈ در ہم تک بھی گیا اور جب اس نے مامون کو خلافت کی مبار کہا وہ کو وہ ہے تھی سے تیل ہی تیری طرف سے اپنے آپ کومبار کہا وہ جے تیر سے جاگر میں نے ایک خلیفہ بیٹا کو بیا ہے جے میں نے بہنے میں دیا اور جو جھے اس کے وض میں ایک خلیفہ بیٹا دیا گیا ہے جے میں نے بہنے میں دیا اور جو جھے اس کے وض میں ایک خلیفہ بیٹا دیا گیا ہے جے میں نے بہنے میں دیا اور ہی جھے سے اس کی درازی عمر کی دعا کرتی ہوں۔ زبیدہ نے جمادی الا و کی النامیم میں اس کے بارے میں اللہ سے اور جو دیا گیا ہے اس کی درازی عمر کی دعا کرتی ہوں۔ زبیدہ نے جمادی الا و کی النامیم میں ایک ۔ بیداد میں وفات یائی۔

پر خطیب نے بیان کیا ہے کہ حسین بن محمد الخلال نے لفظ مجھ سے بیان کیا اور ابوالفتح القواس سے بھی بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ صدقہ بن مبیر وموسلی نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بیان کیا کہ محمد بیان کیا کہ عبداللہ بن المبارک نے بیان کیا کہ مس نے خواب میں زبیدہ کو دیکھا تو میں نے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ کہنے گئی مکہ کے راستے میں پہلی کدال مار نے پرہی اس نے مجھے بخش دیا ہے میں نے پوچھا بیزردی کیس ہے؟ وہ کہنے گئی ہمارے درمیان ایک شخص بشر المریبی کو فن کیا گیا ہے جہنم نے اس پر گرم اور لمباسانس لیا تو اس سے میرے جم کے روشکے کھڑے ہوگئے اور بیاس گرم سانس کی زردی ہے۔

اورا بن خلکان نے بیان کیا ہے کہ زبیدہ کی ایک سولونڈ یا تھیں جو سب کی سب حافظ قر آن تھیں ان کے علاوہ پچھ مقدور ہر قر آن پڑھی ہوئی تھیں اور پچھان پڑھتھیں اور وہ کل میں شہد کی تھیوں کی طرح ان کی گونج کوسنا کرتی تھی اوران میں سے ہر ایک کا ور دُقر آن کا دسواں حصہ تھا' بیان کیا گیا ہے کہ اے خواب میں دیکھا گیا اور اس سے اس کے نیک کا موں اور صدقات وغیرہ اور جو اس نے جج کے راہے میں نیک کا م کیا اس کے متعلق بوچھا گیا تو وہ کہنے لگی اس کا سارا تو اب اس کے اہل کول گیا ہے اور ججھے صرف ان رکھات نے فائدہ دیا ہے جو میں تحری کے وقت پڑھا کرتی تھی اور اس سال میں بہت سے واقعات وامور رونما ہوئے جن کا ذکر طویل ہے۔



اس سال کے محرم میں مامون مصرقا یا اور اس نے عبد اوس الفیری پر فتح یا کرا ہے فال کرنے کا تھم کیا جا و وہ مام کو دائیں جا گیا اورائ سال مامون بلا درو<mark>م کو گیا اور آیک سودن تک لؤلؤ ہ کا محاصر ہ کیا تجروباں ہے نوچ کر کیا اوراس نے اس کے محاصر ہ پر جمیف</mark> کونا ئب مقرر کیا جے رومیوں نے دھوکہ دے کرقید کرلیا اور وہ آٹھ دن ان کے قبضے میں رہائجران سے بھاگ آبااوران کامحاصر ہ کئے رہا با دشاہ روم نے خود آ کر پیچھے ہے اس کی فوج کا گھیراؤ کرلیا۔ مامون کواطلاع ملی نؤ وہ اس کی طرف روانہ ہو گیا اور جب نونیل نے اس کی **آ مدکومسوس کیا تو بھاگ گیا اور اپنے وزیر صنغل کوامان وصلحت طلب کرنے بھیجائیکن اس نے مامون سے قبل** ا ہے نام سے آغاز کیا تو مامو**ن نے اسے بڑامؤ ٹر جواب دیا جوز جروتو بیخ پرمشمل تھ**ا اور یہ کہ میں تجھ سے صرف وین منیف میں ا داخل بونا قبول كرون كا بصورت ديكر تكواراورقل بوكارو السلام على من اتبع الهدى

اوراس سال سلیمان بن عبدالله بن سلیمان این علی نے لوگوں کو حج کروایا اوراس سال حجاج بن منهال شروع بن نعمان اور مویٰ بن دا ؤ دائضی نے وفات یا کی واللہ اعلم۔

جمادی الا ولی کے پہلے دن مامون نے اینے بیٹے عماس کوطوانہ کی تغمیر اور اسے از سرنو آیا دکرنے کے لیے بلا دروم کی طرف بھیجا اور دوسر مصوبوں معمر شام اور عراق کی طرف پیغام بھیجا کہوہ ہرشہر سے کاریگر وں کواس کی طرف بھیجیں پس وہاں بہت ے لوگ جمع ہو گئے **اور اس نے حکم دیا کہاہے میل ضرب میل بنایا جائے اور اس کی ف**صیلیں تین فرسخ بنائی جا 'میں اور ان کے تین <sub>ا</sub> درواز بے بنائے جا بھی۔

# پهلی آ ز مائش اور فتنه کابیان:

اس سال مامون نے اپنے نائب بغداد اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کو حکم دیتے ہوئے خط لکھا کہ وہ قضاۃ اور محدثین کی خلق قرآن کے مسلم میں آزمائش کرے اور ان کی ایک جماعت کواس کے پاس روانہ کرے اور اس نے اسے ایک طویل خط میں اس کی تر غیب دی اور دیگر خطوط بھی لکھے جن سب کوابن جرمر نے بیان کیا ہے اور ان کامضمون میددلیل ہے کہ قر آن محدث ہے اور بر محدث مخلوق ہوتا ہے اس دلیل سے محدثین تو کیا بہت سے متکلمین بھی اتفاق نہیں کرتے بلاشیہ جولوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اختیاری افعال اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی پنہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہونے والافعل مخلوق ہے بلکہ وہمخلوق نیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ محدث ہے مخلوق نہیں بلکہ وہ کلام اللی ہے جواس کی ذات مقدسہ کے ساتھ قائم ہے اور جواس کی ذات کے ساتھ قائم ہووہ مخلوق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ مَا يَاتِيُهِمُ مِنْ ذِكُو مِّنُ رَّبِّهِمُ مُحُدَثٍ ﴾ .

نیز فرما تا ہے:

﴿ وَلَقَدُ خَلَقِنَا كُمْ تَمْ صَوَّرُنَا كُمْ ثُمَّ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِادْم ﴾ .

جو ہے کا علم آمر وہ بید آئی کے بعد اس سے صادر ہوا ہے ہیں وہ کاام جو بالذات قائم ہو تلوق نہیں ہوتا اوراس کے بیان

ہے ہے اور متام ہے اور امام بخاری نے اس نہوم میں آیک آب تصنیف کی ہے جس کا نام آپ نے خلق افعال العبادر کھا ہے ماصل کلام یہ کہ ذہب ہو وہ کا خط بغداد آیا تو اسے اوگوں کوسانیا گیا اور مامون نے محدثین کی آیک جماعت کو خصوص کیا کہ انہیں اس کے پاس حاضر کیا جائے اور وہ محد بن سعد کا تب الواقد کی ابوسلم استعملی بزید بن ہارون ہی بیکی بن معین ابوضیمہ نہیر بن حرب اساعیل بن مسعود اور احد الدور تی تھے اس نے مامون کے پاس رقہ بھیجا اور اس نے خلق قرآن کے ذریعے ان کی آز ماکش کی اور انہوں نے اس کی بات بان کر اس سے بادل نخو استہ موافقت کا ظہار کیا' سواس نے انہیں بغدا دوالیس بھیج دیا اور عظم دیا کہ ان کے معاط کو فقہا ہو کہ دیا ہو اس میں اس امر کی دعوت دی اور ریکھی بیان کیا کہ ان محدثین نے اس مسئلہ پر اس سے انتاق کرلیا ہے تو انہوں نے بھی ان کے موافق جواب دیا اور لوگوں کے درمیان ایک عظیم فتنہ بر پا ہوگیا۔ انا للدوانا اللہ دانا والد اللہ وانا کہ دیا ہوگیا۔ انا للہ وانا اللہ دانا والد اللہ وانا۔

پھر مامون نے اسحاق کوفلق قرآن کے مسئلہ پر بلا تحقیق اور لا حاصل دلائل قائم کرتے ہوئے دوسر اخط لکھا حالا تکہ وہ قشابہ دلائل ہیں اور اس نے قرآن کریم ہے آیات بھی بیان کیں جواس پر جت ہیں۔ ابن جریر نے بیسب پچھ بیان کیا ہے اور اس نے دلائل ہیں اور اس نے بیان کیا جواس پر جت ہیں۔ ابن جریر نے بیسب پچھ بیان کیا ہے اور اس نے اپنے نائب کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ خط سنا کے اور انہیں اس کی طرف اور خلق قرآن کے مسئلہ کی طرف وعوت دیے سوابواسی نے اس ایس کی طرف اور خلق قرآن کے مسئلہ کی طرف وعوت دیے سوابواسی اس کے ایک دیا یا اور وہ احمد بن حتیل امام تحتیہ امام ابو حیان الزیادی امام بھر بن ولید کندی امام علی بن الجمعہ المام اسحاق بن ابی اسرائیل امام ابن البرش امام ابن علیہ الاکبر امام یکی ابن عبد الحمد العربی امام ابن عبد الحمد العربی امام ابن عبد الحمد العربی امام ابن عبد العربی بیان المرش کے بات آبادی مسئلہ المام ابو تھی بن عاصم کا مام ابن کی بن اسم کو بن اس کے اسم کا میں المور بن شمل کا مام ابن کی بن عاصم کا مام ابن کی بن عاصم کا مام ابن کا مام کو بن اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بن اس کے متعلق آب ہے جواس کی اس کے بارے کیا ہی اچھی ہے اور اس بن کی بات کیا ہی اچھی ہے اور اس بن بات کیا ہی اچھی ہے اور اس بن بی بات کیا ہی اچھی ہے اور اس بن بات کیا ہی اچھی ہے اور اس بن بات کیا ہی الے بی بات کیا ہی المور بات کیا ہی اس کے متعلق آب ہے کہ بی بات کیا ہی المور بات کی میکن کی میان کی میکن کی میکن کی بات کی میکن کی کی میکن کی کی کو می کی کی کو می کی کی کور

<sup>•</sup> مؤلف نے بزید بن مارون کی وفات الم الحصیر بیان کی ہے۔ پھر یہاں اس کو حاضر ہونے والوں میں بیان کیا ہے پس اس جگہ یا اس جگہ نظمی پائی جاتی ہے۔

اصرارکیا'اس نے کہا کیا آپ گوائی دیتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور وہ اکیا اور یکنا ہے نہا کوئی چیز تھی اور نہ اس نے کہا کہا اس نے کا تب اس کے بعد گوئی ہوئی اور وہ کی ہی مفہوم اور سی بھی وجہ سے اپنی تخلوق سے مشاہبت ٹہیں رکھتا؟ آپ نے وہ مایا ہاں!اس نے کا تب سے کہا جہ آپ نے بیان کیا ہے! سے نگولااس نے کوئی اور آپش ہے اس نے ایک ایک آریان کی آریائش کی اور آپش ہے سے نظر آبی آب سے سامام بشر بن مسلم سے انکار کیا اور جب ان میں سے وہ کی شخص انکار کرتا تو وہ اس رقعہ کے ذریعے ان کی آرہائش کرتا جس سے امام بشر بن وہ کہتا ہوں جیسا ولید کندی نے اتفاق کیا تھا بعنی میہ کہتا ہوں جیسا کہ بشر نے بیان کیا ہے اور جب حضرت امام احمد بن ضبل کی آر مائش کی باری آگی تو اس نے آپ سے پوچھا کیا آپ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کلام اللہ ہے میں اس پراضا فرنییں کرسکتا اس نے آپ سے کہا آپ اس رقعہ کے ہار سے میں کیا کہتے ہیں آپ نے بیں آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں:

﴿ لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرِ ﴾ .

'' کوئی چیزاس کی مثل نہیں اور وہ سمیع وبصیر ہے''۔

تو معتزلد میں سے ایک شخص نے کہا آپ کہتے ہیں وہ کا نول سے سنتا ہے اور آ کھوں سے دیکھتا ہے اسحاق نے آپ سے پوچھا آپ نے جو سی مراد ہے جو اللہ کی اور وہ ایسا پوچھا آپ نے جو سی وہی مراد ہے جو اللہ کی اور وہ ایسا ہے جیسے اس نے خودا پنی تعریف کی ہے اور میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کرسکتا 'پس اس نے ایک ایک کر کے سب لوگوں کے جوابات لکھ لیے اور انہیں مامون کے پاس بھی دیا اور حاضرین میں سے پھے لوگوں نے نری سے بادل نخو استه خلق قرآن کے مسئلہ کے مطابق جواب دیا کیونکہ وہ اس شخص کو معز ول کر دیتے تھے جوابے مقرر کر دہ کام کا جواب نہ دیتا تھا اور اگر اس کی رسد بیت المال کے ذمے ہوتی تو اسے ختم کر دیا جاتا اور اگر وہ مفتی ہوتا تو اسے فتو کی دینے سے روک دیا جاتا خواہ وہ شخ الحدیث ہی ہوتا اسے فتو کی دینے سے روک دیا جاتا خواہ وہ شخ الحدیث ہی ہوتا اسے فتو کی دینے اور سنانے سے روک دیا جاتا اور ایک شخت فتنہ ایک بری آز مائش اور عظیم مصیبت پیرا ہوگئی۔

لا حکول و کا فحو آ و کا فحو آ و کا فحو آ و کا اللہ باللہ



### بأب

جب تو ہوں نے جوابات مامون نے یا سینے قواس۔ این نہ بی لقریف کرتے ہوئے اسے خط بھیجا اور ہرد دلواس کا جواب بھی بھیجا جواس نے خط میں نکھا تھا جواس نے اسے بھیجا تھا اور اس نے اپنے نائب کو تکم دیا کہ وہ پھران کی آ زمائش کرنے اور جوان میں سے قبول کرے اس کی بات کولوگوں میں مشہور کیا جائے اور جوان میں سے قبول نہ کرے اسے بیڑیاں ڈال کراس کی گرانی کرتے ہوئے امیر المونین کی فوج کی طرف بھیج دوختی کہ وہ امیر المونین کے پاس پہنچ جائے اور وہ اس کے بارے میں اپنی رائے تائم کرے گا اور اس کی رائے یہ تھی کہ جو تھی ضلی قرآن کے مسئلہ میں اس کا جنوا ہوگا وہ اسے قبل کر دے گا'اس موقع پرنائب نے بغداد میں ایک اور کہل منعقد کی اور ان لوگوں کو بلوایا اور ان میں ابراہیم بن مہدی بھی شامل تھے آپ بھر بن ولید کندی کے دوست تھے اور مامون نے صراحت سے بیان کیا کہ اگر یہ فوری طور پر جواب نہ دیں تو ان دونوں کوئل کر دیا جائے اور جب اسحاق نے ان کی آن مائش کی توسب نے بادل نخو استہ قبل الہی:

﴿ مَنُ أَكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِٱلْإِيْمَانِ ﴾ .

کی تا ویل کرتے ہوئے اسے جواب دیا مگر چار آ دمیوں نے اسے جواب نہ دیا اور وہ امام احمد بن خنبل محمد بن نوح وہ من سے بخشرا بن حمد اللہ بن عمر القواریری تھے۔ پس اس نے انہیں بیڑیاں ڈال دیں اور انہیں مامون کے پاس بھیجنے کے لیے کھڑا کردیا پھراس نے انہیں دوسرے دن بلایا اور ان کی آز مائش کی تو سجادہ نے خلق قر آن کے مسئلہ کوشلیم کرلیا تو اس نے اسے رہا کردیا پھراس کردیا پھراس نے تیسرے دن ان کی آز مائش کی تو القواریری نے خلق قر آن کے مسئلہ کوشلیم کرلیا تو اس نے اسے رہا کردیا پھراس نے تیسرے دن ان کی آز مائش کی تو القواریری نے خلق قر آن کے مسئلہ کوشلیم کرلیا اور اس نے اس کی بیڑی کھول کھول دی اور نے تیسرے دن ان کی آز مائش کی تو القواریری نے خلق قر آن کے مسئلہ کوشلیم کزلیا اور اس نے اس کی بیڑی کھول کھول دی اور آخر میں حضرت امام احمد بن خبن اور جمد بن نوح جندی سابوری رہ گئے کیونکہ ان دنوں نے اس بات کو نہ ما شخصیرا مام احمد اللہ اور سے نام موری کے بیان موری کو اور اسے نام موری کی بیڑی کھول کھوں کو کیا اور اسے نام احمد اللہ تو کون کے بیا کہ دونوں اور مامون کو اکھانہ کرے اور یہ دونوں اسے نہ دیکھیں اور نہ دوہ آئیں دیکھی پھراس کے تول الیں دونوں اور نامون کو اکھانہ کر سے اور یہ دونوں اسے نہ دیکھیں اور نہ دوہ آئیں دیکھی پھراس کے تول الیں کی خط آیا کہ جمھے اطلاع ملی ہے کہ ان لوگوں نے تول الیں :

﴿ إِلَّامَنُ أَكُرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْلِيْمَانِ ﴾ .

کی تاویل کرتے ہوئے بادل نخواستہ جواب دیا ہے اور انہوں نے اپنی تاویل میں بڑی نلطی کی ہے اور ان سب کو امیر المومنین کے پاس بھیج دیے ہیں اسحاق نے انہیں بلایا اور طرطوس کی روانگی کوان پر لازم قرار دیا اور وہ اس کی طرف روانہ ہوگئے اور ابھی وہ رائے ہی میں تھے کہ انہیں مامون کی وفات کی اطلاع مل گئ توانہیں رقہ والیس کر دیا گیا پھراس نے انہیں بغداد

واپس بانے کی اجازت دے دی اور حضرت امام احمد بن خنبل اور محمد بن نوح نے سب لوگوں سے سبقت کی مگر دونوں نے اس سے ما، تات نہ کی بلکہ القدتعالی نے ان دونوں کے چینیجے ہے قبل ہی اسے بلاک کردیا اور اللہ تعالی نے اپنے بندے اور و کی امام احمد بن صنبائی و ما کو تول کیا دوران و و نور نے تد مامون کوو کھھانور نہ مامون نے انہیں و کھنا بلکہ فہل بندور واپس کرو یا گیا اور انتریب معظم بن ارْشید کی حکومت کے آغاز میں و وسب فہنچ واقعات ململ طور یر بیان ہوں گے جوانبیں بیش آئے اور اس بارے میں اتبیہ تكهلُ نفتلُوا مام احمد كي و فات تحيمو قع يرجوا الآله بي مين بو كي بيان بوگي و بالله المستعان \_

### عبدالله مامون:

عبدالله مامون بن ہارون الرشیدعباس قرشی ہاشمی ابوجعفرامیرالمومنین اس کی ماں ام ولدتھی جسے مراجل الباذ غیسیة کہا جاتا تھا اس کی پیدائش رنٹے الاول <u>مے اچ</u>کواس کے چیا ہادی کی وفات کی شب ہوئی اور اس کا باپ ہارون الرشید خلیفہ بنا اور یہ جمعہ کی رات کا واقعہ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ابن عسا کرنے بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے باپ ہاشم بن بشر' ابومعاویہ الضریر' بیسف بن قطبه' عباد بن العوام' اساعیل بن علیة اور حجاج بن محمدالاعور سے روایت کی ہے اور اس سے ابوحذیفہ' اسحاق بن بشریه اس ے تمریسیدہ ہے۔ قاضی بیجیٰ بن اکٹم اوراس کے بیلے فضل بن مامون معمر بن شبیب وضی ابو بوسف مجعفر بن الی عثمان طیالسی احمہ بن حارث اشعبی بایزیذی عمر بن مسعد ہ عبداللہ بن طاہر بن حسین محمہ بن ابرا ہیم سلمی اور دعیل بن علی خزاعی نے روایت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ ٹنی بار دمشق آیا اور مدت تک وہاں مقیم رہا۔ پھر ابن عسا کرنے ابوالقاسم بغوی کے طریق سے روایت کی ہے کہ احدین ابراہیم موصلی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے الشما سیدمیں مامون سے ساع کیا اوراس نے دوڑ شروع کرا دی اورلوگوں کی کثرت کی طرف و کیھنے لگا اوراس نے بچلی بن اکثم ہے کہا کیا تو لوگوں کی کثرت کونہیں و بکتا؟ اس نے کہا بون بن عطید نے ثابت سے بحوالدانس ہم سے بیان کیا حضرت نی کریم مَثَاثِیمُ نے بیان فرمایا:

'' تما مخلوق اللّه کی عیال ہےاور و ہخض اسے سب سے زیادہ محبوب ہے جواس کے عیال کے لیے زیادہ نفع بخش ہے''۔ اور ابو بكر المنابحي كي حديث سے عن حسين بن احمد مالكي عن يجيٰ بن الله قاضي عن مامون عن بهشيم عن منصور عن حسن عن ابي بمره روایت ہے کہ رسول اللہ سُکا ﷺ نے قرمایا کہ:

" حاايمان كاحصه ك" ..

اورابوجعفر بن عثان طیالی کی حدیث سے بیان ہوا ہے کہ اس نے بوم عرفہ کو مامون کے پیچیے رصافہ میں نماز پڑھی اور جب اس نے سلام پھیرا تو اوگوں نے تکبیر کہی تو وہ کہنے لگا ہے تمینو! کل تکبیر کہنا ابوالقائم کی سنت ہے اور جب کل کا دن آیا تو اس نے منبریر چڑھ کرتکبیر کہی پھر کہنے لگاہشیم بن بشیر نے خبر دی کہ ابن شبر مہنے عن اشعبی عن ابراء بن عاز ب عن الی بروہ بن دینار ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ من پیٹم نے بیان فر مایا کہ:

''جس نے نماز بڑھنے ہے قبل قربانی کی وہ صرف گوشت ہے جواس نے اپنے اہل کے لیے پیش کیا ہے اورجس نے نماز یڑھنے کے بعد قربانی کی اس نے سنت پڑمل کیا''۔ اللُّه اكبر كبيرًا والحمد للله كثيرًا وسبحان الله بكرة واصيلا اللَّهم اصلحني واستصحلني واصلح على يدى .

مامون نے تحرم 19 ہے میں خلافت حاصل کی اور میں سال پانچ پادسلسل خلیف رہااور اس میں تشیع اعترال اور سنت سیحہ سے ناوا فغیت پائی جاتی تھی اور اس نے اپنے بعد اور سے بعد اور سے میں ملی رضا بن موی کاظم بن جعفر صادق بن محمد ہاقر بن علی بن زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب کے لیے بیعت کی اور سیاہ لباس کو اتار دیا اور سبز لباس پہن لیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ بغدادی عباسیوں وغیرہ نے اس بات کو برا خیال کیا اور مامون کو معزول کر دیا اور ابراہیم بن مہدی کو اپنا امیر مقرر کر لیا پھر مامون نے ان پر فتح حاصل کر لی اور اس کی خلافت کا حال درست ہوگیا اور وہ معتر لہ کے فد بہب برتھا کیونکہ اس نے ایک جماعت سے ملاقات کی جس میں بشر بن غیاف المر لی بھی شامل تھا انہوں نے اے دھو کہ دیا اور اس نے ان سے یہ باطل فد بہب سیکھ لیا اور وہ علم کا دلدادہ تھا مگر اس میں اے بصیرت نا فذہ حاصل نہ تھی۔ اس اندرونی سبب کی وجہ سے وہ اس میں واضل ہوگیا اور باطل اس کے عام کہ کیا اور اس کے خاتمہ کے وقت ہوا۔

میں ماور اس کے خاتمہ کے وقت ہوا۔

میں ماور اس کے خاتمہ کے وقت ہوا۔

اوراہن افی الدنیا نے بیان کیا ہے کہ مامون سفیدرنگ میانہ قد مورو مرکے بال بھیوری جن پر زردی عالب تھی اس بھی ہوئی ہوں بودی بودی بودی بودی بار یک طوال کے مارا مول کے جہاں کے اس کے ارخسار پر تل تھا اس کی ماں ام ولدتھی جے مراجل کہا جاتا تھا اور خطیب نے بحوالہ قاسم بن تجہ بن عباد کی روایت ہے اس نے بیان کیا ہے کہ خلفاء میں سے حضرت عثان بن عفان اور مامون کے سواکسی نے قرآن حفظ کیا بواتھا مورونیس نے قرآن حفظ کیا بواتھا مورونیس نے بیان کیا ہے اسکا کی خلفاء نے قرآن حفظ کیا بواتھا مورونیس نے بیان کیا ہے کہ مامون رمضان شریف میں ۳۳ قرآن ختم کرتا تھا اورایک روزوہ حدیث کھوانے بیشا اور قاضی بیکی بن اشم اورا کیا میں کیا ہے کہ مامون رمضان شریف میں ۳۳ قرآن ختم کرتا تھا اورایک روزوہ حدیث کھوا کی اس کے گرد تم بوگی تو اس نے آئیس ایے حفظ ہے تیں احادیث کھوا کی اسے متعدد علوم مثل فقہ طب شعر فرائض کلام کواوراس کے فریب کلمات خوریب اور علی ہوگی اور ابن کا میں اسے متعدد علوم مثل فقہ طب شعر فرائض کلام کا اس کے طور اوائل فقہاء کے علم میں اختلاف ہوگی اور ابن اس نے اس سے اس کے اور اوائل فقہاء کے علم میں اختلاف ہوگی اور ابن اس نے اس نے اس نے اس کی طرف میں اختلاف ہوگی اور ابن اس نے بیان کیا کہ اس کی طرف میں اور اس نے بیان ایک کی اور اس نے بیان کیا کہ اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے اور اس نے تیسود بنارتر کہ چھوڑ اسے اور سے کہا جہا تھے تیراختی تو وہ کہنے لگا دو بیٹیوں کے لیے وہ وہ کہنے سے دوروں کے لیے وہ کہنا کی اور امراک کے بیاتی کا دوروں کی ابن کی ہوں کے لیے تھوں صدے کو بیار ہوئے باتی ۲۵ دیارہ و کے باتی ۲۵ دیارہ و کے باتی دیارہ و کے بیارہ ہوئی ہی کہ جو تو ہے اس کی گھوں کے لیے تھواں حدے دیارہ و کے باتی دیارہ و کے باتی دیارہ و کے بیارہ و کے بیارہ و کے باتی دیارہ و کے باتی دیارہ و کے بیارہ و کے بیارہ و کے باتی کیارہ و کے باتی دیارہ و کے بیارہ و کے باتی دیارہ و کے بیارہ و کے بیارہ و کے باتی دیارہ و کے باتی کیارہ و کے باتی دیارہ و کے باتی دیارہ و کے باتی کیارہ و کے باتیارہ و کے باتی کیارہ و کے باتیارہ و کے باتیارہ و کے باتیارہ و کے باتی

نے علم بیت میں اس جدول کو کہتے ہیں جس سے ستاروں کی حرکات کا پیتہ لگایا جاتا ہے۔ مترجم۔

اورا کیٹاع مامون کے پاس آیا اوراس نے اس کے بارے میں ایک شعر کہا تھا جسے وہ بہت اہم سمجھتا تھا اور جب اس نے اسے وہ شعر سنایا تو اس نے اس کے ہاں کوئی فائدہ پخش مقام حاصل نہ کیا اور وہ اس کے ہاں سے محروم ہوکر باہر نگل کیا اور اس ایک شاعر ماہ تو اس نے اس کہا کیا میں مجھے ایک جیران کن بات نہ سناؤں میں نے مامون کو بیشعر سنایا تو اس نے سربھی نہ اٹھایا اس نے یہ جھا وہ کیا شعر ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کے بارے میں کہا ہے:

ا مام ہدایت مامون وین میں مشغول ہے اور لوگ دنیا میں مشغول ہیں۔

دوسرے شاعرنے اسے کہا تونے زیادہ سے زیادہ اسے محراب کی بڑھیا بنا دیا ہے تونے ایسے کیوں نہیں کہا جیسے جریر نے عبدالعزیز بن مروان کے بارے میں کہاہے:

وہ نہ دنیا میں اپنا حصہ ضائع کرنے والا ہے اور نہ دنیا ملنے پر دین سے غافل ہونے والا ہے۔

اورایک روز مامون نے اپنے ایک ہم شین کو کہا دوشاعر کے دوشعر ہیں جن سے کوئی نہیں ٹل سکتا ابونواس کہتا ہے۔ جبعقل مند شخص دنیا کی جانچ پڑتال کرے گا تواہے معلوم ہوجائے گا کہ بیددوست کے لباس میں دشمن ہے۔ اورشر تح کہتا ہے:

دنیا پر ملامت ہی ہے اور جوفحض اسے ملامت کرتا ہے وہ اس کی دو تی کا خواہش مند ہے۔

مامون نے بیان کیا ایک روز میں ایک جماعت کے ساتھ کہ بھیڑنے مجھے مجبور کر دیا اور میں عوام کے ساتھ جاملا اور میں نے ایک شخص کوایک دوکان پر بوسیدہ کپڑوں میں دیکھا اور اس نے میری طرف مجھ پررحم کرنے والے شخص کی طرح دیکھایا میرے حال سے متعجب ہوکر دیکھا اور کہنے لگا۔

جب ایک سال سلامتی سے گزرجا تا ہے تو میں ویکھا ہوں کہ ہر فریب خوردہ خض کواس کانفس اسکھ سال کے متعلق جموفی من کس کس سے سال سے اللہ کی جمدوثنا کی متعلق جموفی میں کس کس کس کے بیان کیا ہے کہ میں نے عید کے روز ما مون کولوگوں کو خطبہ دیتے سنا اس نے اللہ کی جمدوثنا کی اور حضر سے نبی کریم منافیۃ پڑا ہر کروہ و پڑھا پھر کہنے لگا اللہ کے بندو! دارین کا معاملہ بڑھ گیا ہے اور دونوں جہانوں کی بڑا ء مرتفع ہوگئ ہوئی ہوئی ہے نہ کہ ہوولوب کے لیے اور بیت کے لیے ہوئی ہے نہ کہ ہوولوب کے لیے اور بیت کے لیے ہوئی ہوئی ہوئی ہے نہ کہ ہوولوب کے لیے اور بیت کے لیے ہوئی ہے نہ کہ جموث کے لیے اور بیت مون کے بیا و منا کس موت بعث مساب فضل میزان بل صراط پھر عذاب یا تو اب ہے اور جواس روز نجاس پا گیا وہ کا میا بہوگیا اور جو گر پڑا وہ نا کام و نا مراد ہوگیا 'سب خیر' جنت میں ہے اور سب شردوز نے میں اور ابن عساکر نے النظر بن شمیل کے طریق سے روایت کی ہے وہ بیان کرتا ہے میں مامون کے پاس آیا تو اس نے پوچھا تا خیر کیا ہے؟ میس نے کہا جو و بین با دشاہوں سے موافق کرتا ہے وہ اس کے ذریعے اپنی دنیا حاصل کرتے ہیں اور ان کے دین کو نقصان پہنچا تے ہیں اس نے کہا تو اسطے ہیں ہوئی درست کہا ہے پھر کہنے لگا نے نظر کیا تھے معلوم ہے کہ میں نے آئی جن کوکیا کہا ہے؟ میں نے کہا جمعے علم غیب سے کوئی واسطے نہیں سے کہا جس کے بیات کے بیات کیا گو میا کہا ہے۔ اس نے کہا جس کے بیات کیا گو کہا کہا ہے؟ میں نے کہا جس کے بیات کے بیات کے بیات کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی درست کہا ہوئی کہا جس کے بیات کوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا تھے کہا گیس نے بیات کہا جس کے بیات کے بیات کہا ہوئی کہا تھی کہا تھیں کہا ہوئی کہا تھی کہا تھیں کہا ہوئی کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تو کہا کہا تھی کہا تھیں کہا تو کہا تھیں کہا تھی

میزادین وہ ہے جس کی میں اطاعت کرتا ہوں اور میں کل کواس ہے معذرت کرنے والانہیں میں حضرت نبی کریم مُنافظِم

کے بعد حفزت علی جی افزان سے محبت رکھتا ہوں اور حضرت صدیق جی افزا ور حضرت عمر جی اور وسب وشتم نہیں کرتا پھر حضرت ابن عفان جنت میں ابرار کے ساتھ موجود میں بیر مقتول بڑے صبر والا ہے۔ آگاہ رہو میں حضرت زبیر جی افزاور حضرت الله میں ابرار کے ساتھ موجود میں بیر مقتول بڑے صبر والا ہے۔ آگاہ رہو میں حضرت نبیر میں ام المومنین حضرت طلحہ خی افزاد کی ہے اور قدی میں ام المومنین حضرت عائشہ جی این کو سب وشتم کرتا ہوں اور جوان پرافتر اء کرتے ہیں ہم اس افتر اء سے بری ہیں۔

یہ دوسرے مرتبے کے شیعوں کا فد ہب ہے جس میں حضرت علی جی تین فرود کو صحابہ پر فضیلت دی جاتی ہے اور سلف کی ایک جماعت نے اور دار قطنی نے بیان کیا ہے کہ جس نے حضرت علی جی تین فرد کو حضرت عثمان جی تین فرد پر فضیلت دی اس نے مہاجرین وافسار پرعیب لگایا یعنی ان کے تین دن کے اجتہاد پر پھرانہوں نے حضرت عثمان جی تین فرد اور حضرت مر جی تعدو کے بعد انہیں حضرت علی بین ان کیا تا انعام کرنے پر اتفاق کرلیا۔ اس کے بعد تشیع کے سولہ مراتب ہیں جیسا کہ کتاب البلاغ الا کبر اور الناموس الاعظم کے مؤلف نے بیان کیا ہے اور بیر کتاب اسے اکفر الکفر تک لے جاتی ہے اور ہم نے حضرت امیر الموشین علی بن ابی طالب سے دوایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو تحق حضرت ابو بکر صدیق جی تعدو اور حضرت علی جی تعدو بہترین الیا علی میں اس لیا علی میں اس نے مہاجرین وافسار پرعیب لگایا ہے ایک اور بری مصیبت کا بھی ہے اور مامون نے اس بدعت کے ساتھ جس میں اس نے مہاجرین وافسار پرعیب لگایا ہے ایک اور بدعت اور بری مصیبت کا بھی ہوا در مامون نے اس بدعت کے ساتھ جس میں اس نے مہاجرین وافسار پرعیب لگایا ہے ایک اور بدعت اور بری مصیبت کا بھی اضاف نہ کیا ہے اور وہ خلق قرآن کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ شراب نوشی وغیرہ دیگر تا پہند بیدہ افعال میں بھی منہمک رہتا تھا لیکن اس میں جورتوں کے عاصرہ میں اور دومیوں کے مقابلہ میں صبر واستقلال دکھانے اور ان کے مردوں کے قب رور میں اور وہیوں کے مقابلہ میں صبر واستقلال دکھانے اور ان کے مردوں کے قب کر کے اور وہ کوتر کی کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور

اوروہ کہا کرتا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور عبدالملک کے لیے حاجب تھے اور میں خود اپنا حاجب ہوں اوروہ عدل کا متلاثی تھا اورخودلوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا اس کے پاس ایک ضعیف عورت اس کے بیٹے عباس کے خلاف شکایت کرنے آئی اور وہ اس کے سرکے پاس کھڑا تھا اس نے حاجب کو تھم دیا تو اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کراہے اس عورت کے ساتھ اپنے سامنے بٹھالیا اس نے اس کے خلاف وعویٰ کیا کہ اس نے اس کی جاگیر لے لی ہے اور اس پر قبضہ کرلیا ہے پس دونوں نے بچھ دیر مناظرہ کیا 'اس عورت کی آواز اس سے بلند ہونے لگی تو حاضرین میں سے ایک شخص نے اس عورت کو ڈائنا تو مامون نے اسے کہا خاموش رہ بلا شبداس سے حق نے گفتگو کروائی ہے اور باطل نے اسے خاموش کرادیا ہے پھر اس نے اس عورت کے حق میں فیصلہ دیا اور اینے بیٹے کواس کے لیے دی ہزار درجم کا تاوان ڈالا۔

ادراس نے ایک امیر کولکھا یہ کوئی جوانم ردی نہیں کہ تیرا گھر سونے اور جاندی کا ہواور تیرا قرض خواہ بر ہنداور تیرا پڑوی خالی پیٹ اور فقیر بھوکا ہواور ایک شخص اس کے سامنے کھڑا ہوا تو مامون نے اسے کہا خدا کی قتم میں ضرور مخجے قبل کردوں گا اس نے کہا یا امیر المونین مجھ سے زمی سیجے بلاشہ نرمی کرنا نصف عفو ہے اس نے کہا تو ہلاک ہوجائے تیرا برا ہومیں نے قتم کھائی ہے کہ میں مخجے ضرور قتل کروں گا اس نے کہایا امپر المومنین اگر آپ اللہ کوشم تو ڑکر ملیں تو بیاس سے بہتر ہے کہ آپ اسے قاتل ہونے کی صورت میں ملیں تو اس نے اسے معاف کر دیا اور وہ کہا کرتا تھا کاش اہل جرائم کومعلوم ہوتا کہ میراند ہب عنو کرنا ہے تو خوف ان سے دور ہوجا نا اور خوشی ان کے دلوں میں وافل ہوجاتی ۔

ایک روز و و فائر شپ میں سوار موااور اس نے طاح کو اپنے اصحاب ہے کہتے ساتم اس مامون کو د کھتے ہویہ میری نگا ہوں میں شریف بنتا ہے حالا نکداس نے اپنے بھائی امین کوئل کیا ہے وہ یہ بات کر رہا تھا اور اسے مامون کی جگہ کاعلم ندتھا۔ مامون مسکرا کر کہنے لگا تم مجھے کوئی حیلہ بناؤ کہ میں اس جلیل القدر شخص کی نگا ہوں میں شریف بن جاؤں؟ اور ہدبہ بن خالد ناشتہ کرنے کے لیے مامون کے پاس آیا اور جب دستر خوان اٹھایا گیا تو ہدبہ اس سے جواچھی چیزگرتی اٹھالیتا' مامون نے اسے کہا اے شخ کیا تو سیر نہیں ہوا اس نے کہا ہے شک محاد بن سلمہ نے ثابت سے بحوالہ انس مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ مُنافیظ نے فرمایا ہے جو شخص اپند دستر خوان کے بیچ پڑی ہوئی چیز وں کو کھائے گافقر سے محفوظ ہوجائے گا' راوی کا بیان ہے کہ مامون نے اس کے لیے ایک ہزار و بینار کا تھم دیا۔

اورابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز مامون نے محمد بن عباد بن مہلب سے کہا اے ابوعبداللہ میں نے تھے ایک کروڑ پھرایک کروڑ پھرایک کروڑ پھرایک کروڑ پھرایک کروڑ دیا اور میں تھے ایک دینار بھی دوں گا۔اس نے کہایا امیر الموشین موجود کورو کنا معبود کے بارے میں سوء ظن کرتا ہے اس نے کہا اے عبداللہ تو نے بہت اچھی بات کی ہے اسے ایک کروڑ پھرایک کروڑ پھرایک کروڑ دے دواور جب مامون بوران بنت حسن بن بہل کو گھر لایا تو لوگ اس کے باپ کونفیس اشیاء تخفہ دینے گے اور ان لوگوں میں ایک اویب بھی تھا جب مامون بوران بنت حسن بن بہل کو گھر لایا تو لوگ اس کے باپ کونفیس اشیاء تخفہ دینے گے اور ان لوگوں میں ایک اور یہ بھی تھا اور ایک اور تو شددان بھی دیا جس میں اچھی گھاس تھی جس پروہ نخر کیا کرتا تھا اس نے اسے تو شددان تھی کہا کہ حسن سلوک کرنے والوں کا ورق لیسے دیا جائے اور میر ااس میں ذکر نہ ہو پس میں نے اسے اس کی برکت کی وجہ سے اس پراس کا خاتمہ کیا ہے اور اس کی برکت کی وجہ سے اس پراس کا خاتمہ کیا ہے اور اس کی اچھائی اور نظافت کی وجہ سے اس پراس کا خاتمہ کیا ہے اور اس کی ایکھائی اور نظافت کی وجہ سے اس پراس کا خاتمہ کیا ہے اور اس کی ایکھائی اور نظافت کی وجہ سے اس پراس کا خاتمہ کیا ہے اور اس کی برکت کی وجہ سے تیری طرف بھیجنے کا آ غاز کیا ہے اور اس کی اچھائی اور نظافت کی وجہ سے اس پراس کا خاتمہ کیا ہو اسے لکھا:

میراسامان میری خواہش ہے کم ہے اور میری خواہش میرے مال سے عاجز ہے اے میرے آقانمک اور گھاس میرے جیسے لوگوں کی طرف بہترین تخفہ ہے۔

راوی بیان کرتا ہے حسن بن مہل ان چیز وں کو مامون کے پاس لے گیا تو اس بات نے اسے حیران کردیا اور اس کے تھم سے دونوں تو شددان خالی کر کے دنا نیر سے بھر دیئے گئے اور اس نے ان دونوں تو شددانوں کوادیب کے پاس بھجوا دیا اور مامون کے ہاں اس کا بیٹا جعفر پیدا ہوا تو لوگ اسے کئ قتم کی مبار کباد دیئے آئے اور ا کیک شاعر بھی آیا اور اس نے اس کے بیٹے ک مبار کباددی:

الله تعالیٰ تیری عمر کو دراز کرے حتیٰ کہ تو اپنے بیٹے کی عظمت کو دیکھے پھراس پرلوگ ایسے ہی فدا ہوں جیسے کہ تجھ پر فدا ہوتے ہیں اور جب وہ ظاہر ہوتو یوں معلوم ہوگویا تو ظاہر ہوا ہے۔وہ قد وقامت میں تیرے مشابہ ہواورا پنی ہزرگی سے

مددیا فتہ اورحملہ کرنے والا ہو۔

راوی بیان کرتا ہے اس نے اس کے لیے دی ہزار درہم کا تعلم دیا اور جب وہ مفلس ہوگیا تو اس کے بعد دمثق ہیں اس کے پاس بہت سامال آیا اور اس نے اپ بھائی معتصم کے پاس اس کی شکایت کی تو خراسان کے نزانوں میں ہے اس کے پاس میں کروڑ درہم آئے اور وہ ان کی نمائش کے لیے باہر نکا اور اونوں اور کجاووں کو آراستہ کیا گیا اور قاضی الٹم بھی اس کے ساتھ تھا اور جب وہ دراہم شہر میں آئے تو اس نے کہا ہیکوئی جو انمر دی نہیں کہ ہم اس سب مال کو اکٹھا کرلیں اور لوگ دیکھتے رہیں پھر اس نے ان میں سے ۲۴ کروڑ درہم تقسیم کردیئے اور اس کے پاؤں رکاب ہی میں تتھے اور وہ اپنے گھوٹے سے بینچائز ااور اس کے لطیف اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں:

میری زبان تمہارے اسرار کو چھپانے والی ہے اور میری آنسومیرے راز کی چغلی کھانے والے اور اسے شہرت ویے والے ہیں اگرآنسونہ ہوتے و

اس نے ایک شب ایک خادم کواپنے پاس لونڈی لانے کے لیے بھیجا تو خادم نے اس کے پاس دیرکردی اورلونڈی نے کہا جب تک مامون خوداس کے پاس نہ آئے وہ اس کے پاس جانے کی نہیں تو مامون کہنے لگا:

میں نے اشتیاق سے تیجے بھیجااور تو دیکھنے میں کامیاب ہوگیا اور تو مجھے بھول گیا حتی کہ میں نے تیرے بارے سوء ظن کیا اور جس سے مجھے عشق ہوتا جو تیرے قرب اور جس سے مجھے عشق ہوتا جو تیرے قرب سے بھی عشق ہوتا جو تیرے قرب سے بے نیاز کرتی اور تو نے اس کے چیرے کی خوبیوں کو بار بار دیکھا اور تو نے اس کے نغموں کے سننے سے اپنے کا نوں کو شاد کام کیا اور میں تیری آئکھوں نے اس کی آئکھوں کے حسن کو چرایا شاد کام کیا اور میں تیری آئکھوں میں اس کے واضح نشان دیکھ رہا ہوں تیری آئکھوں نے اس کی آئکھوں کے حسن کو چرایا ہے۔

جب مامون نے تشیع اوراعبز ال کی بدعت نکالی تو بشر المر لی اس سے بہت خوش ہوااور یہ بشر مامون کا شیخ تھااور کہنے لگا ۔ ہمارے آتا مامون نے وہ بات کہی ہے جس کی کتب میں تصدیق پائی جاتی ہے۔ بلاشبہ حضرت علی میں الدالمین ابوالحن ہادی نبی کے بعد اس مخف سے افضل ہیں جس کے پاس اونٹنیاں پہنچتی ہیں بلاشبہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور قرآن مخلوق ہے۔

اوراال سنت کے ایک شاعر نے اسے جواب دیا: 🗝

اے لوگو! جو کلام اللہ کو گلوق کہتا ہے اس کا کوئی قول وعمل نہیں نیہ بات نہ حضرت ابو بکر رہی افظ ور حضرت عمر میں افغ نے کہی ہے اور نہ حضرت نبی کریم مکل فی تی اور نہ ہی حضرت صدیق میں افغ نے اس کا ذکر کیا ہے نیہ بات ہراس شخص نے کہی ہے جورسول اللہ مکل فی تی کے مقابلے میں بدعت نکا لنے والا ہے اور اللہ کے نزد کی نے نہ تی ہے بشر نے اس سے ان کے دین کو مثانا جا ہا ہے حالانکہ ان کا دین خود ہی مٹنے والا ہے اے لوگو تمہارے خلیفہ کی عقل کو بیڑیاں پڑگئی ہیں اور وہ طوقوں سے جکڑ اہوا ہے۔

بشرنے مامون ہےمطالبہ کیا کہ وہ ان اشعار کے قائل کو ہاا کر اس کی تادیب کرےاس نے کہا تو ہاا کہ ہوجا۔ ئے اگر ورو فقیہہ ہوتا تو میں اس کی تا دیب کرتا نیکن وہ شاعر ہے میں اسے ہیں روکوں ڈ گا اور جب مامون طرطوی کے آخری سفر میں جنگ کے لے تیار اوا تواس نے اپنی محبوبہ لونڈی کو بلایا شے اس نے اپنی آخری عمر میں شریدا قتان نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو لونڈی رویزی اور کہنے لگی اے امیر المومنین آپنے اینے اس سفر ہے مجھے قبل کر دیا ہے پھر کہنے لگی · ''

بیں مضطر کی طرح رب سے تیرے لیے دعا کروں گی جودعا کا بدلہ دیتا ہے اور قبول کرتا ہے شاکد اللہ آپ کو جنگ میں کفایت کر ہے اور ہمیں دلوں کی محبت کی طرح اکٹھا کر دے۔

اوروه اسے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگا:

جب آنسواس كرم م كودهودية بين تواس كرسن كركيا كينا الدجب وه انگيول سي آنسوول كوصاف كرتى ب تو اس کے بھی کیا کہنے۔ صبح اس نے ناراضگی سے کہا تونے مجھے قبل کردیا ہے حالانکہ اس وہ اس وقت وہ اپنے قول سے میر ہے آئی کی کوشش کررہی تھی۔

پھراس نے مسرورخادم کواس کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کی واپسی تک اس کی تکہداشت کرنے کا تھم دیا پھر کہنے لگا ہماری حالت انطل کے شعرکی مانند ہے: 🖳

وہ ایسے لوگ ہیں جب جنگ کرتے ہیں تو اپنے نہ بندکس لیتے ہیں اورعورتوں کے پاس نہیں جاتے خواوہ طہر کی حالت میں رات گز اروس \_

پھراس نے اسے الوداع کہا اور روانہ ہو گیا اور لونڈی اس کی غیر حاضری میں بہار ہوگئی اور اس طرح مامون بھی اپنی غیرحاضری میں فوت ہو گیااور جب اس کی موت کی خبرلونڈی کوئینچی تو اس نے ایک لمبی آ ہ بھری اوراس کی و فات کا وقت بھی آ حمیا اوروه اسی حالت میں کہنے لگی:

بلاشبەز مانے نے حلاوت کے بعد ہمیں اپنی مرارت کے جام بلائے ہیں اور ہمیں سیر کردیا ہے ایک دفعہ اس نے ہمیں ہنایا ہے اور وسری دفعہ رلایا ہے۔قضا کا فیصلہ اور دنیا کی نیرنگی ہمیشہ ہمارے ساتھ دہے گی اور ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں ٔ دنیانے ہمیں اپنے تصرفات دکھائے ہیں جودوی اورغم پر ہمیشہ قائم نہیں رہتے اور ہم اس میں یوں زندہ رہتے ہیں کہ گویا ہم ہمیشہ رہیں گےاور وہ ہمارے مردوں پرنہیں روتے۔

مامون نے جعرات کے روز ظہر کے بعداور بعض کے قول کے مطابق عصر کے بعد کار جب ۲۱۸ ہے کو ۴۸ سال کی عمر میں طرطوس میں وفات یا ئی اوراس کی مدت خلافت میں سال چند ماہ ہے اوراس کی نماز جناز ہ اس کے بھائی معتصم نے بیڑ ھائی جواس کے بعد ولی عہد تھا اور اسے طرطوں میں خاقان خادم کی حویلی میں دفن کیا گیا اور بعض کا قول ہے کہ اس کی وفات منگل کے روز ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ اس سال کے آٹھ دن باقی رہتے تھے کہ بدھ کے روز اس کی وفات ہوگئ اور بعض کا قول ہے اس نے طرطوں سے باہر جاردن کی مسافت پر وفات یائی ہےاور وہاں ہے اسے طرطوں لا کر دفن کیا گیا اور بعض کا قول ہے کہ اسے رمضان میں اذ نہ کی طرف لا کروہیں دفن کر دیا گیا واللہ اعلم اور ابوسعید مخزومی نے کہاہے کہ:

کیا تو نے ستاروں کو دیکھا ہے کہ مامون کے مااس کی مضبوط حکومت کے پچھ کام آئے ہوں انہوں نے اے طرسوں کے دوسیدانوں میں یوں چپوڑ دیا ہے جیسے انہوں نے اس کے باپ کوطوں میں چپوڑ اتھا۔

اوراس نے اپ بھائی معتصم کو وصیت کی تھی اوراس کی وصیت کواس کی اوراپ نے بیٹے بوس کی موجودگی اور قضاۃ 'امراء'
وزراءاور کا تبول کی ایک جماعت کی موجودگی میں کھی اوراس میں خلق قرآن کا مسله بھی لکھااور اس نے اس سے تو بہنیں کی بلکہ
اسی حالت میں مرااوراس کاعمل منقطع ہوگیااس نے نہ بی اس سے رجوع کیا اور نہ بی اس سے تو بہ کی ہے اوراس نے وصیت کی کہ
جوخف اس کی نماز جنازہ پڑھائے وہ اس پر پاپٹے تکبیریں کے اوراس نے معقصم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور رعیت سے نرمی
کی وصیت کی اوراسے مید بھی وصیت کی کہ وہ قرآن کے بارے میں اپ بھائی مامون کا سراا عقادر کھے اور لوگوں کو بھی اس
کی دعوت دے نیز اس نے اسے عبداللہ بن طاہر احمہ بن ابراہیم اوراحمہ بن ابی داؤد کے معلق بھی وصیت کی اور کہا اپ معاملات
میں اس سے مشورہ کرواور اس سے الگ نہ ہواور بھی بین اتم کی صحبت اختیار کرنے سے بچنا بھراس نے اسے روک دیا اور اس کی
میں اس سے مشورہ کرواور اس سے الگ نہ ہواور کی بن اتم کی صحبت اختیار کرنے سے بچنا بھراس نے اس سے علیحدگی اختیار
کرلی ہے پھراس نے اسے علو یوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان کے حن کی بات تبول کرنے اور ان کے بدکار سے چٹم پوشی کرنے اور انہیں ہرسال کے عطیات بھیشہ دینے کی وصیت کی۔
اور انہیں ہرسال کے عطیات بھیشہ دینے کی وصیت کی۔

ابن جریر نے مامون کے حالات بھر پورانداز میں بیان کئے ہیں اوران میں بہت ی الی باتوں کا ذکر ہے جنہیں ابن عسا کرنے بیان نہیں کیا حالانکہ وہ اس کے متعلق بہت کچھ بیان کرتا ہے۔وفوق کل ذی علم علیہ۔

## معتصم بالله ابواسحاق بن بارون كي خلافت:

جس روزاس کا بھائی مامون طرطوس میں جعرات کے روز ۱۱ رجب ۱۲۸ھ کوفوت ہوااس روزاس کی بیعت ہوئی' بیاس وقت بیارتھااوراس نے اپنے بھائی مامون کی نماز جنازہ پڑھائی اور بعض امراء نے عباس بن مامون کی حکومت کے بارے میں بھی کوشش کی تو عباس نے اپنے بھائی مامون کی نماز جنازہ پڑھائی وعدہ خلافی ہے؟ میں نے اپنے بھائی تعتم کی بیعت کرلی ہے تو لوگ پرسکون ہوگئے اور فامون نے ہوگئے اور فامون نے مواند کے شہر میں جو کچھ بنایا تھا معتم کی بیعت کے لیے اور مامون کی تعزیت کے لیے ایچی آ فاق میں چلے گئے اور مامون نے طواند کے شہر میں جو بچھ بنایا تھا معتم نے اس کے گرافے کا حکم دے دیا اوراس کے اردگر دیو بتھیار وغیرہ تھے انہیں مسلمانوں کے تعلموں کی طرف لے آیا اوراس نے کار گروں کو اپنے اپنے مواند کے شہروں کو والیس جانے کی اجازت دے دی پھر معتصم فوجوں کے ساتھ بغتہ کے روز بغدادر وانہ ہو گیا اور عباس بن مامون بھی اس کے ساتھ تھا اور وہ رمضان کے آغاز میں بڑی شان وشوکت کے ساتھ بغتہ کے روز بغداد آیا اوراس سال ہمذان اصبحان کا سربر جان کے بہت سے باشند ہے خرمیوں کے دین میں شامل ہوگئے اور ان میں بغداد آیا اوراس سال ہمذان کو تھم ہندی کر کی تو معصتم نے ان کے بہت سے باشند ہو جی سے جیس سے آخر میں اساق بن ابراہیم بن مصحب کوا کی عظر جیش کے ساتھ دوانہ کیا اوراسے جبال کی امارت دی اوروہ ذوالقعدہ میں گیا اور یوم التر و بیکواس کی فتح کا خط

سنایا گیا کہ اس نے خرمیوں کومغلوب کر کے ان میں ہے بہت ہے لوگوں کوتل کر دیاہے اور ان کے باقی ماند ولوگ بلا دروم کی طرف بھاگ گئے ہیں اور اس کے ہاتھوں حضرت امام احمدٌ کی آ زمانش شروع ہوئی اور اس کے سامنے آپ کو مارا گیا جبیہا کہ ابھی امام احمد کے جان ہے میں اس آ میں بیان ہوگا۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

بشرالمريسي:

شروع شروع میں فقہ میں کچھ غور وفکر کرتا تھا اور اس نے قاضی ابویوسف سے علم حاصل کیا اور آپ سے حما دبن سلمہ اور سفیان بن عیبینہ سے حدیث روایت کی پھراس برعلم کلام کا غلبہ ہوگیا' حالا تکہ حضرت امام شافعیؓ نے اسے اس کے سکھنے ہے رو کا تھا مگراس نے آ ب کی بات نہ مانی اور حضرت امام شافعی نے فرمایا ہے اگر بندہ شرک کے سواہر گناہ کے ساتھ اللہ سے مطابق ہیاس سے بہتر ہے کہ وہ علم کلام کے ساتھ اس سے ملاقات کرے اور جب حضرت امام شافعی تعداد آئے توبشرنے آپ سے ملاقات کی۔

ا بن خلکان نے بیان کیا ہے کہاس نے از سرنوخلق قر آن کے مسئلہ کواٹھایا اور اس سے شنیج اقوال روایت کئے گئے ہیں اور بیمرجیٰ تھا اور المرجیہ میں سے المریسیہ اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور بیرکہا کرنا تھامٹس وقمر کوسجدہ کرنا کفرنہیں صرف کفر کی علامت ہےاور بیحضرت امام شافعیؓ ہے مناظر ہے کیا کرتا تھاا ورنحوکوا حجی طرح نہیں جا نتا تھاا وراعراب میں فتیج غلطیاں کرتا تھا' بیان کیا جاتا ہے کہاس کا باپ یہودی تھا اور کوفہ میں رنگریز تھا اور بغدا دہیں درب المربسی میں سکونت پذیر تھا اور المربسی ان کے نز دیک تیلی روٹی ہے جسے تھی اور تھجور سے گوند ھے کر بنایا جاتا ہے اور مرکیس' بلا دنویہ کی جہت میں ہے جہال موسم مر مامیں تھنڈی ہوا چلتی ہے۔

اوراس سال عبدالله بن پوسف الشيبي٬ ابومسېرعبدالاعلىٰ بن مسېرغساني دمشقي اوريجيٰ بن عبدالله البابلتي نے وفات يا كي۔

## ابومحمد عبدالملك بن مشام بن ابوب مغافري:

زید بن عبداللہ البکائی ہے بحوالہ ابن اسحاق مصنف سیرت ہے سیرت کی روایت کرنے والے اور وہ سیرت اس لیے ان کی طرف منسوب ہوگئی ہےاورا سے سیرت این ہشام کہا جاتا کیونکہ آپ نے اس کی اصلاح کی ہےاوراس میں کمی بیشی کی ہےاور کئی مقامات کودرست کر کے لکھا ہے اور کئی باتوں کی اصلاح کی ہے آ پافت وتحو کے امام تھے آ پ مصرییں مقیم تھے اور جب امام شافعی مصرآ گئے تو آپ نے ان سے ملاقات کی اورایک دوسر ہے کوعر بول کے اشعار میں بہت کچھ سنایا' آپ کی وفات اس سال کے ۱۳ رہیج الآ خرکومصر میں ہوئی یہ بات ابن پونس نے تاریخ مصر میں بیان کی ہے اور سیلی کا خیال ہے کہ آ پ نے ۲۰۰۳ پیر میں وفات یا کی ہےجیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے واللہ اعلم۔



## 2119

اس مال محمہ بن القام بن ممر بن ملی بن حسین بن علی بن انی طالب نے خراسان کے شہرطالقان میں خمہور کیا اور آل محمہ کے رہا کی طرف وعوت دی اور بہت ہے اوگوں نے اس کے ماتھو اتفاق کیا اور عبداللہ بن طاہر کے جرنبلوں نے متعدہ بار اس سے جنگ کی اور پھروہ اس پر غالب آگے اور یہ بھاگ گیا اور پھڑا گیا پھڑا سے عبداللہ بن طاہر کے پاس بھجوا یا گیا اور اس نے مقصم کے پاس بھجوا دیا اور یہ 10 رہے الآ خرکو اس کے پاس آیا اور اس کے حکم سے ایک بنگ مکان میں جس کا طول ۲×۲ ہاتھ تھا قید کر دیا گیا اور یہ بیاس بھی اور یہ متاب کے دمت گار بھی دے دیا بیاس میں تین سال قیدر ہا پھراس سے وسیح مکان میں منتقل کر دیا گیا اور اس کی رسد جاری کردی گئی اور ایک خدمت گار بھی دے دیا گیا اور یہ عیدالفطر کی شب تک مسلسل وہاں محبوس رہا اور لوگ عید میں مشغول ہوگئے تو اس نے روش دان سے جس سے اسے روشی آتی تھی رسی لؤکائی اور چلا گیا ، معلوم نہیں سے کیے اور کس علاقے میں چلا گیا۔

اوراا جہادی الاولی کو اتو ارکے روز اسحاق بن ابراہیم خرمیوں کے ساتھ جنگ کرکے واپس بغداد آیا اوراس کے ساتھ ان کے قیدی بھی تھے اور اس نے ان کے ساتھ جنگ میں ان کے ایک لا کھ جانباز وں کوتل کر دیا اور اس سال معتصم نے عجیف کو ایک بہت بوی فوج کے ساتھ زطقوم کے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے بھیجا جنہوں نے بلا دبھرہ میں فساد ہر پاکر دیا تھا اور رہزنی کرتے تھے اور غلہ جات کولوٹ لیتے تھے اس نے نو ماہ تک ان سے جنگ کی اور انہیں مغلوب کرلیا اور ان کے شرکو قلع قمع کر دیا اور ان کے سبزہ زاروں کو تباہ و ہر باد کر دیا اور ان کا منتظم محمد بن عثمان نام ایک شخص تھا اور اس کے ساتھ سے کلق نامی ایک شخص بھی تھا جو ان کا جالاک اور شیطان تھا' پس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے اور اس کے شرسے راحت دی۔

اوراس سال امام احدٌ کے شیخ سلیمان بن داؤ د ہاشمی اور المسند کے مؤلف ؓ اور حضرت امام شافعیؓ کے شاگر دعبداللہ بن زبیر الحمیدیٴ علی بن عیاش اورامام بخاریؓ کے شیخ ابونعیم الفضلؓ بن دکین اورا بو بحار الہندی نے وفات پائی۔

## @ TT+

اس سال کے دسویں دن مجیف کشتیوں میں بغداد آیا اور اس کے ساتھ کا ہزار زطبھی تھے جوخلیفہ سے امان لینے آئے تھے سوانہیں مشرقی جا بباتارا گیا بھر انہیں چشمہ رومہ کی طرف بجبوا دیا گیا اور رومیوں نے ان پر جملہ کر کے سب کی نیخ کنی کر دی اور ان میں سے ایک شخص بھی نہ نیچ سکا اور بیان سے آخری ملاقات تھی اور اس سال معقصم نے افشین کو جس کا نام حیدر بن کا وس تھا با بب خرمی لونہ اللہ علیہ سے جنگ کرنے کے لیے ایک عظیم فوج کا سالا رمقر رکیا اور خرمی کی قوت وشوکت بہت بڑھ گئی تھی اور اس کے بیروکار آذر با نیجان اور اس کے اردگر دکے علاقوں میں بھیل گئے ۔ سب سے پہلے اس نے اور کھی طہور کیا اور ایک بہت بڑا زندیتی اور شیطان مردود تھا افشین روانہ ہوا اور اس نے گھات لگائے قلعے تھیر کرنے اور کمک کے انتظار کے فنون میں بڑی مہارت عاصل کی تھی اور معتصم نے بھا ایکیر کے ساتھ اس کی طرف بہت سے اموال اپنی فوج اور انتہاع پرخرج کرنے کے لیے بھیجے۔

پس اس کی اور با بک کی ٹر بھیٹر ہوگئی اور دونوں نے یا ہم شدید جنگ کی اورافشین نے ما یک کے اصحاب میں س بہت ہے لوگول کو جوایک لا کھ ہے بھی زائد تھے قُل کر دیا اورخو دو ہ اپنے شہر کی طرف بھا ک گیا اور دیاں شکست خور د کی کی حالت میں تفہر گیا اور یہ پہلی شکت ہے جس ہے یا یک کی حکومت متزازل ہوگئی اوران دونوں کے درمیان بہت می جنگیں ہو کی جن کا ابن جریر نے

اوراس سال معتصم بغداد سے روانہ ہو کر قاطول اتر ااور وہاں اقامت اختیار کی اوراسی سال معتصم فضل بن مروان برعظیم مرتبے کے بعد ناراض ہوگیا اور اسے وزارت سے معزول کر کے قید کردیا اور اس کے اموال چھین لئے اور اس کی جگہ مجد بن عبدالملك بن الزيات كووزير بنايا اوراس سال گزشته سال كے امير حج صالح بن على بن محمد نے لوگوں كو حج كروايا \_

اوراس سال آدم بن ایاس ٔ عبدالله بن رجاء ٔ عفان بن سلمه اورمشهور قاری قالون اورا بوحذیفه الهندی نے وفات یا کی۔

اس سال بغا الكبير اور با بك خرمي كے درميان ہولناك معركہ ہوا اور با بك نے بغا كوشكست دى اوراس كے بہت سے اصحاب کوتل کردیا ' پھر افشین اور با بک کی جنگ ہوئی تو افشین نے اسے شکست دی اور طویل جنگوں کے بعد جن کا ابن جریر نے استقصاء کیا ہے اس نے اس کے بہت سے اصحاب کو آل کر دیا۔

اوراس سال مکہ کے نائب محمد بن داؤر بن عیسی بن مویٰ عباسی نے لوگوں کو حج کروایا اوراس سال عاصم بن علی عبدالله بن مسلم القعنبي عبدان اور ہشام بن عبداللدرازي نے وفات پائی۔

اس سال معتصم نے با بک سے جنگ کرنے کے لیے افشین کی مدد کے واسطے ایک بہت بڑالشکر تیار کیا اور فوج کے اخراجات کے اس کی طرف تیں کروڑ درہم بھیج انہوں نے باہم شدید جنگ کی اور افشین نے با بک کے شہرالبذ کو فتح کر کے جو پچھ اس میں تھا اسے مباح کردیا اور بیر ۲۰ رمضان جعہ کے دن کا واقعہ ہے اور بیرماصرہ ہولنا ک معرکوں 'شدید جنگوں اور پوری کوششوں کے بعد ہوا' ابن جرمر نے اس کی تفصیل کو بڑا طول دیا ہے اور حاصل کلام ہیر کہ اس نے شہر کو فتح کرلیا اور جس قدر بھی مال اس کے قابويس آئے اس نے ان سب کو ليا۔

## با یک کی گرفتاری:

جب مسلمانوں نے اس کے شہرالبذیر جواس کا دارالسلطنت تھا قبضہ کرلیا تو وہ اپنے اہل واولا دکے ساتھ بھاگ گیا اور اس کی ماں اور بیوی بھی اس کے ساتھی پس وہ ایک چھوٹی ہی جماعت کے ساتھ الگ ہوگیا اور ان کے پاس کوئی کھانا ندر ہااوروہ ایک کا شتکار کے پاس سے گزرے تواس نے اس کے پاس اپناغلام بھیجااورا سے سونا دے کرکہااس کوسونا دواوراس کے پاس جوروثیاں میں وہ لے او کا شکار کے شریک نے اسے دور سے دیکھا کہ وہ اس سے روٹیاں لے رہا ہے تو اس نے خیال کیا کہ اس سے مدد
روٹیاں پھین کی ہیں ہیں وہ وہاں ایک قلعہ میں گیا جہاں خلیفہ کا نائب مہل بن سنباط رہتا تھا تا کہ اس غلام کے غلاف اس سے مدد
مانگے وہ خود ہوار ہوکر آیا اور اس نے نام کود کھے کر کہا تیرا کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا پھینیں میں نے اس دنا نیر دے کر اس سے
روٹیاں لے کی ہیں اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے اس سے حقیقت جھیائی چابی تو اس نے اس سے اصرار کیا تو اس نے کہا میں
با بک کے غلاموں میں سے ہوں اس نے پوچھا وہ خود کہاں ہے؟ اس نے کہا دیکھو وہ یہاں بیٹھ کر صبح کا ناشتہ کرنا جا ہتا ہے سہل سنباط اس کے پاس گیا تو جب اس نے اسے دیکھا تو بیا دوہ ہوگیا اور اس کے ہاتھ کو بوسد دیا اور کہنے لگا اے میرے آتا آپ کہاں
جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں بلا دروم میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔

اس نے کہا آپ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں جو میرے قلعے ہے مضبوط ہے حالا نکہ میں آپ کا غلام اور خادم ہوں؟
اوروہ مسلسل اس سے بہی بات کہتار ہاتھی کہ اس نے اسے دھوکہ دے دیا اور اسے اپنے ساتھ قلعے میں لے گیا اور اسے اپنے پاس اتارا اور اسے بہت سے اخراجات اور تحائف وغیرہ دیئے اور افشین کو اس ہے متعلق اطلاعی خط کھو دیا اس نے اسے گرفار کرنے کے لیے اس کے پاس دوا میروں کو بھیجاوہ دونوں قلع نز دیک اتر گئے اور دونوں نے سنباط کی طرف خط کھوا اس نے کہا میراتھم آنے تک تم دونوں اپنی جگہ تھر سے رہو پھر اس نے با بک سے کہا آپ کو اور دیگر لوگوں کو اس قلع میں تنگی محسوں ہوئی ہے اور میں نے آج شکار کو جانے کا ارادہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ بازاور کتے بھی ہیں اگر آپ پیند کریں تو ہمارے ساتھ چلیں تا کہ آپ کا دل خوش ہوا ورغم نہ ہوا س نے کہا بہت اچھائی ہیں وہ باہر نکلے اور سنباط نے دونوں امیروں کو پیغا م بھیجا کہ وہ فلاں فلاں وقت فلاں جگہ پر بیں اور جب وہ دونوں اس مقام پر پنچے تو دونوں امیرا پئی فوجوں کے ساتھ آگے اور انہوں نے با بک کو گھر لیا اور ابن سنباط پر بین اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس کے پاس آئے اور کہنے گئے اپنی سواری سے بینے اتر کر پیدل چلواس نے کہا تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا وہ افشین کے پاس ہے آئے ہیں تو وہ ای وقت اپنی سواری سے اتر کر پیادہ پاہوگیا اور وہ سفید تیں اور جھوٹے موز سے بین اور دیکھی کہا اللہ تیرا برا کر بیادہ پاہوگیا اور وہ سفید تیں مطابق جھے مال کیوائی ہیں جس قدر یہ دونوں سے بین اس نے ابن سنباط کی طرف دیکھی کہا اللہ تیرا برا کر سے تو فی اپنی مرضی کے مطابق جھے مال کیوائیس طلب کیا جس قدر ریدونوں تھے مال میاس سے نیادہ تھے دیتا۔

پھرانہوں نے اسے سوار کرایا اور اسے اپنے ساتھ افشین کے پاس لے گئے اور جب وہ اس کے قریب ہوئے تو اس نے اور وہ با ہر نکل کراس کا استقبال کیا اور لوگوں کو دو صفیں بنانے کا تھم دیا اور با بک کو تھم دیا کہ وہ بیادہ ہو کر لوگوں کے درمیان آجائے اور وہ خود پیدل ہی چل رہا تھا سواس نے ایسے ہی کیا اور وہ دن نہایت قابل دید تھا اور بیاس سال کے شوال کا واقعہ ہے پھر اس نے اس کی نگرانی کی اور اسے اپنے پاس قید کر دیا۔ پھر افشین نے معتصم کی طرف اس بارے میں خطاکھا تو اس نے اسے تھم دیا کہ وہ اسے اور اس کے بھائی کو لے کر اس کے پاس آئے اس نے اسے بھی گرفتار کیا ہوا تھا اور با بک کے بھائی کانام عبد اللہ تھا' پس افشین نے اس سال کے کمل ہونے پر ان دونوں کو بداد بھجوا دیا اور خود انہیں بغداد نہ پہنچایا اور اس سال اسی امیر نے لوگوں کو جج کر وایا جس کا ذکر اس سے پہلے سال میں ہوچے کر وایا جس کا ذکر اس سے پہلے سال میں ہوچے کا ہے۔

اوراس سال ابوالیمان الحکم بن نافع' عمر بن حفص بن عیاش' مسلم بن ابراہیم اور پیچیٰ بن صالح الوحاطی نے و فات یا ئی۔

اس سال الصفركوجمعرات كے روز افشين 'بالب اوراس كے بھائی كے ساتھ بڑى شان كے ساتھ معتصم كے پاس سامرا آيا اور معتصم نے اپنے بیٹے ہارون کوافشین کے استقبال کاحکم دیا چونکہ معتصم کو ہا بک کے معاملے کا بڑا خیال تھا اس لیے اس کی خبریں ہر روزاس کے پاس آتی تھیں اور معتصم با بک کے پہنچنے ہے دودن قبل اپلجی کے ساتھ سوار ہوکر بابک کے پاس آیا اور وہ اسے پہچانتا نہ تھااس نے اس کی طرف دیکھا پھرواپس آ گیااور جب اس کے پاس اس کی آمد کا دن آیا تومعتصم نے تیاری کی اورلوگوں نے وو صفیں بنا ئیں اوراس نے با بک کےمعاملہ کوشہرت دینے کے لیے اسے حکم دیا کہ وہ ہاتھی پرسوار ہوجائے تا کہ لوگ اسے بہجان لیں اوروہ دیاج کی قبااورسمور کی گول ٹوپی پہنے ہوئے تھا اور انہوں نے ہاتھی کو تیار کیا اور اس کے اطراف کورنگ دیا اور اسے ریشم اور دیگرسامان جواس کے لائق تھا آ راستہ کیا اور ایک شاعرنے اس بارے میں کہاہے: \_

ہاتھی کواس کے دستور کے مطابق رنگ دیا گیا ہے اور وہ خراسان کے شیطان کواٹھائے ہوئے ہے اور ہاتھی کے اعضاء کو وہ رنگتا ہے جے کوئی شان حاصل ہوتی ہے۔

اور جب اسے متصم کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس نے اس کے ہاتھ یاؤں قطع کرنے اور سرکا منے اور پیٹ بھاڑنے کا تھم دیا' پھراس نے تھم دیا کداس کے سرکوخراسان لے جایا جائے اوراس کے جنثہ کوسامرا میں صلیب دی جائے اور با بک نے اپنے تل کی شب کوشراب بی تھی اور وہ اس سال سے ۱۳ اربیج الا ول کو جمعرات کی رات تھی اوراس ملعون نے اپنی مدت ظہور ہے جوہیں سال تھی دولا کھ پچپن ہزار یانچ سومسلمانوں کوتل کیا تھا۔ بیابن جریر کا قول ہےاور بے شارلوگوں کوقید کیا تھا اورافشین نے جن لوگوں کو اس کی قید سے چھڑایا تھاان کی تعداد سات ہزار چے سوتھی اوراس نے اپنی اولا دیسے سترہ (۱۷) اشخاص اوراینی ہیویوں اور بیٹوں کی بیویوں میں ۲۳ خواتین کوقید کیا جواتھا اور با بک اصل میں ایک نہایت بدھل لونڈی سے تھا اور حالات اسے یہاں تک لے آئے تھے جہاں وہ آگیا تھا پھر بہت ہےلوگوں ادر کمینے عوام کوفتنہ میں ڈالنے کے بعداللہ تعالیٰ نےمسلمانوں کواس کےشرہے راحت دی۔ اور جب معتصم نے اسے تل کر دیا تو اس نے افشین کوتاج بہنا یا اورا سے جواہرات کے دوہار پہنائے اورا سے فوری طور پر بیں کروڑ درہم دیئے اوراہے سندھ کی امارت لکھ دی اورشعراء کو تھم دیا کہ اس نے مسلمانوں کی بھلائی کا جو کام کیا ہے اور با بک کے شہرالبذکو تباہ و ہربادکر کے اسے ایک ویران میدان بنا دیا ہے اس پراس کے پاس جاکراس کی مدح کریں اور انہوں نے اس بارے میں بہت اچھے اشعار کیے اور ان شعراء میں ابوتمام طائی بھی تھا' ابن جریر نے اس کے قسیدہ کو کمل بیان کیا ہے اور رہمی اس

جلاد نے البذ کوشکتہ حال کردیا ہے اوروہ فن ہوگیا ہے اور اس میں صرف جنگلی جانور مقیم ہیں۔ اس تلوار نے جس معرکے میں قرار نہیں پکڑااوراستقلال دکھایا ہے اس میں دین کوسر بلندی حاصل ہوئی ہے سرداری کی بکارت کو تلوار کے ساتھ مشرق کے نرافشین نے توڑ دیا ہے اور دوبارہ لومڑوں کواس کے وسط میں داخل کردیا ہے حالانکہ کل وہ شیروں کی تحویر علی میں داخل کردیا ہے حالانکہ کل وہ شیروں کے جوڑ تجھار تھا وہاں اس کے باشندوں کی تھو پڑیوں نے موسلا دھار بارش برسائی میں کی نشانی تائٹیں اور کھو پڑیوں کے جوڑ بین ووییا بان سے پہلے جانوں سے تنگ شہر تھا اور اب وہ چشموں والا ہو گیا ہے۔

آوراس سال یعنی الا این الا اینی الا الی الی بن میخائل نے ملطیہ اوراس کے اردگر دیے مسلمان باشندوں کو ایک ظیم جنگ میں الجھا کر بہت ہے مسلمانوں کو آل کر دیا اور بے شار کو قیدی بنالیا اور جن لوگوں کو اس نے قیدی بنایا ان میں ایک ہزار مسلمان عور تیں بھی شامل خیس اور جو مسلمان اس کی قید میں آئے اس نے ان کا مشلہ کیا اوران کے ناک کا شاک کا اوران کی قید میں آئے اور ان کی آئے میں سلائی چھیر دی اللہ اس کا برا کرے اور اس کا سبب سے ہوا کہ جب با بک کا البذشیم میں گھیراؤ کیا گیا تو اس کے اردگر و فوجیں جمع ہوگئیں اور اس نے شاہ روم کو لکھا:

عربوں کے بادشاہ نے اپنی عوامی فوج کومیری طرف بھیج دیا ہے اوراس کے بلادی اطراف کا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہا اوراگر تو غنیمت کا خواہاں ہے تو تیرے اردگرداس کے جوشہر ہیں جلدی سے اِن پر حملہ کردے اورانہیں حاصل کرلے وہاں تو کسی کورو کنے والانہیں پائے گا' پس تو فیل ایک فوج کے ساتھ روانہ ہوگیا اور انجم قابس کے ساتھ لی گئے جنہوں نے جبال میں خروج کیا تھا اور اسحاق بن ابراہیم بن مصعب نے ان سے جنگ کی مگر ان پر قابونہ پاسکا کیونکہ وہ پہاڑوں میں قلعہ بند ہو گئے تھے اور جب شاہ روم آیا تو وہ مسلمانوں کے خلاف اس کے ساتھ ہوگئے اور وہ ملطیہ بہنچ گئے اور انہوں نے ملطیہ کے باشندوں میں سے بہت سارے لوگوں کوئل کردیا اور ان کی عور توں کوقیدی بنالیا۔

اور جب معتصم کواس کی اطلاع ملی تو وہ بہت گھرایا اور اس نے اپ محل سے لام بندی کا اعلان کر دیا پھر فور آا تھ کراس نے فوجوں کی تیاری کا تھم دے دیا اور قاضی اور گواہوں کو بلا کر انہیں گواہ بنایا کہ وہ جس قدر جا گیروں کا مالک ہے ان کا اس اس قدہ ہے اور اس نے بغداد سے نکل کر 7 جمادی الا ولی کوسوموار کے اور اس نے بغداد سے نکل کر 7 جمادی الا ولی کوسوموار کے روز دجلہ کے مغرب میں بڑاؤ کر لیا اور تجیف کو امراء کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے آگے بھیجا اور ان کے ساتھ اہل زبطرہ کی مدد کے بہت کی فوج بھی تھی پس انہوں نے سرعت کے ساتھ چل کرشاہ روم کو دیکھا کہ اس نے جو پچھ کرنا تھا کر لیا ہے اور جلدی سے اپنے ملک کولوٹ گیا اور حال سے آگے بڑھ گیا اور اس کی اصلاح نہ کر سکا اور وہ خلیفہ کو واقعات بتانے کے لیے واپس چلے گئے اور اس نے امراء سے بچ چھا بلا دروم میں سے کون ساشہر زیادہ محفوظ ہے انہوں نے کہا عمور سے جب سے اسلام آیا ہے کسی نے اس سے مقابلہ نہیں کیا اور عمور بیان کے نز ویک قسطنطنیہ سے بھی زیادہ عزت والاشہر تھا۔

مصتم کے ہاتھوں عمور سی فتح:

جب معتصم با بک کے قل اور اس کے علاقے کو حاصل کرنے سے فارغ ہوگیا تو اس نے فوجوں کو اپنے سامنے بلایا اور الیں تیاری کی کہ اس سے پہلے کسی خلیفہ نے الیمی تیاری نہ کی تھی اور اس نے جنگی ہتھیا ر' بوجھ' اونٹ' مشکیز سے' چو پائے' مٹی کا تیل' گوڑ سے' خچراور ایمی چیز ں اپنے ساتھ لیس جن کی مثل بھی سی نہیں گئی اور وہ پہاڑوں جیسی افواج کے ساتھ عمور یہ کی جانب روانہ ہو گیا اور اس نے افشین حیدر بن کاوس کوسر وج کی جانب روانہ کیا اور اپنی افواج کوایسے مرتب کیا کہ اس کی مثل نہیں سن گئی اور اس ے اپنے آ گےان امراء کو بھیجا جو جنگ نے ماہر تھے اور وہ جاتے جاتے دریائے اللمسی تک بیٹی کیا جوطرطوں کے قریب ہے اور پیاس سال کے رجب کا واقعہ ہے اور شاہ روم بھی اپنی فوجوں کے ساتھ معتصم کی جانب روانہ ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے مزو کیے ہوگئے حتی کد دونوں نوجوں کے درمیان تقریباً چارفرنخ کا فاصلہ رہ گیا اور انشین دوسری جانب ہے بلا دروم میں داخل ہو کیا اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے اوراس کا دل اس بات ہے گھبرا گیا کہ اگر اس نے خلیفہ ہے جنگ کی تو افشین اس کے پیچھے ہے اس کے پاس آ جائے گااوروہ دونوں اس کے مقابلہ میں باہم اکٹھے ہوجائیں گے اوروہ ہلاک ہوجائے گااوراگروہ دونوں میں سے ا یک کے ساتھ الجھ گیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا تو وہ اسے پیچھے ہے آ پکڑے گا۔ پھر افشین اس کے نز دیک ہو گیا اور شاہ روم بھی اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور اس نے بقیہ فوج پر اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو نائب مقرر کیا پس اس کی اور افشین کی اس سال ۲۵ شعبان کوجمعرات کے روز ٹربھیڑ ہوگئی۔افشین ٹابت قدم رہااوراس نے رومیوں کے بہت ہے آ دمیوں کو قتل کر دیا اور دوسروں کوزخمی کیا اور شاہ روم پر متخلب ہوگیا اور اسے اطلاع ملی کہ باقی ماندہ فوج اس کے قرابت دارہے بھاگ گئی ہے اور اسے چھوڑ کرمتفرق ہوگئی ہے تو اس نے واپسی میں جلدی کی کیا دیکھتا ہے کہ فوج کا نظام درہم ہوچکا ہے کیس اس نے ا بینے قرابت داریر ناراض ہوکرا ہے قبل کر دیا اور بیسب اطلاعات معظم کے پاس آئیں تو وہ اس امر سے خوش ہوا اور فوری طوریر سوار ہوکر انقرہ آگیا اور افشین نے اپنی فوج کے ساتھ وہاں اس سے ملاقات کی اور انہوں نے وہاں کے باشندوں کو دیکھا کہ وہ اس ہے ڈرکر بھاگ گئے ہیں اور وہاں جوخوراک موجودتھی اس سے انہوں نے قوت حاصل کی۔

پھرمعتصم نے اپنی افواج کونین حصول میں تقشیم کردیا اور میمند پرافشین اور میسر دیراشناس امیر تھا اور معتصم قلب میں تھا اور د ونوں نو جوں کے درمیان دوفرسخ کا فاصلہ تھا اوراس نے افشین اوراشناس کو حکم دیا کہوہ اس کی فوج کے میمنہ میسرہ ٔ قلب مقدمہ اور ساقہ کومرتب کریں اور وہ جس بستی کے پاس ہے گزریں اسے نذر آتش کردیں اور ویران کردیں اور قیدی بنا کیں اور غنیمت حاصل کریں اوروہ اسی طرح انہیں عموریہ لے گیا اورعموریہ اور انقرہ کے درمیان سات دن کا سفرتھا' سب سے پہلے میسرہ کے امیراشناس کی فوج اس سال کی ۵ رمضان کوجعرات کے روز حاشت کے وقت وہاں پینچی اور اس نے اس کے اروگر د چکر لگایا پھر و ہاں ہے دومیل کے فاصلے پراٹر پڑا پھراس کے بعد جعدی صبح کومعتصم وہاں پہنچا اور اس نے اس کے اردگر دچکر لگایا اور اس کے قریب ہی اتریز ااور دہاں کے باشند دل نے سخت قلعہ بندی کرلی اوراس کے برجوں کو جوانوں اور ہتھیا روں ہے بھر دیا اور بیا یک مضبوط فصیلوں اور بڑے بلند برجوں والا نہایت ہی مضبوط شہر ہے اور معصم نے برجوں کوا مراء پرتقسیم کردیا اور ہرامیراس جگہ کے سامنے اتر پڑا جواس نے اس کے لیے معین کردی تھی اور معصتم وہاں اس کے سامنے ایک جگہ پر اتر اجس کی طرف اس کی راہنمائی کی گئی تھی اس کی راہنمائی ایک منظمان نے کی تھی جو وہاں موجو د تھا اور اس نے ان کے ہاں نصرانیت اختیار کر لی تھی اور ان میں شادی بھی کر لی تھی اور جب اس نے امیر المونین اور مسلمانوں کودیکھا تو اسلام کی طرف واپس آگیا اور خلیفہ کے یاس جا کرمسلمان ہوگیا اوراس نے اسے نصیلوں میں ایک جگہ بتائی جے صلیب نے گرا دیا تھا اوراس نے ایک بے بنیا دکمز ورعمارت بناوی ہے۔ پی معتصم نے عمور یہ کے اردگر دیانی نصب کردیں اور اس نے وہ جگہ تلاش کی جو اس کی فصیل سے منہدم ہوگئ تھی جس نے تعلق اس فیدی نے انہیں بتایا تھا پی اہل شہر نے جلدی سے اسے بری بری باہم بڑی ہوئی کئر نیوں سے بند کردیا اور خین نے مسلسل سنگ باری کی اور انہوں نے ان کے او برع ق کیر ڈال دیے تاکہ وہ پھر وں کی تیزی کوروئیس مگر وہ پچھکا م نہ آئے اور جانب سے فسیل اگر بڑی اور کلا ہے کھڑے اور شہر کے تاکب نے شاہ روم کو اطلاع ککھ بھی اور اس نے بید خط اپنی تو م کے دو غلاموں کے باتھ بھیجا اور جب وہ دونوں اپنے راستے پر فوج کے پاس سے گزر سے تو مسلمانوں کو ان کے بارے بیس شبہ ہوا تو انہوں نے ان سے بو چھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم فلاں امیر کے اصحاب بیل سے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے ایک امیر کا امیر کا اصحاب بیل سے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے ایک امیر کا میا نے مامیل میں معتصم کے پاس لے جایا گیا تو اس نے ان سے گفتگو کی کیا دیکھتا ہے کہ ان کے پاس عمور یہ کے نائب مناطس کا شاہ روم کے نام خط ہے جس میں اس نے اسے محاصرہ کی تکلیف سے آگاہ کیا ہے اور بید کہ وہ شہر کے درواز وں سے نکل کرخواہ پھر ہوجا کے اچا تھی کیوں پر جملہ کرکے ان کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے جب معتصم کو اس بات کا پنہ چلا تو اس نے دونوں غلاموں کو خلعت دینے کا تھم دیا بیز بید کہ دونوں کو ایک آئیک شملی دی جائے۔

یں وہ دونوں فورا مسلمان ہوگئے اور خلیفہ نے تھم دیا کہ ان دونوں کو خلعتیں پہنا کر شہر کے اردگر دیکر لگوایا جائے اور انہیں مناطس کے قلعے تلے گھڑا کر کے ان پر درا ہم اور خلعتیں نچھاور کی جائیں اور ان کے پاس وہ خطبھی ہو جو مناطس نے شاہ روم کو کھا تھا ہیں روئی ان دونوں کو سب و شتم کرنے گئے اور ان پر لعنتیں ڈالنے گئے پھراس موقعہ پر مصتم نے رومیوں کے اچا تک خروج سے بیچنے کے لیے از سرنو محافظوں اور نگر انوں کے بدلنے کا تھم دیا جس سے رومیوں کے دل گھرا گئے اور مسلمانوں نے محاصر سے بیچنے کے لیے از سرنو محافظوں اور نگر انوں کے بدلنے کا تھم دیا جس سے رومیوں کے دل گھرا گئے اور جب معتصم نے اس کی میں ان پر دباؤ ڈالا اور معتصم نے مجانیق اور قلعہ شمکن آلات اور دیگر جنگی ہتھیا روں میں اضافہ کر دیا اور جب معتصم نے اس کی خندق کی گہرائی اور اس کی فصیلوں کی بلندی کو دیکھا تو اس نے فصیلوں کی مقاومت میں مجانیق سے کا م لیا اور اس نے راستے سے بہت سی بحریاں حاصل کیں جنہیں اس نے لوگوں میں تقسیم کر دیا اور اس نے تھم دیا کہ ہر شخص ایک بحری کھائے اور مٹی سے اس کی کھال کو بھر کرا سے لائے اور اسے خندق میں بھینگ دے۔

پی لوگوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور خند ق بکر ہوں کے پھینلنے کے باعث زمین کے برابر ہوگئ پھراس نے اس کے او پرمٹی ڈالنے کا تھم دے دیا حتیٰ کہ وہ ہموار راستہ بن گیا اور اس نے قلعشکن آلات کو اس کے او پرر کھنے کا تھم دیا گراللہ نے اس کی ضرورت نہ رہنے دی اس اثناء میں کہ لوگ مردوم کے بل پر شھے اچا تک ایک پخینق اس عیب وارجگہ پر برٹی اور جب وہ دونوں برجوں کے درمیان گری تو لوگوں نے ایک عظیم دھا کہ سنا اور جنہوں نے اسے نہ دیکھا تھا انہوں نے خیال کیا کہ رومیوں نے مسلمانوں پر اچا تک فروج کر دیا ہے معتصم نے ایک آدی بھیجا جس نے لوگوں میں بیا علان کیا کہ بید دھا کہ فسیل کے گرف ہوا ہوں ہوا ہوں اور گھوڑ وں کے دخول کے لیے کافی نہ تھی اور سے ہوا ہے جس ہے مسلمانوں کو برڈی خوشی ہوئی لیکن جو فصیل گری تھی وہ جوانوں اور گھوڑ وں کے دخول کے لیے کافی نہ تھی اور محاصرہ بحت ہوگیا اور رومیوں نے فصیل کے ہر برج پر ایک امیر اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا اور جس امیر کی جانب سے خاصرہ بخت ہوگیا اور رومیوں نے فصیل کے ہر برج پر ایک امیر اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا اور جس امیر کی جانب سے خاصرہ بحت ہوگیا اور رومیوں نے فصیل کے ہر برج پر ایک امیر اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا اور جس امیر کی مون نے اس کی مد دنہ فصیل گری تھی وہ مجا کر مناطس سے مد دما نگی مگر کی رومی نے اس کی مد دنہ فصیل گری تھی وہ محاصرہ کے مقابلہ میں کم ور ہوگیا اور اس نے جا کر مناطس سے مد دما نگی مگر کی رومی نے اس کی مد دنہ

کی اور کہنے لگے ہم جس جگہ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ہم اے نہیں چھوڑیں گے۔

اور جب دہ ان ہے مایوں ہو کیا تو وہ معظم سے ملا قات کرنے آیا اور جب وہ اس کے پاس پہنچا تو معظم نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ اس شگاف سے جو جانبازوں سے خالی ہو چکا ہے شہر میں داخل ہوجا نمیں پس مسلمان اس کی طرف روانہ مو گئے اوررومی ان کی طرف اشارے کرنے لگے لیکن وہ ان کو ہٹانے کی قوت نہیں رکھتے تھے پُس مسلمانوں نے ان کی طرف کو کی توجہ نہ دی پھرانہوں نے ان برحملہ کردیا اور بزور قوت شہر میں داخل ہوگئے اورمسلمان تکبیر کہتے ہوئے یے دریے اس کی طرف گئے اوررومیوں نے اپنی جگہیں چھوڑ دیں اورمسلمانوں نے انہیں جہاں بھی یا یاقل کرنے لگے اور انہوں نے ایک بہت بڑے گر ہے میں انہیں اکٹھا کر دیا اور انہوں نے اسے بزور توت فتح کرلیا اور جولوگ ان میں موجود تھے انہیں قتل کر دیا اور ان سمیت گر ہے کے دروازے کوجلا دیا پس وہ گر جابھی جل گیا اورانہوں نے ان سب آ دمیوں کوبھی جلا دیا اوراس میں کوئی محفوظ جگہ باقی نہرہی سوائے اس جگہ کے جس میں نائب مقیم تھا اور مناطس ایک مضبوط قلعے میں تھا' پس معتصم اینے گھوڑ بے پرسوار ہوکر آیا اور اس قلعے کے سامنے آ کر کھہر گیا جس میں مناطس موجود تھا' منا دی نے اسے آ واز دی اے مناطس تو ہلاک ہوجائے یہ امیر المومنین تیرے سامنے کھڑے ہیں انہوں نے دود فعہ کہا یہاں مناطس موجو زنبیں جس سے معتصم نے برا فروختہ ہو کر پیٹھے پھیر لی اور مناطس کو یکار کرکہا بیمناطس ہے بیمناطس ہے سوخلیفہ واپس آ گیا اور قلعے پرسٹر صیاں لگائی گئیں اورا پلجی چڑھ کراس کے پاس گئے اورا سے کہنے لگے تو ہلاک ہوجائے امیرالمومنین کے حکم کونشلیم کرلے تو وہ رکا پھرتلوارانکائے ہوئے آیا اورتلوار کواس کی گردن میں ڈالا گیا اوراسے لا کرمغتصم کے سامنے کھڑا کردیا گیا اور اس نے اس کے سر پر کوڑے مارے اور حکم دیا کہ وہ ذلیل ہو کر خلیفہ کے خیمے کی طرف پیدل چلے اور دہاں اسے باندھ دیا گیا اور مسلمانوں نے عمور بیہے بے حدوثثار اموال حاصل کئے اور ان میں ہے جس قدر وہ اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھا لئے اور جو کچھان اموال میں سے باقی رہ گئے معتصم نے ان کوجلانے کا حکم دے دیا اور وہاں جو مجانیق اور قلعه شکن آلات اور جنگی ہتھیا رہتے ان کے بھی جلانے کا حکم دے دیا تا کہ رومی ان سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے قوت حاصل نہ کر سکیں پھر معتصم اس سال کے شوال کے آخر میں طرطوس کی جانب واپس آ گیا اور اس نے ۲۵ ون عموریہ میں قیام کیا۔

# عباس بن مامون كاقتل:

عہاں'اسینے چیامعتصم کے ساتھ عموریہ کی جنگ میں موجود تھااور جب وہ اپنے باپ مامون کے طرطوں میں و فات پا جانے کے بعد خلافت حاصل نہ کر سکا تو عجیف بن عنبسہ نے اسے شرمندہ کیا اور وہ اسے اپنے چچامعتصم کی بیعت کرنے پر ملامت کی اور وہ مسلسل اسے میہ بات کہتار ہاحتیٰ کہاس نے اپنے چیا کوتل کرنے اورامراء سے اپنی ہیعت لینے کے متعلق اس کی بات مان لی اور اس نے حارث سمرقندی نام ایک شخص کو تیار کیا جوعباس کا ندیم تھا اور اس نے در پردہ امراء کی ایک جماعت ہے اس کی بیعت لی اور اس نے ان سے عہد دیمان لیا اور ان کے سامنے میہ بات پیش کی گہوہ اس کے چیا کے قبل کا ذمہ دار ہے اور جب وہ درب الروم میں تھے اور انقرہ جارے تھے اور دہاں ہے عموریہ جانا تھا تو مجیف نے عہاس کومشورہ دیا کہ وہ اس درے میں اپنے جیا کوتل کر دے اورا پی بیعت نے کر بغدا دکووانیں چلا جائے عیاس نے کہا میں پیندنہیں کرتا کہ میں اس غز وہ کولوگوں کے لیے بے کاربنادوں اور جب انہوں نے عمور پیکوفتح کے لیاا درلوگ منتمت میں مشغول ہو گئے تو اس نے اے مشورہ دیا کہ وہ اے قبل کردے تو اس ہے دمدہ کیا کہ وہ جب واپس جا کیں گے تو وہ درے لی تنگ جگہ برائے تل کردے گاپس جب وہ واپس لوٹے تومعتصم بھی حقیقت کو سمجہ گیا اوراس نے محافظ فورس کوحفاظت کرنے کا حکم دیا اورخود بھی احتیاط کی اور پختہ اراد ہ کرلیا اور اس نے حارث سمرقندی کو بلا کر اس سے تحقیق کی تواس نے ساری بات کا اعتراف کرلیا اور یہ کہ اس نے عباس بن مامون کے لیے امراء کی ایک جماعت ہے بیعت بھی لی ہے اور اس نے ان امراء کے نام بھی اسے بتائے اور معتصم نے ان سے بہت ی باتیں دریافت کیں اور اپنے بھتیج عہاس کو بلا کراہے بیڑیاں ڈال دیں اور اس پر ناراض ہوا اور اس کی تذلیل کی پھر اس کے سامنے اس امر کا اظہار کیا کہ وہ اس ہے راضی ہوگیا ہے اوراس نے اسے معاف کر دیا ہے اوراس نے اسے بیڑیوں سے آزاد کر دیا اوراس کا راستہ چھوڑ دیا اور جب رات ہوئی تو اس نے اسے اپنی محفل مے نوشی میں بلایا اور اس سے تنہائی میں ملاحتیٰ کہ اسے شراب پلا دی اور اس نے اس محف سے بھی دریافت کیا جس نے بیسازش بنائی تھی۔

پس اس نے سارے معاطلے کو کھول دیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کر دیا اور وہ بات ایسے ہی تھی جیسے کہ حارث سمرقذی نے بتائی تھی جب صبح ہوئی تو اس نے حارث کو بلایا اور اس سے تنہائی میں ملا اور دوبارہ اس سے اس معاملہ کے متعلق یو حیصا تو اس نے اسے ای طرح بیان کیا جیسا کہ پہلی دفعہ بیان کیا تھا اور اس نے کہا تو ہلاک ہوجائے میں اس امر کا خواہش مند تھا مگر میں نے اس معاملہ میں تیرے سے بولنے کی وجہ ہے کوئی راستہ نہیں یا یا بھرای وقت معتصم کے حکم ہے اس کے بیشیجے عباس کو بیڑیاں ڈال کو افشین کے سپر دکر دیا گیا اور اس نے عجیف اور بقیہ امراء کے متعلق جن کا اس نے ذکر کیا تھا تھم دیا کہ ان کی تکرانی کی جائے۔ پھر اس نے انہیں طرح طرح کی سزائیں دیں جواس نے ان کے لیے تجویز کی تھیں اور ان میں سے ہرایک کواس طریق سے قل کیا گیا که دوسرے کواس طرح قتل نیس کیا گیااور عباس بن مامون منح میں فوت ہو گیااور و ہیں اسے دفن کر دیا گیااوراس کی موت کا سبب یہ ہوا کہ اس نے اسے سخت بھو کا رکھا پھراس کے پاس بہت سا کھا نالا پا گیا اور اس نے اس سے کھانا کھایا اور یانی مانگا تو یانی کواس سے روک دیا گیاحتیٰ کہوہ مرگیا اور معتصم نے حکم دیا کہ منبر پراس پرلعنت ڈالی جائے اوراس نے اس کا نام کعین رکھا اوراس طرح اس نے مامون کے بچوں کی ایک جماعت کو بھی قتل کر دیا۔

اوراس سال محمد بن داؤ دینے لوگوں کو حج کروایا اوراس سال اعیان میں سے با بکے خرمی توقل کیا گیا اور صلیب دیا گیا جیسا كه بهم پہلے بیان کر چکے ہیں اور خالد بن خراش ٔ عبداللہ بن صالح جولیث بن سعد کا کا تب تھامحہ سنان العونی اور مویٰ بن اساعیل نے وفات یائی۔



## ٣٢٢٣

اس بالی بازیاری تا تاران تان بیز اجرح تا م آیل خیس نے آئی طر ستان میں خروج آیا اور وو خوا بان آیا تا گیا ہوں کی طاہر بن سین لوخراج و ینا پیندنیس لرتا تھا بلدو وات خلیفہ کو خراج سے پھ خراج حاسل کر لے سوو و بعض شہروں کی طرف بار برواری کرنے والوں کے ذریعے خلیفہ کو خراج بھیجتا تا کہ وہ اس سے پھر خراج لے پھراسے ابن طاہر کے پاس بھیج در ہے۔ پھر نوبت بایں جارسید کہ اس نے ان علاقوں میں بغاوت کردی اور معتصم کی مخالفت کا اظہار کردیا اور مازیار با بک خرمی سے مراسلت کیا کرتا تھا اور وہ اسے فیچ کے وعدے ویتا تھا بیان کیا جاتا ہے کہ افشین نے مازیار کو اس بات پر پینتہ کیا تا کہ وہ عبد اللہ بن مصوب طاہر کو اس کی مقاومت سے عاجز کردے اور معتصم اس کی جگہ اسے خراسان کا والی بنا وے کہ سمتصم نے محمد بن ابراہیم بن مصوب اسی قبلہ میں بھیجا اور ان دونوں کے درمیان طویل معرکے ہوئے جن کا ابن جریہ نے استقصاء کیا ہے۔

بالآ خراس نے مازیار کوقید کرلیا اور اے ابن طاہر کے پاس لے آیا اور اس سے ان خطوط کے متعلق تحقیقات کی جواس نے اسے بیسیج تھے اور اس نے ان خطوط کا اعتراف کیا تو اس نے اسے ان اموال کے ساتھ جو خلیفہ کے لیے محفوظ کئے گئے تھے معتصم کے پاس بھیج دیا اور وہ جواہرات 'سونا اور کپڑوں کی بہت می اشیاء تھیں اور جب اسے خلیفہ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس نے اس سے ان حلوط کے متعلق دریا فت کیا جوافشین نے اس بھیج تھے اس نے ان سے انکار کردیا تو اسے کوڑوں سے مارا گیا حتی کہ وہ مرگیا اور بغداد کے بل پراسے بر مک خرمی کے پہلو میں صلیب دیا گیا اور اس نے اس کے بڑے بڑے اس حاب اور اتباع کو بھی قبل کردیا۔

اوراس سال حسن بن افشین نے اترجہ دختر اشناس سے نکاح کیا اورا سے جمادی میں سام اء میں معتصم کے کل میں لے آیا اور بیا یک بھر پوردعوت ولیمدھی جس کا پنتظم خود معتصم تھابیان کیا گیا ہے کہ وہ عوام کی داڑھیوں کو غالیہ خوشبو سے ریکتے تھے۔

اوراس سال افشین کے ایک قرابت دارمنگورالا شروئی نے آذر بائجان کے علاقے میں بغاوت کی اورا طاعت چھوڑ دی اوراس کا سبب بیہوا کہ افشین نے جب وہ با بک کے معاطے سے فارغ ہوا اسے بلاد آذبا ئجان پر نائب مقرر کیا تھا اور منگور بعض شہروں میں با بک کے جع شدہ بہت سے مال کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا پس اس مال کو اپنے قبنے میں کر لیا اوراسے معتصم سے چھپائے رکھا اوراس بات سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن نام ایک شخص آگاہ تھا اس نے خلیفہ کو اس بارے میں خط لکھا اور جب خلیفہ کو رنے اس بارے میں اس کی تکذیب کا خط لکھا اور اسے قبل کرنے کا ارادہ کیا اور اہل اردیل کے ذریعے اس سے نیج گیا اور جب خلیفہ کو میکھور کے جھوٹ کا لیقین ہوگیا تو اس نے اس کے مقابلہ میں بعثا ابکیر کو بھیجا سوائ نے اس سے جنگ کی اور اسے امان کے ذریعے کی کی کی کی کے دریعے اس سے تا ہے میں گیر کر خلیفہ کے باس لے آیا۔

اوراس سال عموریہ کے نائب مناطس رومی نے وفات پائی اور اس کا سبب بیہوا کہ مقصم اسے اپنے ساتھ قیدی بنا کرلایا

اوراہے سامرامیں قید کردیاحتیٰ کہوہ اس سال فوت ہو گیا۔

ا برانیم بن مهدی بن متسور:

پس حمیدالطّوس اس کے مقابلہ میں گیا اور اس نے ابراہیم کوشکست دی اور جب مامون بغداد آیا تو ابراہیم بغداد میں رو پوش ہوگیا' پھر مامون نے اس پر فتح پائی تو اسے معاف کر دیا اور اس کی عزت کی اور اس کی مدت خلافت ایک سال گیارہ ماہ بارہ دن ہے اور اس کی رو پوشی کا آغاز ذوالحج ہیں ہواوروہ چھسال جار ماہ دس دن رو پوش رہا۔

خطیب نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم بن مہدی پڑی خوبیوں والا 'بہت ٹائسۃ' دسیج دل اور تخی ہاتھ تھا اور گانے کے فن میں بوا ماہر تھا اور بغداد میں اس کی خلافت کے ایام میں اس کا مال کم ہوگیا تو بدوؤں نے اپنے عطیات کے بارے میں اس سے اصرار کیا اور وہ ان سے ٹال مٹول کرنے لگا بھراس کا اپلی ان کے پاس کہنے گیا کہ آج اس کے پاس کوئی مال نہیں تو ان کے بعض آدمیوں نے مباون کے شاعر نے کہا خلیفہ ہمارے پاس آئے اور اس جانب کے باشندوں کو تین سروں میں گیت سائے اور اس بارے میں مامون کے شاعر دعیل نے ابراہیم بن مہدی کی خدمت کرتے ہوئے کہا ہے:

اے بدؤوں کے گروہ غلطی نہ کرواپے عطیے لواور ناراض نہ ہوعنقریب وہ تہ ہیں غم کی آ واز دے گا جوتھیلی میں داخل نہیں ہوتی اور نہ پڑاؤ ڈالتی ہے اور تارکول کے لیپ کی ہوئی اونٹنیاں تمہارے جرنیلوں کے لیے ہیں اور اس پر کوئی بھی رشک نہیں کرتا۔خلیفہ اسی طرح اپنے اصحاب کورسد دیتا ہے اور اس کامصحف بربط ہے۔

اور جب اس کی رو پوشی نے طول پکڑا تو اس نے اپ بھتیج مامون کو خطانکھا' بدلد لینے کا ذرمد دارقصاص میں مضبوط ہے اور عفو تقویل کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالی نے امیر الموشین کو ہر معاف کرنے والے سے بی ایسے بی بالا کیا ہے جیسے اس نے ہر نسب والے کو اس سے نیچے رکھا ہے ہیں اگر وہ معاف کرے تو بیاس کا احسان ہے اور اگر مزادے تو بیاس کا حق ہے' ہیں مامون نے اس کے جواب میں کھا طاقت غصے کو ختم کر ویتی ہے اور اٹابت شرمندگی کو کافی ہوتی اور عفوالی ہر چیز سے وسیع ہے اور جب وہ اس کے باس آیا تو کہنے لگا:

اگر میں گنگار ہوں تو میں نے اپنے نصیبے کے بارے میں خطا کی ہے تو زیادہ زجر وتو بیخ کوچھوڑ دےاورتم وہی بات کہوجو

یوسف غلاطی نے بعقوب غلاطی کے بیٹوں سے جب و د آپ کے پاس آئے تھے کہی تھی کہتم پرکوئی سرزنش نہیں ہے۔ ہامون نے بھی کہا کوئی سرزئش نہیں اور حطیب نے بیان کیا ہے کہ جب ابراہیم مامون کے سامنے گھڑا :واتو و ہا*س ک*فل

يرائے زجروتو تن ارٹ نگا تو اسٹ کہایا امیر الموشین میں اپنے پاپ کے پاس موجود تھا اور ووآپ کا داماد تھا 'اس کے پاس ایک شخص کو لا یا گیا جس کا گناہ میرے گناہ ہے بڑا تھا' اس نے اس کے قل کا خلم دیا تو مبارک بن فضالہ نے کہایا امیر المومنین اگر آ پ مناسب سمجھیں تو اس شخص کے قتل کومؤ خرکر دیں تا کہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں اس نے کہا بیان کرواس نے کہا حسن بھری نے بحوالہ عمران بن حصین مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ مَثَاثِیْزِ نے فر مایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منا دی کرنے والاعرش کے نیجے آ واز دیے گا کہ خلفاء میں سے لوگوں کومعاف کرنے والے بہترین جزاء کی طرف آ جا ئیں' پس وہ کھڑا ہوگا جس نے معاف کیا ہوگا' مامون نے کہا میں نے اس حدیث کواس کے متبول ہونے کی وجہ سے قبول کیا اور اے چھا میں نے آپ کومعاف کیا اور ہم نے ہ<u>و ہو میں اس سے زیا</u> دہ بیان کیا ہے اور اس کے اشعار بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور ابن عساکر نے ان میں سے بڑے اچھے اشعار بیان کئے ہیں۔

ابراہیم' ذوالقعدہ ۱۲۲ ہے کے آغاز میں پیدا ہوا اور اس سال کے سات دن گزرے تھے کہ اس نے جعہ کے روز ۲۲ سال کی عمر ميں و فات يا كى اوراس سال سعيد بن اتى مريم مصرى' سليمان بن حرب' ابو عمرالقعد' على بن المدائني مؤرخ جواييخ ز مانے ميں تاریخ کاایک امام تھااور امام بخاری کے شخ عمرو بن مرزوق نے وفات یائی اس شخص نے ایک ہزارعورتوں سے نکاح کیا۔ حضرت ابوعبيد القاسم بن سلام بغدا دي:

آ پافت' نقه' حدیث' قرآن اورلوگوں کی تاریخ کے امام ہیں اور آپ کی تصانیف مشہور ہیں اورلوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں' یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ امام احمدُ نے اپنے ہاتھ سے غریب الفاظ کے بارے میں کتاب کھی ہے اور جب عبداللہ بن طاہر کو اس کا پیہ جلاتو اس نے یانچ سودرہم آپ کا وظیفہ لگا دیا اور آپ کے بعد آپ کی اولا دکوبھی دیتار ہا اور ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ ابن طاہرنے آپ کی کتاب کوعمدہ خیال کیا اور کہا جس عقل نے اپنے مالک کواس کتاب کی تصنیف پر آ مادہ کیا ہے ہمارے لیے مناسب نبیں کہ ہم اس کے مصنف کوطلب معاش کامختاج بنا دیں اور اس نے ہر ماہ دس ہزار در ہم آپ کا وظیفہ جاری کر دیا اور محمد بن وہب مسعودی نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابوعبید کو بیان کرتے سا ہے کہ میں نے حالیس سال میں اس کتاب کوتصنیف کیا ہے اور ہلال المعلی الرقی نے بیان کیا ہےاللہ تعالیٰ نے ان جا راشخاص کے ذریعے مسلمانوں برمہر بان فر مائی ہے حضرت امام شافعی نے فقہ اور حدیث میں اورامام احمد بن حنبل ؓ نے آ ز مائش میں اور یجیٰ بن معین نے کذب کے دور کرنے میں اورا بوعبید نے حدیث کے غریب الفاظ کی تغییر کرنے میں نفقہ حاصل کیا ہےاورا گرآپ نہ ہوتے تو لوگ ہلا کتوں میں جایز تے۔

اورا بن خلکان نے بیان کیا ہے کہ ابوعبید ۱۸ سال طرطوں میں قاضی رہے اور اس نے آپ کے اجتہا وعبا دت کے بارے میں بہت سی باتوں کو بیان کیا ہے اور ابوزید انصاری اصمعی 'ابوعبیدہ' معمر بن اُمثنی 'ابن الاعرابی الفراء اور کسائی وغیرہم نے غریب الفاظ کو بیان کیا ہے' اسحاق بن را ہو مدنے بیان کیاہے ہم آپ کے مختاج ہیں اور آپ ہمارے مختاج نہیں' آپ بغداد آئے

تولوگوں نے آپ سے آپ کی تصانیف ہے ساع کیا اور ابراہیم الحربی نے بیان کیا ہے کہ آپ ایک بہاڑ تھے جس میں روح بھو کی کئی ہے آ ب ہر چیز کو مدگی ہے کہتے تھے اور قاصی احمد بین کامل نے بیان کیا ہے حضرت ابومبید فاصل و بندار عالم ریا ٹی اور اہل انيان ابل اتقال اورابل المناه كم منتف عوم بين يخته كارتقه يالعني قرآن فته عرفي الماويث حسن الرواية اورتيج إنتقل إن مجھے معلوم نہیں کہ سی تخص نے آپ ہے علم اور کتب کے بارے میں آپ یرا عقر امنی کیا ہوآپ کی ایک کتاب کتاب الاموال اور فضاکل القرآن ومعامیہ بھی ہے اوران کے علاو وکفع بخش کتا ہیں بھی ہیں۔ امام بخاریٰ کا قول ہے کہ آپ نے اس سال وفات یا ئی ہے اور بعض کا قول ہے کہ اس سے پہلے سال مکہ میں اور بعض کا قول ہے کہ مدینہ میں آپ نے وفات یا کی ہے آپ کی عمر ۲۷ سال تھی اوربعض کا قول ہے آ پ کی عمر • سیال ہے متجاوزتھی۔

اورشیخ الحدیث محمد بن عثمان ابوطا ہر دمشتی گفرتونی' امام بخاری کے شیخ محمد بن الفصل ابوالنعمان السد وی ملقب بدعارم' محمد بن عيسى الطباع 'يزيد بن عبدر بـ الجرجس آمصی جواينے زمانے كے شخ تھے انہوں نے بھی اس سال وفات يا كى ہے۔

اس سال بغاالکبیراوراس کے ساتھ منکجو ربھی آیااس نے امان کے ساتھ اطاعت اختیار کی تھی اوراس سال منتصم نے جعفر بن دینارکویمن کی نیابت سے معزول کر دیا اور اس سے ناراض ہوا اور ایتاخ کویمن کا والی بنا دیا اور اس سال عبداللہ بن طاہر نے مازياركو بهيجااوروه بإلان والي نجير يرسوار بهوكر بغدادآ يااور معتصم نے اسے اپنے سامنے ساڑھے جا رسوكوڑے مارے اوراسے يانى یلایاحتی کہوہ مرگیااوراس نے اسے با بک کے پہلوصلیب دینے کا تھم دیااوراس نے اپنی مارمیں بیاعتراف کیا کہ افشین اس سے خط و کتابت کیا کرتا تھااورا ہے اطاعت ہے دستبر داری کوا جھا کر کے دکھا تا تھاپس معتصم افشین سے ناراض ہو گیا اوراس نے اسے قید کرنے کا حکم دے دیا اور اس نے دارالخلافہ میں اس کے لیے روشن دان کی مانندا کی جگہ بنائی جس میں فقط وہ ساسکتا تھااوراس نے بیکا م اس وقت کیا جب اے لیتین ہو گیا کہ و داس کی مخالفت کرنا جا بتا ہے اور اس کے خلاف بغاوت بھی کرنا جا ہتا ہے اور اس نے بلا دخزر کی طرف مسلمانوں ئے خلاف کمک طلب کرنے کے لیے جانے کاعزم بھی کیا ہوا ہے۔

پس خلیفہ نے ان سب باتوں ہے قبل ائے مرفقار کرلیا اور معتصم نے ایک مجلس منعقد کی جس میں اس کا قاضی احمد بن ابی داؤ دمعتزلی اور اس کاوز بر ثعد بن عبدالملک الزیات اور اس کا نائب اسحاق بن ابرائیم بن مصعب بھی شامل تھے اور اس نے اس مجلس میں انشین پر پچھ باتوں کے الزامات لگائے جواس امریر دلالت کرتے تھے کدوواینے ایرانی اجداد کے دین پر قائم ہے۔ ان میں ہے ایک الزام بیقا کہ وہ غیرمختون ہے' اس نے عذر کیا کہ وہ اس کی تکلیف سے ڈرتا ہے تو وزیر نے اسے کہا اور وہی لوگوں کے درمیان اس سے مناظر ہ کرر ہاتھا تو جنگوں میں نیز وں کے ساتھ نیز ہ زنی کرتا ہے اوران کی چوٹ ہے خوف نہیں کھا تا اور تو ا بنے بدن کے حشفہ کے اوپر کی کھال کے قطع کرنے ہے ڈرتا ہے اور دوسراالزام پیتھا کہ اس نے دوا شخاص کوجن میں سے ایک امام اور دومرامؤ ذن تھا ہرا یک وایک ایک ہزارکوڑا ماراتھا کیونکہ انہوں نے بت خانہ کوگرا کراسے مبجد بنالیا تھا اور تیسراالزام یہ تھا کہ

اس کے پاس کتاب کلیلہ دمنہ مصور صورت میں ہے جس میں کفریایا جاتا ہے اور وہ جوابر اور سونے ہے آراستہ ہے'اس نے عذرا کا کہ وہ اپنے آیا ہے۔اس کا دارث ہوا ہے اوراس نے الزام نگایا کہ اعاجم اس سے خط و کتابت کرتے ہیں اور وہ اپنے خطوط میں ا کے ملکھتا میں تو غلامول میں سے خداوندول کا خدا ہے اور ووان ہے آئی کا اعتراف کروا تاہے وہ عذر کرنے لگا کہ انہیں اس بات لی جرأت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس خطاب ہے اس کے آباؤاجداد سے خط وکتابت کرتے تھے اور ووانیس اس کے تزک كروييخ كأحكم دييج سے ڈرتا ہے كه اس طرح وہ ان كے نز ديك ذليل ہوجائے گا۔

وزیرنے اسے کہاتو ہلاک ہوجائے تونے فرعون کے لیے کیاباتی رہے دیاہے جس نے انا ربکم الاعلی کہاتھا اور یہ کہوہ مازیار سے خط وکتابت کرتا تھا کہ وہ اطاعت کوچھوڑ دے اور پیر کہ وہ قدیم مجوی دین کی مدد کرنے تک تنگی میں رہے گا اورا ہے عربوں کے دین پرغالب کردے اوروہ گلا گھٹے جانور کے گوشت کو ذیج کئے ہوئے جانور کے گوشت پرتر جیج دیتا تھا اور پیر کہ وہ ہر بدھ وار کوسیاہ بکری منگوا کراہے تلوار مار کر دوگلڑے کر دیتا ہے اور ان دونوں کے درمیان چلتا ہے کھراہے کھا جاتا ہے اس موقع پر معتصم نے حکم دیا کہ بغاالکبیر کوذکیل ورسوا کر کے قید کیا جائے اور وہ کہنے لگا مجھے تم سے یہی تو قع تھی۔

اوراس سال عبدالله بن طاہر' حسن بن افشین اور اس کی بیوی اترجہ بنت اشناس کوسامرا لے گیا اور اس سال محمد بن داؤ د نے لوگوں کو حج کروایا اوراس سال اعیان میں سے اصبغ بن الفرج 'شعدویی' شخ ابنخاری محمد بن سلام البیکندی' ابوعمر الجرمی اورایک تی امیرابودلف عجلی تنبی نے وفات یائی۔

ابوالحن الأحفش الما وسط اللخي ثم البصري الخوي' آپ نے سيبويہ سے نحو سيکھي اور بہت ي كتابيں تصنيف كيں جن ميں ايك کتاب قرآن کے معانی کے بارے میں ہے اور دوسری کتاب الاوسط ہے جونحوکے بارے میں ہے اور آپ کی ایک کتاب عروض کے بارے میں بھی ہے جس میں آپ نے بحزحیب کا اضافہ کیا ہے اور آپ کو آٹکھوں کے چھوٹا ہونے اور نظر کے کمزور ہونے کی وجہ سے اخفش کہتے ہیں اس طرح آپ ادلغ بھی تھے اور ادلغ اے کہتے ہیں جس کے دونوں ہونٹ اس کے دانتوں پر جڑتے نہ ہوں اورسب سے پہلے آپ کو اخفش کبیر الوالخطاب عبد الحمید بن عبد المجید البحری جوسیبوید اور ابوعبید کے شخصے کی نسبت سے اخفش صغیر کہا جاتا تقااور جب على بن سليمان نمايال موااور اخفش لقب ركھا تو سعيد بن مسعد ہ اوسط اور اُھجر ي'ا كبراورعلى بن سليمان اصغر' اخفش بن گیااور آپ کی وفات ای سال میں ہوئی ہے اور بعض کا قول ہے کہ ۲۲ میں ہوئی ہے۔

### الجري نحوي:

صالح بن اسحاق بھری آپ بغداد آئے اور وہاں الفراء سے مناظرہ کیا آپ نے ابوعبیدہ ابوزید اور اصمعی سے نحویقی اور کتابیں تصنیف کیں جن میں کتاب الفرخ بھی ہے لینی فرخ کتاب سیبویہ آپ نقیہ فاضل ماہر نحوی لغت کے عالم اور اس کے حافظ دیندار'متقی' ایجھ نم ہب اور میچ اعتقاد والے تھ' آپ نے حدیث کی روایت کی ہے' اس بات کو ابن خلکان نے بیان کیا ہے اورآپ سے المبردنے روایت کی ہے'اسے ابونعیم نے تاریخ اصبہان میں بیان کیا ہے۔

## 2777

اس سال نے جمہان میں افشین نے قید خانے بین وفات بائی اور شعم نے تئم سے اسے صلیب و با گیا پیمراسے جلا کراس کی راکھ کو د جذبی بینیبردیا گیا اور اس کے اسوال وؤ خائر پر قبضہ کرنیا گیا اور ان تیں انہوں نے سونے اور جواہر سے مرصح بت اور بحوی وی بین کی خویوں کے بارے میں کتابیں اور بہت کی ایس چنریں یا ٹیس جن سے وہ مہتم نھا جواس کے کفروز ندفت پر دلالت کرتی تھیں جن کے باعث اس کا اپنے مجومی آباء کے دین کی طرف منسوب ہونا محقق ہوگیا اور اس سال محمد بن داؤ دینے لوگوں کو مجھر کروایا۔

اوراس سال اسحاق القروی' اساعیل بن ابی اوس' تحجہ بن داؤدمؤلف تفسیر' غسان بن الرہیج امام مسلمٌ کے شیخ بیخیٰ بن بیخیٰ تتمیمی اور محمد بن عبدالله بن طاہر بن حسین نے وفات یائی۔

## ابودلف عجل:

عیسیٰ بن ادر لیس بن معقل بن عمیر بن شخ بن معاویه بن خزای بن عبدالعزیز بن دلف بن جشم بن قیس بن سعد بن عجل بن کیم امیر ابودلف عجل جو مامون اور معتصم کا ایک جرنیل تھا اور اس کی طرف امیر ابولسر بن مالاکومؤلف کتاب الا کمال منسوب ہوتا ہے تقاضی جلال الدین خطیب دشق القزوین کا خیال تھا کہ وہ اس کی اولا دیس سے ہاور وہ اپنے نسب کو اس کی طرف بیان کرتا تھا اور یہ ابودلف شریف بخی اور قابل تعریف آ دمی تھا 'ہر طرف کے شاعر اس کے پاس آتے تھے اور ابو تمام طائی بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو اس کے پاس آتے تھے اور ابو تمام طائی بھی اور اسے بخشش حاصل کرتے تھے اسے دب اور گانے میں کمال حاصل تھا اور اس نے کئی کتابیں تصنیف کی بیس بیس بیاستہ الملوک اور ایک کتاب شکار اور بازوں کے متعلق اور ایک کتاب ہتھیاروں کے بارے میں ہے اور بکر بن النطاع شاعر نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا ہے:

اے کیمیا اوراس کے علم کے طالب این عیسلی کی مدح کرنا سب سے بڑا کیمیا ہے اگرز مین میں صرف ایک درہم ہواور تو اس کی مدح کرے تو وہ اس درہم کو تجھے دے وے گا۔

بیان کیاجاتا ہے کہ اس نے اس شعر پردس ہزار درہم دیئے اور وہ ہڑا دلیر بہا درتھا اور قرض لے کرعطا کرتا تھا اور اس کے باپ نے کرخ شہر کی تعییر شروع کی اور اسے کمل کئے بغیر مرگیا اور ابود لف نے اسے کمل کیا اور اس میں تشیع پایا جاتا تھا اور وہ کہا کہ تا تھا جوتشیع میں غلونہ کرے وہ ولد الزنا ہے اور اس کے بیٹے دلف نے اسے کہا اے میرے باپ میں تیرے نہ بہب پرنہیں ہوں اس نے کہا خدا کی قتم میں نے تیری ماں کو خرید نے سے قبل اس سے جماع کیا تھا اور بیاس کا اثر ہے۔

اورائن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی وفات کے بعد خواب دیکھا کہ ایک آنے والا اس کے پاس آیا اور کہنے نگا امیر کو جواب دو وہ بیان کرتا ہے بیں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اس نے مجھے ایک خوفناک ویران گھر میں واخل کر دیا جس کی دیواریں سیاہ اور چھت اور دروازے بند تھے' پھر اس نے مجھے اس کی کی سٹرھی پر چڑھایا اور ایک بالا خانے میں داخل کردیا کیاد کھتا ہوں کہ اس کی دیواروں پر آگ کا نشان ہے اور اس کی زمین پر را کھ کا نشان ہے اور اس میں میراباپ بر ہنداورا پنے دونوں کھنوں پر اپناسرر کھے ہوئے ہے اس نے جھے سوالیہ انداز میں کہا کیادلف ہوں تو وہ کننے اگا

جارے اہل کواس آکلیف کے متعلق بتا دو جوہمیں گلا گھونٹ دینے والے برزخ میں پیچی ہے اور اے ان سے پوشیدہ نہ رکھوہم سے ان سب کاموں کے متعلق پوچھا گیا جوہم نے کئے ہیں میری تنبائی اور جس مصیبت سے جھے پالا پڑا ہے اس بررحم کرو۔

پھراس نے کہا کیاتم مجھ گئے ہو؟اس نے کہا ہاں چھروہ کہنے لگا: جس وفت ہم سرے تھے اگر ہمیں چھوڑ دیا جاتا تو موت ہر زندہ کی راحت ہوتی لیکن جب ہم مرجاتے ہیں تو ہمیں اٹھادیا جاتا ہے ادراس کے بعد ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ پھراس نے کہا کیاتم مجھ گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں اور میں بیدار ہوگیا۔

## ٢٢٢ھ

اس سال سرحدی باشندوں میں سے ایک شخص نے جسے ابوحرب المبرقع الیمانی کہا جاتا تھا شام میں بغاوت کردی اور اطاعت چھوڑ کراپی طرف دعوت دی اوراس کی بغاوت کا سبب بیتھا کہ ایک فوجی سپاہی نے اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر اس کی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو اس عورت نے اسے روکا اور سپاہی نے اس عورت کے ہاتھ پر مارا اور چوٹ نے اس کی کلائی پرنشان ڈال دیا اور جب اس کا خاوند ابوحرب آیا تو اس نے اسے بتایا تو وہ سپاہی کے پاس گیا اور دہ غافل پڑا تھا سواس نے اسے بتایا تو وہ سپاہی کے پاس گیا اور دہ غافل پڑا تھا سواس نے اسے بتایا تو وہ اسے امر بالمعروف اسے تی کہ نوری اختیار کرلی۔ اور نبی عن المنکر کی دعوت دیتا اور سلطان کی خرت کرتا اور بہت سے کسانوں وغیرہ نے اس کی پیروی اختیار کرلی۔

مؤرضین نے بیان کیا ہے بہی وہ سفیانی ہے جس کے متعلق بیان ہوا ہے کہ وہ شام پر بقضہ کرلے گا۔ پس اس کا معالمہ بہت بڑھ گیا اور تقریباً ایک لاکھ بانیازوں نے اس کی بیروی کی اور معضم نے اپنے مرض الموت میں اس کی طرف تقریباً ایک لاکھ بانیازوں کی فوج روانہ کی اور جب معضم کا امیر اپنے ساتھوں کے ساتھ آیا تو اس نے آئیں بہت بڑی تو م پایا جو ابوح ب کے ارد گرد جمع ہو چکی تھی وہ اس حالت میں اس پر حملہ کرنے سے خوف کھا گیا اور اس نے زمین کے بونے کے دنوں تک انتظار کیا اور لوگ اسے چھوڑ کراپی زمینوں پر چلے گئے اور وہ چھوٹی می جماعت کے ساتھ باقی رہ گیا تو اس نے اس سے جنگ کی اور اسے قید کرایا اور اس کے اصاب اسے جھوڑ گئے اور فوج کا امیر رجاء بن ابوب اسے اٹھا کر معضم کے پاس لے آیا معظم نے اسے شام کر ایس اس کے ساتھ بنگ کرنے میں سستی کرنے پر طامت کی تو اس نے کہا اس کے ساتھ ایک لاکھ یا اس سے زیادہ آدی تھے بہی وہ مسلسل اس سے نال مٹول کرتا رہا جن کہ اللہ تعالی نے جھے اس پر قابود سے دیا تو اس نے اس پر اس کا شکر یہ اوا کیا۔

اور اس سال ۱۸ریج الاول کو جعرات کے روز ابواسحاق محمد انتخصت پاللہ بن بارون الرشید بن المهدی بن المعصور نے ۔ وفات بائی۔

معتصم بالثد کے حالات

امر المومنین ابدا بھاتی جمر استصمین بادون الرشیدین المهدی بن مصور العباسی کو اُمعمن مجمی کہا جاتا ہے اس لیے کہ و عباس کا آنھواں لڑکا تھا اور وہ آپ کی اولا دھیں ہے آنھواں فلیفہ تھا اور اس نے آنھونو حات حاصل کیں اور اس نے آنھوں اس کے ہیں اور وہ مراج بھی شعبان میں پیدا ہوا جوسال کا آنھواں مہینہ ہوا اس نے ۲۸ سال کی عمر میں وفات پائی اور اس نے آٹھ بیٹے اور آٹھ بیٹیاں ہیچے جھوڑیں اور وہ اپنے بھائی مامون کی وفات کے پورے آٹھ ماہ بعد آغاز رمضان ۱۸ جھی مراس نے اس نے ۱۸ مراس کی اور اس کے بیان اور اس کے بیان کیا ہے کہ وہ ان بڑھ تھا اور انھی مطرح لکھ نہ سکتا تھا اور اس کا سبب بیضا کہ اس کے ساتھ ایک غلام کا تبول کے پاس جایا گرتا تھا اور وہ غلام مرگیا تو اس کے باپ رشید نے اسے کہا تی سبب بیضا کہ اس کے کہا وہ مرکز کتابت سے آرام پاگیا ہے وشید نے کہا کتابت سے تیری کر اجت اس حد تک بہنے گئی سے کہ تو نے موت کو اس سے دا دے کہا ہوں کے بیارے بیات کے بعد تو کتابت کے لیے جائے گا۔

پس انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ ان پڑھ تھا اور ابھن کا قول ہے کہ اس کی تحریر بہت کمزور تھی اور خطیب نے اپنے طریق سے اس کے آباء سے دومنکر حدیثوں کا اساد کیا ہے ان بیس ایک بنوا مید کی ندمت اور بنوعباس کے خلفاء کی مدح بیس ہے اور دوسری جمعرات کے پچھے لگوانے سے مناہی کے بارے بیس ہے اور اس نے اپنی سند سے بحوالہ معتصم بیان بیاہے کہ شاہ روم نے اسے ایک وہمکی آمیز خطاکھا تو اس نے کا تب سے کہالکھو بیس نے تیرے خط کو پڑھ لیا ہے اور تیرے خطاب کو مجھ لیا ہے اور اس کے جواب کو تو میں ان کے جواب کو تو کھے گاسنے گانہیں اور عنقریب کفار کو علم ہوجائے گا کہ گھر کا انجام کس کے لیے ہوگا۔

خطیب نے بیان کیا ہے کہ معتصم نے ۲۲۳ ہے جل بلا دردم ہے جنگ کی اوراس نے وٹمن پر غالب آ کرائے تل کیا اور عمور یہ کوفتے کر کے اس کے ۳۰ ہزار باشندوں کو تل کر دیا اورائے جی لوگوں کوقیدی بتالیا اوراس کے پاس قید بوں میں ساٹھ جرنیل بھی متھا دراس نے عمور یہ اوراس کے دیگر نواح میں آگ می پھینک کراہے جلا دیا اوراس کے نائب کوعراق لے آیا اوراس طرح اس کے درواز وں میں سے ایک درواز سے جرکیل کی جامع مسجد کے باس ہے۔

اور قاضی احمد بن داؤد ہے روایت ہے کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ بسا اوقات معظم نے اپنی کلائی میری طرف نکالی اور جھے کہاا ہے ابوعبداللہ پوری قوت کے ساتھ اسے دانت ہے کاٹو اور میں کہتا یا امیرالموشین میرادل اس بات کو گوارائیس کرتا کہ بیں آپ کی کلائی کودائتوں ہے کاٹوں وہ کہتا ہے بات مجھے تکلیف نہیں دیتی اور میں پوری قوت کے ساتھ دانتوں ہے کا قبا اور اس کا اور اس کا ہا اور اس کے ہاتھ پر کچھاڑ نہ ہوتا اور ایک روز وہ اپنے بھائی کی خلافت کے زمانے میں فوج کے قیموں کے پاس سے گزراتو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت کہدری ہے میرا بیٹا 'میر ابیٹا 'اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے گئی میرے بیٹے کواس خیے والے نے کھا

معتمم نے اس کے پاس آ کراہے کہااس بچے کو مچھوڑ دواس نے انکار کیا تواس نے اپنے ہاتھ سے اس کے جسم کو پکڑا تواس نے
اپ ہا تھ سے پنچ سے اس فی ہڈیول فی آواز نی پٹراس نے اسے تچھوڑ دیا تو وہم دوہ وکر کر پڑا اور اس نے علم دیا کہ بچے اس کی ماں
اور سے دیا جائے اور جب اس نے خلافت سنجا کی تو وہ وہ نیٹھن تھا اور جگ میں بواعالی ہے تھا اور داوں میں اس کی بدی بیت
یانی جاتی تھی و وصرف جنگ میں خرج کرنے کا حریس نھا اسے تمییرات وغیر و میں خرج کرنے کا کوئی شوق ند تھا۔

اوراحد بن ابی داؤد نے بیان کیا ہے کہ معتصم نے میر ہے باتھوں بوصد قد کیا اور دیا اس کی قبت ایک کرور درہم ہے اور دوسرے مؤخین نے بیان کیا ہے کہ معتصم جب غصے ہوجاتا تو اس بات کی بالکل پرواہ نہ کرتا کہ اس نے کے قتل کیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے اور اس کی ایک گو کارہ لونڈی اے گیا کیا ہے اور اس کی ایک گو کارہ لونڈی اے گیا کیا ہے ہیں نے اے کہا میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ مہارت کے اس پرغالب ہے اور اس کی قتصم کے پاس آیا تو اس کی باس اس کی ایک گو کارہ سے اس پرغالب ہے اور اس کی جوسفت کی ہے وہ اس ہے جو لی بیا اور اس کی اور اس کی آواز میں چھوٹے چھوٹے گئے ہے اور اس کی جوسفت کی ہے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے گئے ہوئی کیا دور اس کے گئے نے بہتر ہے پھر اس نے اپنے اور اس کی جوسفت کی ہے وہ اس کے اور اس کیا گئے نے بہتر ہے پھراس نے اپنے اور اس کیا مؤت کی اور اس کیا ہوئی کیا اور وہ اسے آلات حرب اور چھے کا راور ہو بھر کیا اور وہ اسے آلا تھر بور ہوئی ہیں اور کو کی تھر ہوگئی ہیں اور اور جو بھی میں اور کو بھر کی گئی ہے کہ اور اس نے کہا آکر مجھے مہ ہوتا کہ میری عرصوڑی ہے تو ہیں ایسانہ کرتا اور اس نے کہا اس اللہ بھی اور اور کی تھر ہوگئی ہیں اور کوئی تر بہتر سر می کہا ہوں اور کہنے گئا تھر بی ختم ہوگئی ہیں اور کوئی امیر نہیں رہی میں کہا ہوں اور اس نے بہلے بھی تھے ہے ڈرتا تھا اور جھے بہلے میں گئی ہے کہا س نے اپنے مرش الموت ہیں کہا ہا اس اللہ بھی اس کی درتا اور میں تھے ہے امیر کیا رہ اس نے اپنے مرش الموت ہیں کہا ہے اللہ بھی اس کی درتا اور میں تھے ہے امیر کیا رہ اس کے اپنے اس کی جانب ہے تھے کوئی امیر نہیں رکھا ۔

اس کی وفات جعرات کے روز چاشت کے وقت کا ربیج الاول کے ۲۲ ہے کوسرمن رائی میں ہوئی اوراس کی پیدائش دس شعبان مراجے کو ہوئی اوراس کی پیدائش دس شعبان مراجے کو ہوئی اوراس نے رجب ۱۲ ہے میں خلافت سنجالی اور وہ سفید رنگ مرخ وسفید داڑھی والا تھا جس کی لمبائی درمیانی تھی اوراس کا رنگ تیز تھا اس کی ماں ام ولد تھی جس کا نام ماروہ تھا اوروہ رشید کے چھاڑکوں میں سے ایک تھا اوران میں سے برایک کا نام محمد تھا اوروہ یہ بین: ابوا سے اق محمد المعتصم 'ابوا احباس محمد الا مین' ابولیسی محمد' ابوا بعقوب' ابوا بوب' یہ بیان کیا ہے کہ اس کے وزیر محمد بن عبد الملک بن الزیات نے اس کا مرشد کہا ہے:

جب انہوں نے تجھے چھپایا اور پھھ پر ہاتھوں نے مٹی ڈالی تو میں نے کہا جاؤئم دنیا میں کیا ہی اچھے محافظ اور کیا ہی اچھے دین کے مددگار تھے اللہ تعالی اس قوم کی جس نے تیرے جیسے شخص کو کھودیا ہے ہارون جیسے شخص سے اصلاح کرے۔ اور مروان بن انی الجحوب جو هصه کا بھیجا تھانے کہا:

ابواسحاق حاشت کے وقت فوت ہوا تو ہم بھی مرگئے اور شام کو ہم ہارون کے ذریعے زندہ ہوگئے اگر جمعرات ہمارے

ناپیندیدہ امرکولائی ہے توجعرات ہمارے محبوب امرکوبھی لائی ہے۔

# بارون الواثق بن أمعتصم كي خلافت:

اس کے باپ کی دفات ہے قبل اس کی بیٹ ۸ رہتے الاول کے ۲۳سے کو بدھ کے روز : دنی اس کی کنیت ابوجعفر ہے اور اس کی ماں ام ولد رومیہ ہے جسے قراطیس کہا جاتا ہے وہ اس سال ج کے ارادے سے روانہ ہوئی اور چیر ہیں فوت ہوگئی اور کوفہ میں واؤ د بن میسٹی کی حویلی میں دفن ہوئی بیاس سال کی ہم رہتے الاول کا واقعہ ہے اور اس سال جعفر بن اُمعتصم نے لوگوں کو حج کروایا۔

اور اس سال شاہ روم تو فیل بن میخائل نے وفات پائی اس کی مدت حکومت ۱۲ سال تھی اس کے بعدرومیوں نے اس کی بیوی قدرو دکو با دشاہ بنالیااوراس کا بیٹا میخائل بن تو فیل حچھوٹا تھا۔

### مشهور درویش حضرت بشرحانی کی وفات:

بشر بن حارث بن عبدالر جن بن عطاء بن ہلال بن ہامان بن عبداللہ المروزی ابونھر درویش جوحانی کے نام سے مشہور ہیں آ پ بغداد میں بطور مہمان آ کے 'ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آ پ کے دادا کا نام الغیور تھا جس نے حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا 'میں کہتا ہوں آ پ وہ اچ میں بغداد میں بیدا ہوئے اور وہاں آ پ نے جماد بن زید عبداللہ بن المبارک 'ابن مہدی' ما لک ابی بحر بن عیاش وغیر ہم سے بہت ی باتوں کا ساع کیا اور آ پ سے ایک بھاعت نے روایت کی ہے جس میں ابوخشیہ زمیر بن حرب سری مقطی 'چرآ پ عبادت میں مشغول ہو گئے اور اوگوں سے الگ ہوگئے اور کوئی حدیث بیان نہ کی اور گئی آ تمہ نے آ پ کے زہد وعبادت' تقویل' قربانی اور تقیق کی تعریف کی ہے' جب حضرت امام احمد کو آ پ کی موت کی اطلاع ملی تو آ پ نے فرمایا آ پ کی نظیر صرف عامر بن عبر قیس تھا اور اگر آ پ نکاح کر نے تو آ پ کا معاملہ کمل ہوجا تا اور آ پ ہی سے ایک روایت میں نے کہ آ پ نے نیاد اور آ پ سے بڑھ کرکائل عمل منداور آ پ سے بڑھ کر کائل عمل منداور آ پ سے بڑھ کر کائل عمل منداور آ پ سے بڑھ کر کائل عمل منداور آ پ سے بڑھ کر ذبان کی علیت نہیں کی اور آ پ کے ہربال میں عقل میں اور آ را کی کو خلال بغداد میں تقسیم کی جاتی تو وہ عمل مند بن جاتے اور آ پ کی عقل میں کوئی کی نہیں ہوتی ۔

اور کی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت بشر شروع شرع میں شاطر تھے اور آپ کی توبہ کا سبب یہ ہے کہ آپ کو جمام کے چولیہ سے کا غذ کا ایک کلڑا ملاجس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا آپ نے اسے اٹھالیا اور آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا اے میر ہے آتا آپ کا نام یہاں پڑے ہوئے روندا جاتا ہے پھر آپ ایک عطار کے پاس گئے اور اس سے ایک درہم کی خوشبوخریدی اور اس کا غذ کے نکڑے کو لیتھو ااور اسے اس جگہ رکھ و یا جہاں تک رسائی نہ ہو سکتی تھی' پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے ول کو زندہ کر دیا اور اپنی مرایت اسے دی اور پھر آپ عابدوز املا بن گئے۔

## آب کے اقوال:

جس نے دنیا ہے مجت کی وہ ذلت کے لیے تیار ہوجائے 'حضرت بشر صرف روٹی کھار ہے تھے آپ ہے دریافت کیا گیا کیا

آ ہے کہ اس مالن نہیں؟ آ ہے نے فرمایا میں عافیت کو یا دکرتا ہوں اور اسے سالن بنا تا ہوں' آ ہے جوتانہیں سنتے تھے بلکہ بر منہ یا عِنْتَ تِنْ أَيْكَ رَوْزًا بِ أَيْكَ وَرُوازَ بِيرَا مُنْ أُورا بِ تَعْلَمْناما يو بِهِا كَيَا ٱبْ يُونِ مِن آب نِي فرمانا بشرها في توابك جيوني ي ارك في أرب المراكزة بالك درام من اوتا فريدلين تواب عن في كانام جاتارت

مؤرفين نے بيان كيا ہے آ ہے كے جوتا نہ يہننے كا سب يہ ہے كہ ايك دفعہ آ ہے نے ايك موجى كے ياس آ سے اوراس سے ا نے جوٹے کا تسمہ مانگلاس نے کہاا نے فقراء تمہاری ویہ سے لوگوں کوئس قدر کلفت ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ ہے جوتا مجینک دیا اور دوسرااینے یاؤں ہے اتارلیااور شم کھائی کہ آپ مجی جوتانہیں پہنیں گے۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات عاشوراء کے دن ہوئی اوربعض کا قول ہے کہ رمضان میں بغداد میں ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ مرومیں ہوئی میں کہتا ہوں صحح قول سے ہے کہ آپ کی وفات اس سال بغداد میں ہوئی اور بعض نے آپ کی و فات ۲۲۱ ھے میں بیان کی ہےاور پہلا قول اصح ہے واللہ اعلم ۔

جب آب نے وفات یائی توسب اہل بغداد آپ کے جتازے میں اسمٹھے ہوئ نماز فجر کے بعد آپ کا جنازہ نکالا گیا اور عشاء کے بعد آپ کوقبر میں رکھا گیا اور علی المدائنی اور دیگرائمہ حدیث آپ کے جنازے میں بلند آوازیں دیتے جاتے تھے خدا کی قتم آخرت كشرف حقبل بيددنيا كاشرف بيئروايت كي كئ بي كرآب بس گريش ربتے تھاس ميں جنات آب يرنوحه كرتے تھے اورا كي شخص نے آپ كوخواب ميں ويكھا اور يوجھا الله تعالى نے آپ سے كياسلوك كيا ہے؟ آپ نے فرماياس نے مجھاور قیامت کے دن تک جو شخص مجھ سے محبت کرے گاؤسے بخش دیا ہے اور خطیب نے بیان کیا ہے کہ آپ کی تین بہنیں تھیں ، حقہ ' مضنہ اور زبدہ اور سب کی سب آپ کی طرح عابدہ ٔ زاہدہ اور تقوی شعارتھیں ان میں ہے ایک حضرت امام احمد بن ضبل کے پاس گئی اور کینے گئی بسااوقات جراغ بچھ جاتا ہےاوراس میں جاند کی روشنی میں سوت کا تتی ہوں کیا بیچے کے وقت مجھے پر لازم ہے کہ میں اس کوال سے جدا کروں؟ آپ نے فرمایا اگران دونوں کے درمیان کوئی فرق ہوتا ہے تو خریدار کے لیے علیحہ ہ کرواوران میں سے ایک نے آپ سے کہا ہا اوقات رات کو ہمارے پاس سے بن طاہر کی مشعلیں گزرتی ہیں اور ہم سوت کات رہی ہوتی ہیں ا اورہم ایک چھی یاد و چھلیاں یا تین چھلیاں کات لیتی ہیں مجھےاس ہے نجات ولا پئے آپ نے اسے حکم دیا چونکہ اس پراس کی مقدار مشتبه ہاں لیے وہ سارے سوت کوصد قد کردے اور اس نے آپ سے مریض کے کرا ہے کے متعلق ہو چھا کہ کیا اس میں شکایت یا کی جاتی ہے آپ نے فرمایا نہیں وہ تو صرف اللہ کے باس شکایت ہے چھروہ باہر چلی گئ تو آپ نے اینے بیٹے عبداللہ سے فرمایا ا ب میرے بیٹے اس کے پیچھے جاؤ اور جھے بتاؤیہ عورت کون ہے؟ عبداللہ کا بیان ہے میں اس کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بشر کے گھریمیں داخل ہوگئی اور وہ آپ کی بہن مختہ ہے۔

اورائ طرح خطیب نے زیدہ سے روایت کی ہے وہ بیان کرتی ہے ایک شب میرا بھائی بشرآیا تواس نے اپنا ایک یاؤں گھرے اندر رکھاا در دوسرا با ہررہ گیا اور وہ ساری رات ای حالت میں رہے تی کہنے ہوگئ آپ ہے دریا فت کیا گیا آپ رات کو کیا سوچے رہے آپ نے فرمایا میں بشر نصرانی 'بشریبودی 'بشر مجوی اوراہیے بارے میں سوچتار ہا کیونکہ میرا نام بھی بشرے۔ میں

نے اپنول میں کہااللہ کی جانب ہے کون کی بات نے میرے لیے سبقت کی ہے کداس نے ان کے درمیان سے مجھے اسلام کے لیے جن ایا ہے؟ جن میں نے انفقل نے بارے میں موجا جواس نے جھے پر نیا ہے اور میں نے اس بات پران کی تحریب کی کہ اس نے اسلام فیطر ف میر بی داہنمانی فی اوراک نے مجھے ان لوگول میں سے بنایا بھی کوائی نے اسلام سے تفسوس کیا ہے اور نجھ اپنے احباب كالباس ببنايا ابن عساكر في آب كے حالات كونهايت شائدار طريق سے طوالت بلاطلامت كے سأتھ بيات كيا ت اوران س نے آپ کے اچھے اشعار کو بھی بیان کیا ہے نیز بیان کیا ہے کہ آپ ان ابیات کوبطور مثال پڑھا کرتے تھے۔

تو یانی میں گندگی کونا بند کرتا ہے اور اسے نی نہیں سکتا اور تو گنا ہوں کے حوض سے مندلگا کریانی بیتا ہے اور تولذ یذ ترین کھانے کوتر جیج ویتا ہے اور تو بیندیدہ کھانے کے متعلق پینہیں بیان کرتا کہ وہ کہاں سے کمایا جاتا ہے اور اے مسکین تو گدیلوں کے اوپرسوتا ہے اوران کے اندرآ گ ہے جو تجھ پر بھڑکتی ہےتو کب تک جہالت سے ہوش میں نہیں آئے گا تو سترسال سے اپنے دین سے کھیل رہا ہے۔

اوراس سال احمد بن یونس' اساعیل بن عمر والیجلی' سعید بن منصور مؤلف سنن مشہور ہ جن میں تھوڑ ہے لوگ ہی آ پ سے مشارکت رکھتے ہیں مجمہ بن الصباح دولا بی آپ کے بھی سنن ہیں ابوولید طیالی اور ابوالبذیل العلاف المحتکلم المحتزل نے وفات يا كَي \_والله اعلم \_

اس سال کے رمضان میں واثق نے امیر شناس کوخلعت دیا اور اسے تاج پہنایا اور اسے جواہرات کے دو ہار پہنائے اور اس سال امیرمجدین داؤ دینے لوگوں کو حج کروایا اور مکہ کے راہتے میں لوگوں کے لیے غلہ نہایت مہنگا ہو گیا اور عرفیہ میں انہیں شدید گرمی نے تکلیف دی پھراس کے بعد بخت ٹھنڈک اور بڑی ہارش ہوئی اور بیسب پچھاکیک ہی ساعت میں ہوااوران پرمنیٰ میں ایسی بارش ہوئی کہاس کی مثل نہیں دلیھی گئی اور جمرہ عقبہ کے پاس پہاڑ کا ایک گلڑا گریڑا 'جس سے حاجیوں کی ایک جماعت مرگئی۔

ابن جررینے بیان کیا ہے اس سال مام الحسن المدائن نے اسحاق بن ابراہیم موصلی کے مکان میں وفات یا کی اور صبیب بن اوس طا کی ابوتمام شاعر نے بھی وفات یا گی۔

## ابوتمام طائي شاعر:

مؤلف تماسہ جے اس نے ہدان کے وزیرے گھر میں عورتوں کی فضیلت کے بارے میں جمع کیا ہے اور وہ صبیب بن اوس بن الحارث بن قيس بن الاشج بن يجي ابوتمام الطائي الشاعر الاديب خطيب في محمد بن يحيى الصولي سے روايت كى ہے كداس نے بعض لوگوں سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ابوتمام حبیب بن تدریسی انصرانی اوراس کے باپ حبیب نے اس کا نام بذرس کی بحائے اوس رکھا۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس کا اصل جا سم بستی ہے جوالجید ورکی عملداری میں طبریہ کے نزدیک ہے اور یہ دمشق میں

ایک جولا ہاہے کے پاس کام کرتاتھا پھروواس کی جوانی میں اسے مصرلے گیا اور ابن خلکان نے پیر بات تاریخ ابن عسا کر ہے اخذ َنَ ے اور انوفِمَام نے اس نے حالات ونہایت النِّق طر ما بیان میا ہے خطیب نے بیان کیا ہے کہ وہ شامی الاسل ہے اور وہ اپنی نو تمرک میں مصرکی جامع مسجد میں یا فی بیاتا تھا پھر اس نے بعش ادیا ، کی جمشینی کی اور ان سے اوب سیکمااور وو ذہبین وفطین تنص تی اوروہ ثعم کو پہند کرتا تھا اوروہ ملسل اس کی مشقت برداشت کرتا رہائتی کہ اس نے شعر کیے اور بہت اچھے ہے اوراس کی شہت پہیل گئی اور معتصم کواس کی اطلاع ملی تو دہ اے میں اپنے گیا سے گیا اور اس نے اس کے متعلق قصائد بنائے اور اس نے اسے انعامات دیئے اور اسے اس کے زمانے کے شعراء پر مقدم کیا اس نے بغداد آ کرا دباء سے ہم نشینی کی اور علاء سے میل جول کیا اور بیقل اورحسن اخلاق سے موصوف تھا اور احمد بن انی طاہر نے احادیث کواس سے اپنی سند سے روایت کیا ہے ٰ ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہا ہے قصا کداور قطعات وغیرہ کے علاوہ عربوں کے چودہ ہزار بحر رجز کے قصا کدیا دیتھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ طئی قبیلے میں تین آ دمی ہیں حاتم اپنی سخاوت میں داؤد طائی اینے زہدمیں اور ابوتمام اپنے شعر میں اوراس کے زمانے میں شعراء کی ایک جماعت موجود تھی اوران کے مشاہیر میں سے ابوالشیص ' دعیل اور ابن ابی قیس ہیں اور ابوتمام دین' ادب اور اخلاق کے لحاظ سے ان سب سے بہتر تھااوراس کے شانداراشعار میں سے بیشعر بھی ہیں:

اے سخاوت کے حلیف اور سخاوت کی کان اورا شعار جمع کرنے والوں کے بہتر شخص' کاش تیرا بخار مجھے ہوتا اور تختیے اجر ملتااورتو بيمار نه ہوتا اور ميں مريض ہوتا \_

اور خطیب نے بحوالہ ابراہیم بن محمد بن عرفہ بیان کیا ہے کہ ابوتمام نے استع پیس وفات پائی ہے اور یہی قول ابن جریر کا ہے اور بعض سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے اس میں اور بعض نے اس کی و فات ۲۳۲ ہے میں بیان کی ہے واللہ اعلم۔

اس کی وفات موصل میں ہوئی اوراس کی قبر پرایک گنبدتغیر کیا گیا اور مجمہ بن عبد الملک الزیاب نے اس کا مرثیہ کہا ہے: ا یک عظیم خبرآئی ہے جس نے اندرونے کو بلادیا ہے 'لوگول نے بیان کیا ہے کہ حبیب مرگیا ہے تو میں نے انہیں جواب دیا میںتم کو واسطہ دیتا ہوں اسے طائی نہ بناؤ۔

اورایک دوس ہے شاعر نے کہا ہے:

خاتم الشعراءاور باغ شعرکے تالا ب حبیب طائی کے مرنے ہے اشعار کو دکھ ہوا ہے وہ دونوں استھے مرگئے ہیں اور ایک گڑھے میں ایک دوسرے کے پڑوی ہیں اوراس ہے قبل وہ زندوں میں بھی ایسے ہی تھے۔

اور الصولی نے ابوتمام کے اشعار کو حروف ابجد کے مطابق جمع کیا ہے ٔ ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس نے احمد بن المعتصم کی تعریف کی ہےاور پیمھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ابن مامون کے متعلق اپنے قصیدہ میں کہا ہے: حاتم کی سخاوت میں عمر و کا اقدام اور احنف کا حلم ایاس کی ذیانت کی صورت میں یا یا جاتا ہے۔

اور حاضرین میں سے ایک شخص نے اے کہا کیا امیر المونین کے متعلق یہ کہتا ہے حالانکہ وہ ان سے بڑی شان والے ہیں؟ اور تونے زیادہ سے زیادہ ریم کیا ہے کہ انہیں صحرانشین عربوں کے اجڈلوگوں سے تشبیہ دے دی ہے اس نے سرجھکا یا پھراپنے سر کو

اڻھا کر <u>َ لينے</u>لگا:

میں نے سخاوت اور بہاوری میں منتر نو ٹول سے اس نی جومثال بیان نی ہے اس کا اٹکار نہ نر واورالند تعالیٰ نے اپنے نور ہے کمتہ نور والی چیز جیسے طاقحے اور چراغ سے مثال بیان نی ہے۔

**M47** 

راوی کا بیان ہے کہ جب انہوں نے قصیدہ لیا تو انہوں نے اس میں یہ دوا تعاریفہ پائے اس نے ان دونوں کوار ٹجالاً کہا تھا۔ راوی کا بیان ہے اس کے بعد تھوڑا عرصہ ہی زندہ رہا' کہتے ہیں کہ جب اس قصیدہ سے خلیفہ کی تعریف کی تواس نے اسے موصل مطاکیا۔ اور اس نے وہاں چالیس روز قیام کیا پھرفوت ہوگیا اور یہ قول صحیح نہیں اور نہ اس کی کوئی اصل ہے اگر چہ بعض لوگ اس کے شیفتہ تھے۔ جیسے زخشری وغیرہ اور ابن عساکرنے اس کے پچھاشعار بیان کئے ہیں:

اگررز ق عقل کے مطابق ملتے تو بہائم اپنی جاہلیت کی وجہ سے ہلاک ہوجاتے اور کسی مسافر کے لیے مشرق ومغرب استھے نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی خض کی ہھیلی میں ہزرگی اور دراہم استھے ہوئے ہیں۔

پھروہ کہتا ہے: \_

جب میں علم پرغیرت نہ کروں تو میں غیران مقام پراس کے بونے کے بغیر ہی پیدا ہوا ہوں' وہ تمیں سال سے میرے دل کالبیب ہےاور میرے ہم وغم کو دور کرنے والا ہے۔

اوراس سال ابونضر فارانی العبسی ابوالجهم مسدو داؤ دبن عمرائضی اوریخیٰ بن عبدالحمید الحمانی نے وفات پاکی۔

### و٢٢ع

اس سال واثق نے کونسلوں کے افیسر زکوان کی خیانت کے طاہ ہوجانے اوراپنے اموریس تجاوز کرنے کے باعث سزا دین مار نے اوران سے مال چھین لینے کا تھم دیا' ان میں ہے بعض کوا یک ہزاریا اس سے کم وہیش کوڑے مارے اور بعض سے اس نے ایک ایک کروڑیا اس سے کم دینار لئے اوروز برجم بن عبدالملک نے دیگر پولیس افسروں کے تعلم کھلا عداوت کی اوران پرظلم کیا اوران پر پلا کیا اور انہیں عظیم مصیبت اور بڑی مشقت سے پالا پڑا اوراسی قابی براہ ہم ان کے معاطم بین غور کرنے کے لیے بیٹھا اور انہیں لوگوں کے سامنے سیدھا کھڑا کیا گیا اوران کی اور کونسلوں کی بڑی رسوائی ہوئی اوراس کا سبب بیہ ہوا کہ ایک شب ان واثن دار الخلافت میں بیٹھا اور وہ بھی اس کے پاس داستان سرائی کرنے بیٹھ گئے اور اس نے پوچھا کیا تم میں ہے کوئی شخص اس بات کو جانتا ہے کہ میرے دادار شید نے برا مکہ کوکس وجہ سے سزاوئ تھی؟ بعض عاضرین نے کہا ہاں یا امیر الموشین اس کا سبب بیتھا کہ رشید کے سامنے ایک لوٹھ کی کو جیش کیا گیا جس کے حسن و جمال نے اسے جرت میں ڈال دیا اور اس نے اس کے مالک سے اس کیا سودا کیا اور اس نے کہایا امیر الموشین میں نے قتم کھائی ہے کہ میں اے ایک لاکھ دینار سے کم بیس فروخت نہیں کروں گا' اس نے کاسودا کیا اور اس نے کہایا امیر الموشین میں نے قتم کھائی ہے کہ میں اسے ایک لاکھ دینار سے کم بیس فروخت نہیں میں میں ایک لاکھ دینار سے کم بیس فروخت نہیں میں ایک لاکھ دینار بھی نہیں عن خالد کو پیغا م بھیجا کیا بیت المال میں ایک لاکھ دینار بھی نہیں مذرکیا کہ اس کے پاس دینار نہیں بین رشید نے اسے دیار جو دینیا م بھیجا کیا بیت المال میں ایک لاکھ دینار بھی نہیں میں دینار بھی نہیں

اوراس نے ان کےمطالبہ میں اصرار کیا تو بچیٰ بن خالد نے کہااس کی طرف دراہم بھیج دوتا کہ وہ انہیں زیادہ ستھے اور شاید وہ لونڈی اووائیں کردے ٹیں انہوں نے ایک لا تھودینار نے بدلے دراہم بھیج دینے اور انہیں رشید کے رائے بیں رکھ دیا جب کہ وہ نماز کو جار ما تقاادر جب وہ اس کے باس سے گزراتواس نے دراہم کا ایک ڈھرو یکھا'اس نے یو چھا یا کیا ہے؛ اوگواں نے کہا لوڈی کی تیت ہے اس نے اسے ریادہ سمجھا اور ایک خادم کواسے درالخلافت میں جمع کردینے کا تھم دیا اور اس نے ذخائر میں مال کا جمع ہونا ا سے پسند آیا پھراس نے بیت المال کے اموال کی ٹوولگانی شروع کردی تواسے پتہ چلا کہ برا مکہ نے ان کوخرج کر دیا ہے پس وہ ان کے متعلق اراد ہے کرنے لگا اور بھی وہ انہیں گرفآراور ہلاک کرنا جا ہتا اور بھی ان سے رک جا تاحتیٰ کہ ایک رات کو ایک شخص نے جے ابوالعور کہاجا تا تھااس سے گفتگو کی اوراس نے فور ااسے تیس ہزار درا ہم دیئے اوراس نے بچیٰ بن خالد بن بر مک کے پاس جا کر دراہم کا مطالبہ کیا تو و وطویل مدت تک اس سے ٹال مٹول کرتار ہااور جب ایک شب رات کی گفتگویس ابوالعور' رشید کے پاس تقااس نے عمر بن ابی رہید کے شعر میں دشید کے سامنے یہ بات پیش کی:

ہندنے وعدہ کیا اور وہ وعدہ کرنے کی نہیں کاش ہندوہ وعدہ بورا کرے جواس نے ہم سے کیا ہے اور اس نے ایک وفعہ کام کیا ہے اور عاجز وہ ہے جو کام کو بورانہ کرے۔

رشیداس کے شعرکود ہرانے لگا کہ عاجزوہ ہے جو کام کو پورانہ کرے اور پیشعراسے جیرت میں ڈالنے لگا جب صبح ہوئی تو بیل بن خالداس کے پاس آیا تو رشید نے اسے میدوشعر سائے اور وہ بھی ان کی تحسین کرنے نگا اور پیچی بن خالداس بات کو سمجھ گیا اور خوفز رہ ہوگیا اس نے یو چھا کہ بیاشعار رشید کوکس نے سنائے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ ابوالعور نے اس نے اسے پیغام بھیجااور اسے تمیں ہزار درہم دیئے اورا پنی طرف سے بھی اسے بیس ہزار ورہم دیئے ا**ورای طرح ا**س کے بیٹوں فضل اور جعفرنے بھی اسے ورہم دیئے اور ابھی تعور ابی عرصہ گزرا تھا کہ رشید نے برا مکہ کو پکڑ لیا اور ان کا جومعاملہ ہوا سو ہوا۔

جب دائق نے بیاشعار سے توان اشعار نے اسے بھی حمرت میں ڈال دیا اور وہ شاعر کے شعر کود ہرانے لگا کہ عاجز وہ ہے جو کام کو پورا نہ کرے۔ پھراس نے بیک بیک کا تبول کو پکڑ لیا اوراس کے بعد کونسلوں کا ارادہ کیا اوران ہے بہت ہے اموال چمین ليے اور اس سال گزشتہ سال کے امير نے لوگوں کو حج کروايا اور گزشته دوسالوں ميں بھی وہ امير الحجاج تھا۔

اوراس سال مشہور قاری خلف بن ہشام البز از عبداللہ بن محمد السندی امام اہل سنت تعیم بن حماد خزاعی (آپ پہلے جمیہ کے اکابر میں سے تصاور آپ کی سنن دغیرہ کے متعلق تصانیف بھی ہیں بثار بن عبداللہ جس کی طرف نقل کی ہوئی جموٹی کتاب منسوب ہے یاات اس نے بنایا ہے لیکن اس کا اسنا داس تک بلند ہے لیکن وہ موضع ہے ) نے وفات یا گی۔



## WYT.

اس سال کے جمادی میں و نیم نے مدینہ یوسے اروگر دخروج نیا اور زمین میں فساد ہر پا نر دیا اور مسافر وں ٹونوفور ہوئی اور انہوں نے باشدہ ان مدینہ وظلمت دی اور ملدے در میان جو گھا ہو اور انہوں نے باشدہ ان ہو گئی کی اور انہوں نے باشدہ ان مدینہ وظلمت دی اور ملدے در میان جو گھا ہو اور اس نے شعبان میں ان ان پر قابض ہو گئے ہیں واثق نے بغا الکبیر ایوموی ترکی کوا کی فوج کے ساتھ ان کے مقابلہ میں بھیجا اور اس نے انہیں سے جنگ کی اور ان کے بچاس سواروں کو تل کر دیا اور پھے کوقیدی بنالیا اور ان کے باتی ماندہ لوگ شکست کھا گئے اور اس نے انہیں امان کی دعوت دی اور رید کہ وہ امیر الموشین کے فیصلہ کو تسلیم کریں سوان میں سے بہت سے لوگ اس کے پاس انتہے ہو گئے اور وہ انہیں مدینہ لے آیا اور ان کے سرداروں کو ہزید بن معاویہ کی حویلی میں قید کر دیا اور اس سال جج کو چلا گیا اور جج کے اجتاع میں عراق کا نائب اسحاق بن ابر انہم بن مصعب بھی اس کے ساتھ شامل ہوا اور اس سال محمد بن داؤ دینے لوگوں کو جج کر وایا۔

عبد اللّذ بن طاہر بن حسین کی وفات:

اسسال خراسان اوراس کے اردگر دکے علاقوں کے نائیب عبداللہ بن طاہر بن حسین نے وفات پائی اور ہرسال اس کے قبضے میں جوخراج ہوتا تھاوہ ۸۸ کروڑ درہم تھا' پس واٹق نے اس کی جگداس کے بیٹے طاہر کوتا ئب بنا دیا اوراس سے نو دن قبل اشناس ترکی نے اار بیج الاول ۲۲۸ میں مروش و میں وفات ترکی نے اار بیج الاول ۲۲۸ میں مروش و میں وفات پائی ہواور بعض نے نیشا پور میں وفات پائی ہیاں کیا ہے وہ تخی سروار تھا اور اچھا شاعر تھا' اس نے ۲۲۰ میے کے بعد مصر کی نیابت سنجالی اور وزیر ابوالقاسم المغزی نے بیان کیا ہے کہ مصر کے عبدالا دی خربوز ہے اس عبداللہ بن طاہر کی طرف منسوب ہیں' ابن خاکان نے بیان کیا ہے اس کی طرف اس لیے کہ وہ انہیں جھتا تھا اور بعض کا قول ہے کہ وہ خربوز ہے اس کی طرف اس لیے منسوب ہیں کہ سب سے پہلے اس نے انہیں کا شت کیا تھا واللہ المام ۔

اوراس کے اچھے اشعار میں سے بداشعار بھی ہیں: \_

میری لغزش کو بخش دے تا کہ تو میرے شک کومحفوظ کرلے اور میر ااجر تخفیے کھونددے مجھے عذرا ختیار کرنے کے سپر دند کر شائد میں اپنے عذر پر قائم ندر ہوں۔

ا نیز وه کهتا ہے: \_

ہم دست عشق کے مطبع بین ہمیں آئھیں شکار کرتی ہیں حالانکہ ہمارا حال ہے ہے کہ ہم شیروں کو شکار کرتے ہیں ہم شکار کے مالک ہیں پھر چکدار تلواری ہمیں آئھوں اور رخساروں کا مالک بناویتی ہیں ہماری ناراضگی سے شیر بھی ڈرتے ہیں اور جب ہرنی کا بچہ بیضنے کا اظہار کرتا ہے تو ہم اس کے گرنے سے ڈرتے ہیں تو ہمیں جنگ کے روز آزاد دیکھے گا اور سلح کے زمانے میں خوبصورت عورتوں کا غلام یائے گا۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ وہ خزاعی تھا اور طلحة الطلحات خزاعی کے غلاموں (موالی) سے تھا۔اورا بوتمام اس کی مدح

کیا کرتا تھااور و دایک دفعداس کے پاس آیا تواس نے ہمدان کے نمک ہے اس کی مہمان نوازی کی اوراس نے اپنی ایک ہوی کے ہاں اس کے لئے کنا ۔انتمار پرتصنیف کی اور جب یامون نے استامھروشام کی ناہت دی بووداس کی طرف کہا اوراس نے دیار ا مصر کے متعلق السے تعلم دیا تو وہ انہیں اس کے باس کے ایا اور وہ راہتے کے دوران ہی تبن کروڑ دینا پر متھاوراس نے ال پیکو ایک ہی جیس میں شیم کردیااور جب وہ مصر کے سامنے آیا تواس نے اپ دیلئے کرائے حقیر تیجھااور کہنے لگا اللہ فرعون کا برا کرے وہ کس قدر ولیل اور بست ہمت تھا جس نے اس بستی کی حکومت کو بڑا سمجھا اور اس برفخر کیا اور کہنے لگا انسار پہ کہ الاعلی نیز اس نے کہاالیس لی ملك مصر ( کیامیرے پاس مصر کی حکومت نہیں ) اور اگروہ بغداد وغیرہ کود کھتا تو اس کا کیا حال ہوتا۔

اوراس سال علی بن جعدالجو ہری' واقدی کے کا تب اور کتاب الطبقات کے مؤلف محمد بن سعداور سعید بن محمد الجرمی نے وفات يائى ـ

اس سال امیر خاقان خادم کے ہاتھوں ان مسلمان قیدیوں کا فدیہ دیا گیا جور دمیوں کے قبضے میں تھے اور بہ کام اس سال کے محرم میں ہواور قیدیوں کی تعدا د جار ہزار تین سو پاسٹی تھی اور اسی سال احمد بن نصر خزاعی رحمۃ اللہ وا کرم متوا قبل ہوا۔

اوراس کا سبب بیتھا کہ اس شخص بینی احمد بن نصر بن مالک بن الہشیم خزا تی کا دادا مالک بن الہشیم بنوعباس کی حکومت کے بزے داعیوں میں سے تھا جنہ ہے اس کے بیٹے کوتل کیا تھا اور اس احمد بن نصر کو بزی و جاہت اور مر داری حاصل تھی اور اس کے با پ نصر بن ما لک کے پاس اہل حدیث آیا کرتے تھے اورعوام نے <u>احماج</u> میں جب مامون کی بغداو سے غیرحاضری کے دوران فریب کاروں اور بدکاروں کی کثرت ہوگئ تھی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے' امرونہی کے قیام کے لیے اس کی بیعت کر لی تھی اور بغدا دمیں سویقة نصر (نصر کا بازار) اس کے نام ہے مشہور ہے اور بیاحمرُ صاحب علم' دین دار' نیک کام کرنے والے اور بھلائی کے کا موں میں کوشش کرنے والےلوگوں میں سے تھا اوراہل سنت کے امر پالمعر وف اور نہی عن المئکر کرنے والے ائمہ میں سے تھا اور اس قول کی طرف دعوت دینے والے لوگوں میں ہے تھا کہ قرآن نازل شد ہ کلام اللہ ہےاور غیرمخلوق ہےاورواثق' خلق قرآن کا بڑی تختی سے قائل تھا اور دن رات' پوشیدہ اورا علا نیہاس کی طرف توجید یتا تھا جبیبا کہاس ہے قبل اس کا باب اوراس کا چیا مامون بغیر کی دلیل اور بریان اور بغیر کی ججت و نیان اورسنت وقر آن کے بغیران قول پراعتا د کرتا تھا۔

پس بیاحمہ بن نصر کھڑا ہوکر دعوت الی اللّٰہ کرنے لگا اورامر بالمعروف اور نہی عن المئکر کی بھی دعوت دینے لگا اوراس بات کی طرف بھی دعوت دینے لگا کہ قرآن نازل شدہ کلام اللہ ہے اورغیر مخلوق ہے اس طرح اس نے بہت ہی باتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دی اورابل بغداد کی ایک جماعت نے اس برا تفاق کرلیااور بزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے گر دجمع ہو گئے اوراحمہ بن نفر كَى طرف ہے دعوت دینے كے ليے دوشخص اٹھ كھڑ ہے ہوئے ان میں ہے ایک ابو ہارون السراج تھا جوشر تی جانب كو عوت دیتا تنی اور دوسرے کو طالب کہتے تھے جوغر کی جانب کو دعوت دیتا تھا ایس ہزار ہامخلوق اور بہت می جماعتیں اس کے پاس اکٹھی ہوگئیں

اور جب اس سال کا ماہ شعبان آیا تو خفیہ طور پرامر بالمعروف اور نہی عن انمئر کے قیام کے لیے اور سلطان کی بدعت اور خلق قرآن کے جو ان کی طرف اس کی وعوت کے باعث اس کے خلاف خروج تا گرے کے لیے احمد بن نصر خواتی فی بدجت مرتب ہوئی تیزین میاسی اور فوائش کا اسکاب و واس کے امرا ہاور خواس کی وجہ کے بھی اس کے خلاف خروج فی کر سے کی بدعت ہوگی۔ انہوں نے طرف کیا کہ شعبان کی تعییری رات جو جمعہ فی رات تھی نوسل بجایا جائے اور بجت کنند کا ان اس جگہ بنی ہو جا کیں جس پر انہوں نے افغاق کیا اور جن لوگوں کو انہوں نے ایک ایک و بنار دیا ان میں بنی اشرس کے دوشخص بھی تھے جوشراب نوش کیا کرتے تھے اور جب جمعرات کی رات آئی تو ان دونوں نے اپنے اصحاب میں شراب پی اور خیال کیا کہ یہی رات وعدہ کی رات ہے حالا نکہ بیاس سے پہلی رات تھی دہ دونوں انٹھ کر رات کو طبل انگا کہ رات ان کو انسان بن ابراہیم کی بغداد سے بھی سالیا ور انہوں نے بھی سالیا اور انہوں نے بھی سے انہوں نے بھی کی سام میں بیا اور خیال کیا کہ یہی ما مصحب کو اطلاع کر دی جوا ہے بھائی اسان بن ابراہیم کی بغداد سے غیر حاضر کرنے کی کوشش دوران اس کا نا بمب تھا'کوگوں نے دیوا گئی کی حالت میں صبح کی اور نا نمب سلطنت نے ان دونوں اشخاص کے حاضر کرنے کی کوشش دوران اس کا نا بمب تھا'کوگوں نے دیوا گئی کی حالت میں صبح کی اور نا نمب سلطنت نے ان دونوں اشخاص کے حاضر کرنے کی کوشش کی ۔ انہیں حاضر کرنے آئیں حاضر کرنے کی کوشش کی ۔ انہیں حاضر کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کی کی انہیں حاضر کرنے کی کوشش کی ۔ انہیں حاضر کرنے کی کوشش کی کو کو کو کو کی کوشش کی کو کو کو کو کو کی کوشر کی کوشش کی کوشش کی کرنے کی کوشش کی کو کو کو کی کوشش کی کرنے کی کوشش کی کو کو کو کو کو کی کو کرنے کو کو کو کی کو کرنے کو کو کو کو کو کرنے کو کو کو کرنے کو کو کو کرنے کو کو کو کرنے کو کو کو کو کرنے کو کو کو کرنے کو کو کو کرنے کو کو کرنے کو کو کو کرنے کو کو کرنے کو کو کرنے کو کو کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے

پس اس نے اسے تلاش کیا اور اس کے خادم کو پڑ لیا اور اس سے تحقیق کی تو اس نے بھی وہی اعتراف کیا جو ان دونوں اشخاص نے کیا تھا اور اس نے احمد کے سرکردہ اصحاب کی ایک جماعت کو اس کے ساتھ اکٹھا کر کے خلیفہ کے پاس سرمن رائی جماعت کو بلایا اور قاضی احمد بن ابی داؤد معتزلی بھی آیا اور بھی اور اس نے احمد بن نصر کو بلایا اور اس نے احمد بن نصر پر کوئی نارائسگی ظاہر نہ کی اور جب احمد کو واثق کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس نے عوام سے امر بالمعروف اور نبی عن الممتل وغیرہ کی بیعت لینے پر اسے کوئی ملامت نہ کی بلکہ ان سب باتوں سے اعراض کیا اور اس نے جو جھا قرآن کے بارے بیس تیری کیارائے ہے اس نے کہا وہ کلام اللہ ہاس نے بوچھا گیا وہ گلاق ہے؟ اس نے کہا وہ کلام اللہ ہاں کوفروخت کر دیا اور احمد بن نصر نے مردانہ وارائے آپ کوئل کے لیے پیش کر دیا اور ابنی جان کوفروخت کر دیا اور ماضر ہوگیا اور اس نے نوشبو کی اور بوڈر رنگایا اور اپنی شرمگاہ پر مضبوطی سے پر دے کے لیے کپڑ ابا نہ دھ دیا اور اس نے آپ سے بوچھا آپ کا اپنے رب کے بارے میں کیا آپ اسے قیامت کے روز دیکھیں گی؟ آپ نے کہا یا ایم الموشین اس کے متعلق قرآن واحادیث میں بان بوات التہ تعی گی فراتا ہے:

﴿ وَجُولُ اللَّهِ مَنْدِدِ نَّاضِرَةٌ اللَّي رَبُّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ .

اس روز چېرے تر وتاز ه بهول گےاوراپنے رب کی طرف د کیجه رہے بهول گے۔

اوررسول الله سي في فرمايات:

'' بلا شبهتم اپنے رب کی بوں دیکھو گے جیسےتم اس جا ند کود کیکھتے ہوا ورتم اس کی دید میں شبہبیں کرتے''۔

ہیں ہم اس مدیث برقائم ہیں خطیب نے بیاضا فہ کیا ہے کہ واثق نے کہا تو ہلاک ہوجائے کیاات اس طرح ویکھا جائے گا

جیسے محد وہ جسم کودیکھا جاتا ہےاور جسے جگہ گیبرلیتی ہےاور آئکہ جس کا حصر کرلیتی ہے؟ میں اس بے کاانکار کرتا ہوں جس کی مصف ہے۔ میں کہنا ہوں جو بات واتق نے کبی ہے جائز نہیں ہے اور نہ اس سے بیچ حدیث کور دَییا جاسکتا ہے ۔ واللہ اعلم \_ پھراحمہ بن نسرے وائن سے کہا جھ سے ضیان نے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ

''اہن آ وم کاول اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں میں ہے ووجس طرح میابتا ہے اسے بجیس یتا ہے''۔

اور حضرت نبي كريم مَا يَشْخِ فرما ما كرت متح:

''اے دلوں کے پھیرنے والے!میرے دل کوایے دین پر قائم رکھ۔

اسحاق بن ابرامیم نے آپ سے کہا تو ہلاک ہوجائے دیکھے تو کیا کہدر ہاہے؟ آپ نے فرمایا تو نے ہی مجھے اس کا حکم دیا ہے تواسحاق اس بات سے دُرگیا اور کہنے لگامیں نے آپ کو تھم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تو نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں اس کی خیرخوا ہی کروں' واثق نے ان لوگوں سے جواس کے اردگرد متھے کہاتم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت باتیں کیں' عبدالرحمٰن بن اسحاق جومغربی جانب کامعزول قاضی تھا اوراس سے قبل احمد بن نصر سے محبت رکھتا تھانے کہا یا امیرالمومنین اس کاخون حلال ہے اوراحمہ بن ابی واؤد کے دوست ابوعبداللّٰدارمنی نے کہایا امیرالمومنین مجھے اس کاخون ملا ویجیجے واثق نے کہا ضرور ہے کوتو جو چا ہتا ہے بیاس کا م کو کردے اور این ابی داؤ دنے کہا بیکا فرہے اس سے تو بہ کا مطالبہ کیا جائے شاید ا ہے کوئی بیاری یا عقل کانقص ہو' واثق نے کہا جبتم مجھے اس کے پاس جاتا دیکھوتو کوئی شخص میرے ساتھ کھڑا نہ ہو میں اپنی خطاؤں کا ثواب حاصل کرر ہا ہوں پھروہ صمصامہ کے ساتھ آپ کے ماس گیا اور عمرو بن معد بکر بزیری کی تلوار تھی جومویٰ ہادی کواس کے ایا م خلافت میں تحفةُ دی گئی تھی اور وہ چوڑی اورخراب شدہ تلوارتھی جے نیچے ہے میخوں ہے مضبوط کیا گیا تھااور جب وہ آپ کے پاس پہنچاتواس نے وہ تلوارآپ کے کندھے پر ماری اور آپ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور آپ کو چیڑے کے فرش ر کھڑا کیا گیا تھا پھراس نے دوسری ضرب آپ کے سر پرلگائی پھراس نے آپ کے پیٹ میں صمصامہ ہے چوٹ لگائی تو آپ چڑے کے فرش پرمردہ موکر گر پڑے انا للہ و انا الیہ راجعون وحمه الله وعفا عنه۔

پھرسیما دشقی نے اپنی تکوارسونتی اور آپ کی گردن پرتلوار ماری اور آپ کا سرکاٹ لیا اور آپ کو چوڑے انداز میں اٹھا کر اس باڑے میں لے آیا جس میں با بک خرمی تھا اور اس میں آپ کوصلیب دیا گیا اور آپ کے پاؤں میں دوبیڑیاں تھیں اور آپ شلوارقیص پہنے :وے تھےاوآ پ کے سرکو بغدادلا کرشرقی جانب میں کئی دن تک نصب رکھا گیا اورغر بی جانب بھی نصب رکھا گیا اور رات دن محافظ آپ کے پاس رہتے تھے اور آپ کے کان میں کاغذ کا ایک پر زہ تھا جس میں لکھا تھا یہ کافز مشرک اور گمراہ احمد بن نفرخزاعی کا سر ہے جوعبداللہ مارون امام واثق باللہ امیر المومنین کے ہاتھوں قتل ہوا ہے اس سے قبل واثق نے اس پرخلق قرآن کے مسلہ میں جت قائم کی اورتشبیہ کی نفی کی اوراس کوتو بہ کی پیشکش کی اورحق کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا مگراس نے معاندت اورتصریح کے سواہر بات سے انکار کیا' پس اس خدا کاشکر ہے جو کفر کی وجہ ہے اپنے دوزخ اور عذاب کی وردنا کی کی طرف جلد لے گیا ہے اورامیر المومنین نے اس وجہ ہے اس کے خون کو حلال قرار دیا ہے اور اس پرلعنت کی ہے۔ پھرواثق نے آپ کے سرئر دہ اسحاب کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور اس نے ان میں ہے تقریباً ۲۹ آ دمیوں کو بکڑ لیا اور انہیں مید ما نول میں زال دیا آمیا دران وطا<sup>لم</sup>ون قامام دیا نیا اور ہر کی وان فی ملاقات سے روب دیا نیا اور انتہاں نوے ہیریاں ہول دِ فَي َّلَيْنِ اور قبيد يول يُوجور سدمنتي تتى وه بَهِي انهيس نه ديٌّ ني اور بدائك تلمُ ظيم ہے۔

اورا المدةن نغيرا مربالمعروف اور بن من المنكر كرئے والے الا برهاء ين سے تضاور آپ نے جماد بن زيد سفيان بن ميپينه اور ہاشم بن بشیر سے حدیث کا تائ کیااور آپ کے پاس ان کی سب تصانف تھیں اور آپ نے حضرت امام مالک بن انس ہے بھی جیدا حاویث کا ساع کیا اور آپ نے اپنی بہت می احادیث کو بیان نہیں کیا اور آپ سے احمد بن ابراہیم الدروقی اور ان کے بھائی یقوب بن ابراہیم اور بچیٰ بن معین نے روایت کی ہے ایک روز بچیٰ بن معین نے آپ کا ذکر کیا اور آپ کے لیے رحم کی دعا کی اور فر مایا خدا تعالیٰ نے شہادت پر آپ کا خاتمہ کیا ہے' آپ حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے میں اس کا اہل نہیں ہوں اوریکیٰ بن معین نے آپ کی نہایت الحجی تعریف کی ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک روز آپ کا ذکر کیا اور فر مایا اللہ آپ پر رخم فرمائے آپ راہ خدامیں جان دینے میں کس قدر فیاض تھے آپ نے اس کے لیے اپنی جان دے دی ہے اور جعفر بن محمد الصائغ نے بیان کیا ہے میری دونوں آئکھوں نے دیکھا ہے اگرا بیانہیں تو وہ پھوٹ جائیں ادر میرے دونوں کا نوں نے سا ہے اگراپیانہیں تو وہ بہرے ہوجا ئیں جب احمد بن نصر کوتل کیا گیا تو آپ کا سر لا النہ الا اللہ کہدر ہا تھا اور بعض لوگوں نے جب کہ آپ تے پرمصلوب تھ آ بے سنا ہے آ ب کاسر پڑھ رہاتھا:

﴿ الَّمَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا امَّنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ .

کیالوگول نے خیال کرلیا ہے کہ انہیں ہے کہہ دیئے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اوران کی آ ز مائش نه ہوگی''۔

راوی بیان کرتا ہے میرے رو نکٹے کھڑے ہو گئے اور ایک شخص نے آپ کوخواب میں دیکھا تو اس نے آپ سے یو جھا آپ کے رب نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے فر مایا وہ صرف نیند کی جھپکی تھی کہ میں نے اللہ سے ملا قات کی اور وہ سکرا تا ہوا میرے پاس آیا اور ایک شخص نے رسول الله مَنْ اَثْدِیْنَ کوخواب میں دیکھا اور حفزت ابو بکر نیزاہ نور اور حضرت عمر شاہدہ بھی آپ کے ساتھ تھے بیسب اس نے کے پاس ہے گزرے جس پراحمد بن نصر کا سرتھا اور جب وہ اس کے پاس سے گزر گئے تورسول اللہ شَافِیْتِلم نے اپنے رؤے مبارک کوائ سے پھرلیا' آپ سے دریافت کیا گیایارسول اللہ مٹائیٹیم کیا بات ہے کہ آپ نے احمد بن نصر سے مند پھیرلیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس ہے شرم کی وجہ ہے منہ پھیرا ہے جس شخص نے اسے قبل کیا ہے وہ اپنے آپ کومیرے اہل بیت میں خیال کرتا ہے۔

اوراس سال کی ۲۸ شعبان بروز جمعرات ہے لے کرعیدالفطر کے ایک یا دودن بعد تک آپ کا سرمسلسل مصلوب رہااور آپ کے سراور جنٹہ کواکٹھا کر کے بغداد کی مشرقی جانب اس قبرستان میں دفن کر دیا گیا جومقبرہ مالکیہ کے نام ہے مشہور ہے اور پیر متوکل علی اللہ کے حکم سے ہوا جس نے اپنے بھائی واثق کے بعد خلا فت سنجالی اور عبدالعزیز کیجی کتانی و لف کتاب الحید ہ متوکل کے پاس آیا اور متوکل بہترین طافاء میں سے تھا اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی واقع اور اپنے باپ معتسم اور اپنے بیا مامون کے برجا و سابل است سے بہت اپنیا است اور کو دیا اور معز اور و نیر و بیت برخان اللہ وہ بیت ایس است مونا اللہ وہ بیت ایس است کے دیئے وائی کر ان اور ایس کی ایس کیا گیا اور متوکل حضرت امام امر ایس خیا کہ بہت زیا ہو اگر میں کہا تھا ہوں تا کہا ہوں توکل حضرت امام امر ایس خیا کہ بہت زیا ہو اگر میں کہا تھا ہوں تا کہا ہوں توکل سے بیا است بی کہا گیا ہوں توکل حضرت امام امر ایس خیا کہ بہت زیا ہو اگر میں میں نے وائی کہ معالم سے موقع پر بیان ہو گی عاصل گلام میں کہولا فی اس نے احمد بین اخر آئی کیا اور آپ کی امام میں اس نے احمد بین اخر آئی کہا اور آپ کی امام میں کہا گیا ہور آپ کی معالم کے بیان آیا تو متوکل سے اسے بھائی وائی میں متعلق سے بھائی وائی کہا ہم رے دل میں متعلق سے خطوع ہو تھا کہ بیا ہور المومنین اللہ مجھے آگ سے جلاد سے امر المومنین نے اسے کا فر ہونے کی حالت میں اس سے دکھ ہوا اور جر محمد اس کے بیان آیا تو اس نے اہر المومنین نے اسے کا فر ہونے کی حالت میں اس سے بات کی تو اس نے کہا اللہ تو الی میں اس سے بات کی تو اس نے کہا اللہ تو الی میں اس سے بیان آیا ہو اس نے کہا ابن اللہ اس کی معنو موسوق میں کہا ہو کہا ہونے کی حالت میں اس سے بات کی تو اس نے کہا اس نے کہا اس کے بیان کیا اور مرحمہ موا گی کی اور مرحمہ میں اس سے بات کی تو اس نے کہا این الا اس کی معنو کی ہونے کی حالت میں اس سے کرد وائو کی کے کہا ہونے کی حالت میں اس سے کرد وائو تھیلے کے ایک تحض نے اسے کہا ن کی اس اس کی موسوق کے دیا ور اس کے کہا تھی کے اس کی موسوق کے دیا ور اس کے کہا تھی کے اس کی موسوق کی کہا ہو کہا ہو کہا گی کہا ہو کہا ہو کہا ہونے کی کو اس کے کہا ہو کہا ہونے کی کو اس کے کہا ہو کہا ہونے کی کو اس کی کھائی میں تھیں کے دیا ور اس کے کہا ہو تھی کے اس کے موسوق کی کو اس کے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گیا ہو کہا گیا ہو کہا ہو ک

اورابوداؤدنے کتاب المسائل میں احدین ابراہیم الدروتی سے بحوالہ احمدین نصرروایت کی ہے' آپ بیان کرتے ہیں میں نے سفیان بن عیبند نے پوچھادل اللّٰہ کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ہے اور اللّٰہ اس شخص پر ہنستا ہے جواسے ہازاروں میں یا دکرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس روایت کوچھے بیان ہوئی ہے بلاکیف روایت کردو۔

اوراس سال واثق نے جج کاارادہ کیا اوراس کے لیے تیار ہوا تو اسے بتایا گیا کہ راستے میں پائی تھوڑا ہے تو اس نے اس
سال جج ترک کردیا اوراس سال جعفر قصین دینار نے بحن کی نیابت سنجالی اوروہ چار ہزار سواروں کے ساتھ اس کی طرف روانہ
ہوا اوراس سال عوام میں سے چھ لوگوں نے بیت المال پر حملہ کردیا اوراس سے چھسونا چاندی لے گئے انہیں پکڑ کر قید کردیا گیا اور
اس سال با در بیعہ میں ایک خارجی ظاہر ہوا اور موصل کے نائب نے اس سے جنگ کرکے اسے شکست دی اوراس کے اصحاب
شکست کھا گئے اور اس سال وصیف خاوم کر دوں کی ایک جماعت کو جو پانچ سو کے قریب تھی پیڑیاں ڈال کر لایا انہوں نے
راستوں میں فساد ہرپا کیا اور رہزنی کی تھی ۔ خلیفہ نے وصیف خاوم کو ۵۵ ہزار دینار اور خلعت دیا اور اس سال خاتان خاوم
بادروم ہے آیا اور اس کے درمیان مصالحت اور باہم فدیے کی ادائیگی کی بات کمل ہوگئی اور سرحدوں کے سرکر دہ لوگوں کی ایک

<sup>🛭</sup> مصری نسخ میں احمد بن دینار ہے۔

جماعت بھی اس کے ساتھ آئی واٹق نے خلق قر آن کے مسئد ہے اس بات ہے کہ اللہ تعالی آخرت میں وکھائی نہیں دے گا ان کی آز مائش کرنے کا عمر دیا گیا آفروہ نئی قرآن اور یہ کہ اللہ تعالی آخرت میں وکھائی نہ دو کا کے مسئلے کو نہ نہیں تو انہیں قبل کر دیا بائے اور اس طرح واٹق نے نلق قرآن اور یہ کہ اللہ تعالی آخرت میں وکھائی نہ و سے گا کے مسئلے کو نہ نہیں قبل کر دیا بائے اور اس طرح واٹق نے نلق قرآن اور یہ کہ انٹہ تعالی آخرت میں وکھائی نہ و سے گا کے مسئلے کے ان قبل اور اس کے خلام و ما جنہیں فرنگ کی قید سے چیڑا یا کیا تھا' بس جو خلق قرآن اور یہ کہ اللہ تعالی آخرت میں وکھائی نہ و سے گا کے مسئلے کو تسلیم کر سے اس کا فدید دیا جائے بصورت دیگر اسے کھار کی قید میں چھوڑ دیا جائے ہوا تا بلکہ کتاب وسنت اور عقل سے جائے یہ ایک کتاب وسنت اور عقل سے جائے یہ ایک کی مسئند نہیں پایا جاتا بلکہ کتاب وسنت اور عقل سے جائے یہ ایک کے طاف جی جیسا کہ اسے اس کی جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔

فدید دریائے اللامس اور دریائے سلوقیہ کے پاس دیا گیا جوطرطوس کے نزدیک ہے ہرمسلمان مرداور مسلمان عورت جو رومیوں میں سے مسلمانوں کے قبضے میں متصاور مسلمان نہیں رومیوں کے قبضے میں سے اس ذمی مرداور ذمی عورت جورومیوں میں سے مسلمانوں کے قبضے میں سے اور مسلمان نہیں ہوئے سے کا تبادلہ کیا گیا اور انہوں نے دریا پر دوپل نصب کے اور جب رومی کسی مسلمان مردیا مسلمان عورت کواپنے بل سے بھیجتے اور جب وہ ان کے پاس بہنی جاتا تو وہ بھی اور جب رومی کی مسلمان کے پاس بہنی جاتا تو وہ بھی کی مسلمان کے پاس بہنی جاتا تو وہ بھی کام ہوتا رہا یعنی ایک نفس کے بدلے ایک نفس نور خاتان کے پاس دومی قدید بوں کی ایک جماعت باتی ہی گئ تو اس نے انہیں رومیوں کے لیے رہا کردیا تا کہ اے ان پر بڑائی حاصل ہو۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ اس سال طاہر حسن بن حسین نے ماہ رمضان میں طبرستان میں وفات پائی اور الخطاب بن وجہ الفلس نے بھی اس سال وفات پائی اور ابوعبد اللّٰہ بن الاحرابی راویہ نے ۱۳ شعبان کو بدھ کے روز ۸۰ سال کی عمر میں وفات پائی اور اس سال اس کے باپ کی مال موسیٰ کی بیٹی اور علی بن موسیٰ الرضا کی بہن نے وفات پائی اور اس سال مخارق مغنی اصمعی کے راویہ ابونصر احمد بن حاتم عمر و بن ابی شیبانی اور محمد بن سعد ان نحوی نے بھی وفات پائی ۔

میں کہتا ہوں اس سال احد بن نصر خزاعی نے بھی وفات پائی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور ابراہیم بن محمد بن عرعرہ امیہ بن بسطام اور ابونمام طائی نے بھی وفات پائی اور مشہور قول وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے اور کامل بن طلحہ محمد بن سلام المجمعی اور اس کے بھائی عبد الرحمٰن اور محمد بن منہال نابینا اور حجاج کے بھائی محمد بن منہال اور بارون بن معروف اور حضرت امام شافعی کے دوست ابویطی کے خلق قرآن کے مسئلہ ہے افکار کرنے پر قید خانے بیں وفات پائی اور یجی بن جنبوں نے مؤطا کو امام مالک ہے۔ دوایت کیا ہے انہوں نے بھی اسی سال وفات پائی ہے۔



## 20 PMP

اس مال یماسه میں ، و نمیر قبیلہ نے فساد برپائر دیا اور واٹن نے بخا آئیس کی طرف دوناتھا جو ارش تجار میں تیم بھاتو اس نے بنوٹیم ان سے جنگ کی اور ان بیں ہے ایک بھا حت کو ل کر دیا اور دوسروں کو قبید بینا بیا اور بقیہ کوشت دے دی۔ پیراس نے بنوٹیم کے ساتھ نہ بھیڑ کی اس کے پاس چار ہزار دینار بھے اور وہ تین ہزار سے ان کے درمیان معرک آران کی دو بی رہی اور بالآخراسے ان کی حاصل ہوگئے۔ یہ ہما دی الا خرہ کا واقعہ ہے پھراس کے بعد یہ بغداد واپس آگیا اور ان کے ساتھ ان کے سرکر وہ اعیان کی ایک جماعت بیڑیوں اور بندھنوں میں تھی اور معرک آرائی میں اس نے ان کے دو ہزار سے زیادہ جو انوں کو جو بی سلیم 'نمیر' مرہ کا اب فزارہ ' فلیہ طی اور تمیم وغیرہ قبائل سے سے قبل کر دیا اور اس سال جا جیوں کو واپسی پر سخت بیاس نے تکلیف دی حتی کہا کیا سربراب ہونے کی مقدار کا پانی بہت سے دنا نیر میں فروخت ہوا اور بہت سے لوگ بیاس ہے مرکئے اور اس سال واثن نے سمندری کشتیوں سے عشرا کھا کرنے کو ترک کر دیے کا تھم دے دیا۔

خليفه واثق بن معتصم كي وفات:

اسسال خلیفہ واثق بن مجمد المعتصم ابن ہارون الرشید ابی جعفر ہارون الواثق نے وفات پائی۔اس کی وفات اسسال کے ذوالحجہ میں استقاء کی بیاری سے ہوئی اور وہ اسسال عید پر بھی حاضر نہ ہوسکا اور اس کی نیابت میں اس کے قاضی احمد بن ابی واؤو الاہادی المعتز ل نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کی وفات ۲۲ ذوالحجہ کو ہوئی اور اس کا باعث یہ ہوا کہ اس کو سخت استقاء ہوگیا اور اس الماہادی المعتز ل نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کی وفات ۲۲ ذوالحجہ کو ہوئی اور اس کا باعث یہ ہوا کہ اس کو تعلیف ہوئے ہوگیا اور اس السے ایک تنور میں بھایا گیا جے اس قدر گرم کیا گیا تھا جس میں انسان میٹھ سکے تاکہ اس کی تکلیف کو سکون ہوا ہے کچے معمولی سا آ رام آ یا اور جب دو مراد ان ہوا تو اس نے تعلم دیا کہ اسے دستور سے زیادہ گرم کیا جائے اس میں بھا کر پھر نکال کرتخت رواں برکھا گیا اور اس میں اٹھا تے ہوئے ہی مرگیا اور انہیں اس کے اردگرواس کے امراء اور وزراء اور قاضی بھی سوار ہو گئے اور وہ اس میں اٹھا تے ہوئے ہی مرگیا اور انہیں اس وقت پنہ چلا جب وہ فوت ہو کر تخت پر رواں پریشانی کے بل گر پڑا ' چیشانی کے بل گر رنے کے بعد اس کے قاضی نے اس کی آئیسی بند کیں اور اس کے خطس اور نماز جنازہ کی ذمہ داری اس سے سنجالی اور اسے قصر بادی میں وفن کردیا۔

ان دونوں پر وہی کچھ نازل ہوجس کے بید دونوں مستی ہیں واثق ہرخ وسفیہ 'خوش منظر' خبیث دل' خوبصورت جسم اور بدنیت انسان تھا' اس کی با کیں آ کھوسیا وتھی جس پر ایک سفید داغ تھا اس کی بیدائش مکہ کے راستے ہیں ۱۹۱ ہے کو ہوئی اور وہ ۳۳ سال کی عمر میں مرگیا اور اس کی مدت خلافت پانچ سال نو ماہ پانچ دن تھی اور بعض نے سات دن بارہ گھنٹے بیان کی ہے۔ ظالموں فساد یوں اور بریتیوں کے دن چھوٹے اور تھوڑے ہی ہوتے ہیں' جب واثن کی بیاری نے شدت اختیار کرلی تو اس نے اپنے نماد یوں اور بریتیوں کو جی کیا ور احمد بن خزاعی کے بعد اس کی بیاری شدت اختیار کرگئ تا کہ وہ اسے اللہ کے حضور اس سے ملا خرا منے کے نبومیوں کو جی کیا اور احمد بن خزاعی کے تو اس کی بیدائش کے بارے میں غور وفکر کیا کہ اس کی حکومت کتنے دن رہے گی تو اس کے بارے میں غور وفکر کیا کہ اس کی حکومت کتنے دن رہے گی تو اس کے بارے میں خور وفکر کیا کہ اس کی حکومت کتنے دن رہے گی تو اس کے بارے میں خور وفکر کیا کہ اس کی حکومت کتنے دن رہے گی تو اس کے بارے میں خور وفکر کیا کہ اس کی حکومت کتنے دن رہے گی تو اس کے بارے میں خور وفکر کیا کہ اس کی حکومت کتنے دن رہے گی تو اس کی بیاس سر کر د دلوگوں کی ایک جماعت جمع ہوگئی جس میں حسن بن مہل 'فضل بن اسے اق ہاشی' اساعیل بن نو بحث مور خور دری

مجوی مطریلی اور محدین الهیشم کا دوست سند اورعوام جونجوم میں دسترس رکھتے تھے شامل تھے پُس انہوں نے اس کی پیدائش اور اقاضائے حال کے بارے میں حور مقبر نیا اور انہوں نے این امریر انقاق نیا نہ وہ لمیا زمانہ خلافت کی زندگی مزارے کا اور انهيل يزجس روزن وليجضه اني تنه سدويعها ال كالنداز وآئند ويجال سأل تك لكا بإاورووان كفول اورانداز بالمضاعد صرف وس دن زند در بااورم نیا۔ اے امام ابو بعثم بن جربر ضرف نے بیان کیا ہے۔

ا بن جریر نے بیان کیا ہے کے مسین بن ضحاک نے بیان کیا کہ اس نے معتصم کے مرنے کے چندروز بعد داثق کو دیکھا اور و ہ اس کی پہلی مجلس تھی اوروہ پیلا تحض تھا جس نے اس مجلس میں گا ناسنا یا اورا سے ابراہیم بن مہدی کی لونڈی شازیہ نے گا ناسنایا: جس روز اس کی نعش اٹھانے والوں نے اس کی نعش کواٹھایا توانہیں پند نہ چلا کہ انہوں نے اسے ڈن کرنے کے لیے اٹھایا ہے یا ملا قات کے لیے اٹھایا ہے تیرے بارے میں رونے والیاں ہرشام کو چیخ کرجو جا ہیں کہیں۔

راوی بیان کرتا ہے و درویز ااور ہم بھی روپڑے حتیٰ کہرونے نے ہمیں ان تمام باتوں سے غافل کر دیا جن میں ہم مشغول یتھے پھرا یک شخص گانے لگا:

اے ناپندیدگی ہے الوداع کیا گیا کہ قافلہ کوچ کرنے والا ہے اورائے خص کیا توالوداع کی طاقت نہیں رکھتا۔

یس اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا اور وہ کہنے لگا میں نے بھی آج کی مانند باپ کی تعزیت اورنفس کاظلم نہیں سنا پھراس نے اس مجلس کو چھوڑ دیا اور خطیب نے روایت کی ہے کہ جب واثق خلیفہ بنا تو دعیل بن علی شاعر نے ایک کاغذ کا قصد کیا اور اس میں كچے شعر لكھے چرحاجب كے ياس آكرا سے دے ديا اور كہنے لگا:

امیرالمومنین کوسلام کہنا اور بیکھی کہنا ان اشعار میں دعیل نے آپ کی مدح کی ہےاور جب واثق نے اسے کھولا تو اس میں

'' سب تعریف اللہ کے لیے ہے جب اہل محبت سو جا تھیں تو صبر وسلی نہیں رہتی ٔ خلیفہ فوت ہو گیا ہے اوراس کے لیے کسی نے غمنہیں کیااور دوسرا خلیفہ بن گیا ہےاور کوئی اس کے لیے خوش نہیں ہواوہ گزر گیا ہےاور خوست بھی اس کے پیچھے پیچھے گزرگئی ہے اور پیکھڑ اجوا ہے تو بالاکت اور تنگی بھی کھڑی ہوگئی ہے'۔

راوی بیان کرتا ہے واثق نے پوری طاقت کے ساتھ اسے جلاش کیا مگروہ اس پر قابونہ یا سکاحتیٰ کہ واثق مرگیا اور اس طرح بیروایت بھی کہ جب واثق نے عیدے روزانی داؤد کونماز کے لیے نائب مقرر کیا اور وہ ادائیگی نماز کے بعداس کے پاس آیا تواس نے اسے بوچیاا ہےابوعبدالتدتمہاری عید کیسے ہوئی ؟ اس نے کہا ہم ایسے دن میں تھے جس میں سورج نہ تھا تو وہ نیس پڑااور کہنے لگا اعدرالله مجھ آپ كى تائيد ماصل ہے۔

خطیب نے بیان کیا ہے کہ ابن الی داؤدواثق پر حاوی ہوگیا اور اے آنر مائش میں ختی پر آمادہ کیا اور خلق قرآن کے مسئلد کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ راوی بیان کرتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ واثق نے اپنی موت سے قبل اس سے رجوع کے لیا تھا۔ مجھے عبدالله بن ابوالفتح نے بتایا ہے کہ احمد بن ابراہیم بن حسن نے بتایا کہ ابراہیم بن محمد بن عرفہ نے ہم سے بیان کے المحامد بن عباس نے ایک شخص ہے بحوالہ مہدی مجھ سے بیان کیاواثق نے خلق قر آن کے مسئلہ ہے تو یہ کرنے کی حالت ہیں، فات ہائی ہے

روایت ہے کہ ایک روز وائق کامؤوب اس کے پاس آیا اور اس نے اس کا بہت اگرام کیا' اس کے بارے میں دریافت كيا كيا تواس ف كباك به يبار فض ب حس في المالي ب ميري زبان كول امر مجه رمت البي كقريب كيا ورايك شامر ف

'' میں نے افکار وہموم کوتو تگری کی طلب سے تھینج رکھا ہے اور میں نے نشس سے کہا ہے کہ وہ کم طلب ہے رکا ہے' بلاشیہ امیرالمومنین کے ہاتھ رزق کی چکی کامدار ہے جو ہمیشہ چلتار ہتا ہے'۔

اس کے رقعہ سے اس پر ہدا تر ہوا کہ تیر نے نفس نے مجھے اپنی ذلت سے تھینج لیا اور مختبے اس کے بیجانے کی دعوت دی پس جو تو حابتا ہے آسانی ہے حاصل کر لے اور اس نے اسے بہت عطیہ دیا اور اس کا ایک شعربہ بھی ہے:

'' تقديرين ايني لگامون مين چلتي مين صبر كرانهين كسي حال مين صبرنهين آتا'' \_

'' و قبیح کام سے ایک طرف ہٹ جااوراس کااراد و بھی نہ کراور جس سے تو نیکی کرے اس سے مزید نیکی کر جب دشمن تدبیر کرے تو تیرے دشمن کی تدبیر سے تجھے کفایت کی جائے گی اور تو دشمن کے متعلق تدبیر نہ کر''۔

اور قاضی کی بن اکثم نے بیان کیا ہے کہ خلفائے بن عباس میں سے آل ابی طالب کے ساتھ جس قدر اچھا سلوک واثق نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا وہ اس وقت مراجب ان میں کوئی مختاج نہ تھا اور جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ ان دو اشعاركوبار باريز صنادًا:

''موت میں تمام اخلاق مشترک ہیں نہان میں ہے کوئی رعیت کا آ دمی بیجے گا اور نہ با دشاہ کم مال والوں کوان کی متاجی نے کوئی نقصان نہیں دیا اور نہ با دشاہوں کوملکتیوں نے پچھے فائدہ دیا ہے۔

پھراس کے حکم سے بستر لیپ دیا گیا پھراس نے اپنار خسار زمین کے ساتھ لگا دیا اور کہنے لگا:

اے وہ ذات جس کی حکومت کوز وال نہیں اس پررحم کرجس کی حکومت کوز وال آ گیا ہے اور ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ جب واثق کی موت کا وقت نز دیک آیا اور ہم اس کے اردگر دیتھے وہ بے ہوش گیا اور ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے دیکھو کیا وہ فوت ہو گیا ہے؟ بین ان کے درمیان ہے اس کے نز دیک ہوا تا کہ دیکھوں کہ اس کے نفس کوسکون ہوایا نہیں تو اس کو ہوش آ سکیا اور اس نے اپنی آتکھوں سے میری طرف دیکھا تو میں اس ہے ڈرکرالٹے یاؤں واپس آگیااورمیری تلوار کا دستہ کسی چیز ہے الجھ گیا قریب تخا که میں بلاک ہوجا تا۔ پھرتھوڑی دیر بعد ہی و ہ فوت ہو گیا اور وہ درواز ہبند کردیا گیا جس میں وہ تھااور وہ اس میں اکیلا ہی روگ ا اورلوگ اس کے بھائی جعفر متوکل کی بیعت میں مشغول ہونے کی وجہ ہے اس کی جنمیز و تکفین سے عافل ہو گئے اور میں دروازے کی تگرانی کرنے بیٹھ گیا اور میں نے گھر کے اندر حرکت کی آ واز کی میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چوہے نے اس آ ککھ کو کھا لیا ے جس ہے اس نے میری طرف دیکھا تھا اوران کے اردار دیے دونوں رخیاروں کوبھی کھالیا ہے۔

اس کی وفات سرمن رائی میں قصر ہارونی میں جس میں وہ رہائش پذیر یقا ۲۳ فروالحجہ ۲۳۳ ہے کو بدھ کے روز ۳ سال کی عمر میں یہ ئی اور اس نے ۴۴ سال کی بیان کی ہے اور اس کی حلاقت پانٹی سال ڈوماد پانٹی دن رہاں اور بعض نے اس کی مدے ضافت پانٹی سال دو ماہ آئیس دن بیان کی ہے اور اس نے بھائی بعظر متوکل نے اس کی نماز جناز ہینے ھائی۔ واللّذ اللّم متوکل علی اللّذ جعشر بین معتصم کی خلافت:

اس کے بھائی وائق کے بعد ۲۲ دوالحجہ کو بدھ کے روز زوال کے وقت اس کی بیعت بوئی اور ترکوں نے محمد بین وائق کوامیر
بنانے کا عزم کیا ہوا تھا لیس انہوں نے اسے چھوٹا سمجھا اوراسے چھوڑ کرجعفر کی طرف مائل ہو گئے۔ اس وقت اس کی عمر ۲۷ سال تھی
اور قاضی احمد بین ابی واؤو نے اسے خلعت خلافت پہنائی اوروہی پہلاشخص ہے جس نے اسے سلام خلافت کیا اور عوام وخواص نے
اس کی بیعت کی اور انہوں نے جمعہ کی سنح کواس کا نام المنصر باللہ رکھنے پر اتفاق کرلیا اور ابن ابی واؤد نے کہا میری رائے سے ہے کہ
اسے متوکل علی اللہ کا لقب دیا جائے سوانہوں نے اس پر اتفاق کرلیا اور ابن ابی واؤد نے کہا میری رائے سے متوکل علی اللہ کا لقب دیا جائے سوانہوں نے اس پر اتفاق کرلیا اور ابن ابی واؤد نے کہا میری رائے سے ہے کہ اسے متوکل علی اللہ کا لقب دیا جائے سوانہوں نے اس پر اتفاق کرلیا اور اس نے اطراف کوخطوط کصے اور عام فوج کو آٹھ ماہ کا اور مغار بہ کو چار ماہ کا
اور دوسروں کو تین ماہ کا عطیہ دینے کا حکم دیا اور لوگ اس سے خوش ہو گئے اور متوکل نے اپنے بھائی ہارون واثق کی زندگی میں خواب
دیا تا ہو کہ بیا آب سے کوئی چیز اس پر نازل ہوئی ہے جس میں جعفر متوکل علی اللہ لکھا ہوا ہے اس نے آب کی تعیمر پوچھی تو تبایا گیا کہ
اس سے مرا وظافت ہے اس کے بھائی واثق کواس کی اطلاع می تو اس سے کھووقت کے لیے قید کر دیا اور چھر رہا کر دیا۔
اور اس سال امیر انجی محمد بن داؤ دیے لوگوں کو جج کر وایا اور اس سال انگام بن موٹی اور عمر و بن محمد ان قد نے وفات پائی۔

## 2744

اس سال خلیفہ متوکل علی اللہ نے مصفر بروز بدھ واثق کے وزیر محمہ بن عبدالما لک الزیات کو گرفتار کرنے کا تھم دیا اور متوکل کئی باتوں کی وجہ ہے اس کا بھائی بعض اوقات متوکل سے ناراض ہوتا کئی باتوں کی وجہ ہے اس کے بفر اوقات متوکل سے ناراض ہوتا تو ابن الزیات اس پر اس کی ناراضگی کو مزید بڑھا دیتا اور میہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر جس شخص نے واثق کو اس پرخوش کیا وہ احمد بن الی داؤد تھا۔ اس وجہ ہے اس کے حکومت کے بارے میں بڑا مرتبہ حاصل کیا۔

دوسری بات پیتھی کہ ابن الزیات نے واثق کے بعد اس کے بیٹے محمد کی خلافت کا مشورہ دیا تھا اور لوگوں کواس کے گر دجمع کیا اور جعفر متوکل نے دار الخلافت کے ایک گوشے میں پڑے ہوئے اس کی طرف التفات نہ کیا گر ابن الزیات کی مرضی کے خلاف امار یہ جعفر متوکل علی اللہ کوئل گئی۔ اس لیے اس نے اسے فوراً گرفتار کرنے کا تھم دیا 'پس اس نے اسے طلب کیا تو وہ صبح کے ناشتے کے بعد گیا اور اس کا خیرا کی سے بعد گیا اور اس کا طرف تھم بھیجا ہے 'پس ایلی اس پر نشنڈ نت کے گھر لے گیا اور اس کا گھیرا کو کرنیا گیا اور اس کا گھیرا کو کہا گئی اور انہوں نے اس وقت فوج کو اس کے گھر بھیجا اور جو پچھ اس میں اموال موتی کو ابرات 'و خائز' لونڈیاں اور ساز وسامان موجود تھا قبضے میں کرلیا اور انہوں نے اس کی خاصی نشست گاہ میں شراب نوش کے برتن

یائے اورای طرح متوکل نے سامرامیں اس کی جو جا گیریں اور ذخائر تھے ان کی طرف فوج جیبی اور ان کی محافظت کی ۔ نیز اس الحكم المراكب المعلمة المرادية بيام أنهون في المسائلة المرافع المرافع المراكبة المراكبة المرافع الم وٹ کا اراوہ کرنا اے نو کداراو ہا چیمویا جاتا ۔ کچرای کے بعداس نے اے ایک گئزی نے ءرمیں رکھا جس نے لیجے بیخیں گزی مع نی تھیں اے ان یا کھڑا کیا گیا اور ایک آ رمی کی ڈاپوٹی لگا دی گئی کدوہ اے بیٹنے اور سوئے ہے رو کمار ہے بال وہ کی روز ای عالت میں رہائتی کہ ای حالت میں فوت ہو گیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اسے تنور سے نکالا تو اس میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی تو اس نے اس کے پیٹ اور پشت پر ضربیں لگائی اور وہ مار کھاتا ہوا مرگیا اور پیجی بیان کیا جاتا ہے کہاہے جلایا گیا پھراس کا جشرات کے بیچوں کو دے دیا گیا اور انہوں نے اسے دفن کر دیا اور کتوں نے اسے کھود کر نکال لیا اور اس کا جو گوشت اور چیڑا باقی رہ گیا تھا اسے کھا گئے اور اس سال کی گیارہ رئیج الاول کواس کی وفات ہوئی اوراس کے جوذ خائر تھان کی قیمت تقریباً نوے ہزار دینارتھی۔

اورتبل ازین ہم بیان کر چکے ہیں کہ متوکل نے اس سے احمد بن نصر خرای کے قبل کے متعلق پوچھا تو اس نے کہایا امیر المومنین الله مجھے آگ سے جلا دیے واثق نے اسے کا فر ہونے کی حالت میں قتل کیا ہے۔ متوکل نے بیان کیامیں نے اسے آگ سے جلا

اورا بن الزیات کی ہلاکت کے بعداس سال کے جمادی الاولی میں قاضی احمد بن ابی داؤرمعتز لی کو فالج ہو گیا اور و مسلسل مفلوج رہاحتیٰ کہ جارسال بعداس حالت میں فوت ہوگیا جیسا کہاس نے اپنے خلاف اس وقت بددعا کی تھی جب متوکل نے اس ہے احمد بن نصر کے قتل کے متعلق یو چھاتھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پھر متوکل کونسلوں اور کا رندوں کی ایک جماعت پر ناراض ہوا اوران سے بہت سے اموال لے لئے اور ای سال متوکل نے اپنے مجمد المنتصر کو حجاز اور یمن کا امیر مقرر کیا اور اس سال کے رمضان میں ان سب کا موں کا جیارج اے وے دیا اور اس سال شاہ روہم میخائل بن تو فیل کے اپنی ماں قد ورہ کا قصد کیا اور اے الشمس مقام میں تضبرایا اور اے ایک خانقاہ دے دی اور اس مخص کوقل کردیا جس پر اس کے بارے میں بدگمانی کی گئی تھی اور اس کی حکومت چھسال رہی اوراس سال امیر مکہ محمد بن داؤد نے لوگوں کو حج کروایا۔

اوراس سال ابراہیم بن حجاج شامی' حیان بن موٹ العربی' سلیمان بن عبدالرحمٰن دمشقی' سہل بن عثان عسکری' قاضی محمد بن ساعة 'مولف منازی محمد بن عائذ ذمشقی' بیچیٰ منابری اورامام جرح وتعدیل اوراییج زیانے میں اس فن کے ماہرین استاذیجیٰ بن معین نے وفات یائی۔



## ٣٣٢٥

اس سال میں باو آ ذربا نیجان میں محد بن البعیث بن حبس نے اطاعت چھوڑ دی اور ظاہر کیا کہ متوکل مرگیا ہے اور اس علاقے کی ایک جماعت اس کے گرد جمع ہوگئ اور اس نے مربذ شہر کی پناہ لے لی اور اسے مضبوط کیا اور ہر جانب سے فوجیں اس کے پاس آ گئیں اور متوکل نے بھی اس کے مقابلے میں کے بعد دیگر نے فوجیں بھیجیں اور انہوں نے اس کے شہر کی تمام اطراف میں مجانی نصب کردیں اور اس کا سخت محاصرہ کر لیا اور اس نے ان سے خوفا کہ جنگ کی اور اس نے اور اس کے اسحاب نے بڑا استقلال دکھایا اور بغااشر الی اس کے محاصرہ کے لیے آیا اور وہ مسلسل اس کا محاصرہ کے رہا جنگ کی اور اس نے اسے قید کر لیا اور اس کے اموال وازواج کومباح کردیا اور اس کے بہت سے سرکردہ اصحاب کوئل کردیا اور باقی ماندہ کوقیدی بنالیا اور ابن البعیث کی قوت کا خاتمہ ہوگیا اور اس سال کے جمادی الا ولی میں متوکل مدائن گیا اور اس سال ایک امیر کبیر وائی مکہ ابتاخ نے جج کیا اور منا ہر پر اس کے لیے دعا کی گئی اور بیا بتا نے ایک خزری باور چی غلام تھا اور جس شخص کا بیغلام تھا اسے سلام الا ہرش کہا جا تا تھا۔

معتصم نے اسے اس سے 199 ہے میں خرید لیا اور اس کے مقام کو بلند کیا اور اس خرید دیا اور اس طرح واثق نے اس کے بعد کیا اور بہت کی عملداریاں اس کے سپر دکر دیں اور اس طرح متوکل نے اس سے کیا اور بیسب کچھاس کی شہواری جوانمر دی اور دلیری کی وجہ سے ہوا اور جب بیسال آیا تو اس نے ایک شب متوکل کے ساتھ شراب پی تو متوکل نے اس پرختی کی تو اتیاخ نے اس کے تل کرنے کا ارادہ کرلیا اور جب سے ہوئی تو متوکل نے اس سے معذرت کی اور اسے کہنے لگا تو میر اباب ہاور تو نے میری پرورش کی ہے۔ پھراس نے خفیہ طور پراس کے پاس آ دی بھیجا جو اسے جج کی اجازت طلب کرنے کا اشارہ کرے پس اس نے فروش ہونا تھا اور اس نے اجازت دے دی اور اسے اس شہر کا امیر بنا دیا جس میں اس نے فروش ہونا تھا اور جب وہ روانہ ہوا تو جج کی راست میں جرنیل اس کی خدمت کے لیے گئے اور متوکل نے اتیا خ کی بجائے وصیف خادم کو جابت دے دی اور اس سال امیر مکہ میں داؤ د نے لوگوں کو جج کروایا اور پہلے سالوں میں بھی بھی بھی میں امیر تھا۔

اوراس سال ابوضیمہ ٔ زہیر بن حرب ٔ حافظ سلیمان بن داؤد انشار کوئی ' عبداللّٰہ بن محد انفیلی ' ابور بیج الزہرانی ' عبداللّٰہ بن محمد بن ابی بکر المقدمی الرسیفی ' حضرت امام مالک ّ سے معظر المدینی جوفن حدیث میں امام بخاری کے شخ ہیں 'محمد بن عبداللّٰہ بن نمیر' محمد بن ابی بکر المقدمی الرسیفی ' حضرت امام مالک ّ سے موطاکی روایت کرنے والے کی بن کی اللیثی نے وفات یائی۔



#### prru

اس بال سے جہابی اقتی خوج ہیں ای فی اسٹ میں مرسی اور اس کا بب بیادا دات کی بیاد وہ کی ہے ایک آیا ہوا سے اللہ کے خاص کے تعالیٰ کے اور جب وہ سام ایمن جہاں متوکل موجود تق داخل جواتو چاہتا تی تو نائب بغدادا ساق بن ابرائیم نے فیفہ کے خاص ہوا اور اسے ابنداد ہا بجیجا تا کہ سرکرد ولوگ اور بی ہائیم اس سے ما قات کر لیں پس وہ بڑی شان وشوکت کے ساتھ بغداد میں واخل ہوا اور اسے ق بن ابرائیم نے اسے اور اس کے دونوں مینوں مظفر اور منصور اور اس کے دونوں کا تبول سلیمان بن وہب اور قد امد بین زیاد نصر انی کو گرفتار کرلیا اور اسے حوالہ سز اگر دیا اور ایتان کی کو موت بیاس سے ہوئی اور وہ اس طرح کداس نے خت بھوک کے بعد بہت سا کھانا کھالیا ، پھراس نے پانی ما نگا تو اسے پائی نہ بیا یا گیا حتی کہوں کا بیٹا المختصر ظیفہ بنا تو اس نے ان ونوں کو باہر کے دونوں بیل کی ظاوت کے زمانے میں قید خانے میں رہے اور جب متوکل کا بیٹا المختصر ظیفہ بنا تو اس نے ان دونوں کو باہر ان اور اس سال کے حوال میں بغاہ سامرا آیا اور اس کے اس تھے کہ بن البعیث اور وس بیل کھا تو اس کے نواز اور اس کا نائب المعیث کے دونوں بھائی صفر اکر گیا تو اس نے اس کو گی کہوں کے دونوں بھائی صفر کیا گیا اور جل اور اس کے دونوں بھائی صفر اکر گیا گیا اور جل اور اس کے دونوں بھائی مار آگیا اور جالا اور اس کے دونوں بھائی حق کی گیا اور جل اور اس کے دونوں بھائی میں بغاہ سامرا آگیا تو اس نے اس کو گیا کہ کو سے دیا اور تل کی دونوں بھائی صفر کیا گیا اور جل اور اس کے اس کو گیا تو اس نے اس کو گی کی میں ہوئی رہ بیں اور آگی جا بیا ہوئی ہی ہوئی رہ بیں اور آگی کے بار سے آگر اس کے اس نے کہا یا امر بہد کہنے لگا۔

میں میرے دو گمان ہیں جنہوں نے میرے دل کی طرف سیقت کی ہے۔ ان دونوں میں سے پہلا گمان آپ کے متعلق عنو کا ہے۔ اس دونوں میں سے پہلا گمان آپ کے متعلق عنو کا ہے۔ اس کو گیا المیں اور آپ کے متعلق عنو کا ہے۔ اس دونوں میں سے پہلا گمان آپ کے متعلق عنو کا ہے۔ اس دونوں میں سے پہلا گمان آپ کے متعلق عنو کا ہے۔ اس دونوں میں سے پہلا گمان آپ کے متعلق عنو کا ہے۔

لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ آج مجھے قل کردیں گے جوامام ہدایت میں اور درگز رکرنا آدی کے لیے زیادہ بہتر ہے اور میں خطا کی پیدا وار ہوں اور آپ کاعفو نور نبوت سے پیدا ہوا ہے اور تو بلندیوں کی طرف دوڑنے والوں کا بہترین آدمی ہے اور اس میں کچھ شبنہیں کہ آپ بہترین کام کرتے ہیں۔

متوکل نے کہا بلاشبہ بیتوادیب ہے پھراہے معاف کردیا اور بیبھی کہا جاتا ہے کداس کے بارے میں المتزین متوکل نے سفارش کی اوراس نے اسے قبول کرلیا اور بیبھی بیون کیا جاتا ہے کداہے میٹر یوں سمیت قید خانے میں ڈال دیا گیا اور وہ مسلسل و ہیں رباحتی کہ بھاگ گیا اور فرار ہوتے وقت اس نے کہا:

تونے کتنے ہی امور کا جنہیں دوسروں نے جیوڑ دیا تھا فیصلہ کیا ہے۔ حالا نکدا فلاس نے مضبوطی سے پکڑلیا ہوا ہے جوبات مجھے ننع بخش نہیں اس کے بارے میں مجھے ملامت نہ کر بمجھ سے پرے ہٹ جا تقدیر کاقلم چل چکا ہے میں عسرویسر میں مال کونکف کر دوں گا' بلاشبر بخی وہ ہے جو نا داری میں عطا کرتا ہے۔

ادراس سال متوکل نے ذمیوں کو حکم دیا کہ و داینے تماموں کباس اور کیڑوں میں مسلمانوں سے متمیز ہوں اور بجی سے زنگا

ہور طیلسان نہیں اور ان کی پگڑیوں کے آگے پیچیے ان کے کیڑوں ئے رنگ ئے نتالف پٹیاں بوں۔ نیز وہ آج کے کسانوں کے ز ہا رکی حرب ایت کیزول نے لیے مربا مدے والے زمار پہرائی اور این کروؤں ٹی سکر ف کے لئے پہلی اور گھوروں پر موارید ہوں اور دیگراس متم نے امور جوان کو ذلیل کرنے والے تھے اور وہ ان ہ غذات کو استعمال ندئریں جن میں مغمانوں کے بارے یں تھم ہوا وران نے ان کے بیٹے کر بول و گرائے اوران کے وسی میکا بات کو تنگ رئے کا حکم دیا اور میں کیان ہے عشر لیا بات اور ان کے آسیع گھروں کومسجد بنایا جائے اوران کی قبروں کوزمین کے ساتھ برابر کرنے کا حکم دے دیا اوراس نے بیتے کم بقیہ صوبوں اور اطراف کوبھی لکھ دیا اورتمام شہروں کوبھی بھیج ویا۔

اوراس سال ایک شخص نے جمے محمود بن انفرخ نیشا بوری کہا جاتا تھ خروج کیا اوروہ با بک کی اس لکڑی کے پاس آیا کرتا تھا جس پراہےصلیب دیا گیا تھااوراس کے قریب بیٹھ جایا کرتا تھااور ہرجگہ سرمن رأی میں درالخلا فیہ کے نز دیکے تھی'اس نے دعویٰ کیا ک و ہ نبی ہے نیز و ہ ذوالقر نبین ہے اورتھوڑ ہے ہے لوگوں نے جو ۲۹ آ دی تھا اس سے اس جہالت وصلالت برا تفاق کیا اوراس نے ایک مصحف میں ان کے لیے کچھ کلام بھی مرتب کیا'اللہ اس کا برا کرے اور اس نے خیال کیا کہ اس کو جبر میں غلیظ اس کے پاس الله کی طرف سے لایا ہے اسے گرفتار کیا گیا اور اس کا معاملہ متوکل تک پہنچا تو اس کے تھم سے اس کے سامنے اسے کوڑے مار سے گئے تو جو بات اس کی طرف منسوب کی گئی ہے اس کا اس نے اعتراف کیا اور اس نے اس بات سے توبداور رجوع کا اظہار کیا اورخلیفہ نے تھم دیا کہاس کے ۲۹ پیرو کاروں میں سے ہرا یک اے تھیٹر مارے تو انہوں نے اسے دس تھیٹر مارے اس پراوران پر ز مین و آسان کے رب کی لعنت ہو۔ پھراس سال کی ۳ ذوالحجہ کو بدھ ئے روز اس کی وفایت ہوگئی اور ۲۷ ذوالحجہ کو ہفتہ کے روزمتوکل على الله نے اپنے نتیوں بیٹوں مجمد المنتصر اور پھرعبد اللہ المعتقر اس کا نام محمد تھا وربعض کا قول ہے کہ زبیر تھا۔ پھر ابراہیم کے لیے عہد لیا اورا سے المؤید باللہ کا نام دیاا سے خلافت نہیں ملی اوراس نے ان میں سے براکیک کو پچھ علاقے دیتے جن پروہ نائب تھے اوروہ ان علاقوں میں نیابت کرتے تھےاوروہاں اس کے لیے کرنسی ڈالی جاتی تھی ۔

اورابن جریرنے ان میں سے ہرایک کے لیےصوبے اورشہجی مقرر کئے ہیں اوراس نے ان میں سے ہرایک کے لیے دو حجنڈے باندھے'ایک سیاہ حجنڈا جوعہد کا تھااور دوسرا عامل ہونے کا اور اس نے انہیں رضامندی کی تحریر لکھ دی اور اکثر امراء نے اس بات براس کی بیعت کی اور پیر جمعه کا دن تھا اور اس سال کے ماہ ذوالحجہ میں تین دن تک دریائے و جلہ کا یانی زردی ماکل ہوگیا۔ پھریانی کے رنگ میں تلجہ نہ ہوگئی جس ہے لوگ گھبرا گئے اور اس سال یکی بن عمر بن زید بن علی بن حسین علی بن ابی طالب کوبعض نواح سے متوکل کے پاس لا پا گیا۔ اس کے پاس بچھشیعہ آ گئے تھا اس نے اسے مارنے کا تھم دیا تو اسے ۸ اسخت کوڑے مارے گئے پھرا ہے زمین دوز قید خانے میں قید کردیا گیا اور محد داؤد نے لوگوں کو ج کروایا۔

ا بن جرریے بیان کیا ہے کہ اس سال نائب بغدادا سحاق بن ابراہیم نے ۲۳ فروالحج کومنگل کے روز وفات یا کی اوراس نے اس کی جگہاں کے بیٹے محمد کو نائب مقرر کر دیا اور اسے یا نچ خلعت دیئے اور اس کے گلے میں تلوار ایکا کی میں کتا جوں وہ مامول کے زمانے میں عراق کا نائب تھا اور وہ اپنے سادات وا کابر کے تتبع میں خلق قرآن مئلہ کا دائی تھا جن کے بارے میں اللہ نے

فرمامات كه:

المصادر معارب أم في الميية سادات والكابرين الطاعت في قواتم وس في أيس راوي من به يهوديا الم ان و وَأَوْ وَ إِنْ إِنَّا لَهُ مُأْتُنَّ أَرْتًا فَعَالُورِ أَنْفِيلِ بِالْمُعَالِ كَنْ يَاسَ جَعِيجا كُرَتَا فَعَالَهِ

اسحاق بن مامان:

موسلی' ندیم' ادیب این ادیب جواینے وقت میں نا درائشکل تھا اور ہراس فن کا جامع تھا جسے اس کے زیانے کے لوگ جانتے تھے یعنی وہ فقۂ حدیث ٔ جدل کام ُ نعت اورشعر کو جانتا تھالیکن اس نے گانے میں شہرت یا ئی کیونکہ اس فن میں دنیا میں اس کی کوئی نظیر موجود نتھی معتصم نے بیان کیا ہے کہ اسحاق جب گا تا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ اس نے میری حکومت میں اضافہ کرویا ہے اور ماموں نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ گانے میں مشہور نہ ہوتا تو میں اسے قاضی بنا تا کیونکہ اس کی یا کیزگ عفت اور امانت کو جانتا ہوں اس کے اشعار بہت البچھ ہیں اور ایک بہت بڑا دیوان بھی ہے اور اس کے پاس ہرفن کی بہت ہی کتا ہیں تھیں اس نے اس سال میں و فات یائی ہےاوربعض کا قول ہے کہاس ہے پہلے سال میں اوربعض کہتے ہیں کہاس کے بعدوا لے سال میں و فات مائی ہے اور ابن عسا کرنے اس کے بھریور حالات بیان کئے ہیں اور اس کے متعلق عمدہ باتیں اور شاندار اشعار اور حیران کن حکایت بیان کی ہے جن کا استفسار طویل کام ہے اور ان میں ہے ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس نے ایک روزیجیٰ بن خالد بن بریک کوگا نا سنایا تو اس نے اسے ایک کروڑ درہم دیا اور اس کو بیٹے جعفر نے بھی اسے اتنے ہی درہم دیئے اور اس کے بیٹے فضل نے بھی اسے اشنے ہی درہم دیئے میہ باتیں طویل حکایات میں موجود ہیں۔

اوراس سال شریح بن یونس' شیبان بن فروخ' عبیدالله بن عمرالقوار بری اورابو بکر بن ابی شیبه نے و فات یا کی جواسلام کے جلیل القدرامام اورالمصنف کے مؤلف ہیں۔نہ آپ سے پہلے کسی نے اس نتم کی تصنیف کی ہے اور نہ آپ کے بعد کی ہے۔

#### ٢٣٢٥

اس سال متوکل نے حسین بن علی بن ابی طالب کی قبراوراس کے اردگر دیے گھر وں اور حویلیوں کوگرانے کا تھم دیا اورلوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ جو محض تین دن کے بعد وہاں یا پا گیا اسے میں زمین دوز قید خانے میں ڈال دوں گا' سووہاں کوئی بشر ندر ہا اوراس نے اس جگہ کوچیتی بنا دیا جس میں ہل چلایا جا تا اور غلہ حاصل کیا جا تا اور اس سال محدین المنتصر بن متوکل نے لوگوں کو حج كروايا اور محد بن ابرا تيم بن مصعب نے وفات يائى۔ا ہے اس كے بيتيج محد بن اسحاق بن ابرا تيم نے زہر ديا تھا اور پيمحد بن ابرا تيم کہارامراء میں سے تھااورای سال وزیرحسن بن سمل نے وفات یائی جو مامون کی بیوی بوران کا باہے تھا جس کا ذکر پہلے بیان ہو چکا ہےادر وہ لوگوں کے سرداروں میں ہے تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہاسحاق بن ابراہیم گلوکار نے بھی اسی سال وفات یا کی۔ واللہ اعلم ۔ نیز اس سال ابراہیم المنذ رالحرابی مصعب بن عبداللہ زبیری میر بہ بن خالد قیسی اور ایک ضعیف ابوالصلت البروی نے بھی وفات یائی۔

## 2776

اس سال آرمیدیا کے نائب یوسف بین تھ بن یوسف نے وہاں کے بڑے جرنیل کو گرفار کر کے اسے فلیف کے نائب کے بال کہ بچواد یا اور ایسا تفاق ہوا کہ اس کے بیجے کے بعد اس علاقے میں بہت برف پڑی اور اس راسنے کے باشندوں نے بی تھہ بندی کرلی اور آکر اس شہر کا محاصرہ کرلیا جس میں یوسف موجود تھا اور وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کے مقابلہ میں نکلاتو انہوں نے اسے اور اس کے ساتھ جومسلمانوں کی بہت بڑی جماعت تھی اسے قل کردیا اور بہت سے لوگ سردی کی شدت سے ہلاک ہوگئے اور جب متوکل کو اس فتیج معاصلے کی اطلاع ملی تو اس نے بغا الکبیر کو ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس نو ان کے باشندوں کے مقابلہ میں بھیجا اور اس نے اس نو ان کے باشندوں میں سے جنہوں نے شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا' تقریباً تمیں ہزار کو قل کر دیا اور کے مقابلہ میں بھیجا اور اس نے اس نو ان کے باشندوں میں سے جنہوں نے شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا' تقریباً تمیں ہزار کو قل کر دیا اور بہت سے بڑے شہروں کی طرف روانہ ہوگیا اور بہت سے بڑے شہروں کی طرف روانہ ہوگیا اور بہت سے بڑے شہروں کی طرف گیا اور کومون کی وہموار کیا اور نوان و دبلا دکود بایا۔

اوراس سال کے صفر میں متوکل قاضی ابن ابی داؤد معتز ل پر ناراض ہوگیا جو ناانصافیوں پر قاضی مقرر تھااس نے اسے وہاں سے معزول کرکے اور بچی بن اکتم کو بلاکر چیف جسٹس اور ناانصافیوں کا قاضی بنا دیا اور ربیج الاول میں خلیفہ نے ابن ابی داؤد کی جا گیروں کی حفاظت کرنے اور اس کے بیٹے ابوالولید محمد کے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس نے ۳ ربیج الا فرکو ہفتہ کے روز اسے قید کردیا اور اسے مال لانے کا حک دیا تو وہ آیک لاکھ بیس ہزار دینا راور بیس ہزار دینارا ور بیس ہزار دینارکی قیت کے نفیس جوا ہرا ٹھالیا۔ پھر سولہ کروڑ درہم پر صلح ہوگی اور جسیا کہ ہم بیان کر بچے ہیں' ابن ابی داؤد کو فالح ہوگیا تھا پھر اس نے اس کے اہل کو ذکیل کر کے سامرا سے بغداد کی طرف جلا وطن کر دیا۔

ابن جریرنے بیان کیا ہے کہ ابوالعما ہیدنے اس کے بارے میں کہا ہے:

ا گرتیری رائے میں رشد ہوتا اور تیرے عزم میں در تنگی ہوتی تو تو نقہ میں مشغول رہتا اور کتاب اللہ کومخلوق کہنے ہے بچتا اور اگر جہالت اور حماقت نہ ہوتی تو تیرا کوئی حرج نہ تھا جب کہ دین کی اصل انہیں فرع میں بھی اکٹھا کرتی ہے۔

اوراس سال کی عیدالفطرکومتوکل نے احمد بن نفرخزاع کے جنے کوا تار نے اور آپ کے سراورجم کواکٹھا کر کے آپ کے وارثوں کے سپر دکر دینے کا حکم دیا جس سے لوگوں کو بہت خوشی ہوئی اور آپ کے جنازے میں ب شارلوگ جمع ہوئے اوروہ آپ کی چار پائی کی لکڑی اور آپ کے تابوت کو چھو کر برکت حاصل کرنے گئے اور میہ جمعہ کا دن تھا پھروہ اس تنے کے پاس آئے جس پر آپ صلیب دیا گیا تھا اور اسے چھو کر برکت حاصل کرنے گئے اور وام الناس اس کے باعث خوشی اور سرت سے اچھلنے لگے اور متوکل نے اپنے نائب کو حکم دیتے ہوئے لکھا کہ وہ آئیں اس قتم کے کا مول کے ارتکاب کرنے اور بشر کے بارے میں غلو کرنے سے روک پھرمتوکل نے اخر اف کو علم کلام کے مسلم میں گفتگو کرنے اور خاتی قرآن کے قول سے دک جانے کا خط کھا اور ہے کہ جس نے علم کلام کو سیمنا ہے اس کے متعلق گفتگو کی تو موت تک اس کا ٹھکا نہ ذیمن دوز قید خانہ ہوگا اور اس نے اوگوں کو حکم دیا

کہ وہ صرف کتاب وسنت میں مشغول رہیں' پھراس نے حصرت مام احمد بن حنبل کے اگرام کرنے کا اظہار کیاا ورآ پ کو بغداد ہے ائے یاں بلایا اور اس نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کا آرام ایا اور آپ کے لیے تیمتی انعام کائم دیا ملز آپ نے اے قبول نہ کیا اوراس نے ملبوسات سے ایک فیمتی خلعہ آیا کو دیااور حضرت امام احمد نے اس سے بہت شیم محسوس کی اور اے اس جکہ تک يينے ركھا جس ميں فرونش تھے۔ پھرآپ نے تختی ہے اتار پھيئا اورآپ رور ہے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی ۔

اورمتوکل ہرروز اینے خاص کھانے ہے آپ کو کھانا تھیجنے لگا اور اس کا خیال تھا کہ آپ اے کھاتے ہیں اور حضرت امام احمدان کا کھانانہیں کھایا کرتے تھے بلکہ وہ ان ایام میں خالی پیٹے مسلسل روزے رکھتے رہے اس لیے آپ کوکوئی ایسی چیزمیسر نہ آئی جے آ پ کھانا بیند کرتے لیکن آپ کے بیٹے صالح اور عبداللہ ان انعامات کوقبول کرتے رہے گرآپ کواس کا پچھانم نہ تھا اورا گروو بغدا دجلد واپس نہ آتے تو حضرت احمد کو بھوک ہے فوت ہوجانے کا خوف پیدا ہو گیا تھا اور متوکل کے زیانے میں سنت کا مقام بہت بلند ہو گیا۔اللّٰداے معاف کرے اور وہ حضرت امام احمد کے مشورہ کے بغیر کسی کو امیر نہیں بنا تا تھا اور اس نے ابن الی داؤ د کی جگہ قاضی کی بن اکثم کو چیف جسٹس بھی آپ ہی کے مشورے سے مقرر کیا تھا اور کی بن آکثم سنت کے آئمہ اورلوگوں کے علماء میں سے تھے اور نقہ وحدیث اور اتباع سنت کی تعظیم کرنے والوں میں سے ہے اور اس نے اپنی جانب سے حبان بشر کومشر قی جانب پر اورسوار بن عبداللّٰد کومغر بی جانب پر قاضی مقرر کیا اوریپه دونول یک چیثم تھے اوراس بارے میں ابن ابی واؤد کے ایک دوست نے کہا:

میں نے دوقاضیو ں عجیب بات دیکھی ہے جوشرق ومغرب میں ایک افسانہ ہیں۔انہوں نے اندھے بن کودوحصوں میں لمبائی میں اس طرح تقشیم کرلیا ہے جیسے انہوں نے دونوں جانب کی قضاء کوتقشیم کرلیا ہے اوران دونوں میں سے جوسر ہلائے اس کے متعلق مگمان کیا جاتا ہے کہ وہ وراثت اور فرض میں غور وفکر کرے گا گویا تونے اس بر ملکا رکھ دیا ہے جس کے سوراخ کونونے ایک آئکھ سے کھولا ہے۔ جب قضا کا افتتاح دو یک چیٹم آ دمیوں سے ہوتو وہ دونوں کیجیٰ کے مرنے سے زمانے کوشکست دے دیں گے۔

اوراس سال علی بن بچیلی ارضی نے موسم گر ما کی جنگ لڑی اور امیر حجا زعلی بن عیسلی بن جعفر بن ابی جعفر منصور نے لوگوں کو حج کروایا اوراس سال حاتم الاصم ٔ عبدالاعلیٰ بن حما د' عبیدالله بن معاذ العتبری اورابو کامل فضیل بن حسن الحجد ری نے و فات یا ئی۔

اس سال کے ربیج الاول میں بغانے تفلیس شہر کا محاصرہ کیا اور اس نے ہراول میں زیرک ترکی تھا اور تغلیس کا حکم اسحاق بن اساعیل اس کے مقابلہ میں نکلا اور اس ہے جنگ کی اور بعانے اسحاق کوقیدی بنالیا اور بعانے اسے قل کرنے اور صلیب دیے کا تھم دیا اور آ گ کی مٹی کے تیل میں ڈال کرشہر کی طرف پھینکنے کا تھم دیا اور اس کے اکثر مکان چیل کی لکڑی ہے بنے ہوئے تھے' پس اس نے وہاں کے اکثر مکانوں کوجلا دیا اوراس کے تقریباً بچاس ہزار باشندوں کوبھی جلا دیا اور دودن کے بعد آ گ بجھ گئی اس لیے

کہ چیل کی آگ باقی نہیں رہتی اور فوج نے شہر میں داخل ہو کر باقی مائدہ باشندوں کوقیدی بنالیا اور ان سے مولیثی تک چیس لئے پھر بعا دو سرے شہروں کی همرف کیا بسن نے ہاشندے نائب آرامییا کیوسف بن ٹھر بن ٹیوسف کے تل میں مدو کرتے تھے لیس اس نے اس کا بدلہ لیا اور جس نے اس پر جرأت کی اے سزادی۔

اوران سال تترینا تین سوکشتیوں میں فرنگی دمیاط کی جانب سے مصر جانے کے اراد سے سے آئے اورانہوں نے اچا تک اس میں داخل ہوکراس کے باشندوں کو تل کردیا اور جامع مسجداور منبر کوجلا دیا اور تقریباً چھسوعور توں کو قیدی بنالیا جن میں ۲۵ عور تیں مسلمان تھیں اور بقیہ قبطی عور تیں تھیں اور انہوں نے بہت سا مال متھیار اور ساز وسامان قابو کر لیا اور لوگ ہر طرف ان سے فرار کرگئے اور جولوگ بحیرہ قنیس میں غرق ہوئے وہ ان لوگوں سے بھی زیادہ تھے جن کو انہوں نے قید کیا تھا بھروہ غیرت کھا کروا پس آئے اور کسی نے انہیں رکاوٹ نہ کی تی کہ وہ اپنے شہروں کو واپس آگئے اللہ ان پر لعنت کرے اور اس سال علی بن میکی ارمنی نے موسم گر ماکی جنگ لڑی اور اس سال اس امی اور کے کروایا جس نے اس سے پہلے سال حج کرایا تھا۔

اور اس سال عظیم عالم اور مجتهد اسحاق بن را ہو بیۂ بشر بن ولید نقیبه حنی' طالون بن عباد' محمد بن بکار بن الزیات' محمد بن البر جانی اورمحمد بن ابی السری عسقلانی نے وفات پائی۔

#### وسلاه

اس سال کے محرم میں متوکل نے ذمیوں پر لباس کی علیحدگ کے بارے میں زیادہ بختی کی اور اسلام میں نے گرجوں کی تخریب کاسخت تھم دیا اور اسلام میں نے گرجوں کی شعا نیں اور تخریب کاسخت تھم دیا اور اس سال متوکل نے علی بن الجہم کو خراسان کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اس اتفاق سے نصار کی کی شعا نیں اور یوم نیروز ایک بیدن آئے لیون ۲۰ ذوالقعدہ کو ہفتہ کے روز آئے اور نصار کی کا خیال ہے کہ اسلام میں صرف اس سال ہی بیواقعہ ہوا ہے اور علی بن کی نے موسم گر ماکی جنگ لڑی اور والی مکہ عبد اللہ بن مجمد بن ابی داؤد نے لوگوں کو جج کروایا۔

آبن جربر کا بیان ہے کہ اس سال ابوالولید محمد بن قاضی احمد بن ابی داؤد ماری معنز لی نے وفات پائی۔ میں کہتا ہوں اس سال وفات پانے والوں میں داؤد بن رشید' صفوان بن صالح مؤذن اہل دمشق عبدالملک بن حبیب فقیہ مالکی جوا یک مشہور شخص میں عثان بن ابی شیبہ مؤلف تفییر اور المسند محمد بن مہران رازی' محمود بن غیلان اور وہب بن تفییہ شامل ہیں۔ احمد بن عاصم انطاکی:

ابوعلی واعظ زاہد ایک عبادت گر ار اور درویش شخص سے زہداور معاملات قلوب کے بارے میں آپ کا کلام نہایت اچھا ہے۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی نے بیان کیا ہے کہ آپ حارث محالیی اور بشر حانی کے طبقہ میں سے سے اور ابوسلیمان الدرانی نے آپ کی سے ۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی نے بیان کیا ہے کہ آپ حارث محالی اور بشر حانی کے طبقہ میں سے سے اور ابور اس کے طبقہ کے لوگوں سے تیزی فراست کی وجہ سے آپ کا نام جاسوس القلوب رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ابومعاویۃ العزیز انور اس کے طبقہ کے لوگوں سے روایت کی ہے کہ احمد بن الحواری آپ سے روایت کی ہے کہ احمد بن الحواری آپ سے عن مخلدابن حسن میں مان روایت کی ہے کہ میں حضرت حسن بھری کے پاس سے گزراتو آپ میں کے وقت بیٹھے ہوئے عن مخلدابن حسن من مشام بن حسان روایت کی ہے کہ میں حضرت حسن بھری کے پاس سے گزراتو آپ میں کے وقت بیٹھے ہوئے

تے میں نے کہااے ابوسعید آپ جیسا مخف اس وقت بیشتا ہے؟ آپ نے فر مایا میں نے وضوکیا ہے اور میں نے اپنے نفس کونماز میں لگانا چاہا ہے تکراس نے میری بات نہ مانی اور اس نے جھے سلانے کا ارادہ کیا اور میں نے اس کی بات ُ ہیں مانی ۔ آپ کے بہترین اقوال '

جب تواپ ول کی اصلاح کرنا چاہتوا ہے جوارح کی حفاظت کرنے سے اس کی مدد کر۔ یہ مفت کی تنیمت ہے کہ تواپنی باقی ماندہ عمر کی اصلاح کرے اور جواس سے پہلے گزر پچکی ہے وہ اللہ تھے معاف کردے تھوڑ ایقین سارے شک کو تیرے دل سے نکال دے گا جو مخض اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس بات کو بہتر جانتا ہے جس سے وہ زیادہ ڈرتا ہے ڈنیا میں تیرا بہترین دوست غم سے جو تجھے دنیا ہے سے دوک کر آخرت تک پہنچا دے گا اور آ کیے اشعار میں سے سیشعر بھی ہیں:

میں نے ارادہ کیا اور میں نے عزم کیا اوراگر میں سچا ہوتا تو میں عزم کرتا لیکن دودھ چیٹر اناسخت تھا اوراگر کوئی مجھے عقل اور یقین کرنے والے کا یقین حاصل ہوتا تو میں راہ اعتبرال سے نہ بٹتا۔ کاش سلوک کے سوامیری کوئی خواہش ہوتی لیکن میں قضا وقد رہے کیسے پھرسکتا ہوں نیز آپ نے کہا:

ہم جیران اور مذبذب رہ گئے ہم صدق کے متلاثی ہیں اوراس کی طرف کوئی راہ نہیں ۔ محبت کے اسباب ہم پر ملکے ہیں اور ع اور محبت کے خلاف اسباب ہم پر بوجھل ہیں' سپائی جگہوں سے مفقو د ہوگئ ہے حتیٰ کہ آئ آس کے بیان پر کوئی دلیل نہیں' ہم کسی خوفز دہ کوئیس و کیھتے جوہمیں خوف لاحق کر دیے اور ہم اسے اس بات میں سپانہیں و کیھتے جو وہ بیان کرتا ہے۔ نیز آپ نے کہا:

ا پنے آپ سے زمی کر ہر معاملہ ختم ہوجانے والا ہے اور اپنے آپ سے غم کی لہر کو دور کروہ ہٹ جائے گی اور ہرغم کے بعد فراخی ہے اور ہر تکلیف جب تنگ ہوجاتی ہے زمانہ خواہ کس قدر لمباہو یقیناً مصیبت ہے موت اس کا خاتمہ کرد ہے گی یا وہ ختم ہوجائے گی۔

حافظ ابن عسا کرنے آپ کے حالات کو بہت طول دیا ہے اور آپ کی تاریخ وفات بیان نہیں کی میں نے یہاں آپ کا ذکر تواب کے لیے کیا ہے۔

#### 2110

اس سال اہل ممس نے اپنے گورنر ابوالمغیث موی بن ایراہیم الرافقی پر مملد کردیا کیونکداس نے ان کے ایک سردار کوئل کر دیا تھا سوانہوں نے اس کے اصحاب کی ایک جماعت کوئل کر دیا اور اسے اپنے درمیان باہر نکال دیا اور متوکل نے ان کے مقابلہ میں اسے فوج کا امیر بنا کر بھیجا اور اس کے ساتھی سفیر سے کہا اگر وہ اسے قبول کریں تو ٹھیک ورنہ مجھے اطلاع دینا انہوں نے اسے قبول کرلیا ادر اس نے ان میں عجیب کام کئے اور ان کی بہت اہائت کی۔

اوراس سال متوکل نے قاضی بچیٰ بن اکٹم کو چیف جسٹس کے عہدے سے معزول کر دیا اور اس سے ۸۰ ہزار دینار کا مطالبہ

کیا اور بصر ہ کے علاقہ میں اس کی بہت ی اراضی لے لیں اور اس کی جگہ جعفر بن عبدالوا حدین جعفر بن سلیمان بن علی کو چیف جسٹس مقرركيا . ابن جرير نے بيان كيا ہے۔ اس سال كے حرم بن احمد بن افي داؤد نے اپنے بيٹے كے بيس دن بعد وفات پانی ۔ احمد بن الى دا ؤد كے حالات:

احمد بن ابی داؤد ایادی معتز لی اس کا تام الفرج تھا اور بعض نے دعمی بیان کیا ہے اور سیح بات یہ ہے کہ اس کا نام ہی اس کی کنیت ہے۔ ابن خلکان نے اس کے نسب کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ابوعبداللہ احمد بن ابی داؤدخرج بن جریر بن مالک بن عبدالله بن عباس بن سلام بن عبد ہند بن عبد مجتم بن ما لک بن فیض بن منعه بن مبر جان بن دوس البرلی بن امیہ بن حذیفه بن زہیر بن ایا دبن ا دبن معدبن عد تان به

خطیب نے بیان کیا ہے ابن ابی داؤر معتصم کا چیف جسٹس تھا۔ پھر واثق کا چیف جسٹس تھا اور یہ جودوسخاوت 'حسن اخلاق اور وفورا دب سے آ راستہ تفا مگراس نے جمیہ کے ندہب کا اعلان کردیا اورسلطان کوخلق قر آن کےمسئلہ میں لوگوں کی آز مائش پر آ مادہ کیا اور بیکہ اللہ کوآ خرت میں دیکھانہیں جائے گا۔الصولی نے بیان کیا ہے برا مکہ کے بعداس سے برا مکرم کوئی نہ تھا۔اگراس نے اینے نفس کوآ زمائش کی محبت میں نہ ڈالا ہوتا تو سب لوگ اس برا تفاق کرتے۔

مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ وہ ۱۲۰ھ میں پیدا ہوا اور وہ کیچیٰ بن اکٹم سے ہیں سال بڑا تھا۔ ابن خلکان نے بیان کیا ہے اصلاً وہ بلا دقنسرین کا ہے' اس کا باپ تا جرتھا جوشام آیا کرتا تھا' پھروہ عراق چلا گیا اوراینے اس بیٹے کوبھی اینے ساتھ عراق لے گیا اور بینلم میں مشغول ہو گیا اور اس نے واصل بن عطاء کے دوست صیاح بن العلاء سلمی کی مصاحبت اختیار کی اور اس سے اعتز ال سکھا' بیان کیا گیا ہے کہ وہ قاضی کیجیٰ بن آکٹم کی بھی مصاحبت کیا کرتا تھا اور اس سے علم حاصل کرتا تھا۔ پھر ابن خلکان نے کتاب الوفیات میں اس کے طویل حالات بیان کئے ہیں اور ایک شاعر نے اس کی مدح بھی کی ہے وہ کہتا ہے:

الله كارسول اورخلفاءاوراحمد بن الي داؤد جم ميں سے ہوئے ہيں۔

اورایک شاعرنے اس کاجواب دیاہے۔

نزار پرفخر کرنے والوں سے کہد دے وہ زمین میں بندوں کے سردار ہیں اور اللہ کا رسول اور خلفاء ہم میں سے ہیں اورہم بنی ایا د کے لیے یا لک سے اظہار بیزاری کرتے ہیں جب وہ ایا دین ابی داؤد کی دعوت کوشلیم کریں تو وہ ہم میں ہے۔

را دی بیان کرتا ہے جب احمدین افی وا وُ دکوان اشعار کی اطلاع ملی تو اس نے کہاا گرمیں سز ا کونا پیند نہ کرتا ہوتا تو اس شاعر کوالیی سیزادیتا جو کسے نے نہ دی ہوتی۔

خطیب نے بیان کیا ہے از ہری نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ احمد بن عمر الواعظ نے ہم سے بیان کیا کہ عمر بن الحن بن علی بن ما لک نے ہم سے بیان کیا کہ جرمرین احمد ابوما لک نے مجھ سے بیان کیا کہ میرا باپ احمد بکن ابی داؤد جب نماز پڑھتا ہے تو وہ دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھا تا اور اینے رب سے خطاب کرتا اور کہتا: تو ضعیف الاسباب ہے اور معاملات کی کامیانی قوت اسباب سے ہے آج سبیں تیری ضرورت سے اور طبیب کم بیاریوں کے وقت ہی بلایا باتا ہے۔

پھرخطیب نے روایت کی ہے کہ ابوتہام ایک روز این افی واؤد کے پائن آیا قوائ نے اے کہا بیرا دنیال ہے آپ ہوراش بین اس نے کہا وہ ایک برنا راض ہوتا ہے اور تو ساری مخلوق ہے اس نے اسے کہا تونے یہ خیال کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا ابونواس کے قول سے:

''اوراللّٰدے لیے بیکوئی عجیب بات نہیں کہ وہ عالم کوا کیشخص میں جمع کردے''۔

اورایک روز ابوتہام نے اس کی مدح کی اور کہا:

سارے زمانے کی برائیاں احمد بن ابی داؤد کی خوبیاں بن گئی ہیں تونے سب اطراف ہیں صرف اس لیے سفر کیا ہے کہ میری اونٹنی اور میرازاد تیرے عطیے سے ہوئتیرے بارے میں ظن اور خواہش کیا ہی اچھی ہے 'خواہ میری سواری شہروں میں بے قرار رہے۔ میں بے قرار رہے۔

اس نے پوچھااس مفہوم میں تو منفر دہے یا اے کی اور سے لیا ہے؟ اس نے کہا بیمیرا خیال ہے مگر میں نے ابونواس کے اس قول ربھی نگاہ ڈالی ہے:

اورا گرکسی روز الفاظ تیرے سواکسی اور انسان کی مدح میں رواں ہوں تو تو ہی ہماری مراد ہوتا ہے۔

اور محد بن الصولی نے بیان کیا ہے کہ ابوتہا م نے احمد بن ابی داؤد کی جوچندہ مدح کی ہے اس کے پچھا شعاریہ ہیں:

اے احمد! حاسد بہت سے ہیں اور اگر شرفاء کا شار کیا جائے تو تیری کوئی نظیر نہیں تو مجد دفخر قدیم کے بیزے اور چوٹی کے مقام پر اتر اہے جو بہت فخر والا ہے ہر غنی اور فقیر تیرے پاس آتا ہے خواہ فقیر آسان تک پہنچ جائے ہر جانب سے بزرگ بخھ تی کہ پنچ ہا کے ہم جائے ہم جائے ہم ہے ہواس کا انکار نہیں کرتے۔ اس محمد تک پہنچ ہے ہودوہ جہاں بھی جائے ہم ہے ہا کہ بین بڑھ کی تو ایا دکا باہ چہارم ہے وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ اس طرح ایا دبھی لوگوں کے لیے چودھویں کے جائد ہیں تو نے از راہ خاکساری امیر کہلوانے سے اجتناب کیا ہے حالانکہ جے امیر کہا جاتا ہے تو اس کا امیر ہے اور ہر ہاتھ تیری طرف در از ہے اور ہر بلندی تیری طرف اشارہ کرتی ہے۔

میں کہتا ہوں ان اشعار میں شاعر نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور مبالغہ میں بہت بڑی بات کی ہے اور اگر اس کا ضعیف ' مسکین' گمراہ اور گمراہ کرنے والی مخلوق کے بارے میں بیاعتقاد ہے تو اس کے لیے جہنم ہے جو براٹھ کاند ہے اور ایک روز ابن ابی داؤد نے کسی سے کہا تو مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ اس نے اسے کہا اگر میں تجھ سے سوال کرتا تو مجھے تیرے احسان کی قیمت دیتا۔ اس نے اسے کہا تو نے درست کہا ہے اور اس نے اس کی طرف یا پنچ ہزار در ہم بھیجے۔

ابن الاعرابی نے بیان کیا ہے ایک شخص نے ابن ابی داؤد سے سوال کیا کہ وہ اے گدھے پر سوار کراد ہے اس نے کہا اے غلام اسے گدھا' خچر' شؤ' گھوڑ ااور ایک لونڈی دے دے اور اسے کہا اگر مجھے ان کے علاوہ بھی کسی سواری کاعلم ہوتا تو تجھے وہ بھی دیتا۔ پھر خطیب نے اپنے اسانید سے ایک جماعت کے حوالے سے پچھے حالات بیان کئے ہیں جو اس کی سخاوت' فصاحت' ادب'

علم اور ضروریات کے بورا کرنے کی طرف سبقت کرنے اور خلفاء کے ہاں اس کے بلند مقام پر ولالت کرتے ہیں۔

تحدین مہدی واٹق سے روایت ہے کہ ایک روز ایک شُخ واٹق کے پاس آیا اور اس نے سلام کیا اور واٹق نے اسے جواب نه ویا بلاً۔ کیا اللہ تجھے سلام نہ کیے اس نے کہایا امیر المومنین آپ کے معلم نے آپ کو بہت برا اوب سکھایا ہے اللہ تعالیٰ فربا ہے ہے۔ ''جب جمیں کوئی تحفید ویا جائے تو اس سے بہتر تحفید ویا اسے واپس کر دو' '۔

آپ نے ججے اس ہے بہتر تخفہ نہیں دیا اور خداہ واپس کیا ہے' ابن ابی داؤد نے کہا' یا امیر المومنین پیخص منتکلم ہے' اس نے کہا اس ہے مناظرہ کرو' ابن ابی داؤد نے کہا اس ٹے تو قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا وہ مخلوق ہے؟ پینے نے کہا تو نے ججے سے انصاف نہیں کیا سوال مجھے کرنا ہے اس نے کہا سوال کرواس نے کہا ہیہ بات جوتو کہدر ہا ہے کیا رسول اللہ مُلَّاتِیْنِم' مصرت ابو کر من الله مُلَّاتِیْم' مصرت عثان میں الله علی منطقہ کی یانہیں؟ ابن ابی داؤد نے کہا انہیں یہ بات ابو کمر منطقہ نے مصرت عثان میں الله معلوم نہیں تو وہ شرمندہ ہو کہ فاض محصرت علی معلوم نہیں تو وہ شرمندہ ہو کہ فاصلوم نہیں دی جیسے تو دعوت دیتا ہے' کیا تمہارے لیے وہ بات روا جانتے سے اس نے کہا پھر انہوں نے لوگوں کواس طرف دعوت کیوں نہیں دی جیسے تو دعوت دیتا ہے' کیا تمہارے لیے وہ بات روا مہیں جو انہیں رواضی؟ تو وہ شرمندہ ہو کر خاموش ہوگیا اور واثق نے اسے تقریباً چار ہزار دینا را نعام دینے کا حکم دیا مگر اس نے نہیں تبول نہیا۔

مہدی نے بیان کیا ہے میرا باپ گھر میں داخل ہوکر پشت کے بل لیٹ گیا اور شخ کا قول دہرانے لگا اور کہنے لگا کیا تجھے وہ بات روانہیں جوانہیں رواتھی؟ پھراس نے شخ کوچھوڑ دیا اور اسے چار ہزار دینار دیئے اور اسے اس کے شہر میں واپس بھیج دیا اور ابن ابی داؤداس کی نظروں سے گر گیا اور اس کے بعد اس نے کسی کی آز مائش نہیں کی۔

خطیب نے اسے اپنی تاریخ میں ایسے اسنا دسے بیان کیا ہے جس میں بعض ایسے آ دمی ہیں جومشہور نہیں اور اس نے اس کے واقعہ کو طوالت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ثعلب نے بحوالہ ابو حجاج الاعرابی بیا شعار سنائے اور بیان کیا کہ اس نے بیابن ابی واؤو کے متعلق کے ہیں:

اے ابن ابی داؤد تونے دین کواندھا کردیا ہے اور جس نے تیری اطاعت کی ہے وہ مرتد ہوگیا ہے تونے اپنے رب کے کلام کو گلوق خیال کیا ہے کیا تھے جبریل کے ذریعے کلام کو گلوق خیال کیا ہے کیا تھے جبریل کے فارت اس کلام الہی کواس نے علم کے ساتھ جبریل کے ذریعے خیر البشر کی طرف نازل کیا ہے اور جس نے تیرے دروازے پر ضیافت طلب کرتے ہوئے شام کی اس کی حالت اس مختص کی سے جو توشہ کے بغیر جنگل میں امریزے اور اے ابن ابی داؤد نے قول سے بیا تعدہ بات بیان کی ہے کہ میں الیادی قبیلے کا ایک شخص ہوں۔

پھرخطیب نے بیان کیا ہے کہ قاضی ابوالطبیب بن عبداللہ طبری نے بتایا ہے کہ المعانی بن زکر یا الجریری نے بحوالہ محمد بن یمیٰ الصولی ہمیں کسی کا بیشعر سنایا جس میں وہ ابن ابی داؤد کی ہجو کرتا ہے:

اگرتیرے رائے میں رشد جوتا تو تیرے عزم میں اعتدال ہوتا۔

اور یہ اشعار پہلے بیان ہو چکے ہیں اور خطیب نے بحوالہ احمد بن الموفق یا یکی الجلاء روایت کی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ الواقف یہ سے ایک فیصل نے جھے سے خلق قرآن کے بارے میں مناظرہ کیا اور اس نے جھ پر وہ میب لگائے جہ اہیں میں پند کرتا ہے کہ شماہ وہ فی تو میں اپنی ہیوی کے پاس آیا اور اس نے میرے لیے شام کا کھا تارکھا تو اس میں سے بچھے بھی نہ کھا۔ کا اور ہیں سوکیا اور میں نے رسول اللہ منافی تھے کو جامع مسجد میں و کیلھا اور وہاں ایک حلقہ میں حضرت امام احمد بن خنبل اور آپ نے اسحاب بھی موجود ہیں اور رسول اللہ منافی آئیں آئیں :

﴿ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هُؤُلاء ﴾ .

کویڑھنے لگے اور ابن الی واؤد کے حلقہ کی طرف اشارہ کرنے لگے اور:

﴿ فَقَدُ وَكَّلُنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِيْنَ ﴾ .

پڑھ کرحفرت امام احمد بن حنبل اور آپ کے اصحاب کی طرف اشارہ کرنے گئے۔

اورا کیٹ خص نے بیان کیا ہے میں نے خواب میں ویکھا کہ گویا کوئی کہنے والا کہدر ہا ہے آج شب احمد بن ابی واؤو ہلاک ہوگیا ہے میں نے کہا اس نے کہا اس نے اللہ کوا ہے پر نا راض کردیا تھا اور وہ سات آسانوں سے اس پر ناراض ہوا ہے اورا یک اور خص نے بیان کیا ہے میں نے ایک شب خواب دیکھا کہ ابن ابی واؤ دفوت ہوگیا ہے اور آگ نے ایک شب خواب دیکھا کہ ابن ابی واؤد فوت ہوگیا ہے اور آگ نے ایک ظیم لمباسانس لیا ہے جس سے ایک شعلہ نکلا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا اس نے ابن ابی داؤد کا کام تمام کردیا ہے۔

اوراس کی موت اس سال کی ۲۳ محرم کو ہفتہ کے روز ہوئی اوراس کے بیٹے عباس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اوراسے بغداد میں اس کے گھر میں بی دفن کیا گیا اوراس کی عمر • ۸سال تھی' اللہ تعالیٰ نے اس کی موت سے جارسال قبل اسے فالج میں مبتلا کیا حتیٰ کہ وہ اپنے بستر پر چھینکے ہوئے شخص کی طرح پڑار ہا اور وہ اپنے جسم کے کسی جھے کو ہلانہیں سکتا تھا اور اسے کھانے پینے اور نکاح کرنے کی لذت سے محروم کردیا گیا۔

اورا کیشخص نے اس کے پاس آ کرکہا خدا کی تم ایس تیری عبادت کرنے نہیں آیا 'بلکہ میں تجھ سے تیری تعزیت کرنے آیا ہوں اور میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے تخفے تیرے جسم میں قید کردیا ہے جو ہر قید خانے کی سزاسے بڑھ کرتے ہوں اور میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے تخفے تیرے جسم میں وہ مبتلا ہے اللہ اس میں اضافہ کرے اور اس میں کی نہ کرے پس اس کے مرض میں جزید اضافہ ہو گیا اور گزشتہ سال اس سے بہت سے اموال لے لئے گئے تھے اور اگر وہ مز اکو ہر داشت کرسکتا ہوتا تو متوکل اے سرا دیتا۔ ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس کی پیدائش والے کے کہ وئی تھی۔

میں کہتا ہوں اس لحاظ سے وہ امام احدین خنبل اور یجیٰ بن اٹٹم سے بڑی عمر کا تھا۔ ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ ابن اکٹم خلیفہ ماموں کے ساتھ ابن افی داؤد کی ملاقات کا سبب بنا تھا اور اس نے اس کے ہاں بڑا مرتبہ حاصل کرلیاحتیٰ کہ اس نے اسپنے بھائی معتصم کو اس کے متعلق وصیت کی اور معتصم نے اسے قضاء اور ناانصافیوں کا قاضی بنا دیا اور وزیر ابن الزیات اس سے نفرت

کرتا تھا اوران دونوں کے درمیان مقابلہ بازی اور جو جاری رہی اور وہ اس کے بغیر کسی بات کا فیصلہ نہ کرتا تھا اوراس نے ابن اکٹم کو عزول کرتے اے اس کی تبکیہ قضی بڑا دیواروں میں مقانیا نگش ہے جو احد کی آنر ما آٹون کی بنیاد بٹی اوراس فنٹے کی بھی بنیاد بنی جس نے نوگوں رفتنوں کا درواز و کھول دیا۔

پر این فلکان نے بیان کیا ہے کہ اے فالج نہیں ہوا اور نہ اس ہے مال ایا گیا ہے اور اس کے بیٹے ابوالولید محمہ ہے ایک کروڑ دولا کو دینار لئے گئے اور وہ اپنے باپ کے ایک ماہ قبل فوت ہو گیا اور ابن عساکر نے اس یک حالات کو مهموط طور پر بیان کیا ہے اور ان کی بہت اچھی وضاحت کی ہے اور وہ شخص ادیب فضیح 'شریف 'خی ' قابل تعریف رو کئے کو ترجیح دینے والا اور جمع پر تقسیم کو ترجیح دینے والا تھا اور ابن عساکر نے اپنے اسناد سے روایت کی ہے کہ ایک روز اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا واثق کے باہر نگلنے کا انظار کر ربا تھا تو ابن انی مزاد نے کہا جمھے بید و شعر بہت اچھے لگتے ہیں :

''اگرد کیفنے والا اپن نظر ہے عورت کو حاملہ کرسکتا تو میری نظرے وہ مجھے حاملہ ہوجاتی اورا گروہ دیکھنے سے نو ماہ کے درمیان میٹے کوجنم دیتی تو بلاشباس کا بیٹا میرا ہوتا''۔

اوراس سال وفات پانے والے اعیان میں مشہور نقیبہ ابوتورا براہیم بن خالد کلبی ہیں۔ امام احمہ نے فرمایا ہے ہارے بزدیک وہ توری کے کینڈے کے ہیں اورام تاریخ خلیفہ بن خیاط سوید بن سعد الحد ثانی 'سوید بن نفر' مالکیہ کے مشہور عبدالسلام بن سعید ملقب بسخنون عبدالوا حد بن غیاث شخ الآئمہ والسنة قتیبہ بن سعید العمثیل عبداللہ بن خالد جوعبداللہ بن طاہر کا کا تب اور شاعر تھا اور لغت کا بھی عالم تھا اور لغت کے بارے میں اس کی متعدد تصانیف ہیں جن کا کچھ ذکر ابن خلکان نے کیا ہے اور وہ اپنے اشعار میں عبداللہ بن طاہر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے:

''اے وہ خض جو چاہتا ہے کہ اس کی صفات عبداللہ کی طرح ہوجا کیں خاموش ہوجا اور من میں بچھے ایسی سادات کی نصیحت کروں گا جن کا حاجیوں نے تصد کیا من یا چھوڑ کے بول یا کدامنی اختیار کر نیکی اختیار کر صبر کر برداشت کر درگر ر کر بدلہ دے چکر لگا 'برد باری اختیار کر' دلیر بن' مہر بانی کر' نرمی اختیار کر' حسن سلوک کر' سنجیدگی اختیار کر' مستقل مزاح کر' سخاوت کر' جایت کر' بوجھ اٹھا' دفاع کر' اگر تو میری نصیحت کو قبول کرے تو میں نے تجھے نصیحت کردی ہے اور سیح سید ھے رہے کی طرف تیری رہنمائی ہو۔

#### سخنون مالكي مولف المدونه:

ابوسعیرعبدالسلام بن سعید بن جندب بن حسان بن ہلال بن بکار بن رسعیۃ توخی آپ اصلاً ممص شہر کے ہیں۔ آپ کا باپ حمص کی فوج کے ساتھ بلاد مغرب میں آپ کو لا یا اور وہیں قیام پذیر ہوگیا اور وہاں آپ کو مالکی خدجب کی سرزاری مل گئی اور آپ نے ابن القاسم سے فقہ سیمی اور اس کا سبب سے ہوا کہ حضرت امام مالک کا دوست اسد بن الضرات بلاو مغرب سے مصر آیا اور عبد الرحمٰن بن القاسم نے حضرت امام مالک کے دوست سے بہت سے سوالات بوچھے اور آپ نے اسے ان کے جوابات دیا ہوگیا اور آپ سے ان جوابات کو قبل کر لیا اور انہیں لکھ لیا۔

پھرائن القاسم کے پاس مصرآئے تو اس نے اپنے سوالات کو دوبارہ آپ کے سامنے دہرایا اوران میں پچھے کی بیشی کی اور ان میں ت پنے باتوں کر چھوڑ دیا بن خون نے انٹین مرتب لہااور انٹین لے ٹر بلاد مغرب وائیں آئے اور ابن انعام نے آپ کے ماتھ اسد بن الفرات كوائك خط نكصا كه وه البياني نوختون ك نتخه پرييش فرين اور اس سے اس في اصلاح كرليس فر اس نے بيات قبول نہ کی اور ابن القاسم کو بذایا گیا گمراس نے نہ آ ب سے اور نہ آپ کی تحریر سے فائدہ اٹھایا اور لوگ خون کی طرف سفر کرنے لگے اور آپ کی المد و ندمشہور ہوگئی اور آپ اس زمانے کے باشندوں کے سردار بن گئے اور آپ قیرون میں قاضی بن گئے یہاں تک کهاس سال میس ۹ ممال کی عمر میں و فات یا گئے ۔ رحمہ اللہ وایا تا۔

### إسمام

اس سال کے جمادی الا ولی یا جمادی الآخرۃ میں اہل حمص نے اپنے عامل محمد بن عبدویہ برحملہ کر دیا اور اسے قبل کرنے کا ارا دہ کیا اور نصاریٰ نے بھی اس کے باشندوں کو مدودی' اس نے اس بارے میں خلیفہ کواطلاعی خطالکھا تو اس نے اسے لکھااور تھم ویا کہ وہ ان سے جنگ کرے اوراس نے دمشق کے والی کوخط لکھا کہ وہ اپنی فوج سے اسے مدد دے تاکہ وہ اہل جمص کے خلاف اس کی مدد کرے۔ نیز اس نے اسے بیجی ککھا کہ وہ ان میں سے تین مشہور شرار تی اشخاص کوکوڑے مارے حتیٰ کہ وہ مرجا کیں پھرانہیں شہر کے دروازوں پرصلیب دے دےادران میں ہے دوسرے ہیں آ دمیوں میں ہے ہرایک شخص کو تین تین سوکوڑے مارے اورانہیں یا بحولا ک سام ای طرف بھیج دے اور وہاں جو بھی نصرانی ہے اسے باہر نکال دے اور جامع متحد کے پہلو میں ان کا جو برداگر جاہے اسے گرادے یا اسے معجد کے ساتھ شامل کر دے اور اس نے اس کے لیے پچاس ہزار درہم کا حکم دیا اور جن امراء نے اس کی مدد کی تھی ان کے لیے قیمتی عطیات کا تھم دیا۔ پس خلیفہ نے اس کے بارے میں اسے تھم دیا اس نے اس پڑمل کیا اور اس سال متوکل علی اللہ نے اہل بغدا د کے اعیان میں ہے ایک شخص کو جے نیسلی بن جعفر بن محمد بن عاصم کہا جاتا تھا مار نے کا حکم دیا اور اس نے اسے د کھ دہ مار دی۔

بیان کیا جاتا ہے کہاں نے بزارکوڑے مارے حتیٰ کہوہ مرگیا اور بیمز ااسے اس لیے ملی کہاس کے خلاف ستر ہ آ دمیوں نے شرقی جھے کے قاضی ابوحیان الزیادی کے یاس گواہی دی کہ وہ حضرت ابو بکر بنی کھنون عصرت عاکشہ شی کھٹا اور حضرت حفصہ وی دیں کو گالیاں دیتا ہے قاضی نے اس معاملہ کو خلیفہ تک پہنچایا تو بغداد کے نائب محمد بن عبداللہ بن طاہر بن حسین کے پاس خلیفہ کا خط آیا جس میں اس نے اسے حکم دیا کہ وہ اے لوگوں کی موجود گی میں حد دشنام لگائے پھراہے کوڑے مارے حتی کہ وہ مر جائے اوراسے دجلہ میں پھینک دیا جائے اوراس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تا کہ طحدین اورمعاندین اس کام ہے باز آ جائیں سو اں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا' اللہ اس کا برا کرے اور اس پرلعنت کرے اور اگر اس قتم کے خفس نے حضرت عا کشہ ڈیسٹ پر تہمت لگائی ہوتو بالا جماع اس کی تکفیر کی جائے گی اور حضرت عائشہ جی ﷺ کے سوا جوامہات المومنین ہیں ان کے بارے میں دوقول ہیں اور سیح قول یہی ہے کہاس کی بھی تکفیر کی جائے گی کیونکہ وہ بھی رسول کریم مُثَاثِیْجِم کی بیویاں ہیں۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ اس سال بغداد میں ستار ہے ٹو نے اور ہے جادی الآخرۃ کی پہلی رات کا واقعہ ہے کہ اس کر ماہ اگست میں اوکوں پرشد مد بارش ہوئی اور اس میں بہت ہے بانو رمر کئے خصوصا تیل بہت مرے ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس سال روم ہوں نے میٹ زر بہ پر مارے آری کی اور وہاں جوزیاقوم کو اوگی موجود سے انہیں قیدی بنا بیا اور ان کی عور تو ل بچوں اور چو پاؤں کو پکڑ کرائے لے گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس سال با دطر طوت میں چیف جسٹس جعفر بن عبد الواحد کی موجود گی میں خلیفہ کی اجازت ہے اور ابن ابی الشوار ہی کیا بیان ہے کہ اس سال با دطر طوت میں چیف جسٹس بعفر بن عبد الواحد کی موجود گی میں خلیفہ کی اجازت ہے اور ابن ابی الشوار ہی کیا بیات میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان فدید کالین دین ہوا۔ مسلمان مردقید یوں کی قدرہ ۵ کہ اور کو بیش کرتی اور وہ تقریباً میں ہزار سے اور جو نصر انبت کو قبول کرتا اسے چھوڑ دیتی اور دومروں کو آل کردیتی اور اس نے اور اس نے اور اس نے اور اس کی بیانوسو تھے۔ ہزار آ دمیوں کو آلی کیا اور بیمروز ن تقریباً نوسو تھے۔ ہزار آ دمیوں کو آلی کیا اور بیمروز ن تقریباً نوسو تھے۔ ہزار آدمیوں کو آلی کہ اور ان میں سے بیلوگ باقی ہے جن کا فدید یا گیا اور سیمروز ن تقریباً نوسو تھے۔

اوراس سال البجہ نے سرز مین مصر کی فوج پر غارت گری کی اوراس سے قبل البجہ مسلمانوں سے مصالحت کی وجہ سے جنگ نہیں کرتے تھے پس انہوں نے سلح کوتوڑ دیا اوراعلانہ پخالفت کی اورائیجہ بلاد مخرب کے عشیوں کی ایک جماعت ہے اوراس طرح نو بہ شنون' زخر پر' کیسوم اور بہت ہی تو میں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اوران لوگوں کے علاقے میں سونے اور جواہرات کی کا نمیں ہیں اوران پر ہرسال ان کا نوں سے دیار مصر کی طرف ٹیس بھیجنا واجب تھا اور جب متوکل کی تعکومت آئی تو متعدد سالوں سے جو چیز ان پر واجب تھی انہوں نے اس کی اوائیگی سے انکار کر دیا تو مصر کے نائب یعقوب بن ابراہیم بازعنیس جو ہادی کا غلام اور قوصرہ کے نام سے مشہور تھانے متوکل کو میساری صورت حال لکھیجی جس سے متوکل کو بہت غصہ آیا اوراس نے البجہ کے معاسلے میں مشورہ کیا تو اسے بتایا گیا یا امیر الموشین ! وہ شر بان اور صحر آئی لوگ ہیں اور ان کے علاقے دور در از اور ہے آب ہیں اور ان کے متا بلہ میں جانے والی فوج کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پر اپنے قیام کے لیے کھا نا اور پائی ساتھ لے جائیں۔ اس بات نے اسے ان کی طرف فوج سیجنے سے روک دیا۔ پھراسے اطلاع ملی کہ وہ الصحید کی اطراف میں غارت گری کرتے ہیں اور اہل مصر اپنے بچوں کے بارے میں ان سے خوفردہ ہیں' مواس نے حمد بن عبداللہ تی کوان سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا اور اسے ان کی طرف قد می میں معالے قدی کی بارے میں ان سے خوفردہ ہیں' مواس نے حمد بن عبداللہ تی کوان سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا اور اسے علاقے سے ملحقہ تمام علاقے کی نیا بت بھی دے دی اور اس نے عمال مصر کولکھا کہ اسے جس قد رکھانے وغیرہ کی ضرورت ہو وہ اس کیا کہ دور کر سے

پس وہ ردانہ ہوا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کی فون بھی دوانے ہوئی جوان علاقوں ہے اس کے ساتھ آ ملے تھے حتی کہ وہ بیس ہزار سوار وں اور پیا دوں کے ساتھ ان کے علاقے میں داخل ہوا اور سات کشتیوں میں اپنے ساتھ کھانا اور سالن بھی لے گیا اور وہ جولوگ موجود تھا س نے انہیں تھم دیا کہ وہ ان کے ساتھ سمندر میں داخل ہوجا کیں اور جب وہ بلا دالیجۃ کے درمیان بہنی جائے تو وہاں اسے وہاں آ ملیں پھروہ چل پڑا حتی کہ ان کے شہروں میں داخل ہو گیا اور ان کی کا نوں سے آگر رگیا اور شاہ البحۃ جس کا نام علی بابا تھا ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ جو محمد بن عبداللہ فی کی فوج سے کئی گنا زیادہ تھی اس کے مقابلہ میں آیا اور وہ مشرک لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بادشاہ مسلمانوں سے ٹال مٹول کرنے لگا لگا تا کہ ان کا تو شدختم ہوجائے اور وہ

انہیں ہاتھوں ہے ہی کیڑ کیں اور جب مسلمانوں کے باس جونو شیقھاوہ ختم ہو گیا تو حبشیوں نے ان کالا کچے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نصل ہے ان کشتیوں کو پہنچا دیا جن میں کھانا ' کھجوریں اورتیل وغیر وضرورت کی بہت ی اشیاءتھیں' امیر نے مسلمانوں میں ان کی نیرورت کے مطابق انہیں تقلیم کردیا اور حبثی مجبوک ہے ملمانوں کے ہلاک ہونے سے مایوں ہوگئے تقیقو انہوں نے میلمانوں ے جنگ کے لیے تاری کر لیاوران کی سواری اونٹ تھے جووو غلاقتم کے تھے اور براگذ ولواور بہت ڈر لوک تھے ووجس چز کود کیجتے یا بینتے اس ہے بھاگ جاتے اور جب لڑائی کا دن آیا تو امیر انسلمین ان سب گھنٹیوں کی طرف گئے جوفوج میں ان کے یا ستھیں اورانہیں گھوڑ وں کی گردنوں میں ڈال دیا اور جب معرکه آرائی ہوئی تو مسلمانوں نے یکبارگی حملہ کیا توان کے اونٹ ان گھنٹیوں کی آ واز ہے ان کو لے کر ہرطرف کو بھاگ اٹھے اور وہ مختلف سمتوں میں بکھر گئے اورمسلمانوں نے ان کا تعاقب کیاوہ جے چا ہے قتل کر دیتے اوران میں ہے کو کی بھی نہ بچا'اللہ کے سواکسی کوعلم نہیں کہ انہوں نے کتنے آ دمیوں کوتل کیا' پھر صبح ہو کی تو وہ پیاوہ ہو کر جمع ہو گئے تو تتی نے انہیں وہاں سے آ دبایا جہاں سے انہیں معلوم بھی نہ تھا اور اس نے ان کے باقی ماندہ عوام کوتل کر دیا اور ان کے بادشاہ کوامان دے کر پکڑ لیا اور ان کے ذمہ جوادا کیگی تھی وہ اس نے اداکی اوروہ اے قیدی بنا کرایے ساتھ خلیفہ کے پاس کے گیا اور بیمعرکہ آرائی اس سال کے پہلے دن ہوئی اورخلیفہ نے اسے پہلے کی طرح اس کے علاقے کا امیر بنا دیا اور ابن القمی کو اس نواح کی امارت اور دیچه بھال سپر دکر دی۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے اس سال بعقوب بن ابراہیم نے جوقو صرہ کے نام سے مشہور تھا جمادی الآخرۃ میں وفات یا کی ادر پیخف متوکل کی طرف ہے دیارمصر کا نائب تھا اور اس سال عبداللہ بن محرز ابن داؤد نے لوگوں کو حج کروایا اور حج کے اجتماع کے واقعات اور مکہ کے رائے کے والی جعفر بن وینار نے بھی حج کیا اورا بن جربر نے اس سال میں کسی محدث کی وفات کو بہان نہیں كيا اوراعيان ميں ہے حضرت امام احمد بن حنبل جبارہ بن المغسل الحمانی' ابوثوبیۃ الحلی' عيسیٰ بن حمادسجادہ اور يعقوب بن حميد ' کا سب نے وفات یائی۔

# حضرت امام احد بن عنبل:

احمد بن محمد بن حنبل بن بلال اسد بن ادريس بن عبدالله بن حيان بن عبدالله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن الل بن تعليه بن عكابه بن صعب بن على بن بكر بن واكل بن قاسط بن منب بن اقصى بن وعمى بن حديله بن اسد بن ربيعه بن فز ار .ن · عد بن عدمان بن ادبن ادو بن البمنيع بن حمل بن النب بن قيدار بن اساعيل بن ابراميم خليل عليهاالسلام \_ ابوعبدالله الشيباني ثم المروزي ثم البغدادي طافظ كبير الوكريبيق نے اس كتاب ميں جے اس نے مناقب احد ميں تاليف كيا ہے أسيز شخ حافظ ابوعبدالله الحكم مولف المستدرك سے روایت كر كے اس طرح آپ كنسب كوبيان كيا ہے اورامام احمد كے بيٹے صالح سے روایت ک گئی ہے کہاں نے بیان کیا کہ میرے باپ نے اس نسب کومیری ایک کتاب میں دیکھا تو فر مایا تواس سے کیا کرر ہاہے؟ اورنسپ كاانكارنيكيابه

مؤرضین نے بیان کیا ہے کہ آپ کے باپ آپ کومرو سے لائے اس وقت آپ حمل میں تھے اور آپ کی والدہ نے رہیج

الاولى ١٦٢ جيس بغداديس آپ کوجنم ديا اور آپ تين سال کے تھے که آپ کے والدو فات پا گئے۔

صالے نے اپنے باپ کے حوالے سے میان کیا ہے کہ میر سے دونوں کا نوں کو پیسید کران میں دونی ذال دیے گئے اور ہا ہے میں بڑا ہو گیا تو آپ نے وہ دونوں موتی مجھے دے دیئے اور میں نے انہیں تمیں درہم میں فروخت کر دیا ابو مبدانشدا، م احمد ان آ نے 1ار تیج الا ول ۴۴۴ھے کو بروز جمعہ کے سال کی عمر میں وفات یا تی۔

اور آپنومری میں قاضی ابولیسف کی مجلس میں آیا جاتا کرتے تھے' پھر آپ نے آنا جانا چھوڑ دیا اور سائ صدیث ن طرف متوجہ ہو گئے اور آپ نے اپنے مشائخ سے سب سے پہلاساع حدیث عماج میں کیا۔ پھر اواج میں کیا اور اس سال ولید بن مسلم نے جج کیا' پھر آپ نے لاواج میں کیا اور بےواج میں اعتکاف بیٹے' پھر 191ھ میں آپ نے تج کیا اور 199ھ میں عبدالرزاق کے پاس یمن کی طرف سفر کیا اور اس سے آپ نے اور کیجی بن معین نے اور اسحاق بن را ہویہ نے لکھا۔

امام احد نے بیان کیا ہے کہ میں نے پانچ ج کئے جن میں سے تین پیادہ پاکئے اوران میں سے ایک ج میں میں نے تمیں درہم خرج کئے آپ فر ماتے ہیں کوفد کی طرف گیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں کوفد کی طرف گیا اور میں ایک گھر میں تھا اور میرے مرکے نیچے این تھی اورا گرمیرے پاس نوے درہم ہوتے تو میں جربر بن عبدالحمید کے پاس ری کوکوچ کرجا تا اور ہمارے بعض اصحاب چلے گئے لیکن میں نہ جاسکا کیونکہ میرے یاس کوئی چیز نہھی۔

اورابن ابی جاتم نے اپنے باپ سے بحوالہ حرملہ بیان کیا ہے کہ بیس نے امام شافعی کو بیان کرتے ساہے کہ آپ نے فرمایا جھے سے امام احمد بن طنبل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے پاس معرآ کیں گے گروہ نہیں آئے ابن ابی جاتم نے بیان کیا ہے بوسکتا ہے کہ مالی کی نے آپ کو وعدہ وفائی سے روک دیا ہواور حضرت امام احمد بن طنبل نے بلاد آفاق میں چکر لگایا اور اپنے زمانے کے مشاکخ سے سائ کیا اور جب کہ آپ ان سے سائ کررہے تھے اس حالت میں بھی وہ آپ کی عزت واحر ام کرتے تھے اور ہمارے شخ نے اپنی کتاب تبذیب میں آپ کے شیوٹ کے اساء حروف ابجد کے مطابق مرتب کئے ہیں اور ای طرح آپ سے روایت کرنے والوں کے نام بھی مرتب کئے ہیں' امام بیم ٹی نے امام احمد کے شیوٹ کے ذکر کے بعد بیان کیا ہے کہ امام احمد بن طنبل نے المسند اور دوسری کتب میں حضرت امام شافع گے سے روایت بیان کی ہے اور انساب قریش کے بارے میں آپ سے پچھ با تیں اند کی تیں اور آپ نے ان سے فقہ بھی کی سے جس میں وہ مشہور ہیں اور جب حضرت امام احمد نے وفات پائی تو لوگوں نے آپ کے ہیں امام شافع کے دور سالے'' القد بھہ والمخبر یدہ' یائے۔

میں کہتا ہوں امام شافع نے جو پھے روایت کیا ہے اسے پہتی نے الگ بھی بیان کیا ہے اور وہ احادیث جوہیں تک بھی نہیں پہنچیں اور سب سے اچھی حدیث وہ ہے جے ہم نے عن امام احمد عن الشافعی عن مالک بن انس عن الزہری عن عبد الرحمٰن بن کعب بن مالک عن ابید روایت کیا ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے نے فرمایا مومن کی روح ایک پر ندہ ہے جو جنت کے درخت کے ساتھ لاکا ہوا ہے حتیٰ کہ وہ اسے اٹھنے کے روز اس کے جسم میں واپس کرے گا اور جب امام شافعی نے والے میں مصر کا دوسر اسفر کیا تو آپ نے امام احمد کی عرقیں سمال سے او پر تھی اور آپ سے فرمایا۔ اے عبد اللہ جب تہمارے یاس صبح حدیث ہو

تواہے مجھے بتانا' میں اس کے پاس جاؤں گا خواہ وہ کجازی ہو ماشامی' عراقی ہو یا کینی لینی آپ ان حجازی فقہا ء کی بات نہیں کہتے جو سرف نجاز ایول کی روایت قبول کرتے ہیں اوران ہے مواد وسروں کی احادیث نوامل کتاب کی احادیث کا مرتبہ دینے ہیں ۔ نسزت امام شافعی کا حضرت امام احمدُ و میاً کہنا 'عفرت امام اتمد کی تعظیم اور احلال نے لیے ہے اور آپ کا مرتبہ ان کے ہاں رہے کہ جب آ پ کل حدیث کوچنی یا ضعیف قرار دینے تو آ پ کی طرف ربون کرتے اور آئمہاورعلاء کے نز دیک بھی امام احمد کا یہی مقام صا جبیہا کہ انہی وہ تعریف بیان ہوگی جو آئمہ نے آپ کی بیان کی ہے اور انہوں نے علم اور حدیث میں آپ کے علوم مرتبت کا اعتراف کیا ہے اور آپ کے زمانے میں بھی آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئتھی اور آپ کی جوانی میں ہی آپ کا نام آفاق میں مشهور ہو گیا تھا۔

پھر بیہجی نے ایمان کے بارے میں امام احمد کا کلام بیان کیا ہے کہ وہ قول عمل ہے جو بوھتا اور کم ہوتا رہتا ہے اور قرآن کے بارے میں آپ کا یہ بیان ہے کہ کلام اللہ غیر مخلوق ہے اور آپ نے ان لوگوں کی بات کا بھی ا نکار کیا ہے جو کہتے ہیں کہ قر آ ن کا لفظ بولنامخلوق ہےاوران کی مرادقر آن ہی ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ ابوعمارہ اور ابوجعفر نے بیان کیا ہے کہ احمہ نے ہمارے شیخ سراج کو بحوالہ احمد بن حنبل بنایا کہ آ ہے نے فرمایالفظ محدث ہے اور آپ نے اللہ کے قول:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَولِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِينٌ عَتِيدٌ ﴾ .

سے استدلال کیا ہے اور فرمایا لفظ آ دمیوں کا کلام ہے اور دوسرول نے احد سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن میں غیر مخلوق ہی دخل پاسکتا ہے اب رہے ہمارے وہ افعال تو وہ مخلوق ہیں۔

میں کہتا ہوں امام بخاری نے بندوں کے افعال کے بارے میں اس مفہوم کو بیان کیا ہے اور اسی طرح صحیح میں بھی اس کا ذکر كيا ہے اور آپ كے اس قول سے استدلال كيا ہے:

زينوالقرآن باصواتكم.

''لعنی قرآن کواین آوازوں ہے زینت دو''۔

اس لیے گئی آئمہ نے کہا ہے کہ کلام کلام باری ہے اور آواز آواز قاری ہے اوراس طرح بیری نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ اوريبيق في ابوالحن ميموني كطريق يب بحوالداحد بيان كياب كدجب جميدة آب ك خلاف الله ك قول:

﴿ مَا يَاتِيهِمُ مِنُ ذِكْرِ مِّنْ رَّبِّهِمُ مُحُدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوٰهُ وَهُمُ يَلْعَبُونَ ﴾ .

سے جت یکڑی تو آپ نے فرمایا ہوسکتا ہے کہ اس کا ہماری طرف اتار نامحدث ہوخود ذکر محدث نہیں ہے اور صبل نے احمہ ے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہوسکتا ہے کہ قر آن کے علادہ کوئی ذکر ہواوروہ رسول الله مظافیظ کا ذکر ہوسکتا ہے یا آپ کا ان کو وعظ کرنا ہو۔ پھر بیہجتی نے امام احمد کا کلام دارآ خرت میں رؤیت الٰہی کے بارے میں بیان کیا ہے اور رؤیت کے بارے میں حضرت صهیب من الشائد کی حدیث سے جمت پکڑی ہے اور وہ رؤیت اضافہ ہے اور آپ کا کلام نقی تشبیداورعلم کلام میں مشغولیت ترک

کرنے اور کتاب وسنت میں جو پچھ حضرت نبی کریم مظافیۃ اور آپ کے اصحاب سے بیان ہواہے اس سے تمسک کرنے کے بارے بی ہے اور نتری نے حاکم سے تن ابی ممرو بن انسما ک تن شیل روایت و ہے کہ مضرت امام احمد بن شیل نے اللہ تعالیٰ کے قول م ﴿ وَجَمَاءَ ذِمْک ﴾ .

کی تاویل کی ہے کداس کا تواب اے گا۔ پھر نیمتی نے بیان کیا ہے اس استاد میں کچھ شرنیمیں پایا جاتا۔

اوراحد نے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزد کیا چھا ہے اور جے وہ براسمجھیں وہ اللہ کے نزدیک انجھا ہے اور جے وہ براسمجھیں وہ اللہ کے نزدیک انجھا ہے اور جے وہ براسمجھیں وہ اللہ کے نزدیک انجھا ہے اور سب صحابہ نے خطرت ابوبکر جی افتاد کو خلیفہ بنانا انجھا سمجھا یہ اساد صحیح ہے میں کہتا ہوں اس صدیث میں حصرت صدیق شین مندینہ کی تقدیم کے بارے میں صحابہ نے اجماع کو بیان کیا گیا ہے اور بات وہی ہے جو حضرت ابن مسعود میں شینہ نے بیان کی ہے اور جب امام احد مصل سے گزرے تو آپ نے فرمایا اور آزمائش کے زمانے میں آپ کو میان کیا ہے اور بیات وہی خطرت ابن کی صراحت کی ہے اور جب امام احد مصل سے گزرے تو آپ نے فرمایا اور آزمائش کے زمانے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مامون کے پاس بھیجا گیا اور عمر و بن عثمان بن من مصل نے آپ کے پاس آ کر پوچھا خلافت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر مضرت عمل می شافید کھر حضرت عمل می شافید کو حضرت عمل می شافید کو حضرت عمل می شافید کو مقدم کیا ہے۔

عثمان میں مقدم کرے اس نے اصحاب شور کی پرعیب لگایا کیونکہ انہوں نے حضرت عمان می شافید کو مقدم کیا ہے۔

آپ کا تھو کی اور زمد و تفتیق فی اور زمد و تفتیق فی اور زمد و تفتیق فی اور زمد و تفتیق فیک اور زمید و تفتیق فی اور زمید و تفتیق فیک اور زمید و تفتیق فیکھ کے میں آپ کے تفتی فیکھ کے دور نو میں کے تفتی فیکھ کے دور نو میں کے تفتی فیکھ کے دور نو میں کے تفتی کی دور نو میں کے تفتی فیکھ کے دور نو میں کے تفتی کی دور نو میں کے تفتی کی دور نو میں کے دور نو میں کے دور نو میں کے تفتی کی دور نو میں کے دور نو میں کے تفتی کی کر دور نو میں کے تفتی کی دور نو میں کے دور نو میں کے تفتی کی کر دور نو میں کے تفتی کی کر دور نو میں کر دو

بیہتی نے مزنی کے طریق سے بحوالہ امام شافعی روایت کی ہے کہ آپ نے رشید سے کہا کہ یمن قاضی کامختاج ہے اس نے آپ سے کہا آپ کسی آ دمی کو منتخب کریں ہم اسے یمن کا قاضی بنا ویتے ہیں۔ حضرت امام شافعی نے امام احمد بن خنبل سے جو آپ کے پاس علم حاصل کرنے والے لوگوں کے ساتھ آ یا جایا کرتے تھے فر مایا کیا آپ یمن کی قضاء قبول نہیں کریں گے؟ تو آپ نے اس سے شدیدا نکار کیا اور امام شافعی سے کہا میں آپ کے پاس دنیا سے برغبت کرنے والاعلم حاصل کرنے آتا ہوں اور آپ مجھے قضا سنجالنے کا تھم دیتے ہیں اور اگر ملم حاصل کرنے کی بات نہ ہوتی تو ہیں آج کے بعد آپ سے بات نہ کرتا تو حضرت امام شافعی ہے۔

میرے والدفوج کے ساتھ خلیفہ کے پاس سولہ دن کلمبرے رہے اور ان دنوں میں آیے نے صرف ۴ 🖈 ستو کھائے۔ آپ ہرتین را تواں کے بعد شمی بھرستواس سے بھا نک لیتے حتی کہ آپ اپنے کھروا پس آ گئے اور چیدماہ بعد آپ کی صحت واپس آنی اور میں نے و کھا آپ کے گوشہ ہائے چیٹم آپ کے ڈھیلوں میں جھنس گئے ہیں' ہیمجی نے بیان کیا ہے کہ فلیفہ آپ کے یاس وستر نوان جمیعا کرتا تھا جس میں مختلف قتم کی چیزیں ہوا کرتی تھی اور حضرت امام احمداس سے بچپزئییں لیتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک وفعہ مامون نے اصحاب حدیث میں سوناتقتیم کرنے کے لیے بھیجاان سب نے سونا لے لیا مگرا مام احمد بن حنبل نے ا**ے لینے سے ا** نکار کردیا اورسلیمان شاذکونی نے بیان کیا ہے میں حضرت امام احمد کے حضور حاضر ہوا تو آپ نے تا نے کا ایک برتن یمن میں ہمار ہے یاس رہن رکھااور جنب آپ اس کے پاس اسے چھڑانے آئے تواس نے آپ کے لیے تانبے کے دوبرتن نکا لےاور کہاان دونوں میں ہے اپنا برتن لے کیجیے تو آپ کواشتیاہ ہوگیا کہ ان دونوں میں ہے آپ کا برتن کون سا ہے اور آپ نے فر مایا تو میری طرف ے اوراس کے چھڑانے سے بری ہے اوراسے چھوڑ کر چلے گئے۔

اورآ پ کے بیٹے عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم واثق کے زمانے میں بہت تنگی میں تھے تو ایک شخص نے میرے باپ سے کہا · میرے پاس جار ہزار درہم ہیں جو مجھےائیے باپ کی ور<del>بعث</del>ت سے ملے ہیں اورصد قد اورز کو ۃ کےنہیں ہیں اگر آ پ پیندفر مائیں تو انہیں قبول فرمائیں آیے نے ان کے قبول کرنے سے اٹکار کر دیا اور جب کچھوفت کے بعد ہم نے اس بات کا ذکر کیا تو میرے والد نے فر مایا اگر ہم انہیں قبول کر لیتے تو وہ ختم ہوجاتے اور ہم انہیں کھا جاتے۔

اورایک تا جرنے آپ کودس ہزار درہم کی پیش کش کی جواہے اس سامان سے نفع میں حاصل ہوئے جواس نے آپ کے نام سے تجارت میں لگایا تھا آپ نے ان کے قبول کرنے سے اٹکار کر دیا اور فرمایا جمارا گز رجور ہا ہے اللہ تعالیٰ تیرے ارا دے کی تجھے جزائے خیر دے اور ایک اور تاجرنے آپ کوتین ہزار دینار پیش کے تو آپ نے ان کے قبول کرنے ہے اٹکار کر دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے اوراسے چھوڑ دیا اور یمن میں امام احمہ کا خرچہ ختم ہوگیا تو آ ہے کے شخ عبدالرزاق نے آ ہے کوشھی بجر دنا نیر پیش کئے آب نے فر مایا ماراگزر مور باسے اور انہیں قبول ند کیا۔

یمن میں آپ کے کیڑے چوری ہو گئے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور دروازہ بند کرلیا اور آپ کے اصحاب نے آپ کو تم پایا تو وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے بوچھا تو آپ نے انہیں بتایا' انہوں نے آپ کوسونا پیش کیا گر آپ نے ا ہے قبول نہ کیا اوران سے صرف ایک دینار قبول کیا تا کہاس کا اجر مطح تو آپ نے ان کے لیے اجراکھ دیا۔

ا درابودا ؤدیے بیان کیا ہے کہ حفرت احمد کی مجالس' آخرت کی مجالس تھیں اوران میں دینوی امور کا کچھے ذکر نہ ہوتا تھا اور میں نے حضرت امام احد کو کبھی دنیا کا ذکر کرتے نہیں دیکھا اور پہنی نے روایت کی ہے کہ حضرت امام احمہ ہے تو کل کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فر مایالوگوں سے مایوس ہوکر دیکھنے کوٹرک کرنا تو کل ہےاس سے دریافت کیا گیا اس پر کوئی ولیل ہے؟

<sup>●</sup> مدایک پیانہ ہے جس کی مقدارانل تجاز کے نز دیکس<sup>سا/</sup> رطل اورائل عراق کے نز دیک ارطل ہے اور رطل یونے سولہ اونس کا ہوتا ہے ۔ مترجم ۔

آ پ نے فر مایا ہاں حضرت ابراہیم علیظ کو نجیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو جبریل آپ سے ملے اور کہنے لگے کیا کوئی کام ہے؟ آپ علیظ نے فر مایا آپ سے کوئی کام نہیں جبریل نے کہا جس سے آپ کو کام ہے اس سے یو چھٹے آپ نے فر مایا نجھے وی دو کام لیاندین جواب لیندین ۔

اورابو بعنم محد بن ایم بیت با بعنارے روایت ہے کہ ہم سرمن رائی میں حضرت امام احمد بن سنبل کے ساتھ ہے ہم نے عرض کیا ہمارے لیے اللہ ہے دعا کے بیتا ہے۔ پی تو ہمیں اس کیا ہمارے لیے اللہ ہے دعا کے بیتا ہے۔ پی تو ہمیں اس بات پر قائم کروے جسے تو ہمیشہ پسند کرتا ہے پھر آپ خاموش ہو گئے تو ہم نے کہا مزید دعا فرما ہے' آپ نے فرمایا اے اللہ ہم اس قدرت کے ساتھ بچھ سے سوال کرتے ہیں جس سے تو نے زمین وآسان کو کہنا ہے (خوشی یا ناخوشی سے چاآؤ' ان دونوں نے کہا ہم فری توشی نوشی آئے بات اللہ! ہم محتابی خوشی خوشی آئے ) اے اللہ! ہم سے اپنی رضا مندی کی تو فیق دے۔ اے اللہ! ہم محتابی سے تیری پناہ ما گئے ہیں اور سرف تیری محتابی کے خوا ہاں ہیں اور ذلت سے تیری پناہ ما تھی ہم سرکش ہوجا کیں اور نہ کہ ہم ہم کرش ہوجا کیں اور نہ کی کہا ہم کا دیا دہ نہ دے کہ ہم سرکش ہوجا کیں اور نہ کہ کہ کہول جا کیں اور ہمیں اپنی رحمت اور وسعت رزق سے اتناوے جو ہماری دنیا ہیں ہمارے لیے کفایت کرے اور تیرے فضل سے غنی کردے۔

بیہ بی نے بیان کیا ہے ابوالفضل متیں نے امام احمد سے روایت کی ہے کہ آپ بجود میں بیدعا کرتے تھے اے اللّٰداس امت کا جو شخص حق پرنہیں اور وہ اپنے آپ کوحق پر خیال کرتا ہے اسے حق کی طرف واپس لاتا کہ وہ اہل حق میں سے ہو جائے اور آپ فر مایا کرتے تھے اے اللّٰہ!اَکر تو محمد سُلَا تَیْرَافِم کی امت کی طرف سے فدیہ قبول کرے تو مجھے ان کا فدیہ بنادے۔

اورصالح بن احمد نے بیان کیا ہے کہ میرے والدکسی کو وضو کا پانی نکالئے کے لیے نہیں بلایا کرتے تھے بلکہ آپ خودیہ کا م کیا کرتے تھے اور جب و ول بھرا ہوا نکا تا تو الحمد للہ کہتے میں نے کہاا ہے میرے باپ اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فر مایا اے میرے بلٹے کیا تو نے اللہ کا تو انہیں سنا:

﴿ اَرَءَ يُتُمُ إِنُ اصْبَحِ مَآؤُكُمُ غَوْرًا فَمَنُ يَّاتِيكُمُ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴾ .

"" تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا پانی خشک ہوجائے تو تمہارے پاس کون میٹھا یا فی لائے گا"۔

اوراس ساب میں آپ کے بہت ہے واقعات بیان کئے گئے ہیں اور حضرت امام احد نے زید کے بارے میں ایک عظیم جامع کتاب کھی ہے۔ نہآ ہے سے پہلے کی نے اس کی نقل کھی ہے اور نہ اس میں آپ کوکوئی مل سکا ہے۔

اوراساعیل بن اسحاق السراج نے بیان کیا ہے کہ امام احمد بن ضبل ؓ نے جھے فر مایا جب حارث مجالسی آپ کے گھر آئیں تو کیا آپ جھے انہیں دکھا سکیں گے؟ ہیں نے کہا ہاں اور ہیں اس بات سے خوش ہوا پھر ہیں حارث کے پاس گیا اور ہیں نے ان سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آج شب آپ اور آپ کے اصحاب میرے ہاں تشریف لائیں' آپ نے فر مایا وہ بہت ہے آدی ہیں' ان کے لیے کھجوریں اور کمائی حاضر کرنا اور جب مغرب وعشاء کے درمیان وقت آیا تو وہ آگئے اور امام احمد ان سے پہلے آگر ایک کمرے میں بیٹھ گئے جہاں سے وہ انہیں دیکھتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے اور وہ آپ کوئیں دیکھتے تھے اور جب انہوں نے عشاء

کی نماز پڑھی تو انہوں نے اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی بلکہ آ کر حارث کے سامنے سر جھکا کر خاموشی ہے بیٹھ گئے گو ہا ان کے سرول پر برندے ہیں اور جب نصف شب کے قریب وقت ہوا تو ایک شخص نے آپ سے مسئلہ یو جھا تو حضرت حارث اس براور ا سے متعلقات زید تقویٰ اورفیعت پر نشتگو کرنے نگیتو ایک شخص رونے نگا اور دوسرا آ واز سے رونے نگا اور تیسرا چلانے نگا۔ راومی بیان کرتا ہے میں بالا خانے برحضرت امام احمد کے پاس گیا تو آ ہے بھی گرید کناں تھے' قریب تھا کہ آ ہے بہوش ہوجا 'میں پھروہ صبح تک مسلسل اس حالت میں رہےاور جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے بوجھا اے ابوعبداللہ! آپ نے انہیں کیسا پایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے زید کے بارے میں اس شخص کی مانند کسی کو گفتگو کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے ان لوگوں کی ما نندکسی کودیکھا ہے'اس کے باو جود میری رائے تیرے بارے میں پیہے کہ تو ان سے ملا قات نہ کیا کر۔

بہتی نے بیان کیا ہے ہوسکتا ہے کہ آپ نے ان کی صحبت کواس لیے پیندند کیا ہو کیونکہ حارث بن اسدا گر چہزا ہدتھا مگراس کے پاس کچھکم کلام بھی تھااور حضرت احمداہے پیندنہیں کرتے تھے یا آپ نے اس کے لیےان کی صحبت اس لیے ناپیند کی ہو کہ و ہ ز ہدوتقویٰ کے جس طریق برقائم ہیں بیاس پرنہیں چل سکے گامیں کہنا ہوں بلکہ آپ نے اسے اس لیے ناپند کیا ہے کہان کے کلام میں ایبا تقضف' زیداورملوک کی شدت یائی جاتی ہے جوشرع' تدقیق اور دقیق وبلیغ محاسبہ نے مرادنہیں لی اور نہاس کے متعلق کوئی تحكم آيا ہے۔ يہى وجہ ہے كہ جب ابوز رعد رازى ٔ حارث كى كتاب ' الرعاية' ، ہے آگاہ ہوئے تو انہوں نے فر مايا يہ بدعت ہے پھر اس نے اس شخص سے جو کتاب لا یا تھا فر ما یا تجھ پراس طریق کواختیار کرنالا زم ہے جس میر مالک وری اوزاعی اورلیٹ قائم تھے اور

اورابراہیم الحربی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بیان کرتے سنا اگرتو جاہے کہ اللہ اس بات پر ہمیشہ قائم رہے جسے تو پسند کرتا ہے تو تو ہمیشہ اس بات پر قائم رہ جسے وہ پسند کرتا ہے اور فرمایا فقریر صبر کرنا ایک ایسا مرتبہ ہے صرف ا کا برحاصل کرتے ہیں اور فر مایا فقر تو ٹگری ہے افضل ہے بلا شبہاس برصبر کرنا مرارت ہے اور اس برگھبرا ناشکر کا ایک حال ہے اور فرمایا میں کسی چیز کوفقر کی نضیلت کے ہرابر قر ارنہیں دیتااور آپ فرمایا کرتے تھے انسان پر واجب ہے کہوہ ناامیدی کے بعد رزق کو قبول کرے اور جب اسے طبع اور تلاش آ گے کرے تو اسے قبول نہ کرے اور آپ دنیا سے کم کو پیند کرتے تھے تا کہ حساب کو ملکا کریں۔

ا براہیم نے بیان کیا ہے کدا یک شخص نے حضرت امام احمدہے کہا بیعلم آپ نے اللّٰہ کے لیے سیکھا ہے؟ امام احمد نے فر مایا پیہ شرط شدید ہے لیکن مجھے ایک شےمحبوب ہے اور میں نے اسے جمع کرلیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا بداللّٰہ کوعزیز ہے لیکن مجھے ایک چیزمحبوب ہے اور میں نے اسے جمع کرلیا ہے۔

اور بیمق نے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضرت امام احمد کے پاس آیا اور کہنے لگامیری ماں بیس سال سے بھی اور اپا بج ہے اوراس نے مجھے آپ کے یاس بھیجا ہے تا کہ آپ اس کے لیے وعاکریں۔ آپ نے ناراضگی کے انداز میں فرمایا ہم اس بات کے زیاد دمختاج ہیں کہوہ ہمارے لیے دعا کرے بہنبت اس کے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ پھرآپ نے اس کے لیے اللہ سے دعا

کی وہ شخض اپنی مال کی طرف واپس آیا اور درواز ہ کھٹکھٹایا تو وہ اپنے پاؤل پر چل کراس کے پاس آئی اور کہنے گلی اللہ نے مجھے صحت دے دی ہے۔

روایت ہے کہ ایک سائل نے سوال کیا تو اہام نے اے ایک تعوادیا تو ایک شخص نے سائل کے پاس با کر کہا مجھے میکٹوا دے دوتا کہ میں تجھے اس کا معاوضہ دول جوایک درہم کے برابر ہوگا اس نے اٹکار کیا تو وہ پچاس درہم تک بڑھا اور وہا نکار کرتار با اور کہنے لگامیں بھی اس کی اس برکت کا خواہاں ہوں جس کا تو خواہاں ہے۔

# ابوعبدالله ام احد بن منبل كي آزمائش كابيان:

مامون معتصم پھرواثق کے زمانے میں قرآن عظیم کے سبب آپ کوطویل قیداورضرب شدیداور در دناک عذاب کے ساتھ قتل کی دھمکیوں اوران کی طرف سے لا پرواہی کرنے اورصراط متقیم پر قائم رہنے کے باعث بہت نکلیف پینچی اورامام احمد آیات قتلوہ اورا حادیث ماثورہ کے بیان کے مطابق عالم تھے اور آپ کواس بات کی اطلاع ملی جوآپ نے نوم ویقظ میں وصیت کی تھی تو آپ راضی ہو گئے اور ایمان واحتساب سے پچ گئے اور دنیا کی بھلائی اور آخرت کی آسودگی سے کا میاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کووہ چیز مہیا فر مائی جو اہل بلاء اولیاء کواصلی منازل تک پہنچاتی ہے اپنے محبوں کووہ کرامت الہی بغیر مصیبت کے عطاکر سے گا انشاء اللہ۔

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. أَلَمَ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُرَكُواْ اَنْ يَقُولُوا امَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعُلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ .

نيز فرما تاہے:

﴿ وَاصْبِرُ عَلَى مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْاُمُورِ ﴾ .

ہم نے جو پھی کھا ہے اس کے سوابھی اس مفہوم کی آیات ہیں اورامام احمد نے اپنے مند میں روایت کی ہے کہ محمد بن جعفر
نے شعبہ سے بحوالہ عاصم بن بہدلہ ہم سے بیان کیا کہ میں نے مصعب بن سعد کو بحوالہ سعد بیان کرتے سنا کہ آپ نے فر مایا کہ میں
نے رسول اللّٰہ سُؤُوَّ ہے پوچھا کون سے لوگ زیادہ تخت آز مائش والے ہوتے ہیں؟ آپ نے فر مایا انبیاء پھران سے مشابہ پھران
سے مشابہ اللّٰہ تعالیٰ آدی کو اس کے دین کے مطابق آزما تا ہے اگروہ کمزور دین ہوتو اسے اس کے مطابق آزما تا ہے اور اگروہ وین
میں مضبوط ہوتو اسے اس کے مطابق آزما تا ہے اور آدمی ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے جی کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس کے ذیبے
کوئی خطانہیں ہوتی۔

ادرمسلم نے اپن صحیح میں روایت کی ہے کہ عبدالوہا ب ثقیفی نے ہم سے بیان کیا کہ ابوب نے ابوقلاً بہسے بحوالہ حضرت انس ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ من شیخ انے فرمایا جس شخص میں تین با تیں موجود ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پالیتا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول دیگر چیزوں کی نسبت زیادہ محبوب ہوں اور یہ کہ وہ آ دمی سے صرف اللہ محبت کرے اور کفرکی طرف واپس جانے ک نسبت اے آگ میں بچینکا جانا زیادہ پند ہو جب کے قبل ازیں اللہ نے اسے اس سے بچایا ہو بخاری اور مسلم نے اسے تعجین میں بیان کیا ہے۔

اور ابن القاسم بغوی نے بیان کیا ہے کہ امام احمد بن ضبل نے ہم ہے بیان کیا کہ افراہ خیرہ نے ہم ہے بیان کیا کہ مضوان بین عمر و اسلسلی نے ہم ہے بیان کیا کہ عمر الکوفی نے ہم ہے بیان کیا کہ علام بن حمید نے ہم ہے بیان کیا کہ عمل نے حضرت معاذ بن جبل جی افراد کی بیان کرتے سنا کہ ہم نے صرف آز مائش اور فقند دیکھا ہے اور معاملہ شدت میں بڑھتا جائے گا اور نفوس بخل میں بڑھتا جائے کا اور بھو تھو گے اور جوتم ہولنا ک اور سخت امر دیکھو گے اس کے بعدتم اس سے سخت امر دیکھو گے۔

بغوی نے بیان کیا ہے کہ میں نے امام احمد کو بیان کرتے سنا ہے اے اللہ ہم راضی ہیں اور بیہج نے بحوالدر تیج روایت کیا ہے کہ جھے امام شافعی نے مصرے ایک خط دے کرامام احمد بن حنبل کے پاس بھیجا میں آ پ کے پاس آیا تو آ پ نماز فجر سے واپس آرہے تھے میں نے آ پ کوخط دیا آ پ نے پوچھا کیا تو نے اسے پڑھا ہے؟ میں نے کہانہیں آ پ نے اسے لے کر پڑھا تو آ پ کی آ تکھیں اشکبار ہو گئیں ۔ میں نے کہا اے ابوعبد اللہ اس میں کیا لکھا ہے آ پ نے فرمایا وہ بیان کرتے ہیں کہانہوں نے خواب میں رسول اللہ مُن اللہ من اللہ کوخط کھوا ورانہیں میراسلام کہونیز انہیں کہوعنقریب تم آ زمائے جاؤگے اور خلق قرآن کے قول کی طرف تہمیں بلایا جائے گا انہیں جواب نہ دینا' اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک تمہا را جھنڈ ابلندر کے گا۔

رئیج کابیان ہے میں نے کہابشارت کی حلاوت ہے تو آپ نے وہ قیص جوآپ کی کھال کے ساتھ تھی تارکراہے دے دی اور جب میں امام شافعی کے پاس واپس گیا تو میں نے انہیں سے بات بتائی تو آپ نے فرمایا میں تجھے اس قیص کے بارے میں دردمند نہیں کروں گا تواہے یانی ہے ترکر لے اور مجھے دے دے تا کہ میں اس سے برکت حاصل کروں۔

# آئمه الملسنت ك كلام سے فتنداور آزمائش كالخص:

قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ مامون معتز لہ کی ایک جماعت حاوی ہو چکی تھی اور انہوں نے اسے حق کے رائے سے باطل کی طرف منحرف کر دیا تھااورا سے خلق قر آین اور اللہ تعالیٰ سے صفات کی نفی کا قول خوبصورت کر کے وکھایا تھا۔

بین نے بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے بنوا میہ اور بنوعباس کے جو خلفاء ہوئے ہیں وہ سلف کے مذہب و منہاج پر تھے اور جب اس نے خلافت سنجالی تو یہ اس کے پاس انحظے ہوگئے اور انہوں نے اس قول پر آمادہ کر لیا اور استے یہ تول خوبصورت کر کے دکھا یا اور اتفاق سے رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس کا خروج طرطوس کی طرف ہوا تو اس نے اپنے بغداد کے نائب اسحاق بن ابر اہیم بن مصعب کو تھم دیتے ہوئے خط لکھا کہ وہ لوگوں کو خلق قرآن کے مسلم کی طرف وعوت و سے اور اس کا اتفاق اسے اپنی آخری عمر میں اپنی موت سے چند ماہ قبل ۱۲ سے میں ہوا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں جب خط پہنچا تو اس نے آئمہ حدیث کی جماعت کو بلایا اور انہیں اس کی طرف وعوت دی تو انہوں نے انکار کیا تو اس نے انہیں مار نے اور رسد بند کردینے کی

وہمکی دی اور اکثریت نے بادل نخواستہ جواب دیا اور اہام احمد بن ضبل اور محمد بن نوح جندی سابوری مسئسل انکار پر قائم رہے اور ان دونوں نوحیف نے جتم ہے اونٹ پر سوار کرا کر خفیف نے پاس پہنچایا گیا اور بید دونوں ایک اونٹ پر ایک کمل میں پا بجولاں ایک ورس سے کے ساتھ سال بھے اور جب بیکوفی کے علاقے میں ہے تھے جواب کے خلام ورس کے ساتھ سال بھے اور جب بیکوفی کے علاقے میں ہے تھے تو بدوئوں کے باس جائے جس ان کے لیے تھا ان دونوں نے باس آبیا اور آپ ہے کہنے لگا آپ لوکوں کے پاس جائے والے میں ان کے لیے منحوس نہ بنتا اور آپ آپ اور آپ اور جس بات کی طرف وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں اس کا جواب دینے ہے بچنا کہ وہ جواب دیں اور تی اور جس بات کی طرف وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں اس کا جواب دینے ہے بچنا کہ وہ جواب دیں اور قیا مت کے روز آپ ان کے گنا ہوں کا بوجھ اٹھا کیں گے اور اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ جس حالت میں ہیں ہیں ہی ہوئی باتی ہے اور اگر آپ قبل نہ ہوئے تو آپ مرجا کیں میں ہیں اس پرصبر کیجی آپ کے اور جس حالت میں زندہ رہیں گے۔

امام احمد کابیان ہے کہ جس بات کی طرف مجھے وہ دعوت دیتے تھے اس کی گفتگونے اس سے میرے عزم انکار کو مضبوط کر دیا اور جب بید دونوں خلیفہ کی فوج کے نز دیک آئے تو ایک دن کی مسافت پر اتر پڑے اور ایک خادم اپنے کپڑے کے بلوسے اپنے آنسو پو نچھتے ہوئے آیا اور کہنے لگا اے ابوعبداللہ! مجھ پر بیہ بات گراں گزرتی ہے کہ مامون نے ایک تلوار سونتی ہے جواس نے اس سے قبل نہیں سونتی اور وہ رسول اللہ منظ فی قرابت داری کی قشم کھا کر کہتا ہے کہ اگر آپ نے خلق قرآن کے قول کو قبول نہ کیا تو وہ آپ کواس تلوار سے ضرور قبل کر دے گا۔

راوی کا بیان ہے حضرت امام احمد اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی نگاہ سے آسان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے میرے آتا تیرے حکم نے اس فاجر کوفریب دیا ہے حتی کہ اس نے تیرے اولیاء کے ضرب وقل پر جراُت کی ہے۔اے اللہ!اگر قرآن جو تیرا کلام ہے غیرمخلوق ہے تو ہمیں اس کی مشقت سے کفایت کر۔

راوی کا بیان ہے کہ رات کی آخری تہائی میں ان کے پاس مامون کی موت کا دا دخواہ آیا 'امام احمہ نے بیان کیا ہے کہ ہم
خوش ہوگئے۔ پھراطلاع آئی کہ معتصم نے خلافت سنجال لی ہے اور احمہ بن واؤداس کے ساتھ منضم ہوگیا ہے اور معاملہ بزاسخت
ہے' پس انہوں نے ہمیں بعض قید یوں کے ساتھ مشتی میں بغداد واپس کر دیا اور مجھے ان سے بہت تکلیف پنجی اور آپ کے پاؤں
میں بیڑیاں تھیں اور آپ کا ساتھی محمہ بن نوح راستے ہی میں فوج ہوگیا اور امام احمہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور جب امام احمہ
بغداد واپس آئے تو آپ رمضان میں بغداد میں داخل ہوئے اور آپ کو ۲۸ ماہ تک قید خانے میں ڈال دیا گیا اور ابعض نے تمیں ماہ بغداد واپس آئے تو آپ کو مار نے کے لیے معظم کے سامنے لایا گیا اور امام احمد قید خانے میں پا بجولاں قید یوں کو نماز

# معتصم كے سامنے آپ كومارنے كابيان:

جب معتصم نے قیدخانے ہے آپ کو بلایا تو آپ کی بیڑیوں میں اضافہ کردیا۔امام احمد کا بیان ہے کہ میں نے ان کے ساتھ چلنے کی سکت نہ پائی تو میں نے انہیں ازار بند میں باندھ دیا اور انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھالیا پھروہ میرے پاس ایک جانور

امام احمد بیان کرتے ہیں میں نے کہا اللہ اکبر بیمسلمانوں کے لیے کشادگی ہے پھراس نے کہا اے عبد الرحن! ان سے مناظرہ عروا وران سے گفتگو کرو عبد الرحن نے مجھے کہا آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے اسے جواب نددیا معتصم نے کہا اسے جواب دیجے میں نے کہا آپ علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ خاموش ہوگیا میں نے کہا قرآن اللہ کے علم سے ہاور جوخص بید خیال کرتا ہے کہ اللہ کا علم مخلوق ہے وہ اللہ کا کا فرے وہ خاموش ہوگیا تو لوگوں نے آپی میں کہایا امیر المونین اس نے جوخص بید خیال کرتا ہے کہ اللہ کا علم مخلوق ہے وہ اللہ کا کا فرے وہ خاموش ہوگیا تو لوگوں نے آپی میں کہایا امیر المونین اس نے آپ کو اور ہمیں کا فرقر اردیا ہے مگر اس نے اس بات کی طرف توجہ نددی عبد الرحمٰن نے کہا اللہ موجود تھا اور قرآن وہ خاموش ہوگیا اور ادھر اوھر سے لوگ با تیں کرنے لگے میں نے کہایا امیر المونین مجھے کتاب اللہ موجود تھا اور علم ندھا؟ تو وہ خاموش ہوگیا اور ادھر اور سے اوگ با تیں کرنے لگے میں نے کہایا امیر المونین مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی چیز دیجیے تا کہ میں اسے بیان کروں ۔ ابن الی دا وو نے کہا آپ صرف کتاب وسنت پر ہی بات کر سکتے ہیں میں نے کہا اسلام ان دونوں چیز وں پر قائم ہے طویل مناظرات جاری رہے اور انہوں نے آپ کے خلاف قول الی :

· ﴿ مَا يَأْتِيُهِمُ مِّنُ ذِكُرٍ مِّنُ رَّبِهِمُ مُحْدَثٍ ﴾ `

اورقول الهي:

﴿ اَللَّهُ خَالِقُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ .

اسے جت پکڑی آپ نے اس کا جوجواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیقول قول الٰہی:

﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شُيءٍ بِأَمُو رَبَّهَا ﴾.

ہے عام مخصوص ہے۔

ا بن اب داؤد نے نہایا ایر المونین ایسم بخد ایر خص صال منٹن اور بدتی ہے اور یہاں پر آپ کے قضاۃ اور نظہاء موجود ہی بیں ان سے دریافت کیجے اس نے ان سے بوچھاتم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے بھی این ابی داؤو کی مانند جواب یا پھر انہوں نے دوسرے دن آپ کو بلایا اور آپ سے ای طرع مناظرہ کیا پھرتیسرے دن بھی اور ان تمام دنوں میں آپ کی آواز ان پر غالب رہی اور آپ کی ججت ان کی ججتوں پر معتلب ہوگئی۔

راوی بیان کرتا ہے جب وہ خاموش ہو گئے تو ابن ابی داؤد نے ان سے گفتگو کا آغاز کیااور بیان میں سے علم اور کلام سے
سب سے بڑھ کر جابل تھا اور مجادلہ میں ان سے کئی قتم کے مسائل ہوئے اور انہیں نقل کا علم ہی نہ تھا اور وہ احادیث کا انکار کرنے
گئے اور ان سے جت بکڑنے کور دکرنے لگے اور میں نے ان سے ایسی با تیں سنیں جن متعلق میں گمان بھی نہیں کرسکتا تھا کہ کوئی
انہیں کہ سکتا ہے اور جھ سے ابن فوٹ ● نے طویل گفتگو کی جس میں جم وغیرہ کا ذکر کیا جس کا اس میں کچھ فا کدہ نہ تھا میں نے کہا تو
جو بات کہتا ہے میں اسے نہیں جا نتا ہاں یہ بات جانتا ہوں کہ اللہ میکتا اور بے نیاز ہے اور اس کی مثل کوئی نہیں تو اس نے بھے سے
اعراض کیا اور میں نے ان کے سامنے ذار آخرت میں اذبت کی حدیث بیان کی اور انہوں نے اس کے اساد کو کر ورقر ار دیے
اور بعض محدثین کے بارے میں جھوٹی باتیں کرنے کی کوشش کی جس سے وہ ان کے بارے میں طعن کرنا چا ہتے تھے اور یہ بہت دور
کی بات ہے اور وہ دور چگہ ہے اسے کیسے پا سکتے ہیں اور ان تمام باتوں کے دور ان خلیفہ آپ سے نرمی کرتا رہا اور کہتا رہا اے احمد
اس کا جواب دیجے تا کہ میں آپ کو اپنے خواص میں شامل کرلوں اور ان لوگوں میں شامل کرلوں جو میرے فرش کو پا مال کرتے ہیں
اور میں کہتا یا امیر الموشین وہ میرے پاس کتاب اللہ کی کوئی آپیت یا رسول اللہ منافیۃ کی کوئی سنت لا نمیں تا کہ میں انہیں اس کا
جواب دوں اور جب انہوں نے آثار کا انکار کیا تو حضر سے امام احمد نے ان کے خلاف اس تو لل الیٰی:

﴿ يَااَبَتِ لِمَ تَعُبُدُ مَالًا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنُكَ شَيْئًا ﴾ .

اور قول الني:

﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُؤسَى تَكُلِيْمًا ﴾ .

اور قول اللي :

﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي ﴾ .

اور تول اللي :

﴿ إِنَّمَا قَوُلُنَا لِشَيْءِ إِذَا اَرَدُنَاهُ اَنُ نَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُون ﴾ .

اوراس فتم کی دیگر آیات سے جحت پکڑی اور جب آپ کے ساتھ ان کی کوئی جحت قائم نہ ہوئی تو انہوں نے خلیفہ کی جاہ

اصل کتاب کے حاشیہ میں ہے کہ ٹماید بیابی غیاث المر لی ہے۔

وحشمت کے استعال کی طرف عدول کیا اور کہنے لگے یا میر المومنین پشخص کافر' ضال' اورمضل ہے اور بغدا د کے نائب اسحاق بن ابراہیم نے اے کہایاامیرالمومین میرکوئی تدبیرخلافت نہیں کہ آپ اے آزاد لردیں اور مید دوحلیفوں پر غالب آجائے ۔اس موقع یا ہے غیسہ آگیا اور اس کا غشب بڑھ گیا' صالا تکہ ووائن سے بے زم طبیعت تھا اور اس کا خیال تھا کہ بیکسی دلیل پر قائم ہیں' امام احمد بیان کرتے ہیں اس موقع پراس نے مجھے کہا اللہ تچھ پرلعنت کرے میں نے تیرے بارے میں طبع کیا کہ تو مجھے جواب دیے لیلن تونے مجھے جواب نہیں ویا' پھر کہنے لگا ہے پکڑلو'اس کے کیڑے اتار دواورا ہے گھیٹنڈا مام احمد بیان کرتے ہیں مجھے پکڑلیا گیا اور مجھے گھسیٹا گیا اور میرے کیڑے اتارے گئے اور سزا دینے والوں اور کوڑوں کو لایا گیا اور میں دیکھے رہا تھا اور میرے یاس رسول کریم مناتاتیا کے بچھ بال تھے جومیر ہے کیڑے میں بندھے ہوئے تنھانہوں نے مجھے کیڑوں سے برہنہ کردیا اور میں عمّا بوں کے درمیان ہوگیا میں نے کہایا امیر المونین اللہ سے ڈر سیخ رسول کریم مَثَاثَیْزَم نے فرمایا ہے لا الدالا الله کی شہادت دینے والے کا خون صرف تین باتوں میں سے ایک بات کے پائے جانے برحلال ہوتا ہے اور میں نے وہ حدیث بڑھی کہرسول کریم منالیفیّام نے فرمایا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں' حتیٰ کہوہ لا الہالا اللہ کہددیں اور جب وہ یہ کہددیں تووہ اینے خون اوراموال مجھ سے محفوظ کرلیں گے ہیں آ ب کس وجہ سے میرے خون کو حلال کہتے ہیں حالانکہ میں نے ان میں سے کوئی کا منہیں کیا۔اے امیرالمومنین!اللہ کے حضورا ینے کھڑے ہونے کو یا دیجیجے آپ وہاں ایسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہول' یوں معلوم ہوا کہ گویا وہ رک گیا ہے پھر وہ مسلسل اسے کہتے رہے یاامپرالمونین' بیضال'مضل اور کا فریبے۔اس نے مجھے تھم دیا تو میں نے عمّا بوں بے درمیان ہوگیا اور ایک کرسی لا ئی گئی اور مجھے اس پر کھڑا کیا گیا اور ان میں سے بعض نے مجھے تھم دیا کہ میں د ونوں ہاتھوں سے ایک ککڑی کو پکڑلوں لیکن جھے سمجھ نہ آئی پس میرے ہاتھ الگ الگ ہوگئے اور مارنے والوں کولایا گیا اور ان کے پاس کوڑے متھے اور ان میں سے ایک مجھے دو دوکوڑے مارنے لگا' پھرمعتصم اسے کہنے لگا زور سے ماراللہ تیرے ہاتھوں کوقطع کر د ہے اور دوسرا نو کر مجھے دوکوڑ ہے مار نے لگا پھر تیسراغرض کہ انہوں نے مجھے کوڑ ہے مارے اور میں بے ہوش ہوگیا اور کئی بار میری عقل جاتی رہی اور جب ماررک جاتی تو میری عقل واپس آ جاتی اور عصتم میرے پاس آ کر مجھےان کے قول کی طرف دعوت دینے نگا مگر میں نے اسے جواب نہ دیا' پھروہ دوبارہ میرے یاس آیا مگر میں نے اسے جواب نہ دیا اوروہ کہنے لگا تو ہلاک ہوجائے خلیفہ تیرے سر پر کھڑا ہے گر میں نے بات نہ مانی توانہوں نے دوبارہ مارنا شروع کیا پھروہ تیسری بارمیرے یاس آیااوراس نے مجھے بلایا تو میں مار کی شدت ہےاس کی بات کو بچھ شدسکا' پھرانہوں نے مار نا شروع کرویا تو میری عقل جاتی رہی اور میں نے مارکو محسوں نہ کیااورمیرےاس حال نے اسے خوفز وہ کر دیااورمیرے یاؤں سے بیڑیاں کھول دی گئیں۔

اور یہ ۲۵ رمضان کا واقعہ ہے ا<del>لام ہ</del>ے کا واقعہ ہے۔ پھرخلیفہ نے آپ کور ہا کر کے آپ کے اہل کے پاس بھیجنے کا حکم دے دیا اور آپ کوتمیں سے زیادہ کوڑے مارے گئے۔

اور بعض کا قول ہے کہ• ۸کوڑے مارے گئے لیکن وہ بڑی شدید د کھ دہ مارتھی' حضرت امام احمد دراز قد' پیکے' گندم گوں اور بہت متواضع شخص تنجے۔رحمہ اللہ۔

اور جب آپ کودارالخلافت ہے اسحاق بن ابراہیم کے گھر لایا گیا تو آپ روز و دار تھووہ آپ کے پاس ستولائے کہ ا پائز ورن کے باعث روز وافطار کرویں قرآپ سے آن بات سے نتع سیااورائے روز نے تو پورا کیا اور جب تنظیر کی نمار کا وقت مَ إِنَّا مَ إِن إِن اللَّهِ عَلَى الرَّقِي اور قاضي ابن علمة في آبُ ويوراً ليا اور جب تلم كي نمازة وقت أيا تو آب في ان ك ساتھونماز بيائياه رقائني ابن ساعة نے آپ سے كہا آپ نے خون آلود وجائت ميں بن نماز پر ھال با منزت امام احمد است کہا حضرت عمر وٰں پرنے اس حالت میں نماز پڑھی تھی کہ آپ کے زخم سے خون بہدر ہاتھا تو و و خاموش ہو گیا۔

روایت ہے کہ جب آپ کو کھڑا کیا گیا کہ آپ کو مارا جائے تو آپ کی شلوار کا از اربندٹوٹ گیا اور آپ کوخدشہ پیدا ہوا کہ آپ کی شلوار آر جائے گی اور آپ کی شرمگاہ برہنہ ہوجائے گی سوآپ نے اپنے دونوں لیوں کوجنبش دی اور اللہ سے دعا کی تو آپ کی شلوار پہلے کی طرح ہوگئی۔روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا اے فریا دیوں کے فریا درس اے الٰہ العالمین! اگر تجھے علم ہے کہ میں تیری خاطرحق یرقائم ہوں تو میری شرمگاہ کو برہند شکر۔

اور جب آپ اپنے گھروالی آئے تو جراح نے آگر آپ کے جسم سے مردہ جسم کو کاٹ دیا اور آپ کا علاج کرنے لگا اور نائب بروقت اس ہے دریا فت کرتا اوراس کی وجہ پتھی کہ معتصم نے حضرت امام احمد سے جوسلوک کیااس پراسے بہت پشیمانی ہوئی اوروہ نائب ہے آپ کے متعلق دریافت کرتااور نائب آپ کی خبرمعلوم کرتااور جب آپ صحت مند ہو گئے تو معتصم اورمسلمانوں کو اس سے بہت خوشی ہوئی اور جب اللہ نے آپ کوصحت وی تو آپ ایک مدت زندہ رہے اور آپ کے دونوں انگوٹھوں کوسردی تکلیف دیتی اورآپ اہل بدعت کے سواہراس شخص کوجس نے آپ کواذیت دی تھی بری سمجھتے تھے اور آپ اس بارے میں قول الہی: ﴿ وَلُيَعْفُوا وَلُيَصْفَحُوا ﴾ .

''اور چاہیے کہوہ معاف کردیں اور درگز رکریں'۔

یڑھتے تھے اور فر ماتے تھے تیری وجہ سے تیرے مسلمان بھائی کوعذاب ہوتو تجھے کیا فائدہ ہوگا اور القد تعالیٰ نے فر مایا ہے: ''پس جومعاف کرےاوراصلاح کرے تواس کا جراللہ کے ذمے ہےاوروہ ظالموں کو پہندنہیں کرتا''۔

اور قیامت کے روز منادی اعلان کرے گا جس کا اجراللہ کے ذہبے ہے وہ کھڑا ہوجائے تو صرف معاف کرنے والا ہی المخصركا.

اور سیج مسلم میں حضرت ابو ہر رہ ہی تاروں ہے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ نے فرمایا کہ میں تین باتوں پرفتم کھا تا ہوں' صدقہ ہے کوئی مال کمنہیں ہوتا اور اللہ تعالی بندے کو صرف عزت دینے کے لیے عنومیں زیادہ کرتا ہے اور جو محض اللہ کے لیے تواضع کرے گااللہ تعالیٰ اے بلند کرے گا۔

اور جوآ ز مائش میں ثابت قدم رہے اور انہوں نے کلیتۂ جواب نہ دیا وہ چار 🗗 تھے' حضرت امام احمد بن صنبل' آپ ان کے

<sup>🛭</sup> وویا کی تھے جیسا کہ انجھی بیان ہوگا۔

سرخیل سے محمد بن نوٹ بن میمون جندی سابوری' آپ رائے ہی میں فوت ہوگئے سے نعیم بن حماد فزاعی' آپ قید خانے میں فوت اوے سے اور ابو ایکٹوب البوسٹی آپ نے شاق قر آن نے مسئلہ میں والن کے قید خانے میں وفات پائی۔ آپ میزیوں سے بوجس اور کیے تھے اور احمد بن نسر خزا کی جم آپ کے تل کی کیفیت کو بیان کر چکے ہیں۔

آئمه کا حضرت امام احمد بن خنبل کی تعریف کرنا:

امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت امام احمد بن صنبل کو مارا گیا تو ہم بھر ہیں تھے اور میں نے ابدالولید طیالی کو بیان کرتے سنا کہ اگرامام احمد بن صنبل بنی اسرائیل میں ہوتے تو ایک افسانہ ہوتے اور اساعیل بن طیل نے بیان کیا ہے کہ اگرامام احمد بن صنبل بنی اسرائیل میں ہوتے ۔ اور المرنی نے بیان کیا ہے کہ امام احمد بن صنبل آ زمائش کے دن اور حضرت احمد بن صنبل آ زمائش کے دن اور حضرت الو بحر بن صنبل اللہ عن اور حضرت علی میں ہوئے ۔ کہ دن اور حضرت عثمان جی ہیؤہ امداد کے دن اور حضرت علی میں ہوئے ۔ کہ دن اور حضرت عمر جن ہوئے کہ دن اور حضرت عثمان جی ہیؤہ امداد کے دن اور حضرت علی میں ہوئے ۔

اور حرملہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام شافعی کو بیان کرتے ستا ہے کہ میں عراق سے نکلا اور میں نے امام احمد بن حنبل سے افضل عالم 'پر ہیز گاراور متقی شخص نہیں دیکھااور شخ احمد یجی بن سعیدالقطان نے بیان کیا ہے کہ بغداد آنے والوں سے کوئی مختص مجھے امام احمد بن خنبل سے زیادہ محبوب نہیں۔

<sup>🛭</sup> وه یا نج تھے جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

نہیں جانتا۔

اوراسحاق بین راہویہ نے بیان کیا ہے مطرت اہام احمد زین بیں القد اور اس کے ہندوں کے درمیان جمت ہیں اور علی بن الم المدینی نے بیان کیا ہے جب بین نسی چیز کی آنہ مائش میں پڑجاواں اور امام احمد بن صنبل مجھے فق کی دے دیں اور جب بیس اپنے رب سے ملول گا تو مجھے کچھے پرواہ نہ ہوگی کہ کیا کرتا ہے نیز فر مایا میں نے اپنے اور القد تعالیٰ نے درمیان حضرت امام احمد کو مجت بنالیا سے پھر فر مایا اور جس بات کی قوت ابو عبیداللار کھتے ہیں کون اس کی قوت رکھتا ہے؟

اوریکیٰ بن معین نے فرمایا ہے حضرت اما م احمد بن طنبل میں پھے خصائل ہیں جنہیں میں نے بھی کسی عالم ہیں نہیں ویکھا آپ محدث وافظ عالم متعیٰ زاہد اور عاقل تھے۔ نیز آپ نے فرمایا لوگوں نے چاہا کہ امام احمد بن طنبل کی مانند ہوجا کیں 'قشم بخدا ہم آپ کی مانند ہونے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ آپ کے طریق پر چلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور الزبل نے بیان کیا ہے میں نے اپ اور اللہ کے درمیان حضرت امام احمد کو ججت بنالیا ہے اور ہلال بن المعلی الرقی نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے چارا شخاص کے ذریعے اس امت پراحسان کیا ہے امام شافعی کے ذریعے آپ نے احادیث کو سمجھا اور ان کی تفسیر کی اور ان کے جمل و مفصل اور خاص و عام اور ناسخ و منسوخ کی وضاحت کی اور ابوعبید کے ذریعے جنہوں نے غریب احادیث کی وضاحت کی اور بچی بن معین کے ذریعے جنہوں نے تو اور کے ہا کہ بن عاب قدم رہے آگریہ چارا شخاص ذریعے جنہوں نے احادیث کی میں ثابت قدم رہے آگریہ چارا شخاص نہ ہوئے تو لوگ ہلاک ہوجا ہے۔

اورابو بکر بن ؛ بی دا و د نے بیان کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے زمانے میں ہراس شخص سے مقدم تھے جواپنے ہاتھ میں قلم دوات اٹھا تا ہے اور ابو بکر محمد بن محمد بن رجانے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام احمد بن حنبل کامثل نہیں دیکھا اور نہ اس شخص کودیکھا ہے جس نے آپ کامثل دیکھا ہو۔

اور ابوزرعہ رازی نے بیان کیا ہے کہ میں اپنے اصحاب میں کسی سیاہ سرکو آپ سے فقیہ نہیں جانتا اور پہنی نے حاکم سے بحوالہ بچیٰ بن محمد العنبر کی روایت کی ہے کہ ابوعبید اللہ البوسندی نے حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہمیں سیاشعار

''اگرتو ہمارے امام کے متعلق دریافت کرتے تو وہ آمام احمد بن طنبل ہیں اور مخلوق میں ہے آئمہ نے آپ ہی ہے مسک کیا ہے۔ آپ ان لوگوں کے بعد حضرت نبی کریم طافیق کے جانشین ہیں جنہوں نے خلیفوں کی جانثینی کی اور فوت ہو گئے اور وہ تھے پر تھے کی مانند ہیں اور مثال کی برابری ملتی جلتی مثال ہی کرتی ہے'۔

اور سچے میں رسول اللہ مُنگانِیم ہے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا ہمیشہ ہی میری امت کا ایک گروہ حق پر غالب رہے گا اور ان کو چھوڑ دینے والا اور ان کی مخالفت کرنے والا ان کونقصان نہیں پہنچا سکے گاحتیٰ کہ اللہ کا حکم آجائے گا اور وہ اس حالت میں ہوں گے۔

اور بيهج مين عن ابن عدى عن ابي القاسم البغوي عن ابي الربيع الزهر اني عن حماد بن زيد بن عن بقيه بن الوليدعن معاذ بن

رفاع عن ابراہیم بن عبدالرحمٰن الغدری روایت کی ہے کہ بغوی نے بیان کیا ہے کہ زیادہ بن ایوب نے مجھ سے بیان کیا کہ بشر نے عن معاذعن ابراہیم بن عبدالرحمٰن الغدری ہم سے بیان کیا۔ بعوی نے کیا ہے کہ رسول اللہ سائی آئی نے فر مایا: اس ملم لو ہر خلف سے مادل آبی اشان کیں گے جو اس سے غالیوں کی تحریف اور شخر کرنے والوں کی مند وب کی جوئی ہاتوں اور جا بلوں کی تا ویل کو دور کریں گے بید حدیث مرسل ہاوراس کی اسناد میں ضعف پایا جاتا ہاور تجیب مات بیہ کدابن عبدالبر نے اسے سیح قر اردیا ہے اور اس سے ہیں سے ہیں۔ رحمہ اللہ واکرام مھواہ۔ آز ماکش کے بعد حضرت امام احمد کا حال:

جس وقت درالخلافت ہے نکل کراپے گھر گئو آپ کا علاج کیا گیا حی کہ آپ صحت یاب ہو گئے اوراپے گھر کے ہی ہو کررہے گئے اور جمعہ اور جماعت کے لیے بھی اس سے باہر نہ نکلتے اور حدیث بیان کرنے سے رک گئے اور آپ کوا پی ملکیت سے ہر ماہ سر درہم کا غلا آتا تھا جے آپ اپ وعیال پرخرچ کرتے تھے اور صرونو اب کے نقطہ نظر سے اسی پر قاعت کرتے تھے اور معتصم کی خلافت کے زمانے میں جس آپ کا یہی حال رہا اور معتصم کی خلافت کے زمانے میں مسلسل آپ کی یہی حالت رہی اور اس کے میٹے مجمد واثق کے زمانے میں جس آپ کا یہی حال رہا اور جب متوکل نے خلافت سنجالی تو لوگ اس کی حکومت سے خوش ہوئے بلاشہدہ ہسنت اور اہل سنت کا محب تھا اور اس نے لوگوں کی آز مائش ختم کر دی اور آ فاق کو خطوط لکھے کہ کوئی شخص مسلم خلق قرآن کے بارے میں گفتگونہ کرے پھراس نے بغداد کے نائب اسحاق بن ابراہیم کو لکھا کہ وہ حضر سے امام احمد بن خبل کو اس کی طرف بجبوا دے اسحاق نے حضر سے امام احمد کوئی بی بلایا اور آپ کا آئی باز واکرام کیا گئو تھر ہو اس کے اور آپ کے درمیان جو گفتگوہوئی اس میں اس نے آپ سے قرآن کے بارے میں بھی پوچھا تو حضر سے امام احمد نے اسے کہا تہما را میر سوال تکلیف پہنچا نے کے لیے ہے یا میں ہوگیا۔ پھراس نے آپ نے فرمایا وہ نازل شدہ کلام الہی ہے اور غیر میں ہوگیا۔ پھراس نے آپ نے مرمن رای کی طرف خلیفہ کے پاس بھیج دیا پھرآپ میں ہوگیا۔ پھراس نے آپ کورمن رای کی طرف خلیفہ کے پاس بھیج دیا پھرآپ سے پہلے اس کے پاس بھیج دیا چراپ سے پہلے اس کے پاس بھیج دیا چراپ

اورا سے اطلاع ملی کہ حضرت امام احمد اس کے بیٹے محمد بن اسحاق کے پاس سے گزرے ہیں اوراس کے پاس نہیں گئے اور ندا سے سلام کہا ہے جس سے اسحاق بن ابراہیم نے فضب ناک ہو کر خلیفہ کے پاس آپ کی شکایت کی تو متوکل نے کہا خواہ آپ میر نے فرش کو پا مال کردیں پھر بھی آپ کو واپس کردیا جائے گا تو حضرت امام احمد راتے بی سے بغداد واپس آگئے اور حضرت امام احمد ان کے پاس اپنی آمدکو پیند نہ کرتے تھے لیکن بہت سے لوگوں پر یہ بات آسان نہیں آپ کی واپسی اسحاق بن ابراہیم کے قول کی وجہ سے ہوئی جو آپ کی مار کا سبب بنا تھا پھر مبتد عین میں سے ایک شخص نے جے این البخی کہا جاتا تھا خلیفہ کے پاس کوئی شکا ہے گا ور در بردہ اس کے لیے لوگوں سے بیعت کی اور کہا کہ مغو یوں میں سے ایک شخص نے امام احمد بن ضبل کے گھر میں پناہ کی ہے اور در پر دہ اس کے لیے لوگوں سے بیعت کے اور کہا کہ مغو یوں میں اپنے کہا جب ہے تیں خلیات کے سے بخواں نے گھر میں اس وقت پہ چلا جب ہے تیاں خلیات کے معرفوں نے گھر میں اسے حیال کے سے شعاوں نے گھر میں اسے حیال کے معرفوں نے حضرت امام احمد کوا سے گھر میں اپنے عیال کے شعرفوں نے حضرت امام احمد کوا سے گھر میں اپنے عیال کے شعرفوں نے حضرت امام احمد کوا سے گھر میں اپنے عیال کے شعرفوں نے تھرکا کے اور انہوں نے حضرت امام احمد کوا سے عیال کے میں خلیات کے کھر میں کا میں کے کو کی سے میات کی کو میں کے کھر میں کا میات کو کھر میں کا میان کے کھر میں اپنے کو کھر میں کیا ہے کو کو کھر میں اپنے عیال کے شعرفوں نے گھر میں کا میات کو کھر میں کے کھر میں اپنے کو کھر کو کو کھر کر کے کھر کے کو کھر سے کھر کی کھر کیا کہ کو کھر کی کو کھر کے کھر کی کو کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کو کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کھر کر کر کو کھر کے کھ

بیٹھے پایااورانہوں نے آپ سے اس بات کے متعلق یو چھا جوآپ کے بارے میں بیان کی گئی تھی آپ نے فرمایا ایسی بات تو کوئی نہیں اور نہ ہی میرااراد و ہےاور میں پوشید واوراعلا میہاورتسر ویسراور پیند و نالپند میں خلیفہ کی اطاعت بی رائے رکھتا ہوں اور اس کامجھ پراٹر ہے اور میں بہت کی گفتگو میں رات دان اس کے لیے اللہ سے راور است اور اعتدال کی وعالم تا مول ۔ انہوں نے آپ ہے گھر کی تلاثی لی نتی کہ اائبر میں اورعورتوں کے کمروں اور چھتوں وغیرہ کی بھی تلاثی لی اورانبوں نے پیچینہ پایا اور جب متوکل لو اس کی اطلاع ملی اوراہے معلوم ہو گیا جو ہات اس کی طرف منسوب کی گئی ہے آپ اس سے بری ہیں تو اس نے پچھے بھولیا کہ وہ آپ کے متعلق بہت جھوٹ بولتے ہیں اور حاجب یعقوب بن ابراہیم قوصرہ نے خلیفہ سے دس ہزار درہم لے کرآپ کی طرف بھیجے اور کہا خلیفہ آپ کوسلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دراہم کوخرچ کر کے ختم کرد یجیے مگر آپ نے ان کے قبول کرنے سے انکار کردیا تو اس نے کہا اے ابوعبداللہ ان دراہم کو آپ کے رد کرنے سے مجھے آپ کے اور اس کے درمیان انقباض بیدا ہوجانے کا خوف ہے اور ان کا قبول کر لینے میں آپ کا مفاد ہے اور وہ انہیں آپ کے پاس رکھ کر چلا گیا اور جب رات کا آخری وقت آیا تو امام احمد نے ا ہے اہل اورغم زادوں اوران کے عیال کو بلایا اور کہا میں اس مال کی وجہ ہے آج شب سونہیں سکا پس انہوں نے بیٹھ کر بغداو اوربھرہ کے اہل حدیث کے نام لکھے۔ پھرضج ہوئی تو آپ نے لوگوں میں بچاس سے ایک سواور دوسوتک تقسیم کردیا اوران میں ہے ایک درہم بھی باقی نہ رہااور آپ نے ان سے ابوابوب اور ابوسعیدالا شج کوبھی دیئے اور وہ تھیلی بھی صدقہ کر دی جس میں وہ دراہم تھاور آپ نے ان میں سے اپنے اہل کو کچھ نہ دیا حالا نکہ وہ نہایت مختاج اور تکلیف میں تھے اور آپ کے پوتے نے آ کر کہا مجھا کی درہم و بیجیاتو امام احد نے اپنے بیٹے صالح کی طرف ویکھا تو صالح نے ایک ٹکڑا لے کر بیچے کو وے ویا اور امام احمد خاموش ر ہےاورخلیفہ کواطلاع ملی کہ آپ نے سب انعام کوچتی کے تھیلی کوچھی صدقہ کر ڈیا ہے توعلی بن الجہم نے کہایا امیر المومنین انہوں نے آپ کی جانب سے اسے قبول کرلیا ہے اور آپ کی طرف ہے اسے صدقہ کردیا ہے اور امام احمد مال کو کیا کریں گے 'انہیں صرف ایک روٹی کافی ہے اس نے کہاتو نے درست کہا ہے۔

اور جب اسحاق بن ابراہیم اوراس کا بیٹا محمد فوت ہوگئے اوران کے درمیان تھوڑ اساعرصہ بی تھا اور بغداو کی نیابت عبداللہ بن اسحاق نے سنجالی تو متوکل نے اسے لکھا کہ وہ امام احمد کواس کے پاس لائے اس نے اس بارے میں امام احمد سے بات کی تو آپ نے فر مایا میں بوڑھا اور کمز ور ہوں۔ اس نے یہ جواب ظیفہ کو بھیج دیا تو اس نے اسے شم دے کر پیغام بھیجا کہ آپ ضرور میرے پاس آئیں اور حضرت امام احمد کو لکھا میں ضرور آپ کے قرب سے تبلی چاہتا ہوں اور آپ کے دیکھنے کو پہند کرتا ہوں اور مجھے آپ کی دعا سے برکت حاصل ہوگی تو حضرت امام احمد علائت کی حالت میں اپنے بیٹوں اور ایک بیوی کے ساتھ اس کی طرف روا نہ ہوگئے اور جب آپ فوج کے نزد کیک آئے تو وصیف خادم نے ایک جماعت کے ساتھ آپ کا احتقبال کیا اور وصیف نے دخترت امام احمد کو ساتھ اس کی جواب نے سلام کا جواب دیا اور وصیف خلیفہ کے لیے اللہ تعالی نے آپ کواپ ڈشن ابن ابی داؤد پر تا بود یا ہے گئی جواب نے دیا اور جب وہ سرمن داؤد پر تا بود یا ہے گئی جواب نے دیا اور جب وہ سرمن داؤد پر تا بود کیا ہو تو ہی کہا مام احمد کو ابتا نے گھر میں اتار ااور جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ وہاں سے کو چ کر گئے دائی میں فوج کے پاس پنچے تو اس نے امام احمد کو ابتا نے گھر میں اتار ااور جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ وہاں سے کو چ کر گئے دائی میں فوج کے پاس پنچے تو اس نے امام احمد کو ابتا نے گھر میں اتار ااور جب آپ کواس کا علم ہوا تو آپ وہاں سے کو چ کر گئے

اور تعلم و یا کدان کے لیے کوئی اور گھر کرائے پرلیا جائے اور مرکر دہ امراء ہرروز آپ کے پاس حاضر ہوتے اور خلیفہ کی طرف ہے آ ہے کوسلام پہنچائے اور آ ہے نے پاس زیبائش کی چیزیں اور ہنھیا را تار کر آئے اور خلیفہ بے نرم بچھو بے اور دیکر سامان جواس عظیم گھر کے لائق زیخا' آ یے کی طرف بھیجااورخایفہ کا مقصد پینخا کہ آ ہے وہاں قیام کر کے ایام آ زمائش اور بعد کے طویل سالوں کے دوران جو پچھالوگوں سے ضائع ہو کیا ہےاس کے عوض میں ان سے احادیث بیان کریں' آپ نے خلیفہ کے پاس معذرت لی کہ آ پیلیل ہیں اورآ پ کے دانت ملتے ہیں اور آ پ کمزور ہیں اورخلیفہ ہر روز آ پ کے پاس دسترخوان جمیجہا جس میں انواع واقسام کے کھانے' کچل اور برف ہوتی جوروز اندا یک سوہیں درہم کی قیمت کے ہوتے اورخلیفہ خیال کرتا کہ آپ اس سے کھاتے ہیں اور حضرت امام احمد کلینۃ اس سے کچھنہیں کھاتے تھے بلکہ روز ہ داراور خالی پیٹ رہتے ۔ آپ نے نو دن قیام کیا اور کھا نانہیں کھایا اوراس کے ساتھ وہ بیاربھی تھے۔ پھرآ پ کے بیٹوں نے آ پ کوشم دی تو آ پ نے آ ٹھ دونوں کے بعدتھوڑ ہے ہے ستو پنے اورعبداللہ بن کی بن خاقان خلیفہ کے پاس سے بہت سارا مال بطور انعام آپ کے پاس لایا تو آپ نے اسے قبول کرنے سے ا نکار کردیا ۔امیر نے نائب ہے اصرار کیا تو بھی آپ نے قبول نہ کیا اور امیر نے اسے لے کرآپ کے بیٹوں اور اہل پرنقسیم کردیا اور کہا اے خلیفہ کو واپس کر ناممکن نہیں اور خلیفہ نے آپ کے اہل واولا دے لیے ہر ماہ چار ہزار درہم مقرر کردیئے اور ابوعبداللہ نے خلیفہ کوروکا تو خلیفہ نے کہااس کے بغیر جارہ نہیں اور پیصرف آپ کے بیٹوں کے لیے ہے تو ابوعبداللہ منع کرنے ہے رک گئے۔ پھرآ ب اپنے اہل اور چھا کو ملامت کرنے لگے اورانہیں کہنے لگے ہمارے تھوڑے دن ہی باقی رہ گئے ہیں گویا ہم برموت نازل ہو پکی ہے یا جنت کی طرف جائیں گے یا دوزخ کی طرف جائیں گے ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے بیٹوں نے ان لوگوں کا مال لیا ہوگا آ بےطویل گفتگو میں انہیں نصیحت کرتے رہے اور انہوں نے آپ کے خلاف حدیث سیجے سے جحت پکڑی کہ اس مال سے جو کچھ تیرے یاس آئے اور تو سائل نہ ہواور دیکھنے والا ہؤتو تو اسے لیے لےاور بیر کہ حضرت ابن عمر حیٰ پینا اور حضرت ابن عباس جی پینا نے باوشاہوں کے انعامات کو قبول کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیاوروہ برابر نہیں ہیں اور اگر مجھے علم ہوتا کہ اس نے بیامال حق سے لیا ہے'ظلم وجور سے نہیں تو میں پرواہ نہ کرتا۔

اور آپ مسلسل کمزور ہوئے گئے اور متوکل آپ کے پاس طبیب ابن ماسویہ کو بھیجنے لگا کہ وہ آپ کی بیماری کے متعلق غور وفکر کرے اور اس نے واپس جاکر کہا یا امیر المومنین حضرت امام احمد کے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے' آپ کی بیماری صرف قلت طعام اور کثرت عبادت وصیام ہے تو متوکل خاموش ہو گیا۔ پیر خلیفہ کی مال نے اس سے بوچھا کہ وہ امام احمد کو دیکھنا جا بتی ہے تو متوکل نے آپ کے پاس آ دمی بھیج کر بوچھا آپ اس کے جیٹے المعتز سے ملاقات کریں اور اس کے لیے دعا کریں وہ آپ کی گود میں ہو' آپ نے اس سے انکار کیا۔

پھرآپ نے اس امید پراسے جواب دیا کہ وہ آپ کواپنے اٹل کوآپ کے پاس جلد بغداد واپس بھیج وے اور خلیفہ نے آپ کی طرف قیمتی خلعت اوراپنی سواریوں میں ہے ایک سواری بھیجی تو آپ نے اس پرسوار ہونے ہے انکار کر دیا کیونکہ اس پ چیتے کی کھال کا گدیلا پڑا تصاورا یک تا جر کا خچر لایا گیا تو آپ اس پرسوار ہوکر المعتز کی نشست گاہ کے سامنے آئے اور خلیفہ اور اس کی ماں اس نشست گاہ کی ایک جانب باریک پردے کے پیچھے بیٹے ہوئے تھے اور جب حضرت امام احمر آئے تو آپ نے السلام منیکم کہا اور بیٹھ کئے اور اسے سلام امارت نہ کیا تو خلیفہ کی مال کہنے لگی اے میرے بیٹے اس شخص کے بارے میں اللہ سے ڈرواور التدامية الل كے ماس داليں بھيج دے۔ بااشيہ پيخص ان لوگوں ميں ہے نہيں جواس چيز کا خواہاں ہوجس ميں تم پڑے ہواور جب متوکل نے امام احمد کودیکھا توال نے اپنی مال ہے کہا اے میری مال گھر مانوس ہو گیا ہے اور خادم آیا اور اس کے پاس قیمتی خلوب اور کیڑے اور ٹولی اور جا در تھی' اس نے اپنے ہاتھ سے حضرتِ امام احمد کو یہ چیزیں پہنا کیں اور احمد بالکل حرکت نہیں کرتے تھے۔ امام احمد نے بیان کیا ہے اور جب میں المعتز کے یاس بیٹھا تھا تو اس کے مؤدب نے کہا اللہ امیر کا بھلا کرے اس نے خلیفہ کو مشوره دیا ہے کہ وہ تیرامؤ دب ہواس نے کہااگراس نے مجھے کچھسکھایا تو میں اے سیھوں گا۔

ا مام احمد فرماتے ہیں میں صغرتی میں اس کی ذبانت ہے جیران رہ گیا کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹا تھا پس امام احمد اللہ ہے بخشش طلب کرتے ہوئے اوراس کی ناراضگی اورغضب سے پناہ مانگتے ہوئے ان کوچھوڑ کریا ہر چلے گئے۔ پھر پچھے دنوں کے بعد خلیفہ نے آپ کوواپس جانے کی اجازت دے دی اور آپ کے لیے ایک فائر شپ تیار کیا گر آپ نے اس میں اتر نا پیندنہ کیا بلکہ آپ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کرخفیہ طور پر بغداد میں داخل ہو گئے اور آپ نے اسے حکم دیا کہ اس خلعت کوفر وخت کر کے اس کی قیمت کوفقراء اورمساکین پرصدقہ کردیا جائے اور آپ کی روز تک ان کی ملاقات ہے الم محسوں کرتے رہے اورفر مانے گئے میں عمر بھران ہے بچار ہا۔ پھر آخری عمر میں ان سے میری آ زمائش ہوگئ اور آپ ان کے ہاں بہت بھو کے رہے قریب تھا کہ بھوک آپ کو مارد ب اورایک امیر نے متوکل سے کہاا مام احمد نہ تیرا کھانا کھاتے ہیں نہ تیرایا نی پیتے ہیں' نہ تیرے بچھونے پر ہیلھتے ہیں اور جوانہیں پلاتا ہے ا ہے حرام سجھتے ہیں اس نے کہافتم بخداا گرمعتصم زندہ ہواور مجھ ہے امام احمد کے بارے میں گفتگو کرے تو میں اس کی بات کو قبول نہ کروں اور خلیفہ کے اپلی ہرروز آپ کا حال معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے اور وہ آپ سے ابن ابی داؤد کے اموال کے متعلق سوال پوچھنے لگا تو آپ نے کوئی جواب نہ ریا۔ پھر متوکل نے ابن ابی دا وَد کوخود اسے اس کی جا گیروں اوراملاک کو فروخت پرگواہ بنا کراوراس کےسب اموال کو لینے کے بعد سرمن رای ہے بغداد کی طرف بھیج دیا۔

عبدالله بن احمد كابيان ہے جب ميرے والدسامراہے واليس آئة تو ہم نے ويجھاكة بيكي آئكھيں گوشہ ہائے چھم ميں د جنس چکی ہیں اور چھ ماہ کے بعد آپ کی قوت بحال ہوئی اور آپ نے اپنے قر ابتداروں کے گھر میں داخل ہونے سے انکار کیا اور اس گھر میں بھی داخل ہونے ہے انکار کیا جس میں وہ موجود ہوں اوران کی کسی چیز ہے فائدہ اٹھانے ہے بھی انکار کیا اس لیے کہ انہوں نے سلطان کے اموال کو قبول کیا تھا۔

امام احمد ٢٣٣٧ مع مين متوكل كي طرف روانه موسئ اورا بني وفات ك سال تك تشهر بريم اورمتوكل مرروز آپ ك متعلق دریافت کرتا اور آپ کی طرف بعض امور کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے آ دمی بھیجا اور جو باتیں اے پیش آتیں ان کے بارے میں آپ سے مثورہ لیتااور جب متوکل بغداد آیا تواس نے ابن خاقان کوایک ہزار دینار و سے کر آپ کے پاس جیجا ک آپ انہیں جے مناسب سمجھیں دے دیں تو آپ نے ان کو قبول کرنے اور تقتیم کرنے سے انکار کر دیا اور فر ہایا امیر المومنین نے مجھے

اس بات ہے جے میں ٹالپند کروں معافی دی ہوئی ہے اور آپ نے ان دنانیر کو واپس کردیا اور ایک شخص نے متوکل کور قعد لکھا یا میر المومین امام احدے آیاء کوسب وشنم کرتے میں اوران پر زندفت کی تبہت لگاتے میں۔ متوکل نے اس کے بارے میں کلھا ما مون نے گذار کی اوراو گون کواپنه آپ پر مسلط کرایا اور میرایا پ معتسم ایک جنگه و شخص مخدات علم کلام میں کونی بصیرت ماصل نه تھی اورمیرا بھانی واتق اس بات کا ستحق تھا جواس کے بارے میں بیان کی تی ہے پھراس نے اس تھس کوجس نے اس تک رقعہ پہنچا یا تھا دوسوکوڑ ہے مارنے کا تکم دیا 'پس عبداللّٰہ بن اسحاق بن ابرا تیم نے اسے بکڑ لیا اور اسے یا نچ سوکوڑ ہے مارے خلیفہ نے اس سے یو جھا تو نے اسے پانچ سوکوڑ ہے کیوں مارے ہیں؟ اس نے کہا دوسوآ پ کی اطاعت میں اورا یک سواس صالح شخص احمہ بن صلبل يرتهت لكان كي وجه سے -

اورخلیفہ نے تکلیف پہنچانے اور آ ز مائش عنا د کے لیے نہیں بلکہ خلق قر آ ن کے مسللہ کے متعلق استر شادواستفاوہ کے لیے حضرت امام احمہ کوایک خط ککھا تو حضرت امام احمد نے اسے ایک بہت احیا خط لکھا جس میں صحابہ وغیرہم کے آٹار اورمرفوع احادیث تھیں اور آپ کے بیٹے صالح نے انہیں آ زمائش کے واقعہ میں بیان کیا ہے اور وہ آپ سے مروی ہیں اور کئی حفاظ سے انہیں نقل کیا ہے۔

# حضرت امام احمد بن حنبل کی وفات:

آپ کے بیٹے صالح کا بیان ہے کہ کم رہے الاول استھ کوآپ کی بیاری شروع ہوئی اور میں ارکیج الاول بدھ کے روز آپ کے پاس آیا تو آپ کو بخارتھااور آپ لیے سانس لے رہے تھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ میں نے یو چھااے میرے باپ آپ کا ناشتہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا لوہے کا یانی 'پھرصالح نے آپ کی عیادت کے لیے اکابراورعوام الناس کے بکثرت آ نے اور لوگوں کے آپ پرتنگی کردینے کا ذکر کیا ہے اور آپ کے پاس ایک چیتھڑا تھا جس میں کچھرٹم تھی جسے آپ اپنے پرخرچ کرتے تھے اورآپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو تھم دیا کہ وہ اپنی ملکیت کے باشندوں سے مطالبہ کرے اور آپ کی طرف سے قتم کا کفارہ دے۔ پس اس نے کچھا جرت لی اور کھجوریں خریدیں اور اپنے باپ کا کفارہ ادا کیا اور اس سے تین درجم پچ گئے اور حضرت امام احمد نے ا نی وصیت لکھی ۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

پیرا حمد بن خنبل کی وصیت ہے'اس نے وصیت کی کہوہ گوا ہی دیتا ہے کدانقد کے سوا کوئی معبودنہیں اوروہ واحد لاشریک ہے اور محمد خالفیظماس کے بندےاور رسول ہیں۔اللہ نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ وہ آپ کوسب اویان پر غالب کرے خواہ مشرکین ناپیند ہی کریں اوراس نے اپنے اہل میں سے اپنے اطاعت کنندوں اورقر ابتداروں کو وصیت کی کہوہ عبادت گزاروں کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور تعریف کرنے والے کے ساتھ اس کی تعریف کریں اور سلمانوں کی جماعت کی خیرخوا ہی کریں اور اس نے وصیت کی کہ میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد منگاتیاؤ کے نبی ہونے سے راضی بوں اور اس نے عبداللہ بن **گھر جو بوران کے نام سے مشہور ہے کے لیے تقریباً پچاس وینار کی وصیت کی ہےاوروہ انہیں بورا کرے** 

گاچوای رقوش ہےاہے گئے کے نفلہ اوا کیا جائے گوافٹا رائڈ اور دے وہ بورا لیے نے تو صالح وٹا ہرم واورعورے کووی دی

بِيْرِ أَبِ بِيهَ إِلَيْهِ وَارْفُونِ مِنْ مِيْوِلِ أُو بِلاَيا إوران مَنْ فَيُهِ وَمَا كَرِينَا مِلْ الرائم ع روز قبل أبياري ہيں الله الشريحانام آپ نے سے بدر کھا اور آپ کا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام مجمر تنا۔ جب آپ بیار ہوے تو وہ بیتنا تھا' آپ نے اے باکرایے ساتھ لگایا اوراہے بوسہ دیا چرفر مایا میں کبری میں لڑے کیا کروں؟ آپ ہے کہا گیا آپ کی اولا دآپ کے بعد آپ کے لیے دعا کرے گی۔ آپ نے فرمایا یہ بات اچھی ہے اگر میسر آجائے تو اور اللہ کی تعریف کرنے لگے۔ آ ہے کواپنی بیاری میں طاؤس کے متعلق پیاطلاع ملی کہوہ مریض کے رونے کی آ واز کونا پیند کرتے ہیں۔

تو پھر آ پ نے اس رات رونے کی آ واز نہیں نکالی جس کی صبح کو آ پ نے رونے کی آ واز نکالی تھی اور اس سال کے ۱۲ ر بھالاول کے جمعہ کی رات تھی اور جب آپ کی تکلیف زیادہ ہوگئی تو آپ نے رونے کی آ واز نکالی۔

اور آپ کے بیٹے عبداللہ سے روایت کی گئی ہے اور اس طرح صالح سے بھی روایت کی گئی ہے آپ کہتے ہیں کہ جب میرے باپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کثرت ہے لا بعد ٗ لا بعد کہنے لگے میں نے کہااے میرے ابا! پیرکیا لفظ ہے جوآپ اس گھڑی میں بول رہے جیں؟ آپ نے فر مایا اے میرے بیٹے!املیس گھر کے کونے میں کھڑا ہے اور اپنی انگلی کاٹ رہا ہے اوروہ کہدر ہا ہے اے احمد تو مجھے آ زیااور میں کہدر ہا ہوں لا بعد بعد یعنی وہ اس نے آ گے نہیں بڑھ سکے گاختیٰ کہ اس کے جسم سے اس کی جان تو حید برنکل جائے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے اہلیس نے کہاا ہمیرے رب تیرے عزت وجلال کی قتم جب تک ان کی روحیں ان کے اجسام میں ہیں ہیں ہمیشہ انہیں گمراہ کرتار ہوں گا اللہ نے فر مایا میرے عزت وجلال کی قتم جب تک وہ مجھ ہے بخشش ما نگتے رہیں گے میں ہمیشہ انہیں بخشار ہوں گا۔

اورآپ کی سب سے اچھی بات سے ہے کہ آپ نے اپنے اہل کواشارہ کیا کہ وہ آپ کو وضو کرائیں اوروہ آپ کو وضو کرانے لگے اور وہ انبیں اشارہ کرنے لگے کومیری انگلیوں میں خلال کرواور وہ اس دوران ذکرالٰہی کرتے رہے اور جب وہ آپ کے وضو کو تکمل کریکے تو آپ و فات پا گئے اور آپ کی و فات جعہ کے روز اس وقت ہوئی جس اس ہے تقریباً دو گھڑیاں گزر گئیں اور لوگ گلیوں میں انکٹھے اور محمد بن طاہر نے اپنے حاجب کو بھیجا اور اس کے ساتھ غلام بھی تتھے اور ان کے یاس رو مال تتھے جن میں کفن تتھے اوراس نے پیغام بھیجا پیخلیفہ کی طرف ہے نیابت ہےاورا گروہ موجود ہوتا تووہ اسے بھیجنا اوراس نے اپنے لڑکوں کو بھیجا جو کہدر ہے تھے کہ امیر المونین نے آپ کی زندگی ہی میں آپ کووہ باتیں معاف کردی تھیں جو آپ ناپند کرتے تھے اور انہوں نے آپ کوان کفنوں میں کفن دینے سے انکار کردیا اور ایک کیڑا لایا گیا جے اس کی لونڈی نے کا تاتھا۔ پس انہوں نے آپ کوئفن دیا اور انہوں نے اس کے ساتھ لیٹنے کا کیڑ ااورخوشبو بھی خریدی اور آپ کے لیے پانی کی ایک مشک خریدی اورانہوں نے اپنے گھروں کے یانی ے آپ کوشنل دینے ہے انکار کر دیا اس لیے کہ آپ نے ان گھروں کوچھوڑ دیا تھا اور آپ نہ ان ہے کھا نا کھاتے تھے اور نہ ان كے سامان كو عاربية ليتے تھے اور آپ ہميشدان برناراض رہتے تھے كيونكدوہ بيت المال كاراتب ليتے تھے جو ہر ماہ حيار ہزار در بم تھا

اوران کے عیال بہت زیاد ہ محتاہ رو دمتاج محصاور آ ب کے قسل میں ۔ت الخلافت ہے بنی ماشم کے تقی یا ایک سوآ دمی شامل ہوئے اور وہ آپ کی دونوں آئنکھول نے درمیان بوہے دینے لگے اور آپ کے لیے دعائمیں کرنے لگے اور آپ کے لیے رہم کی دعاً کرنے لگے اور بوگ آپ کا تا ہوت نے کر نگھے اور اس نے اردگر داس فندر مرداور عورتیں تھے جن کی تعدا دائلد کے موا وکی میں ىا مَنَا نَهَا اورشْبِرَ كَا مَا سِيمُهِمِ بِينَ مِيرَالِمَدِ بِينَ طَا إِرْجُعَى جِمَلِياوَ أُونِ مِينَ كَبِرُ انتَهَا لِيُجِرَاسِ لِيا ٱلْكَالِيَةِ بِينَ طَا إِرْجُعَى جِمَلِياوَ أُونِ مِينَ كَبِرُ التَّهَالِ يُجِرَاسِ لِيا ٱللَّهِ بِينَا مِي كَانِي تعزیت کی اوراس نے آپ کی نماز جناز وہیں لوگوں کی امامت کی تھی اور قبر کے پاس اس نے دوبارہ آپ کی نماز جناز ویز ھائی اور دفن ہونے کے بعد قبر یرنمازیر ھائی اور مخلوق کی کثرت کی وجہ ہے آپ کونما زعصر کے بعداپی قبر میں رکھا گیا۔

اور پہقی نے اور کئی لوگوں نے روایت کی ہے کہ امیر محمد بن طاہر نے لوگوں کا تخمینہ لگانے کا تھم دیا تو انہوں نے ایک کروڑ تین لا که آ دمی یا اورایک روایت میس کشتیوں والوں کے علاوہ سات لا کھ آ دمی تھا۔

اورابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابوز رعہ کو بیان کرتے سنا کہ مجھےا طلاع ملی ہے کہ متوکل نے اس جگہ کی پیائش کرنے کا تھم دیا جس میں کھڑے ہوکرلوگوں نے امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ پڑھی تھی تواس کااندازہ دوکروڑیا نچ لا کھ تھا۔ بیہتی نے بحوالہ حاکم بیان کیا ہے کہ میں نے قاضی ابو بکر بن کامل کو بیان کرتے سنا کہ میں نے محمد بن کیچیٰ زنجانی ہے سنا کہ میں نے عبدالو ہاب وراق کو بیان کرتے ساکے ہمیں جاہلیت اوراسلام میں کسی جناز ہ کے ایسے اکٹر کی خبرنہیں ملی کہ وہ اس اکٹر سے زیادہ ہو جوحضرت امام احمد بن ضنبل کے جنازہ میں جمع ہوا تھا۔

اورعبدالرطن بن ابی حاتم نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو بیان کرتے سنا کہ محمد بن عباس کمی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ن بےالور کانی امام احمد بن ضبل کے رہڑ وی سے ستا کہ جس روز حضرت امام احمد بن حنبل نے وفات یائی اس روز میں ہزار یہود ونصاریٰ اور مجوس نے اسلام قبول کیاا وربعض شنحوں ہیں ہیں ہزار کی بچائے دس ہزار کااسلام قبول کرنا ہیان ہوا ہے والہ اعلم ۔

وارتطنی نے بیان کیا ہے میں نے ابوہل بن زیادہ سے سنا کہ میں نے عبداللہ بن احمد کو بیان کرتے سنا کہ میں نے اپنے باپ کو بیان کرتے سنا کہ اہل بدعت ہے کہو کہ جارے اور تمہارے درمیان جنا زے فیصلہ کریں گے جب وہ گز ریں گے اور اللہ تعالی نے اس بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل کے قول کو چ کر دکھایا ' بلاشبہ آپ اسے نرمانے میں امام سنت تھے اور آپ کے مخالفوں کے سر دار احمد بن ابی داؤد جو دنیا کا قاضی القصاۃ تھا اس کی موت کی کسی نے پرواہ نہیں کی اور نہ کسی نے اس کی طرف التفات کیااور جب و ہفوت ہو گیا تو سلطان کے تھوڑے سے مددگاروں نے اس کی مشابعت کی اورای طرح حارث بن اسدمجا ہی کا حال تھا کہاس کے زہروتقو کی اورمحاسبنفس کے باوجود صرف تین یا جارآ دمیوں نے اس کا جنازہ پڑھااور یہی حال بشربن غیاث المریمی کا تھا۔اس پرایک نہایت جھوٹی ہی جماعت نے نماز جنازہ پڑھی۔

اور پہنتی نے بحوالہ حجاج بن محمد شاعر روایت کی ہے کہ اس نے بیان کیا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں راہ خدا میں قتل ہوں اور امام احمد ميراجنازه نه يزهيس \_

اورایک عالم ہے روایت کی گئے ہے کہ اس نے حضرت امام احمہ کے دفن کے روز کہا آج یا نجوں کا چھٹا دفن کیا گیا ہے اوروہ

حضرت الوبكر خاروه 'حضرت عمر خيرو 'حضرت عثان خارور 'حضرت على خاروه 'حضرت عمرين عبدالعزيزٌ اورحضرت المام احرّ بين اور جمی روز آب فوت ہوئے آپ کی ممرے کہ سال اورائک ماہ ہے کم دین تھے۔

آ ب ئے متعلق دیکھے جانے والے نوابوں کا بیان۔

تصحیح مدیث میں سے کرنیوت میں سے صرف میشرات باتی میں اورایک روایت میں ہے کہ نبوت میں سے صرف رویا ہے ا صالحہ باقی ہیں جنہیں مومن و کھٹا ہے یاوہ اے دکھائے جاتے ہیں۔

اور پہتی نے بحوالہ جا کم روایت کی ہے کہ میں نے علی بن مختار سے سنا کہ میں نے جعفر بن محمد بن الحسین سے سنا کہ میں نے سلمہ بن شبیب کو بیان کرتے سنا کہ ہم حضرت اہام احمد بن ضبل کے یاس تھے کہ آپ کے پاس ایک پیٹنے آپا اوراس کے پاس ایک سوٹا تھا اس نے سلام کیا اور بیٹے گیا اور کہنے لگاتم میں ہے احمد بن حنبل کون ہے؟ امام احمد نے کہا میں ہوں کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں حار سوفرسخ کا سفر کرئے آپ کے پاس آیا ہوں مجھے خضرخواب میں دکھایا گیا ہے اوراس نے مجھے کہا ہے احمد بن عنبل کے پاس جا وَاوراس كِمتعلق دريا فت كركے اسے كہو كەعرش كامكين اورفر شتے اس صبرنفس كوپسندكر تے ہیں جوآپ نے اللہ كے ليے اختيار کیاہے۔

اورابوعبدالله بن محمر خزیمه اسکندری سے روایت ہے کہ جب حضرت امام احمد بن عنبل فوت ہوئے تو مجھے شدیدغم ہوااور میں نے آپ کوخواب میں دیکھا کہ آپ ناز وا داسے چل رہے ہیں میں نے آپ سے یو جھااے ابوعبداللہ پیکون ی حال ہے؟ آپ نے فر مایا دارالسلام میں خدام کی حیال ہے میں نے بوجھا اللہ نے آ پ سے کیا سلوک کیا ہے؟ آ پ نے فر مایا اس نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے تاج پہنایا ہے اور مجھے سونے کے دو جوتے پہنائے ہیں اور مجھے فرمایا ہے اے احمد! یہ تیرے اس قول کا بدلہ ہے جو تونے کہا ہے کہ قر آن میرا کلام ہے۔ پھراس نے مجھے کہااے احمد! مجھ سے وہ دعائیں کروجو تجھے سفیان ثوری کے حوالے سے پیٹی ہیں اور توانہیں دنیا میں کیا کرتا تھا میں نے کہااے ہر چیز کے رب کچھے ہر چیز پر قدرت ہے مجھے سب کچھ بخش دیے تی کہ تو مجھے سے کسی چیز کے بارے میں نہ یو چھاوراس نے مجھے کہاا ہے احمد یہ جنت ہے آٹھ کراس میں داخل ہوجا میں داخل ہوا کیا ویکھنا ہوں کہ میں حضرت سفیان توری کے یاس ہوں اور اس کے دوسز پر ہیں جن ہے وہ ایک تھجور کے درخت سے دوسر سے تھجور کے درخت تک اورایک درخت ہے دوس ہے درخت تک اڑتے ہیں وہ کہدرہے ہیں:

﴿ ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي ٱوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبُوًّا مَنِ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ ٱجُرُ الْعَامِلِينَ ﴾ .

رادی کا بیان ہے کہ میں نے آ ب سے یوچھااس نے بشر حانی سے کیا سلوک کیا ہے؟ آ ب نے فر مایا آ فرین ہے بشر ک ما نندکون ہے؟ میں نے اسے رہ جلیل کے سامنے چھوڑ اہے اوراس کے سامنے کھانے کا دستر خوان تھا اور رہ جلیل اس کے یاس آ کر کہتا ہے اے وہ شخص جس نے نہیں کھایا کھالے اور وہ شخص جس نے نہیں پیایی لے اوراے وہ شخص جو آسودہ نہیں ہوا آ سوده ہوجا۔

اورابوڅرین ابی حاتم نے بحواله محمرین مسلم بن وار ہ بیان کیا ہے کہ جب ابوز رعہ فوت ہوئے تو میں نے انہیں خواب میں

، بكهانه، مين إنه الله عنو جيالله تعالى إنه إلى حاكيا سلك كيا حازة ب لي كما جارندا في فرمايا كالوعمد الله الوعمد الله أ ا بوعبداللہ' ما لک' شافعی اور احدین خنبل کے ساتھ مان واور احمدین ٹرزار انطا کی نے بیان کیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قامت قائم ہوئی ہے اور دب ذوالحلال تنصلے ٹرنے نے لیے نمودار ہونیا ہے اور آیپ منادی عرش نے لیچے املان کر رہا ہے۔ ا بومیداللهٔ او میداللهٔ ابومیداللهٔ و ابومیدالله کو جنت میں واخل اردو۔ میں نے ایک فریختا ہے جو بیرے بہاد میں تسایو جہا ہے کون اوگ ہیں؟ اس نے کہاما لک' تُوری' شافعی اور احمد بن حنبل اور ابو بکر بن انی نشیمہ نے بحوالہ کیجیٰ بن ابوب المقدی سے روایت کی ہے کہ ا میں نے خواب میں رسول اللہ مُنَافِیْتِم کوسوئے ہوئے دیکھااور آ پاکیک کیڑے سے ڈھکے ہوئے ہیں اوراحمہ بن خنبل اور کیجیٰ بن معین آپ ہے وہ کیڑ اہٹار ہے ہیں اورقبل ازیں احمد بن ابی داؤد کے حالات میں بحوالہ کیجیٰ الجلاء بیان ہو چکا ہے کہاس نے امام احمہ بن حنبل کو جا مع مسجد کے حلقہ میں دیکھا اور احمد بن ابی داؤوا کیک دوسرے حلقہ میں ہے اور رسول الله منافیز فی دونوں حلقوں کے درمیان کھڑے ہیں اور آپ بیر آیت:

﴿ فَاِنَ يَكُفُرُ بِهَا هُؤُلَآءِ ﴾ .

پڑھ رہے ہیں اور ابن ابی داؤد کے حلقہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں اور آیت:

﴿ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيُسُوا بِهَا بِكَافِرِيْنَ ﴾ .

پڑھ کرا مام احمد بن خنبل اور آپ کے اصحاب کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔

اس سال بلاد میں خوفنا کے زلزال آئے 'ان میں ہے ایک قومس شہر میں آیا جس سے بہت سے گھر منہدم ہو گئے اور اس کے باشندوں میں سے تقریباً ۴۵ ہزار ۹ و آ دی مرکئے اور یمن خراسان شام اور فارس وغیرہ بلاد میں سخت زلز لے آ ہے اوراس سال رومیوں نے جزیرہ کےعلاقے پر غارت گری کی اور بہت ہی چیزیں لوٹ لیس اور تقریباً دس ہزار بچوں کو قیدی بنالیا اناللہ وانا اليدراجعون \_اوراس سال مكه كے نائب عبدالصمد بن مویٰ بن امام ابراہيم بن محمد بن علی نے لوگوں کو حج كروا يا اوراس سال اعيان میں سے شہرمنصور کے قاضی حسن بن علی بن الجعد نے وفات یا گی۔

#### ابوحسان الزيادي:

آپ شرقی جھے کے قاضی تھے اور آپ کا نام حسن بن عثان بن حماد بن حسان بن عبدالرحمٰن بن یزید بغدادی ہے۔ آپ نے ولید بن مسلم' دکیج بن الجراح' واقدی اوران کے علاوہ بہت سے لوگوں سے ساع کیا اور آپ سے ابو بکر بن ابی الدنیا' حافظ علی بن عبدالله الفرغاني جوطفل کے نام ہے مشہور ہے۔

اور ایک جماعت نے روایت کی ہے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں آپ کے حالات لکھے ہیں اور بیان کیا ہے کہ آپ زیا دہ بن ابیا کی آسل میں سے نہیں ہیں۔ آپ کے اجداد میں سے کسی نے زیاد کی ام ولد سے نکاح کیا تھا تو آپ کوالزیادی کہاجانے لگا۔ پھراس نے آپ کی حدثیث کواپنی سندہ بحوالہ جابڑییان کیا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔

اوران نے منتیب سے روایت کی ہے ندائ سے بیان لیا ہے ندا پ عارف تفداور اٹین ملائے افات ل میں ہے تھے آ پ متوکل ئے زمانے میں شرقی مصے نے قامنی ہے اور سالوں کے تتعلق آ ب کی تاریخ بھی ہے اور آپ کی بہت ی احادیث ہی یں اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ آپ صال اُو بتدار تھا آپ نے کتا بیں بنا کی اور آپ کونوگوں کے زیانے کی انہی معرفت حاصل تھی اور آپ کی تاریخ انچی ہے اور آپ کریم اور فضیلت والے تھے اور ابن عساکرنے آپ ہے انچھی ماتیں روایت کی ہیں۔ان میں سے ایک سے ہے کہ آپ کے ایک دوست نے آپ کے پاس آ کر ذکر کیا کہا ہے عید کے موقع پر سخت تنگی کی شکایت ہاورآ پ کے پاس صرف ایک سودینارتھا' آپ نے تھیلی سمیت وہ دیناراس کے پاس بھیج دیئے۔ پھراس شخص کے ایک ووست نے اس کے پاس آ کرا ہے ہی شکایت کی جیسے اس نے الزیادی کے پاس کی تھی تو دوسر مے خص نے اس دوسر مے خص کو وہ تھیلی جیج دی اور ابوحسان نے اس آخری شخص کوجس کے پاس آخر میں تھیلی پنچی تھی خط لکھا کہ وہ اس سے پچھ قرض لینا جا ہتا ہے اور وہ حقیقت حال سے باخبر نہ تھا تو اس نے ایک سودینار تھیلی اس کے پاس بھیج دیا۔ جب الزیادی نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا اوراس کے متعلق اس سے یو چینے لگا اور اس نے بتایا کہ فلا شخص نے اس کی طرف پیٹھیلی جیجی تھی پس وہ تینوں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک سودینار با ہم تقسیم کر لئے۔

اوراسي سال ابومصعب الزهري جوامام ما لك سے مؤطا كرواة ميں سے ايك بين اورمشہور قارى عبدالمتين ذكوان محمد بن اسلم طوی محمد بن رمح امام جرح وتعدیل محمد بن عبدالله بن عمار موصلی اور قاضی یجی بن اکثم نے وفات یا گی۔

اس سال کے ذوالقعدہ میں متوکل علی اللہ عراق ہے شہر دمشق گیا تاکہ وہ اسے اقامت گاہ اور امامت کی فرودگاہ بنائے اورو ہیں اسے عیدالانٹی آ گئی اور اہل عراق نے اپنے درمیان سے خلیفہ کے چلے جانے پرافسوس کیا اوراس بارے میں یزید بن محمد

جب امام جانے کاعزم کرے گا تو میرا خیال ہے شام عراق کی مصیبت پرخوش ہوگا اوراگراس نے عراق اوراس کے باشندول کوچھوڑ اتو خوبصورت عورت طلاق کی آ ز مائش بریز ہے گ۔

اوراس سال لوگوں نے اس شخص کو حج کر وایا جس نے انہیں اس سال ہے پہلے کر وایا تھا اور وہ مکہ کا نائب تھا۔

#### ابراہیم بن عیاس:

افسر جا گیرات میں کہتا ہوں ایرا ہیم بن عباس بن محمد بن صول الصولی شاعر کا تب میرمجمہ بن کیجی الصولی کا چیا ہے اور اس کا دا داصول بکر'جر جان کا با دشاہ تھا اور یہ اصلاً جر جانی ہے' پھریہ بجوی بن گیا پھریزید بن مہلب بن ابی صغرہ کے ہاتھ پرمسلمان ہوگیا اوراس ابراہیم کا ایک شعروں کا دیوان بھی ہے جس کا ذکر ابن خلکان نے کیا ہے اوراس کے پچھاشعار کوعمہ ہ خیال کیا ہے جن میں

ہے بیاشعار بھی ہیں:

'' بہت کی تھیبیتیں ہیں جن سے جوان کاول تک پڑ باتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے نظنے کارا مند بناویتا ہے و دُنگ ہوئی اور بب اس کے حلقے مضبوط نو کے تو دور در بھوکنی اور میں اس کے متعلق منیال کرتا تھا کہ دور در زمیس و دکی ۔''

اوران کے دوشعر پہنجی ہیں:

'' تو میری آئکھ کی تبلی تھا اور آئکھ تجھ پر گریہ کنال ہے جو چاہے تیرے بعد مرجائے جھے تو تیم کی موت کا ہی ڈرتھا''۔ اور اس نے معتصم کے وزیر محمد بن عبد الملک بن الزیات کو بیا شعار لکھے:

'' تو زمانے کے بھائی بنانے سے میرا بھائی بناتھا اور جب اس نے مند موڑ اتو تو سخت جنگ بن گیا اور میں زمانے کے مقابلے میں تیری پناہ لیآ اور میں اور میں تجھے مقابلے میں زمانے کی پناہ لیآ ہوں اور میں تجھے مصائب کے مقابلہ کے لیے تیار کرتا تھا اور میں اب جھے سے امان طلب کرتا ہوں۔

اوراس کے بیاشعار بھی ہیں:

''آ سودہ زندگی'آ سائش میں تجھے اہل وطن کی طرف دل کے اثنتیاق سے ندرو کے' ہرشہر میں جہاں بھی تو فروکش ہوگا تجھے وہاں اہل کے بدیلے اہل اور وطن کے بدلے وطن مل جائے گا۔

اوراس کی وفات اس سال کی ۱۵ شعبان کوسر من رای میں ہوئی اور حسن بن مخلد بن الجراح خلیفہ ابراہیم بن شعبان نے کہا ہے کہ ہاشم بن فجورنے ذوالحجہ میں وفات پائی ہے۔

میں کہتا ہوں اس سال احمد بن سعیدالر باطی' حارث بن اسدمجالسی جوصوفیاء کے ایک امام ہیں امام شافعی کے دوست حرملہ بن یجیٰ لتحبیمی 'عبداللہ بن معاویة الجمعی' محمد بن عمرالعد نی' ہارون بن عبداللہ الحمانی اورمعاذ بن السری نے بھی وفات پائی ہے۔

## مماع ه

اس سال کے صفر میں خلیفہ متوکل علی اللہ خلافت کی شان وشوکت کے ساتھ دمشق آیا اور بیہ جمعہ کا دن تھا اور وہ یہاں اتا مت اختیار کرنے کا عزم کئے ہوئے تھا اور اس نے حکومت کے ذخائر کو بھی وہاں شقل کرنے کا تھم وے دیا اور وہاں پرمحلات تغییر کرنے کا بھی تھم دیا جو دریا کے راتے میں تغییر کئے گئے اور اس نے وہاں پرمح عرصہ قیام کیا پھر اس نے اسے ناموافق پایا اور محسوس کیا کہ اس کی ہوا سر دتر' اس کا پانی عراق کی ہوا اور پانی کے مقابلہ میں شقیل ہے اور اس نے دیکھا کہ وہاں گرمیوں کے زمانے میں ہواز وال کے بعد چلتی ہے اور سلسل تہائی رات تک اس میں شدت اور غبار رہتا ہے اور وہاں اس نے بہت سے پیوبھی دیکھے اور موسم سرما آیا تو اس نے جرت ناک بارشیں اور برفباری دیکھی اور ترخ گراں ہوگئے اور وہ بکثر ت لوگوں کے ساتھ موجوو مقا اور بارشوں اور برف کی کثرت کے باعث مال رک گئو وہاں ہے اکتا گیا پھر اس نے بعا کو بلا دروم کی طرف بھیجا پھر دمشق میں دو ماہ دس دن قیام کرنے کے بعد سال کے آخر میں سام اواپس آگیا جس سے اہل بغداد کو بہت خوشی ہوئی اور اس سال متوکل

کووہ نیزہ دیا گیا جورسول الله سکی نیف کے آگے آگے اٹھا کر چلنا تھا جس ہے اسے بہت خوشی ہوئی اور رسول اللہ کے آگے عمد وغیرہ ے دن افعایا جاتا تھا پہنیز ونجا ٹن کا تھا جوا می نے مصرت زبیر بن انعوام بودیا اورمصرت زبیر نے رسول اللہ طافیزی کودے دیا۔ پھر منوقل نے ہوئیس سے بنٹنڈ نٹ توضم دیا کہ وواسے اس کے آئے بیاں اٹھا ہے جس طرح اسے مسأل اللہ سرتایج کے آئے اٹھا کیا ماج تیا اوراس سال متوکل شنیتو ع صبیب ہے ناراض ہو اییا اورا سے جلاوطن لردیا اوراس کا ہال چین ایا۔

اوراس سال عبدالصمد نے لوگوں کو حج کروایا جس کا ذکراس سے پہلے سال ہو چکا ہے اور اس سال عبدالاضحی اور یہود کی خمیں فطراورنصاریٰ کی شعافین ایک ہی روز ہوئی اور بیا یک عجیب غریب بات ہے۔

ا دراس سال احمد بن منبع 'اسحاق بن موی تعظمی' حمید بن مسعد ة 'عبدالحمید بن سنان' علی بن حجر'محمد بن عبدالملک الزیات و زیر اور یعقو ب بن السکیت موتف اصطلاح المنطق نے وفات ہائی۔

اس سال متوکل نے ماخورہ شہر کی تعمیراوراس کی نہر کی کھدائی کا حکم دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اس کی تعمیراوروہاں پر قصرخلافت کی تغییر پر جسے اللولوۃ کہا جاتا ہے دوکروڑ دینارخرچ کیے اور اس سال مختف شہروں میں بہت زلز لے آئے اور ان میں ایک زلزلدانطا کیدمیں آیا جس سے پندرہ سوگھر گر گئے اوراس کی فصیل کے نوے سے زیادہ برج منہدم ہو گئے اوراس کے گھروں کے روشندانوں سے نہایت خوفناک آ وازیں نی گئیں اور وہ اپنے گھروں سے سرعت کے ساتھ دوڑتے ہوئے باہرنکل گئے اور اس کے پہلومیں جواقرع نام پہاڑ ہے وہ گریڑااور سمندر میں جنس گیا۔اس موقع پر سمندر حرکت میں آ گیااور ساہ تاریکی کرنے والا بد بودار دهواں اٹھااوراس سے ایک فرتخ پر ایک نہر زمین میں جذب ہوگئی اورنہیں معلوم وہ کہاں گئی۔

ابوجعفر بن جریرنے بیان کیا ہے کہ اس سال اہل کینس نے ایک طویل مسلسل شور سنا جس سے بہت سے لوگ مرکئے نیز اس نے بیان کیا ہے کہ اس سال الرہا' رقہ' حران' رأس العین' حمص' ومثق' طرطوس'مصیصہ' اذ نداور سواحل شام میں زلز لے آتے اور لا ذقیه این با شندول سمیت بل گیا اور اس کے تمام مکا نات منهدم ہو گئے اور اس کے تھوڑ سے باشندے زندہ بیجے اور جبلہ اپنے با شندوں سمیت تباہ ہو گیا اور اس سال مکہ کا چشمہ مشاش خشک ہو گیاحتی کہ مکہ میں ایک مشکیز ہے کی قیت ۸۰ درہم تک پہنچ گئی۔ پھر متوکل نے آ دی بھیجاوراس پر بہت سا مال خرچ کیا اور پھروہ چشمہ باہرنگل آیا اور اس سال اسحاق بن ابی اسرائیل اور قاضی سوار بن عبدالله اور ہلال دارمی نے وفات یائی۔

# نحاح بن مسلمه:

اوراس سال نجاح بن مسلمہ نے وفات یائی بیشاہی نمیر کے دفتر کا انجارج تھااور متوکل کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ تھا' پھرایک بات نے اس کو یہاں تک پہنچادیا کہ متوکل نے اس کے اموال واملاک اور ذخائر کوچھین لیااوراس کے واقعہ کوابن جریر نے طوالت

کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اوراس مال احمد بن عبدة الشبئ الواقنيس القواس مبمان نواز مكه احمد بن نصر نميتا پوری اسماق بن اسرايش اساتيل بن موئ ابن به بيته ال الا مالئون مصري موری عبد از تنمن بين ام الايم وقيم محمد بين روفع منهام بن عماراه ، ابوتر دب **ابرن الراوند**ی:

توبان بن ابرائیم اور بعض نے ابن الفیض بن ابرائیم بیان کیا ہے' ابوالفیض مصری مشہور مشاکخ میں سے ہیں اور ابن خلکان نے الوفیات میں آپ کے حالات بیان کئے ہیں اور آپ کے پچھ فضائل واحوال بھی بیان کئے ہیں اور اس سال میں آپ کی تاریخ وفات بیان کی ہے اور بعض نے اس کے بعد والے سال بھی آپ کی وفات کو بیان کیا ہے اور بعض نے اس کے بعد والے سال بھی آپ کی وفات کو بیان کیا ہے اور بعض نے اس کے بعد والے سال بھی آپ کی وفات کو بیان کیا ہے اور بعض نے اس کے بعد والے سال بھی آپ کی وفات کو بیان کیا ہے اور بعض نے اس کے بعد والے سال کے صوطا کوروایت کرنے والوں میں شار ہوتے ہیں۔

اورا بن یوش نے تاریخ مصر میں آپ کا ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ کا باپ نوبہ کا رہنے والا تھا اور بعض نے ات اخمیم کا باشندہ بیان کیا ہے اور آپ تھیم اور قصیح شخص تھے بیان کیا جا تا ہے کہ آپ ہے آپ کی تو بہ کا سب پوچھا گیا تو آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ایک اندھی چنڈول کو دیکھا جو اپنے گھونیلے سے گر پڑی اور زمین اس کے لیے پھٹ کرسونے اور چاندی کی دو پلٹی بن گئی۔ ان میں سے ایک تیل اور دوسری میں پانی تھا' اس نے ایک سے کھایا اور دوسری سے پانی پیااور ایک و فعد آپ کے خلاف متوکل کے پاس شکایت کی گئی تو اس نے آپ کو مصر سے عراق بلایا اور جب آپ اس کے پاس آپ تو آپ نے اسے وعظ کر کے دلا دیا تو اس نے آپ کو احتر ام کے ساتھ واپس کر دیا اور اس کے بعد جب بنی متوکل کے پاس آپ کا ذکر ہوا اس نے آپ کی تعریف کی۔

## PYTE

اں بہال کے ماشمرا میں توکل اندازہ آیا اور وہاں کے قصر تنافت میں اتر الورقاریوں کو بلایا اور انہیں خوب دیا اور وو جد کا دی تناور اس بال کے صفر میں مسلمانوں اور ومیوں کے درمیان فدید کالیمن و میں موال وراس نے تقریباً جیار ہزار قید ایوں کا فدید دیا اور اس سال کے شعبان میں بغداد میں تحت بارش ہوئی جو کمسلس الاروز جاری رہی اور سرز میں بنی ہمر ہمی بارش ہوئی جس کا پائی تازہ خون تھا اور اس سال محد بن سلیمان المریبی نے لوگوں کو حج کروایا اور اعیان میں سے اس سال محد بن عبداللہ بن طاہر مسلم نے جج کیا اور حج کے اجتماع کا متولی بنا ۔ نیز اس سال اعیان میں سے احد بن ابراہیم الدور تی مسین بن ابی الحسن المروزی ابو عمر والد مشہور قاری اور محد بن میں مصفی المحصی نے وفات پائی۔

وعيل بن على:

ابن زرین بن سلیمان خزاعی ان کا غلام ظریف شاعرا ورحد درجه مدح کرنے والا اور بہت زیادہ جوکرنے والا ایک روزید سہل بن ہارون کے کا تب کے پاس حاضر ہوا اور وہ ایک بخیل شخص تھا اس نے اپنا نا شتہ منگوا یا کیا و بھتا ہے کہ ایک پیالے ہیں مرغ پڑا ہے اور وہ اس قدر سخت ہے کہ اسے چھری مشکل کے ساتھ کا ٹتی ہے اور داڑھ بھی اس میں کا منہیں کرتی اور جب وہ اس کے سامنے آیا تو اس نے اس کے سرکو گم پایا اس نے باور چی سے کہا تو ہلاک ہوجائے تونے کیا کیا ہے؟ اس کا ہر کہاں ہے؟ اس نے کہا تو ہلاک ہوجائے تونے کیا کیا ہے؟ اس کا ہر کہاں ہے؟ اس نے کہا تو ہلاک ہوجائے تونے کیا کیا ہے؟ اس کا ہر کہاں ہے؟ اس نے کہا تو ہلاک ہوجائے خدا کی تم ایمن تو اس شخص کو بھی میں نے دونوں ٹا نگوں کو پھینک و ہے کہیں ہر کیا کیا حال ہوگا اور اس میں چا رواں حواس ہوتے ہیں اور اس سے وہ بال کی اور اس میں اس کی آئی کیسے ہوتی ہے اور اس کی کھی بھی ہوتی ہے اور اس کے ہو کہا ہوگھ معلوم میں اس کی آئی گئی ہیں جو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں جا نتا ہوں اللہ تھے ہلاک کرے وہ تیرے پیٹ میں ہے اور اس نے اشعار میں اس کی ہجو کی جو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں جا نتا ہوں اللہ تھے ہلاک کرے وہ تیرے پیٹ میں ہے اور اس نے اشعار میں اس کی ہجو کی جس میں اس نے اس کے بخل اور کئی اور کئی ہے۔

### احمد بن الحواري:

ان کا نام عبداللہ بن میمون بن عیاش بن الحارث ابوالحن تغنی غطفانی تھا' آپ مشہور زاہد' عالم' عیادت گزار' نیک' اچھے احوال اور روشن کرامات والے تھے۔ آپ اصلاً کوفی تھے اور آپ نے دمشق میں سکونت اختیار کی اور ابوسلیمان الدارانی سے تربیت حاصل کی اور سفیان بن عیینہ' وکئے' ابواسامہ اور بہت سے لوگوں سے حدیث روایت کی اور آپ ابوداؤ دُ ابن ماجہ' ابوحاتم نے ابوزر عدمشق' ابوزر عدرازی اور بہت سے لوگوں نے بیان کی ہے اور ابوحاتم نے آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے اور ابوحاتم نے آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے اور یکی بن معین نے بیان کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی اہل شام کو آپ کے ذریعے سیراب کرے گا اور جنید بن محمد بیان کرتے ہیں کہ آپ بھولوں کا گلدستہ ہیں۔

اورای طرح ابن عسا کرنے روایت کی ہے کہ ایک روز احمد بن ابی الحواری کے بال لڑ کا پیدا ہوااور ان کے پاس بیچے کے مناسب مال کوئی چیز ندگل۔ آپ نے اپنے ناوم ہے کہا جاؤاور عورے لیے پھوآٹا قرض لے آؤائ اٹنا میں ایک شخص آپ کے یاس دوسو در هم الایالور افیمن آپ که ماشند رکاریاله دای وقت آپ که پائن ایک شخص آپ که پائن آیاله رکنج نگااے امیرا آخ شب میرے بال نز کا پیدا ہوا ہے اور میرے باس کوئی چیز نیل 'آپ نے آسان کی طرف اچی نگاہ اٹھائی اور فربایا ہے میرے آ قا عجلت میں یونہی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس شخص سے کہا یہ دراہم لے لواور آپ نے ووسب دراہم اسے دے دیئے اور ان میں سے پچھ بھی باقی ندر ہااور آپ نے اپنے اہل کے لیے آٹا قرض لیا۔

اور آپ ہے آپ کے خادم نے روایت کی ہے کہ آپ سرحد پریڑاؤ کے لیے نظے اور ہمیشہ ہی دن کے آغاز سے زوال تک آپ کے پاس تحالف آتے رہے۔ پھر آپ سب کوغروب آفتاب کے وقت تک تقتیم کردیتے۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا اس طرح ہوجااللہ کی چیز کوواپس نہ کیا کرواور نہاہے ذخیرہ کیا کرویہ

اور جب مامون کے زمانے میں خلق قرآن کی آز مائش دمشق آئی تواس میں احد بن ابی الحواری مشام بن عمار سلیمان بن عبدالرحمٰن اورعبدالله بن ذکوان کومخصوص کیا گیا اور این الی الحواری کے سواءسب نے جواب دیا اور آپ کو دارالحجار 6 میں قید کر دیا گیا' پھر آپ کوڈ رایا گیا اور آپ نے بادل نخواستہ فوریۃ جواب دیا پھراس نے آپ کور ہاکر دیا اور آپ سرحد میں ایک رات اٹھ كريدآيت:

﴿ إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ .

د ہرائے رہے حتی کہ مبح ہوگئی۔

اور آپ نے اپنی کتب کوسمندر میں بھینک ویا اور کہنے لگے تو اللہ کی ذات پر میرے لیے کیا ہی اچھی ولیل ہے لیکن مذلول علیہ اوراس تک پہنچنے کے بعد دلیل سے اشتغال کرنا محال ہے۔

### آپ کے اقوال:

الله كي ذات براس كے سواكوئي دليل نہيں علم كوآ داب خدمت كے ليے طلب كيا جاتا ہے جس نے دنيا كو پيچان لياوہ اس سے بے رغبت ہو گیا اور جس نے آخرت کو پہچان لیا اس نے اس میں رغبت کی اور جس نے اللہ کو پہچا ٹا اس نے اس کی رضا کو ترجیح دی جس نے دنیا کی طرف نظراراوت اور محبت ہے ویکھا اللہ نغانی اس کے دل میں نوریقین اور زید پیدا کردیے گا۔

رادی کا بیان ہے کہ میں نے ابتدائے امر میں ابوسفیان ہے کہا مجھے وصیت فرمائے آپ نے فرمایا کیا تو وصیت کرے گا؟ میں نے کہا ہاں انشاء اللہ آپ نے فرمایانفس کی ہرمراد میں اس کی مخالفت کر بلاشبہ وہ بہت برائی کا حکم دینے والا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حقارت سے چے اوراطاعت الہی کواویر کا کیز ااورخوف الہی کو نیچے کا کیڑ ااوراس سے اخلاص کوزاد بنااورصد ق نیک ہے اور میری ہے ایک بات قبول کر لے اور اسے نہ چھوڑ اور نہاس سے غافل ہو جو شخص اپنے تمام اوقات احوال اور افعال میں اللّٰدے شرم محسوس کرتا ہے اللّٰہ تعالٰی اپنے بندوں میں اے اولیاء کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ میں نے ان کلمات کو ہروقت اپنے آ گے رکھااور انہیں یا دکر تار ہااورا پیے نفس سے ان کا مطالبہ کرتار ہا۔ اور کی تول ہے ۔ لذا ہے ۔ اس سال میں وعات پائی اور انعش نے آپ کی وفات م<mark>سامج میں بیان کی ہے اور انعس</mark>ے ' ورئن کی بیان کے ہیں۔والقدا<sup>عل</sup>م۔

اس سال کے شوال میں خلیفہ توکل علی اللہ اپنے بیٹے المنتصر کے ہاتھوں قبل ہو گیا اور اس کا سبب بیقھا کہ اس نے اپنے بیٹے عبدالله المعتركو جواس كے بعد ولی عہد تھا حكم دیا كہوہ جعه كے روزلوگوں كوخطيه دے اوراس نے نہايت اچھى طرح خطيه ديا اوراس بات نے المنتصر کوانتہائی مقام تک پہنچا دیا اوراس کے باپ نے اسے بلایا اوراس کی امانت کی اوراس کے سریرضرب لگانے کا حکم دیا اورائے تھیٹر مارے اوراس کے بھائی کے بعداہے ولی عہدی سے معزول کردینے کی صراحت کی جس ہے اس کا غصہ اور بھی بڑھ گیا اور جب عیدالفطر کا دن آیا تو متوکل نے لوگوں سے خطاب کیا اور اسے بیاری کی وجہ سے بچھ ضعف بھی تھا پھروہ ان خیموں کی طرف چلا گیا جو چارمیل میں اس کے لیے لگائے گئے تھے۔وہ و ہاں اتر اپھر سوشوال کواس نے اپنی شانہ گفتگو میں اپنے دوستوں کوا بے حضور ناؤ نوش کے لیے بلایا پھراس کے بیٹے انمنتصر اورامراء کی ایک جماعت نے اس برا میا نک حملہ کر کے اسے قل کرنے میں ایک دوسر ہے کی مدد کی اور وہ مشوال کو بدھ کی رات کواس کے یاس آئے۔

اور بیجھی بیان کیا جاتا ہے کہوہ اس سال کے شعبان کی رات کوآئے اور وہ دسترخوان پر بیٹھا تھا۔پس اس انہوں نے تلواروں کےساتھاس کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کی اورائے قبل کر دیا۔ پھراس کے بعدانہوں نے اس کے بیٹے انمنتصر کو

### متوکل علی اللہ کے حالات:

جعفر بن معتصم بن رشید بن محمدمهدی بن منصورعباسی اورمتوکل کی ماں ام دلدتھی جسے شجاع کہا جاتا تھا اور وہ رائے اور دانشمندی کے لحاظ سے سر دارعورتوں میں سے تھی۔متوکل ہے ۲۰ھے کوفم اصلح میں پیدا ہوا اور اس کے بھائی واثق کے بعد۲۳ ذوالحجہ ۲۳۲ ہے کو بدھ کے روز اس کی بیعت ہوئی اورخطیب نے اپنے طریق ہے عن کیچیٰ بن آٹٹم عن محمد بن عبدالو ہاب عن سفیان عن اعمش عن موی بن عبدالله بن بزیدعن عبدالرحن بن ملال عن جربرعن عبدالله عن النبي من التي التي من التي من التي من التي التي من ا ہوا وہ خیر ہے محروم ہوا پھرمتوکل کہنے لگا:

'' نرمی' خوش قسمتی ہے اور حلم سعادت ہے تو نرمی میں دھیرا بن اختیار کر تو کامیا بی حاصل کرے گاغور وفکر کے بغیر عقل مندی میں کوئی بھلائی نہیں اورا گرتو آسانی جا ہتا ہے تو شک ایک کمز وری ہے'۔

اورا بن عسا کرنے اپنی تارخ میں بیان کیا ہے کہاس نے اپنے بھائی معتصم اور قاضی یجیٰ بن اکثم ہے روایت کی ہے اور اس نے علی ابن الجہم شاعراور ہشام بن عمار دمشقی ہے روایت کی ہے اور متوکل اینے زمانہ خلافت میں دمشق آیا اور وہاں ارض داریا میں ایک علی تغییر کیا اورایک روز اس نے بچھلوگوں ہے کہا کہ خلفارعیت پراس لیے غصے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی اطاعت کرے اور میں ان ہے سری نرتا ہوں کہ وہ جھے ہے جبت نریں اور میرکی اطاعت نریں۔

ام احمد عن مر والت رائلی نے بیان کیا ہے آراحور بین علی بھری نے نام سے بیان کیا کے متفاقل نے احمد عن انمون اُن و فیر وعلاء کی طرف بیغا میں طرف بیغا میں است گھر میں منع کیا اور چران نے باس آیا ہوا حمد بن المحدل نے واسب اور است کے احترام میں کھڑ ہے ہوگئے ۔ متوکل نے عبیداللہ ہے بچچھا پیر خص ہماری بیعت کی رائے نہیں رکھتا؟ اس نے کہایا امیر المومنین! بے شک کیکن اس کی آئے میں کوئی بیماری نہیں کیکن میں نے آپ کوعذال اللی سے دورکیا ہے۔

حضرت نبی کریم منافظ نے بیان کیا ہے کہ جو مخص پیند کرے کہ اوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوجا کمیں وہ اپنا ٹھکا نہ دوزخ میں بنالے پس متوکل آ کرآ ہے کے پہلومیں بیٹھ گیا۔

خطیب نے روایت کی ہے کہ علی بن المجہم متوکل کے پاس آیا تو اس کے ہاتھ میں دوموتی تھے جنہیں وہ الٹ ملیٹ رہاتھا تو اس نے اسے اپناوہ قصیدہ سنایا جس میں وہ کہتا ہے:

''اور جب توعروہ کے کنوئیں کے پاس ہے گزر ہے تواس کے پانی سے سیراب ہو''۔

اوراس نے اسے وہ موتی دیے دیے جواس کے ہاتھ میں تھے اوروہ ایک لاکھ کے مساوی تھے پھراس نے اسے بیا شعار سنائے: '' ''سرمن رای میں ایک امیر ہے جس کے سمندر سے سمندر چلو بھرتے ہیں 'ہر کام کے لیے اس سے امید کی جاتی ہے اور خونب کھایا جاتا ہے گویا وہ جنت اور دوز ن ہے جب تک رات دن آتے جاتے ہیں حکومت اس کے اور اس کے بیٹوں کے پاس رہے گی ۔ سخاوت میں اس کے دونوں ہاتھ دوسوکنوں کی طرح ہیں اور وہ دونوں اس پر غیرت کھاتے ہیں اور جو کچھاس کا دایاں ہاتھ ویتا ہے اس کی مانند بایاں ہاتھ ویتا ہے''۔

راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ میں جو بچھ تھا وہ بھی اس نے اسے دے ویا خطیب نے بیان کیا ہے کہ متوکل کے متعلق بیا شعارعلی بن ہارون تجری نے بیان کئے جیں اور ابن عساکر نے علی بن الججم سے روایت کی ہے کہ متوکل کی چیتی لونڈی فتحیہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس نے اپنے رخسار پر غالیہ خوشبو ہے جعفر لکھا تھا' اس نے اسے غور سے دیکھا پھر کہنے لگا رخسار پر کستوری کے ساتھ جعفر کھنے والی میری جان فدا ہوتو کستوری کو جہاں اس نے نشان ڈالا ہے اتارے دے ۔ اگر اس نے اپنے رخسار پر ستوری کے ساتھ جعفر کھی ہے وہ کے دل میں جعفر کی میں جعفر کی ایک سطریں کسی جین' اے وہ ہتی جس کے دل میں جعفر کی آرز و ہے الند تعالیٰ تیرے دانتوں سے جعفر کو سیر اب کرئے اے مملوک تیرے کیا کہنے وہ خفیداور اعلانیے طور پر اس کا مطبع ہے۔

پیر متوکل نے عرباء کو ضم دیا تو اس نے اسے گا ناسنایا اور فتح بن خاقان نے بیان کیا ہے کہ ایک روز متوکل کے پاس آیا تو وہ مرجھ کا ئے سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھایا امیر المونین آپ کیا سوچ رہے ہیں قتم بخداز مین میں آپ سے بڑھ کرخوش عیش اورخوش نے ل شخص موجود نہیں ہے۔اس نے کہاہاں مجھ سے خوش عیش شخص وہ ہے جس کا گھر وسیع ہو'نیک بیوی ہواور اچھی معیشت ہواوروہ ہم

ہے واقف نہ ہو کہ ہم اے اوٰ یت دیں اور نہ ہمارا مختاج ہو کہ ہم اس کی حقارت کریں \_متوکل اپنی رعیت کامحوب تھا اور اہل سنت کی مدد میں قائم تھا اور بعض لوگوں نے اے مرتدین کے آل کی ویہ سے جعنرت صدیق جہادیہ سے مٹابہت دی ہے' اس لیے کہ اس نے حق کی نشرے کی اور حق کو دوبار وال پر عِنْ کیا حق کے وودین کی لرف واپس آگے اور اسے بن امبیے کے مظالم کورو کئے کی وج ہے جھنرت عمر بن عبدالعزیز ہے بھی مشاہبت دی گئی ہے اور اس نے بدعت کے بعد سنت کوتمایاں کیا اور یدعت اور اہل ید بوت کے فروغ کے بعدان کا خاتمہ کردیا'اللّٰداس برحم کرےاورا کی شخص نے اس کی موت کے بعدا سے خواب میں نور میں ہیٹے دیکھا و ڈیف بیان کرتا ہے میں نے بوجھامتوکل ہے؟ اس نے کہا متوکل ہوں میں نے بوجھا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہااس نے مجھے بخش دیا ہے' میں نے یو چھاکس وجہ ہے؟ اس نے کہا جس تھوڑی سی سنت کو میں نے زندہ کیا تھااس کی وجہ ہے۔ اورخطیب نے بحوالہ صالح بن احمد روایت کی ہے کہ جس رات متوکل نے وفات پائی اسی رات اس نے اسے خواب میں د یکھا کہ گویا کوئی شخص اسے آسان کی طرف لیے جاتا ہے اور کہنے والا کہدر ہاہے:

'' باوشاہ کوعادل بادشاہ کے یاس لے جایا جار ہاہے جومعاف کرنے میں بڑھا ہوا ہے اور ظالم نہیں ہے'۔ اورغمرو بن شیبان طبی ہے روایت ہے کہ میں نے متوکل کی شب و فات کوایک کہنے والے کو کہتے ویکھا: 🐣 ''اے عالم اجسلام میں سوئی ہوئی آئکھ والے عمر و بن شیبان اینے آنسو بہا' کیا تونے شیطانی ٹوالے کوئیں دیکھا'انہوں نے ہاشمی اور فتح بن خاقان کے ساتھ کیا کیا ہے اور وہ مظلوم بن کراللہ کے پاس آیا اورا سکے لیے اہل آسان نے اسکیے ا کیلے اور دودوہ وکرشور محایا اور عنقریب اس کے بعد تمہارے پاس متوقع فتنے آئیں گے جن کی الگ ہی شان ہوگی جعفر يرگريه كرواوراييخ خليفه برگريه كرو سبجن وانس نے اس برگريه كيا ہے '۔

راوی بیان کرتا ہے جب صبح ہوئی تو میں نے لوگوں کواپنا خواب بتایا اور متوکل کی موت کی خبر آ گئی اے اس رات کونل کردیا گیا ہے۔راوی بیان کرتا ہے پھر میں نے اس کے بعدا ہے ایک ماد کے بعدد یکھا کہوہ اللہ کے حضور کھڑا ہے میں نے یو چھاتیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس نے کہااس نے مجھے بخش دیا ہے میں نے بوجھا کس وجہ سے؟اس نے کہا میں اپنے بیٹے محد کا انتظار کرر ہاہوں' میں خدائے علیم وظیم و کریم کے حضوراس ہے جھگڑا کروں گا۔

اورہم نے ابھی اس کے قبل کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ وہ مشوال عرب کے پویدھ کی رات کے پہلے جھے میں متو کلیے یعنی الماحوذیہ میں قبل بانضا اور وہ بدھ کے روز اس کا جناز ہ پڑھا گیا اور جعفر پیمیں اسے دفن کیا گیا۔اس کی عمر جالیس سال تھی اوراس کی مدت نلافت ۱۳ سال دی ماه تین دن تھی وہ گندم گوں حسین آئکھ' نحیف جسم' تھوڑی داڑھی والا اور تقریباً کوتاہ قامت تھا۔ ( والله سجانہ اعلم )

# محمرالمنتصر الهتوكل كي خلافت

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ اس نے اور امراء کی ایک جماعت نے اس کے باپ کے قبل میں مدوی ہے اور جب و قبل ہو گیا تورات کواس کی بیعت خلافت ہوئی اور جب مشوال کو بدھ کی صبح ہوئی توعوام سے اس کی بیعت لی گنی اور اس نے اپنے بھائی

المعتم کی طرف آ و می بھیجا جوا ہے اس کے پاس لے آیا تو المعتمر نے بھی اس کی بیت کر لی اور المعتمر است ماے کے بعد اس کا ول عبد فغالیکن اس نے اسے مجبور کیااوروہ ڈر گیاسواس نے سلام نیااور بیت کر لی جب بیعت ہوگئی تو سے سلے اس نے فتح ہن غا قان پراینے باب کے ٹن کی تہمت لگائی اور <sup>فق</sup> بن خا قان بھی ای طرع <sup>قبل</sup> ہوا ٹیراس نے بیت کواخراف کی طرف نیتجااور این خلافت کے دوبرے دن اس نے بنی ہاشم کے غلام ابوٹمر قاحمہ بن سعید کومنا کم کا بیار ج دے: یا تو شاعر نے کہا:

'' بائے اسلام کی تیا ہی کہلوگوں کی ناانصافیوں کا حیار ن ابوٹمر و کول گیا ہے وہ امت کا امین بن گیا ہے حالا نکہ وہ منتنی پر بھی امین نہیں ہے اور اس کی بیعت متو کلیہ میں ہوتی ہے جے الماخورہ کہتے ہیں'۔

اس نے وہاں دس دن قیام کیا' پھروہ اور اس کے تمام جرنیل اور خادم وہاں سے سامرامنتقل ہوگئے اور اس سال کے ذ والحجه میں المنتصر نے اپنے چیاعلی بن معتصم کوسا مراہے بغداد بھیج دیا اوراس پراعتا د کیا اور محمہ بن سلیمان الزبنی نے لوگول کو حج کروایا اوراس سال اعیان میں سے ابراہیم بن سعید الجو ہری سفیان بن وکیع بن الجراح اور سلمہ بن شبیب نے وفات یائی ۔ ابوعثان ماز نی نحوی:

آپ کا نام بکر بن محمد بن عثان بصری تھااور آپ اپنے زمانے کے شیخ الخاۃ تھے' آپ نے ابوعبیدہ بن امعی اور ابوزید انصاری وغیرہم سے علم حاصل کیا اور آپ سے ابوالعباس المبرد نے علم حاصل کیا اور خوب کیا اور اس بارے میں مازنی کی بہت می تصانیف ہیں اور آپ تقویٰ، زہداورا مانت وثقابت کے لحاظ سے فقہاء کی مانند تھے۔المبرد نے آپ سے روایت کی ہے کہ ذمیوں میں سے ایک شخص نے آپ ہے گزارش کی آپ اسے سیبویہ کی کتاب پڑھادیں اور دو آپ کوایک سودینار دے گا آپ نے اس یات ہے انکار کر دیا اس بارے میں ایک شخص نے آپ کو ملامت کی تو آپ نے فر مایا میں نے اس پر اجرت لینا اس لیے جھوڑ دیا کہ میں میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔اس کے بعدا تفاق ہے واثق کے حضورا یک لونڈی نے گا نا گایا:

#### اظلوم ان مصابكم رجلا ردالسلام تصحية ظلم

واثق کے حضوراس شعر کے اعراب کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ کیا رجلا کا لفظ مرفوع ہے یا منصوب اوراہے کس وجہ ہےنب دی گئی ہے؟ اور کیانیا ہم ہے یا کیا ہے؟ اور لونڈی نے اصرار کیا کہ مازنی نے اسے اس طرح یا دکیا ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ خلیفہ نے آپ کو پیغام بھیجا اور جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے آپ سے یو چھا آپ مازنی ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں اس نے بوچھا مازن تمیم سے یا مازن رہید سے یا مازن قیس سے میں نے کہا مازن رہید ے اور وہ میری زبان میں مجھ سے گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگاباسسٹ (تیرانام کیا ہے ) وہ باءکومیم اور میم کوباء کے ساتھ بدل دیتے ہیں' میں نے مکر پندنہ کیا میں نے کہا بکرمیرے مکرے بکر کی طرف اعراض کرنے نے اسے جیرت میں ڈال دیااوروہ میرے مقصد کو سمجھ گیااور کہنے لگا رجلاً برنصب کیوں ہے؟ میں نے جواب دیااس لیے کدو ہمصا مجم کامعمول المصدر ہےاور یزیدی آپ سے معاوضہ کرنے لگا مگر مازنی نے جت ہے اسے مغلوب کرلیا تو خلیفہ نے فوراً آپ کوایک ہزار دینار دیااور آپ کواکرام کے ساتھ اپنے اہل کی طرف واپس کردیا اوراللہ تعالی نے آپ کوسودینار کا بدلہ دے دیا کیونکہ آپ نے انہیں اللہ کی رضامندی کی خاطر حچھوڑ اتھا اور

ذمی میں کیے مکن نہیں تھا کہ وہ کتاب پڑھنے کی وجہ سے کیونکہ اس میں قرآنی آیا سے تھیں ایک ہزار دینار دینا اور المبر دنے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو سیوی لی کتاب آخر تک پڑھائی اور جب وہ اس کے آخر میں پڑنچا تو اس نے مجھے کہنا ہے تھے کہنا ہے تھے اس کا ایک شخص کھی اس کے ایک جن اس کا کہنی بھر نہیں آئی کا زنی نے اس مال وفات پائی اور بعض نے مجھے کہنا ہے گئی تاریخ کی وفات بیان کی ہے۔

DICH

اس سال المنتصر نے وصیت ترکی کوموسم گر ما میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا اس لیے کہ شاہ روم نے بلاد شام کو کھول دیا۔ اس موقع پر المنتصر نے وصیف کو تیار کیا اور اسکے ساتھ بہت ہی فو جیس تیا رکیس اور اسے تھم دیا کہ جب وہ رومیوں کی جنگ سے فارغ ہوجائے تو وہ چارسال تک سرحد پر قیام کرے اور اس نے لیے عراق کے نائب محمہ بن عبداللہ بن طاہر کو ایک عظیم خط کھا جس میں لوگوں کو جنگ کی ترغیب و تحریص کے لیے بہت ہی آیات تھیں اور ۲۳ صفر کی رات کو ابوعبداللہ المعتمر اور ابہم الموید خود بخو د خلافت سے متابر وار ہو گئے اور اس نے ان دونوں سے گواہی دلوائی کہ وہ دونوں خلافت سے عاجز ہیں اور ابراہیم الموید خود بخو د خلافت سے و متبر وار ہو گئے اور اس نے بیا کی المنتصر کی دھمکیوں کے بعد کیا اور اس نے دھمکی دی کہ اگر ان دونوں نے اپیا تو وہ آئیس فل کر دے گا اور وہ ترک امراء کے اشار سے سے اپنے جیئے عبدالو ہاب کو خلیفہ بنا نا چاہتا تھا اور اس نے جرنیلوں تاضوں اور لوگوں کے سرداروں اور عوام کی موجود گی میں اس کے متعلق تقریر کی اور اطراف کو بھی اس کے متعلق تقریر کی اور اطراف کو بھی اس کے متعلق خطوط کلھے تا کہ وہ اس بات کو بچھ لیں اور منابر اس کے لیے تقاریر کریں اور پے در بے کتاب کی جگہوں پر آتا رہا اور اللہ ان اور اس کی خلافت کر رہی تھی اور یہ واقعہ یوں ہوا کہ اس نے اپنی اولا دکود سے دیے باد کھی اور دیا تھی اور میواقعہ یوں ہوا کہ اس نے اپنی اولا دکود سے دیے باد کھی اور دے نہ کے کہ اس سال صفر کے اور اس کی مخالفت کر رہی تھی اور دیواقعہ یوں ہوا کہ اس نے واقعہ ہوئی۔

اورالمنتصر نے خواب میں دیکھا کہ گویا وہ سیڑھی پر چڑھ رہا ہے اور وہ اس کی آخر بچیہویں سیڑھی پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے بیخواب ایک معبر کے سامنے بیان کیا تو اس نے کہاتم ۲۵ سال خلافت کرو گے حالا نکہ وہ اس کی عمر کی مدت تھی جے اس نے اس سال پورا کر لیا تھا۔

اور بعض لوگوں بیان کیا ہے کہ ایک روز ہم اس کے پاس آئے تو وہ بہت رور ہا تھا اور اس کے اصحاب میں ہے ایک شخص نے اس سے اس کے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کئے لگا میں نے اپ اس خواب میں اپ باپ متوکل کو دیکھا ہے وہ کہ رہا ہے اے محمد تو اس سے اس کے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کئے لگا میں نے اپ اس خواب میں اپ باپ متوکل کو دیکھا ہے وہ کہ رہا ہے اے محمد تو ہلاک ہوجائے تو نے مجھے تن کیا مجھ پرظام کیا اور میر کی خلافت کو غضب کرلیا ہے۔ خدا کی تیم ابو میر سے بعد اس سے تھوزے دن ہی شاد کام ہوگا بھر تیرا ٹھکا نہ دوز نے ہوگا اور اس نے کہا کہ میں اپنی آئھوں اور گھبر اہٹ پر قابونیوں پا تا اور اس کے فریب کاراصحاب نے جولوگوں کو فریب دیتے اور فتنہ میں ڈالتے ہیں اسے کہا بی خواب ہیا جھوٹا ہے آئہ ہمارے ساتھ شراب نوشی کرونا کہ تیرا نم دورہ وہ سواس کے تم میں سے شراب آگی اور اس کے ندیم بھی آگے اور اس نے شکھ جست ہوکر شراب بینی شروع کی اور وہ مسلسل شکست ہمت رہا حتی کہ مرسیا سے مرضی نے اس بیاری کے متعلق جس میں اس کی موت واقع ہوئی اختلا ف کیا ہے بعض نے بیان کیا ہے کہ اس کے سر میں موت واقع ہوئی اختلا ف کیا ہے بعض نے بیان کیا ہے کہ اس کے سر میں

ب ي تقي ان يركون من تبل إلا الأكرام و يه واس كروما في تكريمه كالقاطري ومن واقع مركز اوربعند رين ما الأك ہے کہ اس کے معد ہ میں درم ہو گیا تھا اور ورم اس کے دل تک پہنچ گیا تو و دمر گیا اور بعض نے بیان بیا ہے کہ اس کے معلق میں ۵۰۰ مو گیا تھا اور وہ مسلمنی دی دن ریاتو و وہم گیا۔

اور العنى في بيان كيا ہے كہ يجھنے لگانے والے في زهر آلود تشرّست ال كي فصد كي و ١٩٥٥ دن مركبي

ابن جرر نے بیان کیا ہے کہ جمارے ایک ووست نے بتایا کہ یہ تیجیے لگانے والدائے مروا پس أیا تواسے بخارتها اس لے ا پیخ شاگر د کو بلایا تا که و واس کی فصد کرے اس نے اپنے استاد کا نشتر لے کراس کے ساتھ اس کی فصد کر دی اورا سے معلوم ہی نہ ہوا۔ یا اللہ نے تیجینے لگانے والے کو بھلا دیا اور اسے اس وقت یا د آیا جب اس نے دیکھا کداس نے نشتر کے ساتھ اس کی فصد کر دی ہے اور زہران میں سرایت کر گیا ہے ۔ پس اس نے اس وقت وصیت کر دی اوراس روز مر گیا اورا بن جریر نے بیان کیا ہے کہ خلیفہ کی ماں اس کے پاس آئی تووہ مرض الموت میں مبتلا تھا اور وہ اس سے یو چھنے لگی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کھوگئی ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب لوگ اس کے گر دجمع ہو گئے اور وہ زندگی سے مایوں ہو گیا تو اس نے سیشعریر ھا: \_ ''میرا دل اس دنیا ہے جسے میں نے حاصل کیا تھا خوش نہیں ہوا بلکہ میں رب کریم کے پاس جار ہاہوں''۔

اس کی وفات اس سال کی ۲۵ رئیج الا ول کواتو ار کے روزنما زعصر کے وفت ۲۵ سال کی عمر میں ہوئی اور بعض نے ۲۵ سال چھ مہینے بیان کئے میں بلااختلاف اس نے چھ ماہ خلافت کی'اس نے اس سے زیادہ نبیس کی اور ابن جریر نے اینے ایک دوست سے روایت کی ہے کہ جب المنتصر خلیفہ بنا تو وہ مسلسل لوگوں کو پینی عوام وغیرہ کو کہتے سنتار ہا کہ بیصرف حیرہ اوی خلافت کرے گا اور بیہ مدت خلافت اس شخص کی ہے جوخلافت کی وجہ سے اپنے باپ توقل کردے جبیبا کہ شیر دیے بن تسر کی نے جب اپنے باپ کو با دشاہت کی وجہ ہے قبل کردیا تو چھے ماہ تک بادشاہ ریااورا ہے ہی وقوع پذیر ہوا اورالمنتصر بڑی بڑی آتکھوں والا' بلند بنی' کوتاہ قامت' بارعب اورا چھے بدن والا تھااور بہ بنوعباس کا پہلاخلیفہ ہے جس کی قبرکواس کی ماں حبشہ رومیہ کے تکم سے نمایاں کیا گیا۔

اس کے بہترین اقوال:

خدا کی تیم ! جھوٹے نے بھی عزت نہیں یا ئی'خواہ اس کی پیشانی ہے جا ندطلوع ہوا در سچا بھی ذلیل نہیں ہوا خواہ اپنااس کے خلاف تاليال بحائے۔

تمت بالخير جزدهم

